

جدید ایریش مشتمل جلد اوّل و دوم (ترمیم داضافوں کے ساتھ)



**ہو میو بیتھی-** یعنی علاج بالمثل

جدیدایدیش - جلداؤلودوم (ترمیمواضافہ کے ساتھ)

#### Homoeopathy Vol: 1 & 2

(Urdu) Fully revised

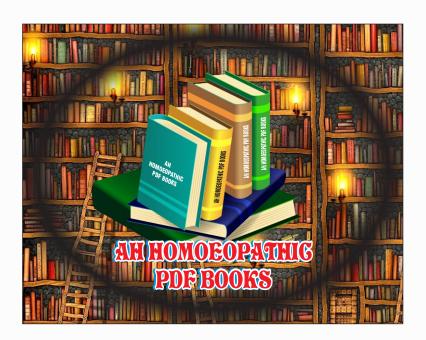

## 



اور جب میں بیمار ہو تا ہوں تووہ مجھے شفادیتاہے۔

# فهرست

|    |                          | د يباچه                                                              |     |
|----|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----|
|    | ق <i>پچھ</i> ضروری باتیں | اس نےایڈیشن کے متعل                                                  |     |
| 1  | Abrotanum                | ابراطينم                                                             | -1  |
| 5  | Absinthium               | ابسنتهيم                                                             | -2  |
| 7  | Acetic Acid              | ایسیٹک ایسٹر                                                         | -3  |
| 9  | Aconitum Napellus        | ا يكونائث                                                            | -4  |
| 15 | Actaea Racemosa          | ا بسنتھیم<br>ایسیٹک ایسٹر<br>ایکونائٹ<br>اکٹیاریی موسا<br>ایڈرینالین | -5  |
| 19 | Adrenalin                | ایڈرینالین                                                           | -6  |
| 21 | Aesculus Hippocastanum   | أيسكونس                                                              | -7  |
| 25 | Aethusa Cynapium         | ايتقوزا                                                              | -8  |
| 29 | Agaricus Muscarius       | ایتقوزا<br>ایگیر <sup>می</sup> س                                     | -9  |
| 35 | Agnus Castus             | ایگنس کاسٹس                                                          |     |
| 37 | Allium Cepa              | ايليم سيبيا                                                          | -11 |
| 41 | Aloe                     | ابليو                                                                |     |
| 45 | Alumen                   | اليومن( پھٹکرٹری)                                                    |     |
| 49 | Alumina                  | اليومينا                                                             | -14 |
| 55 | Ambra Grisea             | ایمبرا گربیبا                                                        | -15 |
| 57 | Ammonium Carb            | امونيم كارب                                                          | -16 |
| 61 | Anthracinum              | انقراسينم                                                            |     |

| Α   | NWE | R HUSSAIN KHAN               | MUL                                                  | .TAN |
|-----|-----|------------------------------|------------------------------------------------------|------|
| 63  |     | Anthrakokali                 | انتخرا كوكلي                                         |      |
| 65  |     | Antimonium Crudum            | اینٹی مونیم کروڈ                                     |      |
| 67  |     | Apis Mellifica               | ايپس                                                 | -20  |
| 71  |     | Argentum Metallicum          | ارتنم مثيليكم                                        | -21  |
| 77  |     | Argentum Nitricum            | ارجنثم نائيثر مكيم                                   | -22  |
| 83  |     | Arnica                       | آرنيكا                                               | -23  |
| 93  |     | Arsenicum Album              | آ رسينك البم                                         | -24  |
| 101 |     | Arsenicum Iodatum            | آرسينكآ ئيوڈيٹم                                      | -25  |
| 105 |     | Arsenicum Sulphuratum Flavum | آرسينك سلف                                           | -26  |
| 107 |     | Arum Triphyllum              | آ رم ٹرائی فلم                                       | -27  |
| 109 |     | Asafoetida                   | اسا فو ٹیڈا                                          | -28  |
| 111 |     | Aurum Metallicum             | آ رم مثیلیکم<br>آ رم                                 | -29  |
| 117 |     | Aurum Muriaticum             | آ رم میور                                            | -30  |
| 121 |     | Baptisia                     | بيبين                                                | -31  |
| 125 |     | Baryta Carb                  | برائيطا كارب                                         | -32  |
| 133 |     | Belladonna                   | بيلا ڈ ونا                                           |      |
| 143 |     | Bellis Perennis              | بيلس                                                 | -34  |
| 145 |     | Benzoicum Acidum             | بينز وئيكم ايسڈم                                     | -35  |
| 149 |     | Berberis Vulgaris            | بربرس                                                | -36  |
| 153 |     | Bismuthum                    | بیلس<br>بینزوئیکم ایسڈم<br>بربرس<br>بسمتھم<br>بوریکس | -37  |
| 155 |     | Borax                        | بور نیس                                              | -38  |

| ANWER HUSSAIN KHAN        | MUL                                    | TAN |
|---------------------------|----------------------------------------|-----|
| 157 Bovista               | بووسطا                                 | -39 |
| 159 Bromium               | بروميم                                 | -40 |
| 161 Bryonia alba          | برائيونيا                              | -41 |
| 173 Bufo                  | بوقو                                   |     |
| 177 Cactus Grandiflorus   | كيكشس                                  | -43 |
| 181 Cadmium Sulf          | كيرميم سلف                             | -44 |
| 185 Caladium              | كيليژيم                                | -45 |
| 187 Calcarea Arsenica     | کلکیریا آرس                            | -46 |
| 191 Calcarea Carbonica    | كلكيريا كارب                           | -47 |
| 199 Calcarea Fluorica     | كلكيريا فلور                           | -48 |
| 203 Calcarea Iodide       | كلكيريا آبوذائيڙ                       | -49 |
| 205 Calcarea Phosphorica  | كلكيريا فاس                            | -50 |
| 209 Calcarea Sulphurica   | كككيرياسلف                             | -51 |
| 215 Calendula Officinalis | كيانڈ ولا                              | -52 |
| 217 Camphora              | کیمفر<br>کینابسانڈ ریکا                | -53 |
| 223 Cannabis Indica       | كينابس انڈيكا                          | -54 |
| 227 Cannabis Sativa       | كينابس سٹائيوا<br>كىنتھرس              | -55 |
| 229 Cantharis             | كمينة تفرس                             | -56 |
| 233 Capsicum              | كييسيكم                                | -57 |
| 237 Carbo Animalis        | کیپسیکم<br>کار بوانیمیلس<br>کار بوو یج | -58 |
| 241 Carbo Vegetabilis     | كاربووتج                               | -59 |

| ANWER HUSSAIN KHAN               | MUL                                          | .TAN |
|----------------------------------|----------------------------------------------|------|
| 249 Carbolic Acid                | كاربا لك ايسڈ                                | -60  |
| 251 Carboneum Sulphuratum        | كاربو نيم سلف                                | -61  |
| 255 Carcinosin                   | كارسينوس                                     |      |
| 259 Cardus Marianus              | كارڈسمريانس                                  | -63  |
| 261 Caulophyllum                 | كولو فائيلم                                  | -64  |
| 263 Causticum                    | كاستيم                                       |      |
| 267 Ceanothus                    | سيا نونھس                                    | -66  |
| 269 Chamomilla                   | كيموميلا                                     | -67  |
| 275 Chelidonium Majus            | چیلی ڈ و نیم                                 | -68  |
| 279 Chenopodium                  | چدیو بو د کیم                                | -69  |
| 283 Chininum Arsenicosum         | چینه به<br>چینیم آرس                         | -70  |
| 289 Cholesterinum                | كولسطرينم                                    | -71  |
| 291 Cicuta Virosa                | سيكوثا وروسا                                 | -72  |
| 295 Cina                         | سائنا                                        |      |
| 299 Cinchona Officinalis (China) | سنكونا آفيشى نيلس (جائنا)<br>سسٹس كينا دينسس | -74  |
| 303 Cistus Canadensis            | سسٹس کینا ڈینسس                              | -75  |
| 307 Clematis Erecta              | کلیمیٹس<br>کا کولس                           | -76  |
| 309 Cocculus                     |                                              |      |
| 313 Coccus Cacti                 | كوكس كيكيا في                                |      |
| 315 Coffea Cruda                 | کافیا کروڈا<br>کالچیکم                       | -79  |
| 319 Colchicum                    | كالجيكم                                      | -80  |

| ANWER HUSS  | SAIN KHAN MUL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAN  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 323 Colocy  | vnthis كولوسنته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -81  |
| 325 Coniur  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -82  |
| 331 Crotalı |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| 337 Croton  | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| 341 Cuprui  | m Metallicum کیو پرمٹیلیکم<br>men Europaeum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -85  |
| 345 Cyclan  | men Europaeum سائيکليمن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -86  |
| 349 Digital | ڙ ي ڻيلس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -87  |
| 355 Diosco  | orea Villosa وْانْسَكُورِيا ولوسا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -88  |
| 357 Diphth  | derinum رينم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -89  |
| 359 Droser  | ra Rotundifolia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -90  |
| 363 Dulcar  | mara りばり                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -91  |
| 367 Electri | citas اليكٹريسي ٹاس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -92  |
| 369 Electri | اليكٹرى شى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -93  |
| 371 Eupato  | يويا ٿوريم prium Perfoliatum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -94  |
| 375 Euphra  | يوفريزيا asia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -95  |
| 379 Ferrum  | , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -96  |
| 383 Ferrun  | n Phosphoricum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -97  |
| 389 Fluoric | فلور کیم ایسڈیم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -98  |
| 395 Gelsen  | nium مجلسيميم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -99  |
| 401 Glonoi  | in Phosphoricum فيرم فاس فيرم فاس deum Acidum فأور كيم ايسد يم ايسديم السيميم السيميم السيميم الله فالمنائن ألمان | -100 |
| 407 Graphi  | أكريفا تينش أكريفا تينش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -101 |

| ANWER HUSSAIN KHAN            | MULTAN                              |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| 413 Gratiola                  | 102- گریشولا                        |
| 417 Guaiacum                  | 103- گائیکم                         |
| 423 Haematoxylon              | 104- ۾اڻاڪسيلان                     |
| 425 Hedeoma                   | 405- ہیڈی اوما                      |
| 427 Hekla Lava                | 106- ميڪلالاوا                      |
| 431 Helleborus Niger          | 107- ہیلی بورس                      |
| 435 Helonias                  | 108- ٻيلونيس                        |
| 437 Hepar Sulphuris Calcareum | 109- مىيىرسلف                       |
| 443 Hura Braziliensis         | 110- مورابرازيل                     |
| 445 Hydrangea                 | 111- مائيڈرنجيا                     |
| 447 Hydrastis                 | 112- ہائیڈراسٹس                     |
| 451 Hydrocotyle               | 113- مائيڈروکوٹائل                  |
| 453 Hydrocyanic Acid          | 114- مائيڈروسائينڪ ايسڈ             |
| 455 Hydrophobinum             | 115- مائيڈروفونينم                  |
| 457 Hyoscyamus                | 116- ہائیوسائیمس                    |
| 463 Ignatia                   | 117- اگنشیا                         |
| 467 Insulin                   | 118- انسولين                        |
| 469 Iodum                     | 119- آيوڙم                          |
| 475 Ipecacuanha               | 120- ايي کاک                        |
| 479 Iris Tenax                | 121- آئرس ٹینکس<br>122- آئرس ورسیکل |
| 483 Iris Versicolor           | 122- آئر کس ورسیکل                  |

| ANWE | R HUSSAIN KHAN      | MULTAN                         |
|------|---------------------|--------------------------------|
| 485  | Kali Bichromicum    | 123- كالى بائتكروم             |
| 495  | Kali Carbonicum     | 124- كالى كارب                 |
| 503  | Kali Muriaticum     | 125- كالى ميور                 |
| 505  | Kali Phosphoricum   | 126- كالى فاس                  |
| 515  | Kali Sulphuricum    | 127- كالىسلف                   |
| 521  | Kreosotum           | 128- كرئيوزوڻم                 |
| 525  | Lac Caninum         | 129- ليك كينا <sup>ئي</sup> نم |
| 531  | Lac Defloratum      | 130- ليک ڈیفلوریٹم             |
| 539  | Lachesis            | 131- كىكىيىس                   |
| 553  | Lactic Acid         | 132- كيك ايسة                  |
| 555  | Laurocerasus        | 133- لاروسيراسس                |
| 559  | Ledum               | 134- كيدم                      |
| 565  | Lillium Tigrinum    | 135- لليُمُ مُكَ               |
| 569  | Magnesia Carbonica  | 136- ميگنيشيا كارب             |
| 571  | Malandrinum         | 137- ميلنڈرينم                 |
| 575  | Malaria Officinalis | 138- مليريا آفيسي نيلس         |
| 577  | Manganum            | 139- مىنگىنم                   |
| 583  | Medorrhinum         | 140- ميڈورانينم                |
| 591  | Mercurius           | 141- مرکری کے مرکبات           |
| 601  | Millefolium         | 142- ملى فولىم                 |
| 605  | Morgon Co           | 143- مورگن کو                  |

| ANWEI | R HUSSAIN KHAN      | MULTAN              |
|-------|---------------------|---------------------|
| 607   | Muriaticum Acidum   | 144- ميوريٽڪ ايسڏ   |
| 611   | Natrum Carbonicum   | 145- نیٹرم کارب     |
| 617   | Natrum Muriaticum   | 146- نیٹرم میور     |
| 627   | Natrum Phosphoricum | 147- نیٹرم فاس      |
| 633   | Natrum Sulphuricum  | 148- نيثرم سلف      |
| 637   | Nux Vomica          | 149- تكس واميكا     |
| 645   | Opium               | 150- اوپیم          |
| 651   | Phosphorus          | 151- فاسفورس        |
| 663   | Phytolacca          | 152- فائتولاكا      |
| 667   | Picricum Acidum     | 153- پکرک ایسڈ      |
| 671   | Piper Nigrum        | 154- يائيپرنائيگر   |
| 673   | Platinum            | 155- پلاڻينم        |
| 675   | Plumbum Metallicum  | 156- پلمبرمٹیلیکم   |
| 681   | Psorinum            | 157- سورانينم       |
| 687   | Pulex Irritans      | 158- پيويکس         |
| 689   | Pulsatilla          | 159- پلسٹیلا        |
| 699   | Pyrogenium          | 160- پائيروجينم     |
| 703   | Radium Bromide      | 161- ریڈیم برومائیڈ |
| 705   | Rhus Glabra         | 162- رس گلابرا      |
| 707   | Rhus Tosxicodendron | 163- رساکس          |
| 715   | Rumex Crispus       | 164- ريونکس کرسپس   |

| ANWER H       | IUSSAIN KHAN       | MULTAN              |
|---------------|--------------------|---------------------|
| 719 Ru        | uta Graveolens     | 165- رونا           |
| 723 Sa        | badilla            | 166- سباڈیلا        |
| 727 Sa        | bina               | 167- سبائنا         |
| 731 Sa        | nguinaria          | 168- سينگونيريا     |
| 735 Se        | ecale Cornutum     | 169- سيكيل كورنيتم  |
| 741 Se        | enecio Aureus      | 170- سينيثوآرس      |
| 743 Se        | enega              | 171- سييگا          |
| 745 Se        | epia               | 172- سپيا           |
| 749 Sil       | licea              | 173- سليثيا         |
| 761 Sp        | pigelia            | 174- سپائیجیلیا     |
| 765 Sp        | oongia Tosta       | 175- سپونجياڻو سڻا  |
| 769 Sta       | annum              | 176- سٹینم          |
| 773 Sta       | aphysagria         | 177- سنٹفی سیگر یا  |
| 777 Str       | rontium Carbonicum | 178- سٹر وشیم کارب  |
| 779 Su        | ılphur             | 179- سلفر           |
| 787 Su        | alphuricum Acidum  | 180- سلفيورك ايسار  |
| <b>791</b> Ta | arentula Hispania  | 181- ئىرىنۇلاسپانىي |
| 797 Tu        | uberculinum        | 182- ٿيوبر کولينم   |
| 801 Ve        | eratrum Album      | 183- وريثرم البم    |
| 805 Zii       | ncum Metallicum    | 184- زنک            |
| 813 Ra        | apertory           | انڈیکس تشخیص امراض  |

## بسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

# ديباچه

ہومیو پلیتی میں میری دلچیں کے اسباب کی داستان دلچیپ ہے۔ ہندوستان کی تقسیم کے بعد پاکستان بننے کے ابتدائی سالوں کی بات ہے کہ مجھے بار بارسر درد کے دورے پڑا کرتے تھے جسے انگریزی میں میگرین (Migraine) اور اردو میں در دِ شقیقہ کہتے ہیں۔ یہ بہت شدید درد ہوتا ہے جس کے ساتھ متلی ، قے اور اعصابی بے چینی بہت ہوتی ہے۔ میں کئی گئی دن اس بیاری میں مبتلا رہتا تھا۔ علاج کے طور پر اسپر بین استعال کرتا جس کی وجہ سے معدہ کی جھلی اور گردوں پر بر ااثر پڑتا اور دل کی دھڑکن بھی تیز ہوجاتی۔ میر بے والد مرحوم ایک ایلو پیتھک دواسینڈول (Sandol) اپنے پاس کی دھڑکن بھی تیز ہوجاتی۔ میر بے والد مرحوم ایک ایلو پیتھک دواسینڈول (Sandol) اپنے پاس کی دھڑکن بھی تیز ہوجاتی۔ میر نے والد مرحوم ایک ایلو پیتھک دواسینڈول (Sandol) اپنے پاس کی دھڑکن بھی تیز ہوجاتی۔ میر نے والد مرحوم ایک ایلو پیتھک دواسینڈول (ام آجا تا۔ میر کھا کرتے تھے جس کی انہیں خود بھی ضرورت پڑتی تھی۔ برصغیر کی تقسیم کے بعد یہ دوا پاکستان میں نہیں ملتی تھی بلکہ کلکتہ سے منگوانی پڑتی تھی۔ اس سے مجھے جلد آرام آجا تا۔

ایک دفعہ جب مجھے سر در دکی شدید تکلیف ہوئی تو ابا جان مرحوم کے پاس سینڈول موجود نہ تھی اس لئے آپ نے اس کی بجائے کوئی ہومیو پیتھ کہ دوائی بھجوادی۔ مجھے اس وقت ہومیو پیتھی پر کوئی یقین نہیں تھا لیکن تبر کا میں نے مید دوا کھالی۔ مجھے اچا نک احساس ہوا کہ در دبالکل ختم ہوگیا ہے اور میں بے وجہ آئکھیں بند کے لیٹا ہوں۔ اس سے پہلے بھی کسی دوا کا مجھ پر ایسا غیر معمولی اور اتنا تیز الر نہیں ہوا تھا۔

اس کے بعدایک اور واقعہ ہومیو پیتھی میں میری دلچیپی کا موجب یہ بنا کہ جب میری شادی ہوئی تو میری اہلیہ آصفہ بیگم (رحمہا اللہ) کوایک برانی تکلیف تھی جس کا انہوں نے مجھے سے ذکر کیا۔ حضرت اباجان کے پاس ہومیو بیتھی کی کتابیں بہت تھیں۔ میں نے سوچا کہان میں سے کوئی دوائی ڈھونڈ تا ہوں۔اللہ تعالیٰ کا ابیا تصرف ہوا کہ پہلی کتاب کوجس جگہ سے میں نے کھولا وہاں ایک دوائی نیٹرم میور (Natrum Mur) کی جوعلامات درج تھیں وہ بالکل وہی تھیں جو آصفہ بیگم نے بتائی تھیں ۔وہ دوامیں نے اونچی طاقت میں انہیں دی۔ان کواس کی ایک خوراک سے ہی ایسا آ رام آیا کہ پھر کبھی زندگی بھروہ تکلیف دوہارہ نہیں ہوئی۔اس سے مجھے یقین ہوگیا کہ ہومیو پیتھی خواہ میری سمجھ میں آئے یا نہآئے،اس کا فائدہ ضرور ہوتا ہے اور اس میں ضرور کچھ حقیقت ہے۔اس کے بعد میں نے حضرت ابا جان کی لائبر ری سے ہومیو پیتھی کی کتابیں لے کریٹے ھنا شروع کیں ۔بعض اوقات ساری ساری رات انہیں پڑھتا رہتا۔لمیا عرصہ مطالعہ کے بعد میں نے دوائیوں اور ان کے مزاج سے واقفيت حاصل كى اوران كے استعال اورخصوصیات كا اچھى طرح ذہن میں نقشہ جمایا اور پھرمریضوں كا علاج شروع كيابه

### ہومیوبیتھی کی ایجا د

ہومیو پیتھی کے موجد کانام ڈاکٹر ہائیمن ہے جو 1755ء میں Saxony میں پیدا ہوا۔ اس کا پورانام سیموئیل کر سچن فرائیڈرک ہائیمن (Samuel Christian Friedrich Hannemann) سیموئیل کر سچن فرائیڈرک ہائیمن (شاہد جینا نچہ اس نے آٹھ زبانوں پر عبور حاصل کیا اور ابھی اس کی عمر صرف 12 سال کی تھی کہ اس نے یونانی (Greek) زبان پڑھانی شروع کر دی اور اس طرح چھوٹی عمر میں ہی زبانوں کا استاد بن گیا۔ اس نے لائیسگ (Leipzig) (آسٹریا) میں ڈاکٹری پڑھنی

شروع کی۔ پھریہ وی آنا (Vienna) گیا اور وہاں سے ایرلانگن (Erlangen) گیا جہاں 1779ء میں پیرمیڈیکل ڈاکٹر بنااور ڈیسڈن (Dresden) میں پر پیٹس شروع کردی۔

چونکہ پریکٹس کے دوران پیغریبوں پر بہت احسان کرتا تھااس لئے اس کی آمدزیادہ نہیں تھی۔ لہٰذااس نے پریکٹس کے ساتھ ساتھ زبانوں کے ترجمے کا کام بھی جاری رکھا۔ایلوپیتھک ڈاکٹر بننے کے گیارہ سال بعداس نے ہومیو پیتھک طریق علاج دریافت کیا۔ چھسال زیادہ ترایخ اوپراور ا پیغ قریبی عزیز وں پر تج بے کرتا رہااور 1796ء میں پہلی بارطبی رسالوں میں مضامین کے ذریعے اس نے اپنے ہومیوں پینی فلسفہ سے دنیا کوآگاہ کیا۔1810ء میں اس نے پہلی بارا بنی مشہور عالم طبی کتاب Organon of Rational Medicine شائع کی جسے بانیمن کا آرگنان کہاجاتا ہے اور 1811ء تا 1821ء کے عرصہ میں اس نے مدیثر یا میڈ یکا (Materia Medica) تیار کی۔ اس وقت کے تمام روا تی معالجین نے اس کی سخت مخالفت نثر وغ کر دی۔1820ء میں مخالفین کے دیاؤ کے نتیجہ میں حکومت نے اس کے طریقۂ علاج کوغیر قانونی قرار دے کراس کے خلاف قانونی جارہ جوئی کا فیصلہ کیالیکن پہلے اس سے کہاس فیصلے برعملدرآ مدہوتا اس نے آسٹریا کے شنرادہ کارل شوارزن برگ (Karl Schwarzenberg) کولائیسگ (Leipzig) بلاکرکامیانی سے اس کا علاج کیا۔ برنس کواس علاج سے اتنا فائدہ پہنچا کہ اس نے آسٹریا کے King Friedrich سے درخواست کی کہ ہومیو پیتھی کے خلاف ہر یابندی کوختم کر دیا جائے اور آئندہ بھی کوئی یابندی نہ لگائی جائے ۔ مگر ہانیمن کی برقشمتی ہے یہی شنزادہ ٹھیک ہونے پرفوراً عیاثی اورشراب نوشی میں مبتلا ہو گیااوراسی سال پھریہار یڑا تو ایلو پیتھک علاج شروع کیالیکن تھوڑی مدت میں ہی دم تو ڑ گیا۔اس کا ساراالزام آسٹریا کی حکومت نے ہانیمن پرتھونپ دیا۔اس کا رعایا پرالیا سخت ردمل ہوا کہاس کی کتابیں جگہ جلا کی حانے

لگیں اور ہانیمن کواس ملک سے فرار ہوکر کوتھن (Cothen) میں پناہ لینی پڑی۔ یہاں ڈیوک آف کونفن (Duke of Cothen) نے اس کی سر برستی کی ۔ وہ چودہ سال کونفن میں رہااوراس عرصہ میں مزمن بیاریوں پر گہرانحقیقی کام کیا۔اس تحقیقی کام کی پہلی جلد 1828ء میں شائع ہوئی۔1830ء میں اس کی بیوی کی وفات ہوئی اور 1835ء میں اس نے ایک فرانسیسی خاتون سے شادی کی اورپیرس منتقل ہوگیا۔ 1835ء سے لے کر 1843ء لینی اپنی وفات تک بہ فرانس میں رہ کر ہومیو پیتھی کی پریکٹس کرتار ہا۔1835ء وہی سال ہے جس میں جماعت احدید کے بانی مرزاغلام احمدید اہوئے۔ ہومیو پیتھی سے مرادعلاج بالمثل ہے یعنی بیاریوں کا ملتی جلتی بیاریاں پیدا کرنے والے مادودں سے علاج ۔ بہ علاج ہانیمن کے وقت تک رائج علاج کے بالکل برعکس اصول برمبنی تھا۔ بیدورست ہے کہ کئی بیاریوں کے رائج علاج ایسے بھی تھے جو دراصل ہومیو پیتھک اصل کے مطابق کام کرتے تھے گرمعالجین کواس اصول کا کوئی علمنہیں تھا۔ وہ محض تجر بے کی بنا پر محدود دائر ہے میں بعض دوا وُں کو ہومیو پیتھک طریق علاج کے مطابق شفادینے کے لئے استعال کرتے تھے۔ مثلاً ایی کاک (Ipecac) اوراوییم (Opium) کوخفیف مقدار میں ملکئٹکچر کی صورتمیں ملا کرمتلی اور قے کے رجحان کورو کئے کے لئے استعال کیا جاتا تھا۔ حالانکہ یہ دونوں دوائیں ایسی ہیں کہانگی مقدار ذراسی بڑھا دی جائے تو ان میں متلی اور قے بیدا کرنے کار جحان بشدت یا یا جاتا ہے۔ ہانیمن نے اسی قسم کی بہت ہی دوائیں ا بنی ایلو پیتھک پریکٹس کے دوران معلوم کیں اوراس بات پرغور کیا کہ آخر کیوں بیدوا کیں ایک بیاری پیدا بھی کرتی ہیں اور ہلکی مقدار میں اس کا انسداد بھی کرتی ہیں۔اس غور کے دوران اس نے انسانی نظام دفاع کا رازمعلوم کیا۔اطباءعموماً بیتو جانتے تھے کہ انسانی جسم میں دفاع کی طاقت ہے مگر بیہ نہیں جانتے تھے کہ دفاع کی طاقت کتنی وسیع ہے اور کن اصولوں کے مطابق کا م کرتی ہے اور یہ بھی نہیں

جانتے تھے کہ اگر بیاریاں جس میں پھولتی پھلتی رہیں تو اس دفاع کی طاقت کو ان کے خلاف کس طرح استعمال کیا جاسکتا ہے۔ یہ ہومیو پیتھی کا وہ مرکزی رازتھا جس کی دریافت کا سہرا ہانیمن کے سر پہے۔
اس نے انسانی طبعی نظام دفاع کو اتنی گہرائی سے سمجھا اور اس کی طاقتوں کا ایسے جیرت انگیز طریق پر مشاہدہ کیا کہ آج بھی یقین نہیں آتا کہ واقعتاً انسانی جسم کوخد اتعالی نے ایسی عظیم اور لطیف طاقتیں عطا فرمائی ہیں۔ مگرمشاہدہ مجبور کرتا ہے کہ انسان یقین کرے۔

اس اصول کے جق میں بہت سے مزید شواہد ہائیمن کے سامنے آئے کہ جسم ہر بیرونی حملے کے خلاف ایک طبعی روع کل دکھا تا ہے۔ ہروہ چیز جس سے جسم اجنبیت محسوس کرے، خواہ وہ غذا ہویا دوا ہویا کسی قتم کا زہر ہو، جسم کا دفاعی روع کل اس کے خلاف حرکت میں آجا تا ہے۔ بید بیرونی حملہ جتنا کمزور ہوا تنابی آسانی سے جسم اس کے خلاف کا میاب دفاع کرتا ہے۔ ڈاکٹر ہائیمن نے اس طبعی نظام دفاع سے استفادہ کرتے ہوئے بینظر بید پیش کیا کہ اگر انسانی جسم میں کوئی ایسی بیائی موجود ہوجس کوجسم نے کسی وجہ سے نظر انداز کر دیا ہوا وراس کا مقابلہ نہ کر رہا ہوتو اگر بہت ہی لطیف مقدار میں کوئی ایساز ہر جس کی علامتیں اس بیاری سے ملتی ہوں جسم میں داخل کر دیا جائے مگر اسے ہلکا کرتے کرتے باکل جس کی علامتیں اس بیاری سے ملتی ہوں جسم میں داخل کر دیا جائے مگر اسے ہلکا کرتے کرتے باکل بیاثر کر دیا گیا ہوتو جسم اس نہایت کمزور بیرونی حملہ کے خلاف جوروئیل دکھائے گا اسی روٹیل سے باز کر دیا گیا ہوتو جسم اس نہایت کمزور بیرونی حملہ کے خلاف جوروئیل دکھائے گا اسی روٹیل سے اس اندرونی بیاری کوبھی ٹھیک کردے گا جواس زہر کی علامتوں سے قریبی مشابہت رکھتی ہے۔

پی وہ طریقہ علاج جس میں انہی زہریلی اشیاء کو و لیی ہی بیماری دور کرنے کے لئے استعمال کیا جائے جیسی وہ خود پیدا کر سکتی ہیں ، اسے ہومیو پیتھی یا بالمثل طریقۂ علاج کہاجا تا ہے۔ مگر لازم ہے کہ اس زہر کو جب ہومیو دوا کے طور پر استعمال کیا جائے تو اسے اتنا ہلکا کرلیا جائے کہ وہ اپنا زہریلا اثر پیدا کرنے کی طاقت سے کلیتا محروم ہو چکی ہو۔ باوجوداس کے جسم کی لطیف دفاعی صلاحیت کا شعوراس

موہوم جملہ کو پہچان کراس کے خلاف روعمل دکھائے گا۔ بسااوقات بیز ہر ہلکا کرتے کرتے عملاً بالکل معدوم کر دیا جا تا ہے اور ایک نقط پر پہنچ کراصل زہر کا کوئی نشان بھی اس دوا مین باقی نہیں رہتا جس سے دوا بنانے کا آغاز ہوا تھا۔ جوں جوں اس عمل کواور آ گے بڑھاتے چلے جائیں بعنی اس محلول کوجس میں ابتداء کئی زہر کا قطرہ ڈالا گیا تھا مزید محلول ڈال کر بیام یقینی بنادیا جائے کہ اصل زہر کی ایک لطیف میں ابن زہر کا کوئی ایٹم تک باقی نہیں رہاتو جتنی بار اس عمل کو آ گے بڑھا ئیں گے یاد کے سوااس محلول میں اس زہر کا کوئی ایٹم تک باقی نہیں رہاتو جتنی بار اس عمل کو آ گے بڑھا ئیں گے اتنابی اس محلول کی ہومیو پیتھک پڑینتی اونچی ہوتی چلی جائے گی۔ جیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس محلول میں اس خملول کی موہوم یاد کے بیغا م کوروح سمجھ جاتی ہے اور روح کے تابع جسم بھی عمل دکھا تا ہے اور اس کا دفاعی نظام اس حملہ کے خلاف بیدار ہوجا تا ہے۔ اگر روح میں بیصلاحیت نہ ہوکہ زہر کی محض ایک یاد کے حملہ کو تبجھ سکے اور بعینہ اس کے خلاف دفاع کے لئے جسم کے دفاعی نظام کو تیار کر سکے تو 30 طافت سے واریک کی سے اور کوئی ہومیو بیتھی طافت بھی کام نہیں کر سکے گی۔ لیکن مشاہدہ بتا تا ہے کہ ایک قانون کی طرح سے اور کوئی ہومیو بیتھی طافت بھی کام نہیں کر سکے گی۔ لیکن مشاہدہ بتا تا ہے کہ ایک قانون کی طرح سے اور کوئی ہومیو بیتھی طافت بھی کام نہیں کر سکے گی۔ لیکن مشاہدہ بتا تا ہے کہ ایک قانون کی طرح کے اور کی بیمی ہومیو دواقطعی اثر دکھاتی ہے۔

یا تنالطیف نظام ہے کہ کہ روح کے وجود کوتسلیم کئے بغیر چارہ نہیں رہتا۔اصل زہر کا موجود ہونا تو کجا، ہومیو پیتی دواکی اونچی طاقتوں ہیں اس کے واہمہ کا موجود ہونا بھی ممکن نہیں، پھر بھی وہ دوا بھر پور اثر کرتی ہے۔ ہومیو پیتی کے مئرین توالرجی کے نظام کی بھی کوئی معقول توجیہ پیش نہیں کر سکتے۔ایک دفعہ امریکہ میں ایک ایسی خاتون پر جسے انڈے سے الرجی ہوجاتی تھی ڈاکٹروں نے تجربہ کیا اور اسے ایک ایسی عمارت میں رکھا جس کی کسی منزل پر بھی انڈ ار کھنے کی اجازت نہیں تھی خواہ وہ کسی پر ندے کا ایک ایسی عمارت میں رکھا جس کی کسی منزل پر بھی انڈ ار کھنے کی اجازت نہیں تھی خواہ وہ کسی پر ندے کا فوری طور پر تحقیق شروع ہوئی اور نیچے سے اوپر تک اس بلند و بالاعمارت کے ایک ایک کونے کی مکمل

تلاثی لی گئے۔ بالآخر جب وہ سب سے بالائی منزل کی حجت تک پہنچےتو دیکھا کہ وہاں ایک گھونسلے میں ایک کبوتری نے ایک انڈا دیا ہوا تھا۔ یہ حجت بیارعورت کے فلیٹ سے پندرہ بیس منزل اوپرتھی۔ اس سے یہ حیران کن انکشاف ہوا کہ انسانی جسم اتنے دور دراز کے لطیف انژات کوبھی جوہواؤں میں گھل کر کا لعدم ہو چکے ہوں گے مسوس کر لیتا ہے جب کہ کسی انتہائی جدیدزود حس برقی آلہ کے لئے بھی بیمکن نہ تھا کہ اس انڈے کے وجود کومسوس کر سکے۔

الرجی کے خمن میں ہونے والی تحقیقات سے ایک اور بات بھی سامنے آئی ہے کہ الرجی کے بعض مریض میں آئندہ ہونے والی تبدیلی کے اثرات بھی اسنے دن پہلے محصوں کر لیتے ہیں کہ جب ابھی انتہائی لطیف سائنسی آلات نے بھی انہیں محسوں نہ کیا ہو۔ مثلاً بعض مریض ایسے ہیں جنہیں بجل کے گڑ کئے اور موسم میں اضطراب پیدا ہونے سے الرجی ہوجاتی ہے۔ چنا نچے تحقیق سے جو جیرت انگیز بات سامنے آئی وہ میتھی کہ موسم کی ظاہری تبدیلیاں ابھی پیدا ہی نہیں ہوئی تحیں اور ان کے کوئی آثار بھی بیدا ہی نہیں ہوئی تحیں اور ان کے کوئی آثار بھی کسی سائنسی آلہ کے ذریعہ مضبط نہیں ہو سکے تھے پھر بھی ایسے مریضوں میں اس الرجی کے آثار ظاہر ہونے شروع ہو گئے جس کا تعلق اس بگڑ ہے ہوئے موسم کے موسم کی تبدیلی سے پہلے ہی اسے محسوس کر لیتے ہیں اور شور مجانے گئے ہیں۔ فرمایا ہے کہ وہ موسم کی تبدیلی سے پہلے ہی اسے محسوس کر لیتے ہیں اور شور مجانے گئے ہیں۔

روح ضرورر دِعمل دکھاتی ہے۔ ہومیو پیتھی میں جسم در حقیقت روح کے تابع رقب کو کھا تا ہے نہ کہ ازخود۔ ہومیو پیتھی میں جودوائی دی جاتی ہے وہ اتن لطیف ہوتی ہے کہ اس میں کوئی بھی جسمانی مادہ باقی منہیں رہتا۔ اس لئے ظاہر ہے کہ جسم اس کے خلاف کوئی رقبمل دکھا ہی نہیں سکتا۔ صرف روح ہی جوایک لطیف حقیقت ہے اور کوئی مادی وجوز نہیں رکھتی اس لطافت کو محسوں کر سکتی ہے۔ حضرت بانی سلسلہ احمد سے لئے بھی اس طرز کے علاج کے لئے روحانی علاج کا لفظ استعمال کیا ہے۔ بیروہ پیروں فقیروں والی

روحانیت نہیں ہے بلکہ بیروح کا ذکر ہے۔

#### پروونگ (PROVING)

ہومیو پیتھک ادوییہ کے اثرات معلوم کرنے کے عمل کوطریقیہ آ زمائش (Proving) کہا جاتا ہے۔ مختلف دواؤں کےخواص جاننے کاایک ذریعہ ہزاروں سال تک پھیلا ہواوسیج انسانی تج بہہے۔ انسان کومختلف زہروں سے بار ہاواسطہ پڑتار ہاہےجس سےان زہروں کامزاج کااسے پیۃ چلاہے۔ سقراط کوآج سے 2500 برس پہلے جوز ہر دیا گیااس کا نام کونیم (Conium) تھا۔اس وقت سے پہلے ہے بھی انسان کواس زہر کے انڑات بہت حد تک معلوم تھے مگر سقراط اپنے جسم کے اندراس زہر سے رٹنے والے باریک اثرات جب تک اس میں سکت رہی تفصیل سے بیان کرتا رہا۔ اس سے سملے وہ دنیائے طب کومعلوم نہیں تھے جوں جوں زہر کی علامات بڑھتی گئیں وہ اپنے شاگر دوں کو بتا تار ہا کہ اس ز ہر کے کیا کیااثرات جس کے کس کس حصہ پر کس ترتیب سے بیٹر ہے ہیں۔ڈاکٹر ہانیمن بھی زہروں کونہایت خفیف مقدار میں خود اپنے اوپراستعال کرنے کے بعدان کےلطیف اثرات کو بڑی ماریکی سے مرتب کرتار ہااوراس کےاس فعل نے سقراط کی یا دکوزندہ کر دیا ڈاکٹر ہانیمن نے بیجھی معلوم کیا کہ جوز ہرتج بہ کی خاطر کسی صحت مندانسان کو بہت تھوڑی مقدار میں بار بار دیا جائے اس سے اس زہر کی بہت باریک علامتیں بھی نکھر کرسامنے آ جاتی ہیں اور اس کا بیراثر مستقل نہیں رہتا۔ زہر کے اثر ات تفصیل سے جانچنے کے اس طریق کو Proving کہا جاتا ہے۔ مانیمن کے طریق پر ہی بعد میں گئی ہومیو پیتھکاطباء نے نئے نئے زہروں کواپنے اویر آ زمایا اوران کے تفصیلی اثرات مرتب کئے اوراس طریق پر ہومیو Materia madica (میٹریا میڈیکا) میں نہایت مفیداضا فہ کرتے چلے گئے ۔مگر جہاں تک Proving کے اس طریق کا تعلق ہے ہانیمن کے اصولوں کے پیش نظر کسی ایک شخص کی

8

Proving پراعتا زنہیں کیا جاتا بلکہ مختلف وقتوں میں مختلف موسموں میں مختلف ملکوں میں کسی دوا کی Proving کرنے والے جب اپنے اپنے مشاہدہ کی روسے اس کے اثر ات بیان کرتے ہیں تو ان میں سے صرف متفقہ اثرات کو قبول کیا جاتا ہے اور بیقیقی معنوں میں Proving کہلاتی ہے۔ان مختلف Proving کرنے والوں کی ذہنی افتاد اور جسمانی ساخت کی مختلف تفاصیل بھی درج کی جاتی ہیںاوراس کے نتیجہ میں پیدا ہونے والے الگ الگ الثرات کوبھی مرتب کرلیا جاتا ہے۔مثلاً ایک دوا ایک موٹے آ دمی پر زیادہ اثر دکھاتی ہے اور سوکھے برکم ۔ بااس کے برعکس معاملہ ہوسکتا ہے۔ ایسی صورت میں بیکھا جائے گا کہ بیدواا کثر موٹے آ دمیوں براثر کرتی ہےاور شاذ کے طور پریٹلے آ دمیوں یر بھی وغیرہ وغیرہ ۔اینے اس تجربہ کے دودران وہ ایک دوسرے سے کوئی مشورہ نہیں کرتے ۔نہ ہی ان کو پیلم ہوتا ہے کہ کس نباتاتی یا معدنی مادہ کامحلول بنا کران پرتجر بہ کیا جار ہا ہے نیز اس تجربہ کومختلف موسموں میں بھی دہرایا جاتا ہے۔اس طریق پراس تج باتی محلول کے جواثرات ذہن اورجسم پر بڑتے ہیں، تجربہ کرنے والا احتیاط سے ان کومرتب کرتا ہے۔سب تجارب کا تجزیاتی مطالعہ کرنے کے بعد فیصلہ کیا جاتا ہے کہاس دوا کے کیااثرات ہیں۔ڈاکٹر ہانیمن نے ان تجارب کی روشنی میں سب سے زیادہ اہمیت دہنی علامتوں کودی ہے۔اگر کسی خاص دہنی افتاد کے مریض پر کوئی دوازیادہ اثر کرتی ہے تو و لیی ہی ذہنیا فقاد کے دوسر ٹے خص پر بھی و بیاہی اثر دکھائے گی لیکن جسمانی ساخت کے ایک جیسے ہونے کے باوجود پہ دستور بسااوقات صادق نہیں آتا۔

### دوا بنانے کا طریق

ہومیو بیتھی میں دوا بنانے کے دوطریق ہیں۔سب سے پہلے دوا کے اصل جز وکوالکے لی میں ملاکر کچھ عرصہ کے لئے رکھا جاتا ہے پھرا سے چھان لیا جاتا ہے۔اس پہلی حالت کو پٹینسی نہیں کہتے۔ یہ محلول مدر ننگجر (Mother Tincture) کہلاتا ہے۔ کئی دواؤں کو مدر ٹنگجر میں ہی استعال کیا جاتا ہے۔ مثلًا جگر کی بیاری میں کارڈس میریانس (Cardaus Marianus) مدر نیکچر ہی استعال ہوتی ہے۔ اگراس کے آٹھ دس قطرے تھوڑے سے یانی میں گھول کریلائی تو بیدواجگر کی بہت ہی بیاریوں میں مفید ثابت ہوتی ہے۔آپ جب بھی کسی ہومیودوا کے ساتھ Q لکھا ہوایا ئیں تووہ مدر ٹنگچر ہی کا نشان ہوگا۔ مدر ننچر سے ہومیو دوا بنانے کا عام طریق یہ ہے کہ الکحل یا مقطریانی (Distilled Water) کے 100 قطرے ایک شیشی میں ڈال لیں اس میں صرف ایک قطرہ کسی دوا کی مدر منگجر کا ڈال کراس کا ڈ ھکنا بند کر کے دوبارز ور دار جھٹکا دیں جس سے وہ قطرہ تمام محلول میں اچھی طرح گھل کر ایک جان ہوجائے۔جودوااس سے تیار ہوگی اس کوایک پٹینسی یا ایک طافت کہیں گے۔مثلاً اگرا یکونائٹ مدر ٹنگجر كاايك قطره تقريباً 100 قطرم محلول مين ڈال كر دو جارز در دار جھنگے دیں تواسے''ايكونائٹ 1'' کہیں گے۔اس ایونائٹ 1 کی طاقت بڑھانامقصود ہوتو پھراس کا صرف ایک قطرہ کسی محلول کے تقریباً 100 قطروں میں ملا دیں اور زور دار جھکے دیں تو جو دوا تیار ہوگی اسے ایکونائٹ 2 کہیں گے۔ا یکونائٹ2 کاایک قطرہ لے کروہی عمل دہرائیں کہ محلول کے سوقطروں میں اسے ملا کر جھٹکے دیں توا يكونائث 3 تيار ہوجائے گی۔اس طرح 30 باركريں توا يكونائث 30 طاقت تيار ہوگی۔ہم جوروز مرہ ہومیود وائیں استعال کرتے ہیں وہ اسی طرح بنائی جاتی ہیں اوران کی طاقت کے ساتھ لفظ''C'' کھاجا تا ہے۔''C'' کاصرف بیمطلب ہے کہ دوا کی ہر پٹینسی میں اس کی نجلی طاقت سے ایک قطرہ لے کر 100 قطر مے محلول میں ملایا گیا ہے۔اگر ہر بارمحلول کے 100 قطروں کی بجائے صرف دس قطرے لے کران میں مدر ٹنگچر کا قطرہ ڈالیں اوراس عمل کواسی طرح دہراتے رہیں توہر بارجو دوا تیار ہو گی اس کی طاقت کے سامنے''D'' ککھا جائے گا۔''D'' دس کے عدد کو ظاہر کرتا ہے۔ مائیو کیمک

ويباچه

دوا ئیں اس طریق پر محلول کی بجائے ایک قتم کے بلکے میٹھے سے تیار کی جاتی ہیں۔ مثلاً مدر تکجرایک قطرہ لے کردس گنا Dextrose میں جو بچلوں سے تیار کردہ میٹھے کی بہت ہلکی قتم ہے خوب اچھی طرح پیس کراسے یکجان کردیں لیعض دواساز مدر تکچر کی بجائے اصل زہر کا جس سے دواتیار کرنا مقصود ہو ایک چھوٹا سا ذرہ دس گرام مصحد میں ملا دیتے ہیں اور اسے اچھی طرح گھوٹ کر ملا دینے کے بعد جو دوا بنتی ہے اسے 1X کہتے ہیں۔ جب اس میں سے ایک گرام لے کر اسے مزید دس گرام بعد جو دوا بنتی ہے اسے 2X کہتے ہیں کر دیں تو یہ 2X دوا بن جائے گی ۔ اس 2X میں سے ایک گرام لے کر دیں تو یہ 3X پڑینسی کر ام لے کر دیں تو یہ 3X پڑینسی کر ام لے کردس گرام کے کردس تو یہ 3X پڑینسی کر ام کے کردس کردیں تو یہ 34 پڑینسی کر ام کے کردس گرام کے کردس کردیں تو یہ 34 پڑینسی کر ام کے کردس گرام کی کردس گرام کے کردس گرام کے کردس گرام کردس گرام کے کردس گرام ک

غرضیکہ جبہم یہ کہتے ہیں کہ دواکی طاقت ہڑھرہی ہے توہر گزید مراذہیں ہوتی کہ اصل زہر کی طاقت ہڑھرہی ہے نہیں، بلکہ ہر دفعہ جب اصل زہر کی طاقت کم ہوکر سوواں حصہ رہ جاتی ہے تو جو دوا بنتی ہے اس کی ایک طاقت ہڑھ جاتی ہے۔ اس طرح بائیو کیمک دواکا حال ہے۔ ہر دفعہ اصل زہر دسواں حصہ کم ہوتو بائیو کیمک دواکا سے ہر دفعہ اصل زہر دسواں حصہ کم ہوتو بائیو کیمک دواکن کے ساتھ عام طور پر ک کھنے کا روائ نہیں رہا بلکہ 1-2-3 یا 200-200 وغیرہ کھا جاتا ہے۔ چونکہ دنیا میں میمعروف ہو چکا ہے اس لئے کا کھنے کی ضرورت نہیں تجھی جاتی ۔ لیکن بعض ملکوں میں بعض کمپنیاں اپنی بنی ہوئی دواؤں کے ساتھ ''ک کھنے کی ضرورت نہیں تجھی جاتی ۔ لیکن بعض ملکوں میں بعض کمپنیاں اپنی بنی ہوئی دواؤں کے ساتھ ''ک کھنے کا رواج ہرجگہ اس ساتھ '' ک '' یا تھے کا رواج ہرجگہ اس طرح قائم ہے۔ بائیو کیمک دواؤں کے ساتھ '' کا دواؤں کے ساتھ ' ک کھا جا گئی ہوتا ہے تو کہ دواؤں کے ساتھ ' کہ کا ہوا کے تو کہ اس مواد کے ساتھ ' کہ اس کے ساتھ ' کہ اس کے ساتھ کے ۔ اگرا یک ہزار طاقت ہوتی بنائی گئی ہوتو اسے 10 مل کہتے ہیں۔ دس ہزار طاقت ہوگی ۔ اگرا یک لاکھا طاقت بنائی گئی ہوتو اسے CM کہتے ہیں۔

#### هوميو پيتھڪادو پيڪااستعال

روز مرہ علاج میں یہ بات یاد رکھیں کہ وہ مریض جو گہری اور دہرینہ بیاریوں میں مبتلا ہیں مثلاً دمه،مرگی وغیره -انہیں سرسری نسخه دنیا درست نہیں بلکه وقت نکال کرایسے مریضوں کاتفصیلی انٹرویوں لینا جاہیے اور بیاری کے متعلق تمام باتیں یو چھ کران کی مزاجی دوا تلاش کرنی جاہیے۔ بہت سے مریض ایسے بھی ہیں جنہیں میں نے ان کی بھاری سے متعلق معرف دوائیں اور ٹکسالی کے نسخے دیئے مگرانہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا۔لیکن جب مریض کوسامنے بٹھا کراس کی تفصیلی علامتیں معلوم کیں اور یماری کو بھلا کرصرف علامتوں کو دیکھا تو تشخیص کردہ دوانے جیرت انگیز طوریر کام کیا۔ مثلاً مرگی کے مریضوں میں بیاری کے حملہ کے آغازیر ہونے والا''اورا''(Aura)الگ الگ ہوتا ہے اوراس کی علامات مختلف ہوتی ہیں۔بعض دوائیں ایسی ہیںجن کا مرگی کے مرض میں ذکرنہیں ملتا۔ مثلاً ایک مریض کوسر میں شورمحسوں ہوتا تھااور شور سے چوٹ سی گئی تھی جس سے اسے وحشت ہوتی تھی اور نیند نہیں آتی تھی۔ سراور دل شکنجے میں جکڑا ہوامحسوں ہوتا تھا۔اسے میں نے کیکٹس (Cactus) دی تو اس کی کایا بلیٹ گئی اور وہ آرام سے سونے لگا۔اوراسے مرگی کے مرض سے نجات مل گئی۔جبکہ کیکشس کا مرگی کی دوا وَں میں کوئی ذکرنہیں۔ایسے مریضوں کوجن کا''اورا''سر میں، ہوانہیں چنددن زیرنظر رکھ کر ان کے لئے نسخہ تجویز کرنا جا ہیے۔ سرتمتما اٹھے اور خون کا دباؤبہت بڑھ جائے تو وہاں کیکٹس دینی جاہیے۔ اسی طرح بعض اور بیاریوں میں مثلاً ہتے کی تکلیف میں مریض کی ساری علامتیں دیکھنی چاہئیں۔اس سلسلہ میں بہت ہی دوائیں کام دے سکتی ہیں۔ایک دفعہ میں نے ایک مریض کو یة کے درد کے لئے تمام معروف دوا کیں دیں لیکن اسے فرق نہیں پڑا۔ وقت نکال کر جب اس کی عمومی علامات کا جائز ه لیا توییة چلا که کسی نفسیاتی اوراعصا بی د باؤکی وجهه سے اس کا اعصابی نظام درہم برہم ہو گیا ہے۔ دراصل وہ سپیا (Sepia) کا مریض نکلا اور سپیا دینے پراس کی آئکھیں کھل گئیں۔ درد جا تار ہااور وہ بالکل ٹھیک ہوگیا۔ اس سے پہتہ چلتا ہے کہ ضدی بیاریوں میں لاز ماً مریض کوسا منے بٹھا کر اسکی تفصیلی چھان بین ہونی چا ہیے۔ ایک دفعہ ایبا ہی تجربہ مجھے گرد ہے کے ایک مریض کے بارہ میں ہوا۔ میں اسے مرض کے حاد حملے کوفوراً روکنے کے لئے ایکونائٹ اور بیلا ڈونا کا مشہور نسخہ دیتا رہائین اسے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس وقت مجھے خیال آیا کہ میں اسے وہ دوائیں دے رہا ہوں جو تب کام آتی ہیں جب مریض کو گرمی نقصان پہنچائے اور ٹھنڈ سے فائدہ ہو۔ اس مریض کو گرم عسل لینے کام آتی ہیں جب مریض کو گرمی نقصان پہنچائے اور ٹھنڈ سے فائدہ ہو۔ اس مریض کو گرم عسل لینے سے شدید تکلیف پہنچی تھی۔ میں نے اس بات کو پیش نظر رکھ کر جب اس کومیگنیشیا فاس اور کو لوسندھ ملاکر دیں تو وہ د کیھتے دی ٹھیک ہوگیا۔

ہومیوبیقی میں کوئی بھی نکسالی کانسخہ ہمیشہ نہیں چل سکتا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ پچھ در کے بیاری کو بھول کر مریض کو دکھے کر اس کی ذاتی علامتوں کو بیش نظر رکھیں۔ گرمی اور سردی کی دوائیں ذہن میں الگ الگ رکھنی چا ہئیں۔ اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے۔ مثلاً اگر مریض کی طبیعت گرم ہوتا ہے۔ مثلاً اگر مریض کی طبیعت گرم ہوتا ہے۔ مریض کے مزاج کے رخ اچھی ہے تواسے ٹھٹڈی دوائیں دینے سے فائدہ کی بجائے نقصان ہوتا ہے۔ مریض کے مزاج کے رخ اچھی طرح ذہن میں رکھنے چا ہئیں کہ کون ساالیا مریض ہے جس کوگر می نقصان پہنچاتی ہے یا سردی سے کلیف بڑھتی ہے۔ اگر مید چیزیں ذہن شین کی نوس سے ہات کرتے ہوئے مرض سے ہٹ کر مریض کی طرف توجہ دی جاسکتی ہے۔ اگر مید چیزیں ذہن شین ہوں تو مریض سے بات کرتے ہوئے مرض سے ہٹ کر مریض کی طرف توجہ دی جاسکتی ہے۔ اگر موز مریض کی وجہ سے وقت نہ ملے تو مرض کے حوالے سے دوائیں دی جاتی ہیں۔ میں بھی روز مرہ کی مصروفیت کی وجہ سے ایسے ہی شخوں کی تلاش میں رہا جن سے جلد فائدہ ہوجائے۔ لمج تجر بے بھیشہ دوقت کی کئی کی وجہ سے ایسے ہی شخوں کی تلاش میں رہا جن سے جلد فائدہ ہوجائے۔ لمج تجر بے کہ پیش نظر احتیاط سے بنائے ہوئے یہ نسخے کام اکٹر صورتوں میں آجاتے ہیں لیکن جومریض باقی رہ

عام طور پر ہومیو پیتھاس فلنے کو قبول کرتے ہیں کہ ہومیو پیتھی کی ایک دوائی کو دوسری میں نہ ملایا جائے۔ میں بھی شروع شروع میں ایسا ہی کرتا رہا۔ مگر پھر مجھے پیر طریق بدلنا پڑا۔ اس کی وجہ میری پیر مشکل تھی کہ ایک دوائی بچپان کے لئے جتناوت چاہیے۔ مجھےوہ وقت اکثر میسر نہیں آتا تھا۔ ربوہ کے قیام کے دوران میرااصل کام جو جماعت کی طرف سے سپر در ہایا وقف جدید کا کام تھایا انصاراللہ اور خدام الاحمد بید وغیرہ کا۔ اس طرح انجمن اور تحریک جدید کمیٹیوں میں بیٹھنے کے لئے بھی وقت نکالنا پڑتا تھا اور ان سب مصروفیات کے علاوہ میں وقف جدید کید فتر میں ہی شام کو ہومیو پیتھک ڈ پنسری بھی کھولتا تھا جہاں بعض دفعہ سوسوم بیض آ جایا کرتے تھے بیڈ پنسری ابتدا میں گھر پر چاتی تھی جس کے لئے کھولتا تھا جہاں بعض دفعہ سوسوم بیض آ جایا کرتے تھے بیڈ پنسری ابتدا میں گھر پر چاتی تھی کہ اپنے علم اور تجر بات کی روثنی میں ایسے مرکبات بنالوں جو اکثر مریضوں کیلئے کار آ مد ثابت ہوں۔ جن کو فاکدہ نہ ہو آئیس متبادل مرکبات دیا کرتا تھا اور آخر پر جو چندم یضرہ و باتے تھان کا علاج نہ کورہ بالاطریق پر کرتا تھا۔ پس مرکب بنا نے پر مجبور ہونے کی ایک وجہ تو بہ ہے۔

14

دوسری وجہ یہ ہے کہ ہومیو پیتھک طریقہ علاج تو دن بدن نئی دواؤں سے مزین ہور ہا ہے اورائیں دوائیں دریافت ہورہی ہیں جو سابقہ دواؤں سے بہتر اثر دکھاتی ہیں یا سابقہ دواؤں میں ان مریضوں کا علاج ہی نہیں ۔ اس لئے جب مرکبات بنائے جاتے ہیں تو دراصل ایک نئی دوداوجو دمیں آتی ہے۔ کیونکہ اکثر دوائیں جو پہلے استعال ہورہی ہیں وہ قدرتی مرکبات ہی تو ہیں۔ مثلاً نکس وامیکا کوایک دو کہنا اس لئے درست نہیں کئس وامیکا تو بہت ہی دواؤں کا قدرتی طور پر بننے والا ایک مرکب ہے۔ کہنا اس لئے درست نہیں کئس وامیکا تو بہت ہی دواؤں کا قدرتی طور پر بننے والا ایک مرکب ہے۔ کہنا اس کئے درست نہیں کہ ہوئے مرکبات پر اس پہلو سے غور کرتا ہوں کہ آخری نتیجہ کے طور پر ان کی کون ہی علامات قابل اعتبار ہیں اور ہرگز ضروری نہیں کہ ہر دواجواس مرکب میں شامل ہواس کی تمام

علامات مرکب میں بھی موجود رہیں کیونکہ دوائیں ایک دوسرے کے اثر کواندر ہی اندر زائل بھی کرتی رہتی ہیں اور آخری صورت میں بعض دفعہ بالکل مختلف تا ثیر بھی ظاہر ہوتی ہے۔

#### وائرس(Virus)

وائرس (Virus) اپنے ارتقاء میں سب سے تیز ہے۔ کوئی اور چیز اتنی تیزی سے تکلیں برلتی نظر نہیں آتی جتنی وائرس ہے۔ اگر ہومیو پیتھک طریق پر صحیح دوادے کراسے ختم نہ کیا جا سکے توا بنٹی بائیوٹک دوا دینے سے جو وائرس کی قتم مرے گی اس کے بدلے پہلے سے زیادہ خطرناک ایک نی قتم پیدا ہوجائے گی اور بیسلسلہ بڑھتے بڑھتے کینسر میں بھی تبدیل ہوسکتا ہے۔

#### ایک عام اصول

یہ عام اصول یا در گلیں کہ جہاں عوارض مزمنہو کچے ہوں یا اس نوعیت کے ہوں کہ بہت آ ہستہ آ ہستہ بڑھ کرانہوں نے نظاجسم پر قبضہ کیا ہوان کے علاج کے لئے ایسی دواؤں کی ضرورت پڑتی ہے جس کے مزاج میں آ ہستگی پائی جاتی ہے اوروہ لمبے عرصہ تک استعال کرتے رہنے پر آ ہستہ آ ہستہ اپنااثر دکھاتی ہیں۔ دریہ بیاریوں میں جو دوائی تجویز کریں وہ چھ ماہ ،سال تک دیتے رہیں۔ پہلے پچھ عرصہ دکھاتی ہیں۔ دریہ بیاریوں میں جو دوائی تجویز کریں وہ چھ ماہ ،سال تک دیتے رہیں۔ پہلے پچھ عرصہ دکھاتت میں دیں۔ پھر جب وہ اثر بند کردے تو 200 میں شروع کر دیں۔ ہفتہ دس دن میں ایک دفعہ اوراس کے بعد پھر مہینے میں ایک دو بار 1000 میں دیتے رہیں۔ پھر آ خری خوراک (Dose) ایک لاکھ میں دے کر چھ مہینے یا سال کے بعد اسے دہرا کر علاج بند کردیں اوراس کے رفتہ رفتہ ظاہر ہونے والے اثر ات کا بغور مطالعہ کریں۔

#### طاقت (Potency)

بوٹینسیوں کی بحث ایک الگ مضمون ہے۔اس میں بہت سائنٹیفک طور پر ریسر چ ہوئی ہے کہ

کس فتم کے مریضوں اور اور بیاریوں میں کون کون ہی پوٹینہ یاں استعال ہونی چاہئیں۔ معدے کی تکالیف میں نسبتاً جھوٹی پوٹینہ یاں زیادہ اثر کرتی ہیں۔ اعصابی تکالیف ہوں تو 200 یا زیادہ اونچی طاقتوں کی ضرورت پیش آسکتی ہے۔ گہری نفسیاتی بیاریوں میں ہڑی پوٹینسی میں فائدہ ہوتا ہے۔ کینسر کی بعض قسموں میں زیادہ اونچی طاقت دینی پڑتی ہے۔ لیکن بعض مریضوں کی حالت اتنی بگڑ چکی ہوتی ہے کہ ان کو اونچی طاقت دینا ان کے لئے زہر ثابت ہوتا ہے۔ ملے رفتہ رفتہ ان کی جسمانی حالت کو اعتدال پرلانے کی کوشش کرنی چاہیے اور مناسب غذا اور وٹا منز کے استعال سے بھی استفادہ کرنا چاہیے۔ جب مریض میں ردعمل برواشت کرنے کی طاقت پیدا ہوجائے تو پھڑ میں طاقت سے علاج شروع کر کے طاقتوں کو تدریکا بڑھایا جاسکتا ہے۔ ایک دوسرے کی دشمن دواؤں کو بھی اکٹھائہیں دینا چاہیے بیتو تیز گرم چائے میں آئس کریم ملانے والی بات ہے۔

اگرچہ کینٹ نے بعض دواؤں کے استعال میں لا کھ طاقت سے بہت ڈرایا ہوا ہے۔ ان میں خصوصیت سے سلیشیا (Silicea) شامل ہے حالانکہ سلیشیا کوایڈزاوربعض قسم کے کینسرز میں میں نے لاکھ سے نیچے ہزارتک کی طاقتوں میں مفید ہی نہیں یایا۔

ہومیو پیتھی میں اگر دی گئی دوا کا اثر نمایاں نہ ہوتو دو ہی طریقے ہیں۔ یا تو دواد ہرا دی جائے اور جب دیکھیں کہ بار بار دہرانے سے بھی اثر نہیں ہوتا تو تجربتاً اونچی پٹینسی دے کر دیکھ لینا چاہیے۔ دوسرا طریق یہ ہے کہ پٹینسی وہی رہنے دی جائے اور بچ میں ایسی دوادی جائے جور ڈمل کو بحال کر دے۔

سل کے مریضوں کوسلفراونچی طافت میں دینے سے لاز ماً احتر از کرنا چاہیے۔ان کا علاج ہمیشہ حچوٹی طاقتوں سے شروع کرنا چاہیے۔

### ہومیو پینھک دوا کی خوراک (DOSE)

لوگ يو چھتے ہيں كەكوئى ہوميو بيتھى دوا دن ميں كتنى دفعه اور كتنى مقدار ميں كھانى چا ہيے؟ اس مسكلے

پر ہومیو پیتے آج تک متفق نہیں ہو سکے۔ ہرایک اپنے تجربے کے مطابق مختلف طریق استعال کرتا ہے۔ میں نے اپنی کتاب میں ہر جگہ اپنے تجربہ کے مطابق ہی کارآ مد طاقتیں تجویز کی ہیں اور مختلف ہومیو پیتھس کے تجارب کے پیش نظران کی کتابوں میں مذکور طاقتوں کا بھی ذکر کر دیا ہے۔ اور یہ بات معالج پر کھلی چھوڑ دی ہے کہ وہ جو طریق چا ہے اختیار کرے۔ جن طاقتوں کے مؤثر ہونے پر میں خود شاہد ہوں ان کو استعال میں لانے والے شاذ کے طور پر ہی ان سے استفادہ کرنے سے محروم رہیں شاہد ہوں ان کو استعال میں لانے والے شاذ کے طور پر ہی استعال کریں جو ان مریضوں کے مناسب کے کہ وہ ان دواؤں کو اس طاقت میں استعال کریں جو ان مریضوں کے مناسب حال نہ ہو۔

ہومیو پیتھک ادویات کی مقداراتنی اہم نہیں ہوتی۔ مریض چند گولیاں کھائے یا زیادہ کھائے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ البتہ کوئی دوائی جتنی دفعہ کھائی جائے اس سے ضرور فرق پڑتا ہے۔ ہومیو پیتھی دواایک دفعہ کھانے کوایک سٹرائیک (Strike) کہا جاتا ہے۔ دوا کے منہ میں ڈالتے ہی جس میں اس کا ردِعمل شروع ہوجا تا ہے۔ اور دن رات مین جتنی باریہ دوائی لی جائے گی ہر دفعہ تحریک کااعادہ کرے گی۔

بعض ہومیو پیھک معالجین اصرار کرتے ہیں کہ دواہاتھ کی بجائے کاغذ پر ڈال کر کھانی چاہیے ورنداس کااثر ضائع ہوجائے گا۔حالانکہ عام طور پر ہاتھ منہ سے زیادہ صاف ہوتے ہیں اور منہ میں گئ فتم کی آلائشوں کی تہیں چڑھی ہوتی ہیں۔اگر منہ دوا کے اثر کو قبول کرسکتا ہے تو پھر ہاتھ پر ڈال کر کھانے سے کیا فرق پڑسکتا ہے۔اگر کاغذ پر ڈالی جائے تو کاغذ پر بھی تو آلودگی ہوتی ہے۔عام خور دنی نمک کی ہومیو پیھک کو نیٹرم میور (Natrum Mur) کہا جاتا ہے۔منہ میں پہلے ہی اتنی مقدار میں نمک موجود ہوتا ہے کہ اس کی ہومیو پیھک خوراک کھائی جائے تو ایسا ہی ہے جیسے نمک کی کان میں نمک موجود ہوتا ہے کہ اس کی ہومیو پیھک خوراک کھائی جائے تو ایسا ہی ہے جیسے نمک کی وجہ یہ ہے کان میں نمک موجود ہوتا ہے کہ اس کی ہومیو پیھک خوراک کھائی جائے تو ایسا ہی ہوجود ہوتا ہے کہ اس کی ہومیو پیھک خوراک کھائی جائے تو ایسا ہی ہوجود ہوتا ہے کہ اس کی ہومیو پیھک خوراک کھائی جائے تو ایسا ہی ہوجود ہوتا ہے کہ اس کی ہومیو پیھک خوراک کھائی جائے تو ایسا ہی کہ جائے کہ اس کی وجہ یہ ہوکی ساقطرہ ڈال دیا جائے لیکن اس کے باجوداثر ہوتا ہے۔اس کی وجہ یہ ہے

ويباچه

کہ اس اثر کا مادی ذرات سے تعلق نہیں ہوتا۔ دوا بناتے ہوئے جب محلول سے اصل مادہ بالکل غائب ہوجا تا ہے تو اس کے اندر محض اس کی ایک یا دسی باقی رہ جاتی ہے جومنہ یا خون میں شامل ہو کر اپنا اثر ضرور دکھاتی ہے اور روح اس پیغام کو مجھ لیتی ہے۔ دراصل خدا تعالی نے یاد کا ایک ایسانظام بنار کھا ہے کہ وہ بھی نہیں مٹتا۔ یہ ایک روحانی نظام ہے جس کا مادے سے بھی ایک تعلق ہے۔

### دوا کب کھائی جائے

دوا کھانے میں بیاحتیاط لازم ہے کہ کھانے معاً پہلے یعنی آ دھے گھنٹے تک اور آ دھے گھنٹے بعد تک نہ کھائی جائے تو بہتر ہے۔ اگر اس وقفہ سے کم میں بھی کھانی پڑے تو کچھ نہ کچھا شر ضرور دکھائے گی لیکن دوا کا بہترین وقت خالی پیٹ کا ہے۔ اگر فوری ضرورت پیش آئے تو پھر کسی بھی وقت ہومیو دوائی لی جاسکتی ہے۔ نہار منہ یارات کے کھانے کے دو دھار گھنٹے بعد دوا کھانا بہر حال بہتر ہے۔

### مریض کی خوراک

ہومیو پلیتھی طریق علاج میں خوراک کے بارے میں کوئی خاص پابندی نہیں ہے کہ کیا کھایا جائے اور کیا نہ کھایا جائے۔ ہومیو پلیتھی دوائیں ہرشم کی خوراک کھانے کے باوجود مکمل اثر دکھاتی ہیں اور کسی فتم کاخلل واقع نہیں ہوتا۔ لیکن میر بھی حقیقت ہے کہ ہر مریض کوالی غذا کے استعال سے پر ہیز کرنا چاہیے جس سے اس کی تکلیف میں اضافہ ہوجا تا ہواورہ اس کے مزاج سے موافقت نہ رکھتی ہو۔ اس کا فیصلہ طبیب سے بڑھ کر مریض خود کرسکتا ہے۔

#### ہومیو پیتھک دوا ؤں کومحفوظ رکھنے کا طریقہ

ہومیو پیتھک دوائیں لمبے عرصہ تک خراب نہیں ہوتیں ۔ سوسال سے زائد مدت تک بھی پڑی

ر ہیں پھر بھی اثر دکھاتی ہیں۔ لیکن عموماً انہیں معتدل درجہ حرارت پر خشک جگہوں پر رکھنا چاہیے۔
شیشیوں کے ڈھکنے اچھی طرح سے بند ہوں۔ درجہ حرارت بڑھنے سے عموماً دواخراب نہیں ہوتی لیکن
اگر دوائنگجر کی صورت میں ہواورشیشی کے ڈھکنے کواحتیاط سے بند نہ کیا گیا ہوتو درجہ حرارت بڑھنے سے
دواسو کھ جاتی ہے۔ اگرشیشی بالکل خشک ہوجائے تو تازہ دوا بنانی چاہیے لیکن ایک قطرہ بھی موجود ہوتو
اس میں دوبارہ محلول ڈال کراسے بھر سکتے ہیں۔ اس طرح دواکی پڑینسی ایک درجہ زیادہ ہوجائے گ

ہومیو پیشی دواؤں کے بارے میں بیاحتیاط لازم ہے کہ انہیں براہ راست دھوپ میں نہرکھا جائے کیونکہ سورج کی شعاعوں سےان دواؤں کااثر زائل ہوسکتا ہے۔اگر دواکی خالی شیشیاں دوبارہ استعمال میں لانی ہوں تو انہیں پانی میں ابال کرخشک کر کے دھوپ میں رکھ دیں تا پہلی دوا کے تمام اثرات مٹ جائیں۔

سب دواؤں کوالگ الگ شیشیوں میں رکھنا چاہیے۔ اگر چہ بعض دواؤں کے نسخے بنا کرر کھنے سے اثر کلیتًا زائل تو نہیں ہوتالیکن وہ دوائیں جوایک دوسرے کے اثر کوزائل کر دیں اور آپس میں ہم مزاج نہ ہول انہیں الگ الگ رکھنا ضروری ہے۔ ضرورت کے مطابق تازہ کمسچر بنایا جائے تو بہتر ہے بہنست اس کے کہ کیچر بنا کررکھا جائے۔

دوا کوحتی الامکان تیز خوشبو کے اثرات سے بچا کر رکھنا چاہیے خصوصاً کافور کی خوشبوتو اکثر ہومیو پیتھی ادو پیہ کے اثر کوزائل کردیتی ہے۔اگر کمرے میں خوشبویا تیز دوا کا سپرے کیا گیا ہوتو جب تک اس کا اثر زائل نہ ہوجائے مائع ہومیو پیتھک دوا وَل کی شیشیاں نہ کھولی جا کیں۔

#### الیکٹرولائٹ(Electrolyte)

خون کا وہ سیال مادہ جس میں سرخ اور سفید ذرے معلق رہتے ہیں اسے بلاز ما کہتے ہیں۔اس

میں بارہ نمکیات ہوتے ہیں جنہیں الیکٹر ولائٹ کہتے ہیں۔ایک نظریہ یہ ہے کہ ان نمکیات کے توازن کے گئر نے کا نام بیاری ہے۔ یہ نظریہ بائیوکیمک (Bio-Chemic) نظریہ کہلاتا ہے اوران کے بزد یک ان بارہ نمکیات کے سیح استعال سے ہی ہرتسم کی بیاری قابو میں آسکتی ہے۔اس دعوے میں کچھ نہ کچھ صدافت ضرور ہے مگراس میں کچھ مبالغہ آمیزی سے کام لیا گیا ہے۔

## ہومیو بیتھی اور بائیولیمی میں فرق

بائیوکیمی کادوسرانام Tissue Remedies ہے۔انسانی خون کے نظام میں بارہ کیمیائی مادے (Chemicals) ایک خاص توازن میں پائے جاتے ہیں۔اگریہ توازن بگڑ جائے توانسان ضرور بیار پڑجا تا ہے۔قانون قدرت کے مطابق بارہ کیمیائی مادوں کا باہم متوازن ہونا ضروری ہے۔ لیمی خون میں مقدار میں اور جس تناسب میں اللہ تعالی نے انہیں خون میں معلق فرمایا ہے وہ تناسب بگڑتے ہی ضرور کسی بیاری پر منتج ہوگا۔

بعض دفعہ خطرناک بیاریاں ان نمکیات کا توازن گڑنے سے نہیں پیدا ہوتیں بلکہ بیرونی وجو ہات مثلاً مہلک جراثیم وغیرہ کے حملہ سے پیدا ہوتی ہیں۔وہ بیاریاں ان نمکیات کا توازن بگاڑنے کا موجب بن جاتی ہیں جوایک دفعہ گڑ جائے تو بیاریوں کومزید بڑھا دیتا ہے اور بسااوقات مریض کے لئے جان لیوا ثابت ہوتا ہے۔

بائیو کیمک طریق علاج میں اس پر بہت تحقیق ہوئی ہے کہ ان کیمیائی مادوں سے بنائی ہوئی بائیو کیمک طریق علاج میں اس پر بہت تحقیق ہوئی ہے کہ ان کیمیائی مادوں سے بنائی ہوئی بائیوکیمک دوائیں کس کس بیماری اور کس کس قتم کی مضرعلامات کو درست کرنے میں مفید ثابت ہوتی ہیں۔ مثلاً جہاں اکثر اعصابی بیماریوں میں کالی فاس مفید بتائی جاتی ہے وہاں اکثر تشنجی بیماریوں میں میگ فاس مفید بتائی جاتی ہے۔

بائیو(Bio) کامطلب ہے زندگی اور کیمک'' کیمیکل'' کامخفف ہے۔وہ کیمیکل جوزندگی برقرار

ر کھنے کے لئے ضروری ہیں، ان میں ایک دوا سلیٹیا ہے جو کسی کیمیائی مرکب سے نہیں بلکہ سلیکون (Silicon) سے بنتی ہے جوز مین کا ایک عالمگیر جزو ہے اور ہرمٹی میں پایا جاتا ہے انسانی جسم پرسلیٹیا کا زیادہ تر اثر اس طرح ہوتا ہے کہ یہ ہر ہیرونی حملے کے خلاف جسم کو متحرک کر دیتی ہے۔ اسی دوا سے اونچی طاقت کی ہومیو پیتھک دوا کیں بھی بنائی جاتی ہیں۔ صرف سلیٹیا پر ہی بس نہیں تمام با کیو کیمک ادویہ کا طاقت کے علاوہ کی طاقت میں بعنی روز مرہ استعمال ہونے والی ہومیوطاقت میں بھی بنائی جاتی اور کا میانی سے استعمال ہوتی ہیں۔

بعض معالج سیجھتے ہیں کہ بائیو کیمک دواؤں کی حدود کے اندرر ہتے ہوئے وہ ہر بیاری کاعلاج کر سکتے ہیں اس لئے بیہ ہومیو پیتھی طریق علاج کی ایک الگ شاخ بن گئی ہے جب کہ ہومیو پیتھک معالج سینکڑوں ہومیو پیتھک دواؤں کے علاوہ بائیو کیمک دوائیں بھی استعال کرتے ہیں۔

کسی بیاری کے پیدا ہونے کیلئے ہر گرضروری نہیں کہ پہلے خون میں موجود بارہ نمکیات کا توازن کے بگڑے تو اس کے نتیج میں کوئی بیاری گئے۔ ہزاروں بیاریاں ایسی ہیں جو نمکیات کے توازن سے بیدا ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پرٹائیفائیڈاور پولیو بیرونی جراثیم کے حملے سے ایسے خس کوبھی لاحق ہوجاتے ہیں جس کا نمکیات کا نظام متوازن ہوتا ہے۔ اگر دوسری ہومیو دواؤں سے ٹائیفائیڈ اور پولیوکا میچ علاج کیا جائے اور اعصاب میں زندگی کی کچھرمتی باتی ہوتو زندگی ان کے خلاف دفاع شروع کردیتی سے اور رفتہ رفتہ بیاری کے اثر ات مٹنے لگتے ہیں۔

#### ایک تنبیه

ایک امر سے میں یہاں تمام معالجین کومتنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ بائیو کیمک ادویات کامسلسل استعمال خون کا وقاً فو قاً تجزیہ کرائے بغیرا نتہائی خطرناک نتائج کا حامل بھی ہوسکتا ہے اوران کا اندھا دھنداستعمال نمکیات کا توازن درست کرنے کی بجائے انہیں حدسے زیادہ بگاڑ بھی سکتا ہے۔ایسی مثالیں موجود ہیں کہ بائیوکیمک کے ٹانک استعال کرنے سے بعض بچوں کو بلڈ کینسر ہوگیا اور وہ سنجالنہیں سنجلے۔ یہ خطرات بڑے گہرے ہیں۔

### ایک غلطی کاازاله

ہومیو پیتھک دواؤں کے بارے میں یہ خیال کہ یہ بالکل بے ضرر ہیں یعنی ان کے غلط استعمال سے بھی نقصان نہیں پہنچ سکتا، درست نہیں ہے۔اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کسی اناڑی اور بیوتو ف کے ہاتھ میں بہت تیزرفتار کارآ جائے تو باوجوداس کے کہوہ کار حفاظتی نقطہ نگاہ سے بہت ماہرانہ طریق پر بنائی گئی ہوا یک اناڑی کے ہاتھ میں نہایت خطرناک ثابت ہوسکتی ہے۔

ایلوپیتھک معالج کتنے بھی سمجھدار کیوں نہ ہوں ،ان کی بیم مجبوری ہے کہان کی دوائیں ایک مرض کوتو دورکر دیتی ہیں مگر دوسرا پیدا کر دیتی ہیں۔ 1

1

## ابراثينم

#### **ABROTANUM**

ابراٹینم ایک ایسی دوا ہے جس کا نام سنتے ہی انتقال مرض کا مضمون ذہن میں ابھرتا ہے۔ انتقالِ مرض کوانگریزی میں میٹاسٹیسز (Metastasis) کہتے ہیں۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مرض ایک عضو کو چھوڑ کرکسی دوسر عضو کی طرف منتقل ہوجائے جسیا کہ عموماً کن پیڑوں کی بیاری میں بیعادت پائی جاتی ہے کہ گلے پراور کان کے پیچھے جوا بھار بیدا ہوتا ہے وہ وہاں سے دب جاتا ہے اور اعضائے تناسل کی طرف منتقل ہوجاتا ہے۔ اس کے دبنے کی وجوہات مختلف ہیں مثلاً جراثیم کش دواؤں کے استعمال سے یا مقامی طور پرلیپ وغیرہ کرنے کے نتیجہ میں مختلف ہیں مثلاً جراثیم کش دواؤں کے استعمال سے یا مقامی طور پرلیپ وغیرہ کرنے کے نتیجہ میں بھی ایسا ہوسکتا ہے اور بعض او قات بخار کی حالت میں سردی لگ جانا و جہ بن جاتا ہے۔ وہ سب دوائیں جوانقال مرض میں کام آتی ہیں اور اسے واپس اپنی پہلی جگہ کی طرف لوٹا دیتی ہیں ان میں ابراٹینم کونمایاں مقام حاصل ہے۔

بعض اوقات اسہال کے دب جانے کے نتیجہ میں اچا تک جوڑوں کے در دشروع ہو جاتے ہیں اور بھی دل پر شدید حملہ ہوجاتا ہے۔اسی طرح بعض دفعہ عورتوں کا ایام جیض کا خون اچا تک بند ہوجانے پران کو ذہنی یا دوسرے عوارض لاحق ہوجاتے ہیں۔

انتقالِ مرض کوہم مختلف دواؤں کے تعلق میں بار بار بیان کریں گے تا کہ بیا چھی طرح ذہن نشین ہو جائے اور معلوم ہو جائے کہ کون کون سی دوائیں کس کس انتقالِ مرض کو درست کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔

اگرکسی مریض کو جوڑوں میں درد کی بیاری ہومثلاً گاؤٹ (Gout) یا وجع المفاصل اور ساتھ ہی دل میں کچھ بے چینی کا احساس پایا جائے جیسے خون دل کو چھیلتا ہوا گزرتا ہو، نیز ایسے مریض کو اگر تکسیر اور پیشاب میں خون آنے کی تکلیف بھی ہوتو اس بات کا بھاری امکان ہے کہ بیمریض ابراٹینم سے شفایائے گا۔

ابراٹینم کے بنیادی مزاج میں یہ بات بھی داخل ہے کہ اس کا مریض اسہال کے دوران آ رام پا تا ہے کیونکہ وہ فاسد مادے جو جوڑوں کی تکایف پیدا کرتے ہیں اسہال کے ذریعہ ہی علاج دریعہ ہوتے رہتے ہیں۔ پس ایسے مریضوں کے اسہال کا اگر ابراٹینم کے ذریعہ ہی علاج کیا جائے تو رفتہ رفتہ اسہال بھی دور ہوجا کیں گے اور جوڑوں میں دردکی شکایت بھی ختم ہوجائے گی ۔ اگر جوڑوں کے دردکسی دوایا مقامی علاج مثلاً عکوروغیرہ سے ٹھیک ہوجا کیں اور اسہال لگنے کی ۔ اگر جوڑوں کے دردکسی دوایا مقامی علاج مثلاً عکوروغیرہ سے ٹھیک ہوجا کیم اور اسہال لگنے کی بجائے بلوریسی (Pleurisy) یعنی ذات الجنب کی تکلیف شروع ہوجائے جو ملتی جاتی شروع کیسے ہوئی تھیک نہ ہوتو ہو میو بیتھ کا فرض ہے کہ وہ یہ تھیتی کرے کہ ذات الجحب کی تکلیف شروع کیسے ہوئی تھیک نہ ہوتے ہوگا ورائی میں اس مریض کی دوا ہوگی ۔ اس کا پہلا اثر تو یہ ہوگا کہ بلوریسی شروع ہوجائے گی ۔ اس کا کہ بلوریسی شروع ہوجائے گی ۔ اس کا درد بھی ٹھیک ہونے نے برضر ورکسی نہ کسی جوڑ میں تکلیف دوبارہ شروع ہوجائے گی ۔ اس کا درد بھی ٹھک ہوجا کیں جاری رکھنا جا ہے ۔ اللہ تعالیٰ نے جا ہا تو اسی دوا سے جوڑوں کے درد بھی ٹھک ہوجا کیں گا

یددوا بچوں کے سوکھے بن کی بیاری میں بھی بہت مفید ثابت ہوتی ہے لیکن محض اس صورت میں جب اس کی مخصوص علامت بچوں میں پائی جائے۔ سو کھے کے مریض بچوں کے علاج میں ایتھوزا (Aethusa)، نیٹرم میور (Natrum Mur)، اور کلکیر یا کارب علاج میں ایتھوزا (Calc. Carb)، نیٹرم میور (Calc. Carb) کوبھی بہت شہرت حاصل ہے۔ کلکیر یا کارب کا سوکھا بین صرف ٹاگلوں سے تعلق رکھتا ہے جبکہ ابراٹینم کا سوکھا بین بھی گوٹا گلوں سے شروع ہوتا ہے مگرٹا نگوں تک محدود نہیں رہتا اوراو پر کے بدن کی طرف منتقل ہونے لگتا ہے۔ صرف اسی ایک علامت کا پایا جانا ہی ابراٹینم کی شخص کرنے کے لئے کا فی ہے۔ اگر 30 طاقت میں دن میں تین باردوا شروع کروائی جائے تو خدا کے فضل سے بیکمل شفا کا موجب ہو سکتی ہے۔

اسہال اچا تک بند ہونے کے نتیجہ میں بعض اوقات جوڑوں کے دردوں کے علاوہ خونی بواسیر کی شکایت بھی ہوجاتی ہے۔ اس کا بھی ابراٹینم سے ہی علاج کیا جائے۔ ایسے مریض کا عموی مزاج سردی بہت محسوں کرتا ہے اور تکلیفیں ٹھنڈے اور بھیگے موسم میں بڑھ جاتی جاتی ہیں۔ ایسے مریض کو اکثر کمر درد کی بھی شکایت رہتی ہے جو ہمیشہ رات کو بڑھ جاتی ہے۔ کمر کا ایسا درد جورات کے بچھلے بہر یعنی تین چار بجے کے قریب بڑھے وہ ابراٹینم کی نہیں بلکہ کالی کارب (Kali Carb) کی نشان دہی کرتا ہے۔ ابراٹینم کا دردرات کے کسی معین جھے سے تعلق نہیں رکھتا بلکہ اکثر رات بڑنے پر کمر درد میں اضافہ ہونے لگتا ہے۔ اگر ایسے مریض میں ابراٹینم کی مرکزی علامت بھی پائی جائے یعنی اس کا ہرمرض اسہال لگ جانے سے ٹھیک ہوجائے تو ایسا کمر درد بھی ابراٹینم سے شفا پا جائے گا۔ اسہال سے بہتری جانے سے ٹھیک ہوجائے تو ایسا کمر درد بھی ابراٹینم سے شفا پا جائے گا۔ اسہال سے بہتری کی علامت کسی حد تک نیٹر م سلف (Natrum Sulph) اور خوسوں کرنے کی علامت کسی حد تک نیٹر م سلف (Natrum Sulph) میں بھی پائی جاتی جائین ان کی دوسری امتیازی علامتیں ہیں۔ نظاخت کی حاسکتی ہیں۔

ابراٹینم کے در دبعض اوقات تیز اور کاٹے والے ہوتے ہیں جو جوڑوں کے علاوہ خوا تین کی بیضہ دانیوں (Ovaries) پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ ایسی مریضہ جس کی بیضہ دانی میں اس قتم کے کاٹے والے در دبوں اور وہ عموماً جوڑوں کے در دکی بھی شاکی رہے یا رات کو بڑھنے والا کمر در دابراٹینم کے مشابہ ہواور اسے اسہال سے آرام ملتا ہوتو اس کے بانجھ بین کا بھی ابراٹینم ہی بہترین علاج ثابت ہوگا۔

طاقت: 30



#### **ABSINTHIUM**

(Common Worm Wood)

ابستھیم کا سب سے نمایاں اثر د ماغ پر ہوتا ہے اور یہ مرگی کے مرض میں بہت کارآ مد ثابت ہوئی ہے۔ اگر مرگی میں کیو پرم (Cuprum) کی طرح جسم نیلا ہو جا تا ہواور ہاتھ یا وَس مڑنے لیس تو ان علامات میں کیو پرم کے علاوہ ابستھیم بھی دوا ہوسکتی ہے۔ مرگی کے حملہ سے قبل مریض اعصا بی بے چینی محسوس کرتا ہے، اچا تک متلی ہوتی ہے، وہمی نظار نے اور خیالی چیزیں نظر آنے گئی ہیں، جسم کا نیتا ہے اور زبان دانتوں ہوتی ہے، وہمی نظار نے اور خیالی چیزیں نظر آنے گئی ہیں، جسم کا نیتا ہے اور زبان دانتوں میں آجاتی ہے۔ منہ سے جھاگ نگلتی ہے اور مریض بے ہوش ہوجا تا ہے۔ اعصا بی ہجان کے ساتھ عمومی بے خوابی بھی پائی جاتی ہے اور ہسٹریائی بیاریاں لاحق ہوجاتی ہیں۔ اس دوا سے تعلق رکھنے والی مرگی زہریلی تھمبیاں کھانے سے پیدا ہونے والی مرگی زہریلی تھمبیاں کھانے میں ہمیشہ احتیاط سے کام لینا چواہئی خود تو ٹو کر نہیں کھانی چا ہئیں کیونکہ ان کی بعض قسمیں بہت خطرناک ہوتی ہیں۔ چن کی بیچان ماہرین ہی کر سکتے ہیں۔

ابستنھیم کامریض کھلی فضااوراونجی جگہوں سے گھبراتا ہے، چکر آتے ہیں جن میں پیچھے کی طرف گرنے کا ندیشہ ہوتا ہے۔ مریض کی یا دداشت کمزور ہوجاتی ہے اور وہ تو ہمات کا شکار رہتا ہے، ہر چیز سے بے پرواہ ہوجاتا ہے، خیالات پریشان ہوتے ہیں، آئکھوں کی پتلیاں غیر متوازن ہو کر مختلف سمتوں میں گھومتی ہیں، نظر دھندلا جاتی ہے اور گدی میں درو حلسیمیم سے مشابہ ہوتا ہے۔

ابسنتهيم

ابسنتھیم میں معدے کی علامتیں بھی نمایاں ہیں۔ بھوک نہیں لگتی اور غذا ہضم نہیں ہوتی۔ ڈکار متلی ، قے ، معدے میں اپھارہ اور ہوا کا سخت زور ، ایسے مریض کوعمو ما قبض رہتی ہے ، پیشاب بہت آتا ہے ، جن کا رنگ گہرا اور بوسخت ہوتی ہے۔ بعض دفعہ مریض کی زبان موٹی ہو کر باہر نکل آتی ہے اور کا نبتی ہے ، بولنے میں دفت ہوتی ہے اور فالجی اثر ات نمایاں ہوتے ہیں۔

عورتوں میں سن یاس سے قبل ہی حیض بند ہو جائے اور استقیم کی دیگر بنیا دی علامتیں موجود ہوں تو ایستقیم حیض کو دوبارہ جاری کردیتی ہے۔

سینہ میں دل کے مقام پر بو جھ محسوں ہوتا ہے اور دل کی دھڑکن بے قاعدہ اور بہت تیز ہو جاتی ہوتا ہے۔ پاؤں بہت تیز ہو جاتی ہے۔ گلے میں زخم اور حلق متورم، گولا بھیننے کا احساس ہوتا ہے۔ پاؤں بہت ٹھنڈ ہے، کمر اور کندھوں میں در د، اعضاء کا نیتے ہیں اور شنجی علامات نمایاں ہوتی ہیں۔

طاقت: 30 ياحسب تجربه جيموڻي يااونجي طاقت

### ايسيك السير

### **ACETIC ACIDUM**

(سركه-ايك تيزانې محلول)

ایسیٹک ایسٹر معدے کے کینسر میں مفید دوانتمجھی جاتی ہے۔ پیٹ میں شدید کاٹنے والا در دہوتا ہے۔شدید پیاس، قے کار جحان اور جلن پائی جاتی ہے۔عمو ماً سب تیز ابوں میں جلن کی علامت ملتی ہے اور جسم میں سوجن ہوتی ہے۔

آپریش کے بعد مریض کی حالت بہت خراب ہوجائے اور وہ تخت نڈھال ہوتو بعض دفعہ ایسیٹک ایسٹر دینے سے اس کی حالت سنجل جاتی ہے۔ اس ضمن میں سٹر وشیم کارب اور کاربوو تک بھی بہت مفید دوائیں ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ کیڑے کوایسیٹک ایسٹر کا میں بھگوکر معدے کے مقام پر رکھنے سے معدے کے کینسر کی گلٹی گھلنے گئی ہے۔ کیونکہ 1 میں گلٹی کو گھو لنے اور اس میں پیپ پیدا کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ ڈاکٹر اونز کاٹی کو گھو لنے اور اس میں پیپ پیدا کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ ڈاکٹر اونز اسے اندرونی اور خارجی دونوں طرح استعال کرنا چاہئے۔ معدے اور سینے میں شدیداور اسے اندرونی اور خارجی دونوں طرح استعال کرنا چاہئے۔ معدے اور سینے میں شدیداور تکلیف دہ جلن جس کے بعد جلد ٹھنڈی اور ماشے پر ٹھنڈا پیینہ آئے، یہ اس کی نمایاں علامت ہے۔

ایسیل ایسٹیک ایسٹر میں اسہال آتے ہیں جو بہت کمزورکر دیتے ہیں۔ ذیا بیطس کے لئے بھی مفید دوا ہے۔ اگرجسم میں خون کی کی کے نتیجہ میں سخت کمزوری ہو، باربار بے ہوشی طاری ہو، سانس میں گھٹن کا احساس ہوتو ایسیلک ایسٹر مفید دوا ہے۔ اس کی خاص علامت میں بہت پسینہ آتا ہے، بائیں گال پر سرخ داغ پڑ جاتے ہیں اور یہاں نہیں گئی۔

اس کی ایک خاص علامت کمر کا ایسا در دیے جسے صرف پیٹے کے بل لیٹنے سے ہی

بسيطِك السِلْهِ

ایسیوک ایسڈ آرام آتا ہے۔

طاقت: 3 سے 30 - اس کی خوراک جلد جلد نہیں دہرانی جا ہئے۔

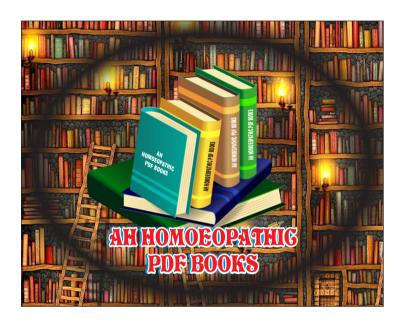

## ا يكونائث پيلس

4

### ACONITUM NAPELLUS

(Monks Hood)

ہومیو پینتی کو اگر آپ اچھی طرح سمجھ لیں اور اس پر عبور حاصل کر لیں تو روز مرہ کی بیاریاں اکثر آغاز ہی میں قابو آجائیں گی اور مزید پیچیدگی بیدا نہیں ہوگی۔ بیاریوں کے آغاز میں ایکونائٹ کا نمبر پہلا ہے جس کا پورانا م Aconitum Napellus ہے۔ار، دومیں اسے ''میٹھا تیلیا'' کہا جاتا ہے مگر عام طور پر بیا کیونائٹ کے نام سے ہی مشہور ہے۔

یہ ایک زہرہے جس کا انسانی جسم کے مختلف حصوں پر اثر پڑتا ہے۔ کچھ تو طب کی کتابوں میں روایتی طور پر دوسرے زہروں کی طرح اس کا ذکر بھی ملتا ہے کیکن زیادہ تر تفصیلی اور باریک اثرات کاعلم ڈاکٹر ہانیمن اور ہومیو پیتھی کا تجربہ کرنے والے دوسرے ڈاکٹر وں نے اپنی اپنی ذات برآ زمائش (Proving) کے ذریعے حاصل کیا۔

آ زمائش کا طریقہ بے ہمیں کہ ایکونائٹ یا کسی اور زہر کوخالص حالت میں استعال کر لیا جائے بلکہ جو بنیا دی اصول ہانیمن نے پیش کیا اور ایکونائٹ کے حوالے سے اسے ثابت کیا وہ یہ تھا کہ اگر کسی زہر کو ہاکا کر کے کا لعدم کر دیں کہ وہ بالکل خفیف اور زہر یلے اثر کے لحاظ سے غیرمؤثر ہو چکا ہو۔ یہ اگر کسی صحت مندانسان کو بار بار دیا جائے توجسم اس کی مسلسل چوٹ سے مغلوب ہو جاتا ہے اور اس کے خلاف ردممل دکھانے کی بجائے ایسی علامتیں ظاہر کرتا ہے جو اصل زہر میں تھیں لیکن یہ علامتیں اتی خطرنا کنہیں ہوتیں کہ مستقل نقصان پہنچا ئیں یا زندگی کے لئے خطرہ بن جائیں بلکہ خفیف اور عارضی ہوتی ہیں اور ان کے ذریعہ اصل زہر کا مزاج نہایت بار کی اور تفصیل سے سمجھا جا سکتا ہے۔ زہروں یا دواؤں کی گہری بہنچان کے لئے یہ طریق جسے پروونگ (Proving) کہا جاتا ہے ،

ا یکونائٹ عموماً خشک اور شنڈ ہے موسم کی دوا کہلاتی ہے کیونکہ اس کی بیاریاں زیادہ تر خشک سردموسم میں گئی ہیں۔ مگر ضروری نہیں کہا یکونائٹ صرف سردخشک موسم کی بیاریوں میں ہی استعال ہو۔ ہرفسم کی بیاریاں ہر موسم میں اگر اچیا نک اور تیزی سے شروع ہوں اور شدید خوف دامن گیرہو تو بلاتر ددا یکونائٹ کا استعال کرنا جائے۔

ایکونائٹ کوا آسٹ کوا آرسٹاکس سے ملاکر دیا جائے تو بہ نسخہ بھاریوں کے آغاز میں اور بھی زیادہ موٹر اور وسیح الاثر ثابت ہوتا ہے۔ میر نزدیک بیاسپرین (Asprin) کا بہترین بدل ہے۔ ہرالی بھاری کے آغاز میں جس میں بے چینی اور بخار کی کیفیت ہواور محسوس ہوتا ہو کہ پچھ ہونے والا ہے ایکونائٹ اور سٹاکس کی 200 طاقت میں دو تین خوراکیں بھاری کو آغاز ہی میں ختم کر دیتی ہیں۔ ایک دفعہ میر موجودہ سیکورٹی آفیسر (ریٹائرڈ میجر محمود احمد صاحب) ہمار ساتھ سائیکلنگ پر گئے۔ شخت بارش ہورہی تھی اور سردی بھی بہت تھی۔ ہم سب بھیگ گئے۔ شخت بارش ہورہی تھی اور سردی بھی بہت تھی۔ ہم سب بھیگ گئے۔ شخص ساتھ سائیکلنگ پر گئے۔ شخت بارش ہورہی تھی اور سردی بھی بہت تھی۔ ہم سب بھیگ گئے۔ شخص ساتھ سائیکلنگ پر گئے وقفہ سے باری باری کھانے کی ہدایت دی گئی تو چند گھنٹوں میں بیاری کا فضف نصف گھنٹے کے وقفہ سے باری باری کھانے کی ہدایت دی گئی تو چند گھنٹوں میں بیاری کا مون شان باتی نہ رہا اور وہ پوری صحت کے ساتھ ڈیوٹی پر حاضر ہو گئے۔ سردی اور بھیگنے کے نتیجہ میں نام ونشان باتی نہ رہا اور وہ پوری صحت کے ساتھ ڈیوٹی پر حاضر ہو گئے۔ سردی اور بھیگنے کے نتیجہ میں دینا جا ہے۔ بلکہ آر زیکا اور برائیونیا کو بھی ملاکر باری باری

یہ نسخہ میں نے لمبے تجربہ کے بعد اخذ کیا ہے۔ اس کا انترا یوں ، چھپچرا وں اور میعا دی بخار سے بھی تعلق ہے اس کے علاوہ ملیر یا اور پیچیش پر بھی فوری اثر کرتا ہے۔ بسااوقات بیاری کی نوعیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ ان دواؤں کے بس میں نہیں ہوتی اور بالمثل صحیح دوا کے استعال کے بغیر پیچیانہیں جھوڑتی ۔ بعض دفعہ انفلوئنزا کے آغاز میں بیسخہ ناکام ہو جاتا ہے سوائے اس کے کہ بالکل شروع میں دیا جائے۔ اگر ذرا دیر ہو جائے تو پھر انفلوئنزاکی دوسری بالمثل دوائیں دینے پڑیں گی۔

عرصے کے لحاظ سے بیاریاں دوقتم کی ہوتی ہیں۔ایک حاد (Acute) لیخی آ نا فاناً شدت سے حملہ آور ہونے والی جوٹھیک بھی جلد ہوجاتی ہیں۔دوسری مزمن (Chronic) بیاریاں جو آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ جسم میں نفوذ کرتی ہیں۔لہی بیاریوں کی بھی گئی قسمیں ہیں۔ پچھ تھوڑا عرصہ رہنے والی ہیں جیسے ٹائیفا ئیڈ وغیرہ اور پچھ لمباعرصہ جسم سے چسٹ جانے والی ہیں۔مثلاً تپ دق، دمہ یا پھر غدودوں کا آ ہستہ آ ہستہ پھول کر کینسر میں تبدیل ہو جانا۔ا یکونائٹ کو حاد بیاریوں کے علاج میں استعال ہونے والی دواؤں میں سرفہرست رکھاجا تا ہے۔

گردے کے درد شروع ہونے پر ایکونائٹ (Aconite) کو بیلا ڈونا کو بیلا ڈونا 1000 (Aconite) کے ساتھ ملاکر پندرہ منٹ کے وقفہ سے دوخوراکیں دی جائیں تو متعدد مریضوں کوفوری فائدہ ہوتا ہے۔ ہاں اگر گردے کے شنجی در دکوگر می سے آرام آتا ہوتو بہتنے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ بیصرف ان مریضوں میں کام کرے گاجن کوگرم گورنقصان پہنچاتی ہے۔ جہاں گردے کی تکلیف میں گرمی سے افاقہ ہوتا ہو وہاں بعض دفعہ کولوسنتھ CM کی ایک ہی خوراک فوری فائدہ پہنچائے گی یا پھر میگ فاس 6x کوگرم پانی میں گھول کر گھونٹ گھونٹ بلایا خوراک فوری فائدہ پہنچائے گی یا پھر میگ فاس 6x کوگرم پانی میں گھول کر گھونٹ گھونٹ بلایا جائے تو شنج دور ہو جائے گا اور جہاں سردی سے آرام محسوس ہو وہاں ایکونائٹ اور بیلا ڈونا کام کرے گی۔

اگر اچانک بیچش کے ساتھ خوف کا عضر نمایاں ہوتو ایکونائٹ اس پیچش میں بھی فوری فائدہ دیتی ہے۔ خشک گرمی کی پیچش میں تو بدلا جواب ہے۔ دل کی بیماریوں میں بھی ایکونائٹ بہت کام آتی ہے۔ میرے والدمرحوم جوخود بھی ایک بہت اچھے ہومیو پیتھ تھے وہ اکثر دل کی تکلیف میں ایکونائٹ اور کریٹیگس Q (Crataegus) ملاکر دیا کرتے تھے۔ ایکونائٹ کو مدر نیچر کی صورت میں ہی کریٹیگس مدر نیچر سے ملاکرٹائک بنایا جاتا

ہے۔ آٹھ دس قطرے کڑیگس Q کے اور صرف ایک دو قطرے ایکونائٹ Q کے پانی میں ملاکر دی تو اللہ کے فضل سے بہت مؤثر ثابت ہوتے ہیں۔ ایکونائٹ کی زیادہ مقدار خطرناک ثابت ہوئتی ہے اس لئے احتیاط کرنی جائے۔

اییا مریض جس کے دل کے دھڑ کئے کی رفار معمول سے زیادہ ہواس کے لئے ایکونائٹ بہت مفید ہے۔ بعض دفعہ معدے میں ہوا پیدا ہونے سے یااعصابی کمزوری کی وجہ سے دل بہت تیزی سے دھڑ کئے لگتا ہے۔ نیند بھی نہیں آتی۔ اگر کسی چیز کا خوف ہو، کوئی بری خبر سنی ہویا امتحان دینے کے لئے جانا ہویا کوئی ابتلاء درپیش ہوتو ہجان سے دل کی دھڑ کن تیز ہوجاتی ہے۔ ایکونائٹ 200 یا 200 میں دینے سے دھڑ کن معمول پر آجاتی ہے اور طبیعت پرسکون ہوجاتی ہے۔ ایکونائٹ بعض ذہنی امراض میں بھی مفید ہے۔ صدمے یا مایوس سے دماغ پر اچا تک اثر ہوجائے اور ہر چیز سے بے جاخوف آنے گئے تو بیاری کی ابتداء میں ہی ایکونائٹ استعال کروانا کر نے سے نمایاں فرق پڑتا ہے لیکن اگر بیاری لمبی ہوجائے تو پھر دوسری دوا کیں استعال کروانا کر نے ہیں جن میں سلفر نمایاں ہے۔ سلفر کوا یکونائٹ کی مزمن دوا کہا جاتا ہے۔ سلفر کی جو علامات مستقل کمبی بیاریوں میں ملتی ہیں وہ عارضی طور پر ایکونائٹ میں یائی جاتی ہیں۔

روزمرہ کی زندگی میں ایسی بیاری جو جراثیم کے حملہ کی وجہ سے ہو مثلاً باسی غذا کھا لی جائے جس میں تعفن پیدا ہو چکا ہواوراس سے اسہال شروع ہو جائیں یا اچا نک پیجیش لگ جائے ، اسی طرح برسات کے موسم میں خونی پیچیش جس سے مریض ڈر جائے۔ ان سب بیاریوں میں ایکونائٹ مفید ثابت ہوسکتا ہے۔

بعض بیاریوں میں مریض خوف سے چینیں مارتا ہے اور چکر بھی آنے لگتے ہیں۔ مثلاً اگر راستہ چلتے ہوئے اچا تک کتا جھیٹے تو انسان خوف زدہ ہو جاتا ہے اور اس کا سر گھو منے لگتا ہے۔ ایسی حالت میں ایکونائٹ فوری فائدہ دیتا ہے۔

اگر آ تکھول میں احیا نک سوزش ہو جائے تو بھی ایکونائٹ اور بیلاڈونا بیک وقت

ذہن میں آتے ہیں۔ مزیدعلامات ظاہر ہونے کا انتظار کئے بغیر دونوں کو اکٹھا استعال کرنا چاہئے کیونکہ بیا یک دوسرے کی مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ ہاں اگر کسی ایک دوا کی علامتیں بہت واضح ہوں تو دوسری دینے کی ضرورت نہیں۔ مثلاً اگر بیلا ڈونا کی علامات بالکل واضح ہوں توا یکونائٹ ساتھ ملانے کی کوئی ضرورت نہیں، بیا کیلی ہی بیماری پر غلبہ پالیتی ہے اور لمبے عرصہ تک کام کرتی ہے۔ میردی لگنے کی وجہ سے اچانک کان میں شدید درد شروع ہوجائے تو بھی بید دوا فوری اثر دکھاتی ہے۔ ایکونائٹ میں ہر درد کے مقام پر دھڑ کن کا حساس ہوتا ہے، مریض شور اور موسیقی وغیر وہالکل برداشت نہیں کرسکتا۔

ا یکونائٹ کی ایک خاصیت پلسٹیلا سے بھی مشابہ ہے۔ بخاریا تکلیف کا اثر چہرے کے
ایک طرف زیادہ نمایاں ہوتا ہے۔ ایک گال سرخ ہوجاتا ہے اور ایک زرد ۔ عام طور پر بچوں میں یہ
علامت نمایاں ہوتی ہے۔ شروع میں ہی ایکونائٹ دے دی جائے تو بیاری فوراً ختم ہوجائے گی۔
اگر در ہوجائے تو پلسٹیلا، لائیکو بوڈ یم یا نیٹرم میور میں سے شاید کوئی کام آئے۔

دانتوں میں سردی کی وجہ سے در دہویا گلے میں تکلیف ہوتو بھی ایکونائٹ کی ضرورت ہوگی۔اگرجسم کے کسی حصہ میں خون کا دباؤزیا دہ ہوجائے تواندرونی یا بیرونی جریان خون شروع ہو جاتا ہے مثلاً انٹر پول سے خون بہنے گلے گا۔کوئی بھی وجہ ہوا گرابیاا چپا نک ہوا ہوا ورخوف بھی ساتھ ہوتو بلاخوف ایکونائٹ استعمال کریں۔

اگر کسی صدمہ کے نتیجہ میں بینیاب بند ہو جائے تو فوری طور پر پہلے ایکونائٹ دیں۔کسی عزیز کی احیا نک وفات سے یا احیا نک کوئی مالی صدمہ پہنچا ہوتوا یکونائٹ کا فوری استعال جسم کواس کے بدا ٹرسے بچالیتا ہے۔

بعض ڈاکٹروں کا خیال ہے کہ ایکونائٹ عورتوں کی بیاریوں میں مردوں کی نسبت زیادہ مؤثر ہوتی ہے۔اگرعورتوں کی اندرونی تکالیف اور رحم کی سوزش وغیرہ کے آغاز میں ایکونائٹ دے دیں تواللہ کے فضل سے بیاریاں آگے ہیں بڑھیں گی۔

ا یکونائٹ کی تکلیفیں کھلی ہوا میں کم ہوجاتی ہیں۔ رات کو گرم کمرے میں یا خشک اور ٹھنڈی ہواسے بڑھ جاتی ہیں۔

> مددگار دوائیں: سلفر کافیا۔ آرنیکا۔ بیلا ڈونا۔ برائیونا۔ فاسفورس۔ سپانجیا دافع اثر دوائیں: تکس وامیکا۔ سلفر طاقت: مدر ٹنگیجریا بالعموم 200،200،200 یا CM حسب حالات معالج کوخو د فیصله کرنا ہوگا

15

## ا يکڻيا ريسي موسا

### ACTAEA RACEMOSA

(Black Snake-Root)

اس دواکو' سی می سی فیوجا'' (Cimicifuga) بھی کہتے ہیں۔ عورتوں کی بیماریوں میں بیغیر معمولی اثر رکھنے والی دوا ہے خصوصاً حمل کے دوران پیدا ہونے والی بعض تکلیفوں میں بہت مفید ثابت ہوتی ہے۔ اگر ماہا نہ ایا میں عموماً کھل کرخون جاری ہوجائے تو عورتوں کی اکثر تکلیفیں خود بخو دٹھیک ہوجاتی ہیں لیکن ایکٹیا ریسی موسا میں بیالٹی بات ہے کہ خون کی مقدار میں جتنا اضافہ ہو در داور دوسری تکلیفیں اسی نسبت سے بڑھتی چلی جاتی ہیں اور بسا او قات خون بند ہونے کے بعد بھی کسی حد تک حاری رہتی ہیں۔

ا یکٹیا جوڑوں کے درد میں بھی بہت مفید ہے۔ عضلات میں پھوڑے کی طرح درد ہوتا ہے۔ گردن اور کمر کے عضلات میں درد بجلی کے کوندوں کی طرح ہرطرف پھیل جاتا ہے۔ آ رام کرنے سے تکلیف میں کی ہوتی ہے اور حرکت سے بڑھ جاتی ہے۔ ٹھنڈک اور نمی سے آ رام آتا ہے۔ ایکٹیا رکسی موسا میں بھی ابراٹینم کی طرح انتقال مرض پایا جاتا ہے۔ عموماً جسمانی بیاریاں ذہنی بیاریوں میں تبدیل ہوجاتی ہیں۔ بچوں کی جسمانی بیاریاں کسی علاج سے بظاہر ختم ہو جائیں تو زہنی علامات ظاہر ہو کر بسٹیر یائی کیفیات بیدا ہو جاتی ہو جائیں تو رہ دے گی جسمانی بیاریاں ہوتو بالکل خطوش ہو جاتی کو در دے کر بلائیں تو رود ہے گی۔ سب دنیا سے بے نیاز، اپنی فاموش ہو جاتی ہے۔ زور دے کر بلائیں تو رود ہے گی۔ سب دنیا سے بے نیاز، اپنی ذات میں گم سم رہنے گے گی۔ ایکٹیا رکسی موسا اس کا بہترین علاج ثابت ہو سکتی ہے۔ اس دوا کاغم سے بہت گہراتعلق ہے۔ غم کے بدائرات جسمانی بیاریوں کی شکل اس دوا کاغم سے بہت گہراتعلق ہے۔ غم کے بدائرات جسمانی بیاریوں کی شکل

اختیار کر لیتے ہیں۔ نازک مزاج عور توں کوصد مہ کی وجہ سے ماہانہ نظام میں بے قاعدگی، جوڑ ول کا درد اور دوسر ہے جسمانی عوارض لاحق ہوجاتے ہیں۔اگر ذہمن پرصد مہ کا اثر ہوتو خوف اور وہم میں مبتلا ہوجاتی ہیں، دوابھی استعال نہیں کرتیں کہ اس میں زہر وغیرہ نہ ملا دیا ہو۔اگر دیگر علامتوں کے ساتھ وہم بھی پایا جائے تو ایکٹیاریسی موسا کی ایک دوخوراکیس ہی سب وہموں کودور کردیتی ہیں اور مریضہ صحت یاب ہونے گئی ہے۔

ایکٹیا میں دومتقابل دواؤں کی علامتیں پائی جاتی ہیں۔ بعض پہلوؤں سے یہ برائونیا میں ومتقابل دواؤں کی علامتیں پائی جاتی ہیں۔ بسے اور بسٹاکس میں آ رام سے تکلیف بڑھی ہے۔ ایکٹیا میں جس پہلو پرلیٹیں آئی پہلو میں تکلیف بڑھے گی اور اعصاب پھڑ پھڑانے لگیں گے۔ ہر درد عموماً آئھ کے ڈیلوں اور سرکے پیچھے ہوتا ہے جسے دبانے سے آ رام آتا ہے لیکن حرکت سے بڑھ جاتا ہے۔ چکر آتے ہیں، سرمیں بھاری پن نمایاں ہوتا ہے باظر دھندلا جاتی ہے۔ پڑھائی ،فکر اور مثانے کی تکلیفوں سے ہر دردشروع ہوجاتا ہے۔ ہافطر دھندلا جاتی ہے۔ پڑھائی ،فکر اور مثانے کی تکلیفوں سے ہر دردشروع ہوجاتا ہے۔ ایکٹیار کیی موسامیں ابراٹینم کی طرح قبض اور اسہال آپیں میں ادلتے بدلتے رہتے ہیں، معدہ میں شدید دردہوتا ہے جس میں آگے کی طرف جھکنے سے آرام آتا ہے۔ ریڑھ کی ہڑی اور اعصائے تناسل پر بوجھ کی وجہ سے متلی اور سے کا رجمان نوجوان بچیوں کو پہلے حمل میں شدید متلی ہوتی ہے اور کسی دوائی سے بھی آرام نہیں آتا۔ اس تکلیف میں گہر نے فور وفکر، مزاج شناسی اور علیا متی کا باریک بنی سے جائز ہ لے کر دوا تجویز کرنی جا ہے۔ اگر مریضہ میں ایکٹیار کی موساکی علامات کا بار یک بنی سے جائز ہ لیے کر دوا تجویز کرنی جا ہے۔ اگر مریضہ میں ایکٹیار کی موساکی

بعض کمزوراعصاب کی عورتوں میں وضع حمل کے وقت جب دردیں اٹھتی ہیں تو جنین کو باہر دھکیلنے کی بجائے دائیں ، بائیس پھیل جاتی ہیں۔ کولہوں میں تشنجی علامات پیدا ہوتی ہیں جو وضع ممل کی تکلیفوں میں ایکٹیا ریسی موسا کی خاص پہچان بن جاتی ہیں۔اگر

دیگرعلاما تیں موجو دہوں تومتلی کے لئے اسی سے فائدہ ہوگا۔

بروقت صحیح دوا دی جائے تو دردیں نامل ہوکر صحیح رخ میں اٹھتی ہیں اور بیجے کی ولادت آسانی سے ہوجاتی ہے۔ کولوفائیلم بھی وضع حمل کے موقع پراستعال ہونے والی اہم دوا ہے لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ دردیں جنین کو بیچے دھکیلنے والے اعصاب میں جانے کی بیجائے ران کے اندر سے بینچے اتر کر دائیں بائیں بھیل جاتی ہیں اور رحم کا منہ نہیں کھلا۔ بعض اوقات معالجین اور دائیاں وضع حمل کوآسان کرنے کے لئے عور توں کوار گٹ دے دیتی ہیں لیکن اس سے رحم کا منہ اور بھی تختی سے بند ہو جاتا ہے اور شدید تکلیف ہوتی ہے۔ گئی عور توں کی موت بھی واقع ہو جاتی ہے۔ لاڑکا نہ انور آباد سندھ میں ایک دفعہ جلسہ کے موران ایک شخص نے نہایت در دمندی سے دعا کی درخواست کی کہ اس کی بیوی در دِن میں مبتلا ہے، رحم کا منہ نہیں کھل رہا اور خطرہ ہے کہ اس تکلیف سے موت واقع ہو جائے گی۔ میں مبتلا ہے، رحم کا منہ نہیں کھل رہا اور خطرہ ہے کہ اس تکلیف سے موت واقع ہو جائے گی۔ میں کے بعد ہی اللہ کے فضل سے سب بیچید گیاں دور ہو گئیں اور نار مل طریق سے صحت مند موٹا تا زہ بچ بیدا ہوا۔ ہومیو پیتھک دواؤں کو معمولی نہیں سمجھنا چا ہے۔ بروقت اس کی چند گولیاں دیے بی بوض دفعہ زندگی کولاحق مہیب خطرے ٹل جائے۔ بروقت اس کی چند گولیاں دیے ہو بیاتے ہیں۔

الیی عورتیں جن کاحمل رحم کے عضلات اور متعلقہ اعضاء میں کمزوری کی وجہ سے شروع دنوں میں ہی ضائع ہوجاتا ہویا حمل بہت مشکل سے شہر ہے الیی عورتوں کی کولو فائیلم بھی دوا ہوسکتی ہے۔ وضع حمل کے وقت ایکٹیار لیی موسا اور کولو فائیلم کے ساتھ جلسیمیم کوبھی یا در کھنا چاہئے۔ اگر وضع حمل کے وقت در دول کا زور کمر میں ہواور در دیں نیچ جا کروا پس کمر میں آتی ہوں تو جلسیمیم بہت مفید ہے۔ کالی کارب میں در دیں اندررحم کی طرف جانے کی بجائے دونوں رانوں کی بیرونی سمت میں منتقل ہو جاتی ہیں۔ پلسٹیلا میں اعصا بی کمزوری اور خوف کی وجہ سے در دیں بہت کمزوراور کم ہوتی ہیں۔

ا یکٹیا رئیں موسا میں حیض بے قاعدہ یا دیر سے آتے ہیں۔رتم کے مقام پر اور کمر میں شدید درد ہوتا ہے۔اعضاء بوجھل محسوس ہوتے ہیں۔ایکٹیا رکیی موسا کی مریضہ بہت ست، غم میں ڈونی ہوئی، پریشان حال دکھائی دیتی ہے۔ د ماغ پر گہرے بادل سے چھائے ہوئے محسوس ہوتے ہیں، ڈراؤنے خواب آتے ہیں، مسلسل بولتی ہیں، کسی خاص چیز پر توجہ مبذول نہیں کرسکتی، خوفز دہ ہو جاتی ہے، خصوصاً موت کا خوف اسے گھیرے رکھتا ہے جوا یکونائٹ کی یا ددلاتا ہے۔

ا یکٹیاریسی موسامیں گلے میں خراش ہوتی ہے۔ خشک کھانسی رات کے وقت اور باتیں کرنے سے بڑھ جاتی ہے۔ دل کی دھڑکن زیادہ اور نبض کمزور اور بے قاعدہ ہوتی ہے۔ انجا ئنا کی علامتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ بائیس بازو کا سن ہونا ایکٹیاریسی موسا کی خاص علامت ہے۔ کمراور ریڑھ کی ہڑی میں بھی شدید درد ہوتا ہے اور گردن اور کمر کا اوپر والا حصداکڑ جاتا ہے۔ بازوؤں اور ٹائوں میں بے چینی اور بے آرامی کا حساس ہوتا ہے، فارش ہوتی ہے۔ اعصاب کو جھٹکے بھی گئتے ہیں۔ نیز نہیں آتی ، د ماغ بے چین ہوتا ہے ، فارش ہوتی ہے۔ اعصاب کو جھٹکے بھی گئتے ہیں۔ نیز نہیں آتی ، د ماغ بے چین ہوتا ہے ، نور حس ہوجاتے ہیں۔ اور حس ہوجاتے ہیں۔ کان شور سے زود حس ہوجاتے ہیں۔

ا یکٹیا کی تکالیف صبح کے وقت اور سردی سے بڑھ جاتی ہیں۔سوائے سردرد کے جسے گرمی سے اور کھانا کھانے سے آرام آتا ہے۔

-----دا فع اثر دوائين: ١ يكونائث \_ پيشيا

طاقت: 30 سے اوپر سی ایم (CM) تک

6 ایڈرینالین

### **ADRENALIN**

(Epinephrin)

ایڈرینالین گردول کے اوپر واقع غدودول (Suprarenal Glands) سے نکلنے والی رطوبت ہے جو بہت سے غدودول کا توازن درست رکھتی ہے۔ اسے ہومیو پیتھی میں بطور دوا استعال کیا جاتا ہے۔ غصہ، ڈراور خوف کے نتیجہ میں جو بداثر ات پیدا ہوتے ہیں وہ سب اس کے مریض میں موجود ہوتے ہیں۔ دل کی دھڑکن تیز ہوجاتی ہے۔ خون کا دباؤ بڑھ جاتا ہے۔ گھٹن اور تنگی کا احساس ہوتا ہے۔ انتر پول کے فعل کی رفتارست ہوجاتی ہے، منہ خشک رہتا ہے۔ اس کے محلول میں شریا نول کے اردگر د کے عضلات کوسکیڑنے کی صلاحیت موجود ہے۔ ہومیو پیتھی طریق علاج میں یہ دوا ہر قسم کے سیلان خون کو روکنے میں مدود یتی ہے۔ پھوپیوٹوں، ناک، انتر پول، رحم یا کہیں اور سے خون جاری ہوجائے اور اسے روکنے کے لئے کسی دوا کی واضح علامتیں نہ ہوں تو ایڈرینالین کوبھی فوری ضرورت کے لئے استعال کیا جاسکتا ہے۔ خصوصاً نکسیر میں اسے بہت مفید پایا گیا ہے۔ کئی سرجن آ پریشن سے پہلے اس کا استعال کیا جاسکتا ہے۔ خصوصاً نکسیر میں اسے بہت مفید پایا گیا ہے۔ کئی سرجن آ پریشن سے پہلے اس کا استعال کیا جاسکتا ہے۔ کئی سرجن آ پریشن سے پہلے اس کا استعال کرتے ہیں تا کہ خون ضا کع نہ ہو۔

ایک معالج نے انجائنا اور اس سے ملتی جلتی علامات میں بھی ایڈرینالین کومفید ہتایا ہے۔ دل کے اردگر داور سینے کی ہڈی میں کھانا کھانے کے بعد اور چلنے سے درد ہوتو اس ڈاکٹر کے مطابق یہ فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ سینے کی گھٹن اور تنگی کے لئے بھی مفید ہے۔ رگوں کے سکڑ نے کے نتیجہ میں خون کا دبا وُ بڑھ جا تا ہے اس لئے یہ ہومیو بیتھی پڑینسی میں بلڈ پریشر کے لئے بھی مفید ہو سکتی ہے۔ چونکہ اس بارے میں میرا ذاتی تجربہ نہیں ہے میں بلڈ پریشر کے لئے بھی مفید ہو سکتی ہے۔ چونکہ اس بارے میں میرا ذاتی تجربہ نہیں ہے اس لئے محض دوسرے اطباء کی رائے پیش کر رہا ہوں۔ بہت احتیاط سے مریض

كاجائزه كرايُّدرينالين كِمُل وسجهها حاسعُ۔

البتہ میں نے ایڈرینالین کو چندیماریوں میں بہت مفید پایا ہے۔ پیشاب کے ساتھ جب خون آنے گے تو بیدوا فائدہ دیتی ہے۔ پیشاب نیادہ اور بار آتا ہے اور پیشاب سے پہلے اور بعد میں جلن ہوتی ہے۔ نیٹرم میور میں بھی بیعلامت پائی جاتی ہے۔

اگر یا وُل کی انگلیوں پر گئے پڑ گئے ہوں جنہیں Corn کہتے ہیں توان کے لئے بھی یہ دوامفید ہے۔ بیٹر لیوں میں درداور شنج ہوتا بھی یہ دوامفید ہے۔ اس کے مریض کی ٹائگیں عموماً تھی تھی یہ دوامفید ہے۔ بیٹر لیوں میں درداور شنج ہوتا

طاقت: 30سے 200 تک

/ ایسکولس ہیبو کاسٹینم

### **AESCULUS HIPPOCASTANUM**

(Horse Chestnut)

ایسکولس کا سب سے نمایاں پہلو ذہنی انتشار ہے۔ تھکاوٹ اور کمزوری کی وجہ سے دماغ میں اضطراب پیدا ہونا طبعی عمل ہے گر ایسکولس ایسی دوا ہے جس میں سونے سے ذہنی انتشار میں اضافہ ہوجا تا ہے۔ جب مریض سوکراٹھتا ہے تواس کے دماغ میں الجھاؤ ہوتا ہے اور میں کیا ہے اور کون لوگ ہیں۔ اگر کسی نئی جگہ وہ ہمجھ نہیں سکتا کہ وہ کہاں ہے، اس کے گر دونواح میں کیا ہے اور کون لوگ ہیں۔ اگر کسی نئی جگہ میں سوکراٹھیں توصحت مندانسان کا ذہن بھی بعض دفعہ الجھ جاتا ہے کہ وہ کہاں ہے۔ یہ انتشار کا عارضی اور وقتی ہوتا ہے جو سفر کے نتیجہ میں پیدا ہوتا ہے۔ اگر مریض مستقل طور پر اس انتشار کا شکار ہوجائے، یا دواشت میں کمی آ جائے، طبیعت میں غم یا غصہ پایا جائے اور ہر کام سے نفر ت ہونے لگے تو ایسکولس دوا ہے۔

ایسکولس کی علامات رکھنے والے بچوں کی بادداشت کمزور ہوتی ہے۔طبیعت میں غصہ پایا جاتا ہے، نیند میں ڈرکر چونک اٹھتے ہیں، بہت حساس اور زودرنج ہوجاتے ہیں۔اگر ایسے بچے پرنا راضگی کا اظہار کیا جائے تو صدمہ سے مغلوب ہو کربعض دفعہ وہ ہے ہوش ہو جاتا ہے۔اورکی دفعہ یہ ہوتی مرگی میں بھی تبدیل ہوجاتی ہے۔ایسکولس کوصرف بچوں کی دوانہیں ہے۔اورکی دفعہ یہ ہر عمر میں کام آنے والی دواہے۔

آ تکھول کی سرخی ایسکولس کی نمایاں علامت ہے۔ آ نکھ کے وہ ریشے جن میں خون گردش کرتا ہے کمزور ہوجاتے ہیں اور ذرا بھی دباؤمسوس ہوتو آ نکھیں سرخ ہوجاتی ہیں۔ بعض ہومیو پیتے ڈاکٹروں نے اس سرخی کوآنکھوں کی بواسیر قرار دیا ہے۔ آنکھوں میں بھاری پنمحسوس ہوتا ہے۔ یانی بہتا ہے، آنکھ کے بیوٹوں اور بائیں آنکھ کے نجلے

عضلات میں پھڑکن پائی جاتی ہے، آئکھوں کی پتلیوں میں در دہوتا ہے۔

ایسکولس کا مریض عموماً سردی محسوس کرتا ہے اور اسے دردوں کوگری پہنچانے سے آرام آتا ہے۔ پلسٹیلا کی طرح دردسارے جسم میں دوڑ ہے پھرتے ہیں۔ لیکن ان دونوں دواؤں میں ایک فرق پایا جاتا ہے کہ پلسٹیلا میں درد ہمیشہ گرمی سے بڑھتے ہیں اور سردی سے آرام آتا ہے۔ پلسٹیلا میں غم کار جمان اور مزاج میں نرمی ہوتی ہے۔ ایسکولس میں بھی غم کی طرف میلان ہوتا ہے لیکن مزاج میں نرمی نہیں ہوتی اور تکلیفوں کوگرمی سے آرام آتا ہے۔

ایسکولس کے مریض کی کمر میں متنقلاً تھکی تھکی ہی درد کا حساس رہتا ہے۔ ریڑھ کی ہڈی میں کمزوری آ جاتی ہے۔ کمر اور ٹانگیں جواب دے جاتی ہیں۔ چلنے سے پاؤں لڑکھڑاتے ہیں، بیٹھ کر اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کندھوں کے درمیان درد، گردن کی پشت میں تھکاوٹ کا احساس، دائیں کندھے اور سینہ میں درد، جس میں سانس اندر کھینچنے سے اضافہ ہو، ہاتھ پاؤں میں سوزش، دھونے سے ہاتھ سرخ ہو جائیں، جوڑوں میں اکڑن اور درد، جوایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوں، بجل کے جھٹکے کی طرح چیرنے والے درد، درد کو ٹکورسے آ رام۔ بیسب ایسکولس کے دائر ہمل میں ہیں۔

ایسکولس میں ایک خاص قتم کی بواسیر ہے جس میں انگور کے خوشوں کی طرح نیلگوں رنگ کے دوجار مسے اکٹھے ہوتے ہیں جن میں شدید جلن کا احساس ہوتا ہے۔ کھڑے ہونے اور چلنے سے درد شدت اختیار کر جاتا ہے۔ مقعد میں جلن، خشکی اور بیاحساس جیسے چھوٹی چھوٹی کر چیاں بھری ہوئی ہیں، اجابت سخت، خشک اور مشکل سے ہوتی ہے۔ اور اجابت کے بعد سخت دردو ہوتا ہے۔

ایسکولس میں <u>گردول کا درد</u> بھی نمایاں ہے۔خصوصاً بائیں گردے میں درد۔ باربار پیپٹاب کی حاجت مگرمقدار میں کم ،سیاہی مائل جلتا ہوا پیپٹا بآتا ہے۔

عورتوں میں دوران حیض شدید کمر <u>درد</u> اور کمزوری کا احساس، رحم کا اندر کی طرف گرنا ایسکولس کی خاص علامت ہے۔ <u>لیکوریا</u> گہرے زرد رنگ کا ، گاڑھا اور لیس دار

ہوتا ہے۔

ایسکولس میں دل کی علامات بھی نمایاں ہیں۔دل کے مقام پرجلن اور در د، دل کی دھڑکن میں اضافہ جس کی وجہ سے رگوں میں ہر جگہ دھڑکن نمایاں ہوتی ہے۔ سینے میں گرمی محسوس ہوتی ہے۔

ایسکولس میں کھانا کھانے کے بعد مسلسل بے چینی، جلن اور ابیاا حساس رہتا ہے جیسے ابھی قے آنے والی ہو۔ نظام ہضم میں کمزوری واقع ہوجاتی ہے۔ معدے میں پھر کا سابوجھ، کھانا کھٹاس میں تبدیل ہوجاتا ہے اور کھٹی ڈکاریں آنے گئی ہیں۔ منہ کا ذا کقہ دھات کی طرح کسیلا، لعاب لیس دار، زبان پر سفیدیا زردموٹی تہہ اور منہ میں تھوک کی زیادتی ایسکولس کی نمایاں علامتیں ہیں۔ گلے میں گرمی ، خشکی اور زخمی ہونے کا احساس ہوتا ہے، نگلتے ہوئے در دجو کا نوں کی طرف جاتا ہے۔ ایسکولس میں سردی سے، چلنے پھرنے سے، کھانے کے بعد اور نیندسے جاگنے کے بعد تکلیفیں بڑھتی ہیں۔ بواسیر کی تکلیف بھی عموماً سردی میں بڑھ جاتی ہے۔ تازہ کھلی ہوا میں اور لیٹنے اور آرام کرنے سے تکلیفیں کم ہوجاتی ہیں۔

ایسکولس وریی کوزوینز (Varicose Veins) یعنی وریدوں کے گیجے پھول جانے کی بھی بہترین دواہے۔ عموماً عورتوں میں حمل کے دوران ٹائگوں پر جالا سابن جاتا ہے ، ہرطرف نیلے رنگ کی وریدیں پھینے گئی ہیں جو بہت تکلیف دہ ہوتی ہیں، اس بیاری میں ایسکولس بہت مفید دوا ثابت ہوئی ہے۔

دافع اثر دوا: نکس وامیکا طافت: 30 ہے 200 تک

# ايتقوز اسائى پپيم

### **AETHUSA CYNAPIUM**

(Fools Parsley)

ایتھوزا اگر بالمثل ہوتو بےمثل کام کرتی ہے۔ایلو پیتھک طریقہ علاج میں اس کا نعم البدل میرے علم میں نہیں آیا۔ یہ بچول کے سو کھے بین کی بہترین دواہے۔ایسے بچے دودھ بالکل ہضم نہیں کر سکتے۔ دودھ یہتے ہی قے کردیتے ہیں۔ قے کے بعد کمزوری کا شدید غلبہ ہوتا ہے۔فوراً بھوک لگ جاتی ہے لیکن دوبارہ دودھ پلانے برحالت پھروہی ہوجاتی ہے۔ عموماً شدید قبض ہوتی ہے۔اگر اسہال شروع ہوجائیں تو وہ بہت معمولی مقدار میں آتے ہیں۔ پہلے زردی مائل پھرسبزرنگ کےصفراوی مادے کا اخراج ہوتا ہے۔ پیٹے میں شدید مروڑ اٹھتے ہیں،اسہال کےعلاوہ بار بار بھٹے ہوئے دودھ کی قے کار جمان بھی ملتا ہے مگراس میں اسہال شاذ کے طور پر پائے جاتے ہیں۔ بچوں کی بھاری اکثریت شدید قبض کا شکار ہوتی ہے۔ ایسے بچوں برعموماً غنودگی طاری رہتی ہےاور وہ کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ایک دفعہ ایک سو کھے کا مریض بچہ میرے یاس لایا گیا۔اس کی شکل بیاری کی وجہ سے انتہائی خوفناک ہو چکی تھی۔ بڑا ساسر، بچکا ہوا چہرہ اورجسم مڈیوں کا پنجر بن چکا تھا۔اس کے ماں باپ نے بتایا کہ کوئی دوا کا منہیں کر رہی۔ایک ماہ سے شدید قبض ہے۔ دودھ پیتے ہی قے کر دیتا ہے۔ میں نے اسے ایتھوزا دی۔ بہت جلد قبض ختم ہو گئی اور طبیعت بہتری کی طرف مائل ہونے گی ، دود ھ بضم ہونے لگا اورا یک ہفتہ میں ہی نیچے کی کایا بلیٹ گئی اور وہ اللہ کے فضل سے مکمل طور برصحت مند ہو گیا۔

ابراٹینم میں بھی سوکھا بن پایا جاتا ہے۔لیکن سب سے پہلے ٹانگیں سوکھتی ہیں پھر

چھاتی اور گردن ۔ لیکن ایتھوزا میں ساراجسم بیک وقت سوکھتا ہے۔ ایتھوزا کی ایک اوراہم
علامت یہ ہے کہ گرمی سے بچے کی بیاری سرکی طرف منتقل ہو جاتی ہے۔ ایسا بچہ جس کے
د ماغ میں پچھفلل ہواور گرم موسم میں دودھ پیتے ہی قے کردینے کی علامت نمایاں ہو
اس کی دواا بتھوزا ہی ہے۔ یہ بیٹ کی بیاری اور دماغی خلل دونوں بیاریوں کوٹھیک کرے گ۔
اگر روائتی طریقہ علاج سے ایسے بچہ کی معدہ کی علامتیں اور دودھ الٹنے کار جحان ٹھیک کیا جائے تو
وہ بچہ ذہنی تو ازن کھودیتا ہے۔ ایسی صورت میں ایتھوزا کو نہ بھولیں ورنہ ایسا بچہ ستقل دیوا نہ ہو
جائے گا۔ ایتھوزا کی علامتیں رکھنے والے بچے کو میں نے بھی ایتھوزا کے سواکسی اور دواسے شفا
پاتے نہیں دیکھا۔ پس لازم ہے کہ جب ایتھوزا کی علامات ہوں تو ایتھوزا ہی دی جائے۔

ایتھوزا میں بہاریاں بہت شدت سے حملہ کرتی ہیں اور ہر تکلیف میں شدت نمایاں ہوتی ہے جس کے بعد ذہنی اور جسمانی کمزوری اور نیندکا غلبہ ہونا شروع ہوجا تا ہے، غشی طاری ہوجاتی ہے، مریض مختلف قسم کے تو ہمات کا شکار رہتا ہے، بلیاں، کتے اور چوہے نظر آنے لگتے ہیں، ذہنی کیسوئی نہیں رہتی، بہت عملین اور بے چین ہوتا ہے، سرشکنجہ میں کسا ہوامحسوں کرتا ہے، سرکے بچھلے حصہ میں درد جوگردن ، کندھوں اور کمر میں پھیل جاتا ہے۔ دبانے اور لیٹنے سے آرام محسوں ہوتا ہے۔ نیز اجابت اور ہوا کے اخراج کے بعد سرکی علامات کوآرام ملتا ہے۔ بال کھنچے ہوئے محسوں ہوتے ہیں، غنودگی کے ساتھ چکر آتے ہیں اور دھڑکن محسوس ہوتی ہے۔ جب چکر ٹھیک ہوجا کیں تو سرگرم ہونے لگتا ہے۔

روشنی سے زود حسی پائی جاتی ہے، پیوٹوں کے کنار سے سوج جاتے ہیں۔
سوتے ہوئے آئھ کی پتلیاں ادھرادھر حرکت کرتی ہیں۔ آئکھیں نیچے کی طرف کھنچ جاتی
ہیں اور چیزیں اصل جم سے بڑی دکھائی دینے گئی ہیں۔ کا نوں میں درد ہوتا ہے اور گرم
پانی نکلنے کا احساس ہوتا ہے، پھٹکار نے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ ناک گاڑھی رطوبت
کی وجہ سے بند ہو جاتا ہے، ناک کی نوک پر حصیلنے کا احساس اور چھینکنے کی بے سود کوشش

ایتھوزا کی علامات میں سے ہے۔ چہرے برسرخ نشان ظاہر ہو جاتے ہیں، جبڑے کی ہڈیوں میں در داور کھیا و محسوس ہوتا ہے۔ منه خشک اور زبان کمبی محسوس ہوتی ہے۔ گلے میں جلن اور آبلے نمودار ہو جاتے ہیں جن کی وجہ سے نگلنے میں دفت ہوتی ہے کبھی سانس میں ۔ اتنی تکی اور گھٹن ہوتی ہے کہ مریض بول نہیں سکتا ۔ سینہ میں بھی جکڑاؤ کااحساس ہوتا ہے ۔ ایتھوزا عورتوں کی تکلیفوں کے لئے بھی اچھی دوا ہے، حیض کے دوران یانی کی طرح پتلاخون جاری ہوتا ہے، سینے کے غدود پھول جاتے ہیں اوران میں شدید در دہوتا ہے۔ ایسی عورتیں جن میں اینظوزا کی کچھ علامات یائی جائیں، رحم کی تکیفیں اور انترایوں کی طبعی حرکت میں کمزوری ہو، بغیرمتلی کے کھانا اللنے کار جحان ہو ایتھوزادینے سے آرام یاتی ہیں۔ ایتھوزا کی علامات صبح تین جار بحے بڑھتی ہیں،ٹھنڈے یا نی اوربستر کی گرمی سے بھی بیار یوں میں اضا فیہوجا تا ہے۔ د ماغی علامات کے سواکھلی ہوا میں دیگر تکلیفوں میں کمی آ جاتی ہے۔ یہ دوا بچوں کے دانت نکلنے کے زمانے میں اسہال لگ جانے کی بہترین دواؤں میں سے ہے۔ایتھوزامیں ہاتھ یاؤں کے سونے اور تشنجی دوروں کی علامت بھی ملتی ہے۔ کہنی کے جوڑوں میں تشنج ہوتا ہے۔ بإ زوؤں میں سن ہونے کا احساس ، انگلیاں اور انگو تھے اندر کی طرف مڑ جاتے ہیں۔ مرگی میں بھی بید وا مفید ہے۔اعضاء سر دہوتے ہیں اورجسم میں اینٹھن ہوتی ہے اور منہ سے جھا گنگتی ہے۔ بچے سرنہیں سنبیال سکتا۔ دود ھیلتے ہی قے کردیتا ہےاور قے کے فوراً بعد دود ھ طلب کرتا ہے۔ ایتھوزا کے بارے میں بعض ہومیو پیتھک معالجین کا کہنا ہے کہوہ طلباء جو سمر وُ امتحان میں گھبرا جائیں اور پر چہل نہ کرسکیں ان کے لئے بہت مفید ہے۔200 طاقت میں ایک خوراک صبح امتحان کے لئے جانے سے پہلے استعال کی جائے تو غیر معمولی فائدہ پہنچاتی ہے۔ مدد گار دوا: کلکیریا کارب 30 سے 200 تک طاقت:

# ا يگيريس مسكيريس

### AGARICUS MUSCARIUS

(Fly Fungus)

ایگیریکس ایک الیی دوا ہے جس کی سب سے نمایاں علامت جسم کا کانینا ہے۔ عضلات کی کمزوری اور نفسیاتی تناؤ سے اعصاب اور عضلات کرزتے ہیں۔ ہاتھ کا نیتے ہیں۔ اعصاب میں جھلکے لگتے اور سارے جسم میں کیکی محسوس ہوتی ہے۔

ایکٹیار کی موسا (سی می سی فیوجا) کی نمایاں علامت بھی جھٹکے لگنا ہے لیکن بنیادی فرق یہ ہے کہ ایکٹیا میں مریض جس کروٹ لیٹے اسی کروٹ جھٹکے لگتے ہیں جبکہ ایگیریکس میں ساراجسم کا نیپتا ہے۔ رعشہ اور تشنج دونوں ملتے ہیں۔ آئکھیں بھی لرزتی اور ڈولتی رہتی ہیں اور نظر ایک جگہ گئی نہیں۔ ایک دفعہ ایک نوجوان اس تکلیف میں مبتلا تھا میں نے اسے ایگیریکس دی تو اتنانمایاں فائدہ ہوا کہ عام روز مرہ کے سب کام عمدگی سے کرنے لگا ورنہ یہ تکلیف عمر کے ساتھ ساتھ ہو جورہی تھی۔

ایگریس میں آنکھوں کے علامتیں بہت نمایاں ہوتی ہیں۔ایک کی بجائے دودو نظر آتے ہیں۔ آنکھوں کے سامنے کالے دھے ناچتے ہیں، بھینگا بین، آنکھوں میں جلن ،خارش اور تھکاوٹ عمومی علامتیں ہیں۔ایک جگہ نظر کو جمانا مشکل ہوتا ہے اور مریض بڑھنے میں دفت محسوس کرتا ہے۔آنکھوں کی پتلیاں گھڑی کے بینڈولم کی طرح حرکت کرتی رہتی ہیں۔زردلیس دار رطوبت نکلتی ہے جس کی وجہ سے آنکھیں چپک جاتی ہیں۔مریض کا دماغ کمزور ہوتا ہے۔ دماغی محنت اور لکھنے پڑھنے سے تھکاوٹ محسوس کرتا ہے۔ایسے بچے عموماً ضدی، چڑچڑے اور بہت حساس ہوتے ہیں۔اگر انہیں معمولی ڈانٹ ڈپٹ بھی کی جائے تو صدمہ سے بے ہوش ہوجاتے ہیں۔اگر انہیں میں بیعلامت زیادہ ملتی ہے۔

اگر کسی بچے میں بیسب علامتیں موجود ہوں لیکن آئکھیں دائیں بائیں متحرک رہنے کی خاص علامت نہ بھی ہوتوا گیر کیس ضرور دینی چاہئے۔ بعض بچوں میں شروع سے ہی ذہنی کمزوری پائی جائے تو جاتی ہے۔ جبح کے وقت اس کیفیت میں اضافہ ہوجا تا ہے اور انہیں کوئی نئی بات بتائی جائے تو سبجھے نہیں۔ ست اور بے شعور سے لگتے ہیں، بے جس ہوجاتے ہیں اور تھکن محسوس کرتے ہیں۔ لیکن جوں جوں دن گزرتا ہے تکلیف کم ہونے گئی ہے۔ شام کے وقت یا رات کے پہلے حصہ میں بالکل ٹھیک ہوجاتے ہیں۔ ہر بات سمجھنے لگتے ہیں اور ہشاش بشاش نظر آتے ہیں، ایسے بچوں کو ایسکولس دیں۔ ہر بات سمجھنے لگتے ہیں اور ہشاش بشاش نظر آتے ہیں، ایسے بچوں کو ایسکولس دیں۔ یہ بیاریاں اگر چہ ایگیر کیس میں بھی ملتی ہیں لیکن بیاری کے گھٹے ہڑھنے کے مخصوص اوقات ایسکولس سے ایکیر کیس کومتاز کر دیتے ہیں۔

ایکیریکس میں اعصابی کمزوری سے بسااوقات بہرہ پن پیدا ہوجاتا ہے۔ ٹھنڈی ہوا گئے سے کانوں میں درد، سرخی اور جلن کا احساس ہوتا ہے، سردی کی وجہ سے پاؤں میں بھی سوزش اور خارش ہوجاتی ہے اور وہ سرخ ہوجاتے ہیں۔ بعض اوقات سخت سردی کے موسم میں باہر سے گرم کمرے میں داخل ہونے سے ہاتھ پاؤں میں گہری تھجلی ہونے گئی ہے اور سرخی اور ورم نمایاں ہوتے ہیں اس تکلیف کو Chillblain کہتے ہیں۔ ہروہ باری جس میں خون کا اجتماع کسی خاص عضو کی طرف ہوجائے اور اس کے نتیجہ میں تناؤ، بے چینی، سرخی اور درد پیدا کرنے والی خارش ہواس میں ایکیر کیس بہت مفید ہے۔ بعض قسم کی الرجیوں میں بھی ایسی مطامتیں پیدا ہوجاتی ہیں مثلاً ملیریا کے علاج کے نتیجہ میں ہاتھ پاؤں میں سوزش، سرخی، بے چینی اور خور اکون میں سوزش، سرخی، بے چینی دور ہوجاتی تکلیف دہ خارش ہواور مریض میں ایکیر کیس کی دوسری علامتیں بھی موجود ہوں تو بیدوا تیر بہدف ثابت ہوتی ہے اور الرجی کودور کرنے والی سی اور دواکی ضرورت پیش نہیں آتی ۔ ایک دونرواکوں سے ہی اللہ کے فضل سے تکلیف دور ہوجاتی ہے۔ بھی اس کی بجائے فاسفورس بھی مفید ثابت ہوتی ہے۔ بعض بچول کو بولنے میں دوت پیش آتی ہے۔ بہت کوشش کر کے بولنا مفید ثابت ہوتی ہے۔ بعض بچول کو بولنے میں دوت پیش آتی ہے۔ بہت کوشش کر کے بولنا عمید ثابت ہوتی ہے۔ بیا ربار بار بات کود ہراتے میں اور اگلتے ہیں۔ اس بیاری کا اصل تعلق خوف سے ہوتا ہے مفید ثابت ہوتی ہے۔ بار بار بار بات کود ہراتے میں اور اگلتے ہیں۔ اس بیاری کا اصل تعلق خوف سے ہوتا ہے مفید ثابت ہوتی ہوتا ہے۔

اوراس کا نفسیاتی علاج بھی ضروری ہے۔ عموماً سٹرامونیم کو گہر ہے اعصابی خوف سے بیدا ہونے والی بیاریوں میں استعال کیا جاتا ہے لیکن لکنت یا ہکلانے کے مرض میں اس کا نمایاں فائدہ مشاہدہ میں نہیں آیا ہے۔ اس لئے بیاری کی اصل وجہ کو پیش نظر رکھ کر دوااستعال کرنی چاہئے۔ ایکیریکس بھی لکنت میں مفید ثابت ہو سکتی ہے۔

ایگیریکس میں انتقال مرض کار جمان بھی پایا جاتا ہے۔ بعض دفعہ عورتوں میں بچوں کو دورہ ہلانے کے زمانے میں کسی حادثے ،صدمہ یا ذہنی دباؤ کی وجہ سے دورہ خشک ہوجاتا ہے اوراس کا د ماغ پر گہرااثر پڑتا ہے۔ ایسے موقع پر ایگیریکس فائدہ مند ہے۔ اگر عورت کا دودھ کم اثرے یا خشک ہوجائے اوراس دوران د ماغ پر حملہ ہوتو اس کی دواا یگیریکس ہوسکتی ہے۔ عام طور پر دودھ سو کھنے کی صورت میں پلسٹیلا زیادہ مفید ہے لیکن بیصرف ایسی عورتوں کے کام آتی ہے۔ جن کی علامات پلسٹیلا کی ہوں۔ ورنہ دودھ جاری کرنے کی اور بھی دوائیں ہیں۔ مثلاً

Agnus Castus الكيناس كاستس كاستس Aconite

اييا فوڻيرًا Asafoetida برائيونيا

Causticum کایریا کارب Calcarea Carbonica کایریا کارب

Lac-Defloratum ليك ڈيفلوريٹم Chamomilla

Phytolacca فانتيولاك Phosphoric Acid فاسفورك اليسرُّ

Silicea سلیثیا Secale سلیثیا

ارٹیکا Urtica

ا مگیر میس میں ایسکولس کی طرح در دوں کار جمان اور دباؤینچے کی طرف ہوتا ہے لیکن دردیں گلمری ہوئی یا ست رو (Dull) نہیں ہوتیں کیونکہ اعصاب میں ایسی حرکت پائی جاتی ہے جس کے نتیجہ میں درد بھی ایک طرف اور بھی دوسری طرف لیکتا ہوا محسوں ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں ایگیر میس زیادہ مفید ہے۔

ایگیریکس کے مریض کے بیٹ میں بہت ہوا بنتی ہے۔انتر یوں کی طبعی حرکت میں

کنروری واقع ہوجائے اور پیٹ غیر معمولی طور پر ہوا سے بھر جائے تو ایکیر کیس مفید ہے۔

مکن وامیکا بھی انتر یوں کی حرکت کو بحال کرنے کے لئے بہت زوداثر ہے اوراس کے لئے

بہت زیادہ علامتیں ڈھونڈ نے کی بھی ضرورت پیش نہیں آتی۔ پیٹ کی عارضی اور مستقل

دونوں بہاریوں میں نکس وامیکا اچھا اثر دکھاتی ہے۔ نہ سلفر کی طرح بہت گہری اور نہ

ایکونا سے کی طرح عارضی بلکہ درمیانی کیفیت کی دواہے۔

ا یگیریکس کا مریض عموماً گم سم ہوتا ہے اور اس کی خاص علامت ہے ہے کہ چہرے کے اعصاب اور عضلات پھڑ کتے ہیں۔ یہی علامت انتر یوں میں بھی پائی جاتی ہے۔اگر انتر یوں میں بار بار پھڑ کن کا احساس ہولیکن نیچے کی طرف حرکت نہ ہوتو ایگیر کیس دوا ہوگی۔

ا یگیریس میں وہمی نظار ہے بھی ملتے ہیں۔ عورتوں کے رحم میں زہر یلے ماد ہے پیدا ہونے لگیں تو ان کے نتیجہ میں بالعموم وہمی نظار ہے دکھائی دینے لگتے ہیں۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد رحم کی پوری طرح صفائی نہ ہوتواس سے بھی ذہن پر برااثر پڑتا ہے۔ الیسی صورت میں پلسٹیلا رحم کی صفائی کے لئے انجھی عمومی دوا ثابت ہوتی ہے۔ رحم میں انفیکشن ہوجائے اور بخار ہوتو سلفراور پائیر وجینم 200 طاقت میں ملا کراستعال کرنی چاہئیں۔ اگر الیسی مریضہ کو وہمی نظار نے نظر آنے لگیں اوراس کا دودھ بھی خشک ہوجائے توا یگیر کیس کام آئے گی۔ انفیکشن میں سلفراور پائیر وجینم کے ساتھ سلیشیا، کالی میور، فیرم فاس اور کالی فاس سب کو حک کی طاقت میں ملا کردینا جھانسخہ ہے۔

ایگیریکس میں ایگزیما بھی ماتا ہے۔ اس ایگزیما کی پیجان زر درنگ کے مواد والے چھالے ہیں جواعصابی ریشوں کے ساتھ ساتھ جلد پر نگلتے ہیں۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ اعصابی کمزوریاں ایگزیما میں بدل جاتی ہیں۔ بعض اور بیاریوں میں بھی اعصاب کی رگوں کے ساتھ ساتھ چھالے نگلتے ہیں جوعمو ماہر پیز (Herpes) کی پیجان ہے جس کی مختلف اقسام ہوتی ہیں لیکن ساتھ چھالے نگلتے ہیں جوعمو ماہر پیز (Herpes) کی پیجان ہے جس کی مختلف اقسام ہوتی ہیں ہے۔ ایگیر کیس ہر پیز کی دوانہیں ہے اور اس کے ایگزیما اور چھالوں کا تعلق ہر پیز سے نہیں ہے۔

ہر پیز (Herpes) بہت تکلیف دہ بیاری ہے۔ اس کو اعصاب کی دوسری بیار یوں سے اسیازی طور پر شجھنا چا ہے اوراس کا بروقت صحیح علاج کرنا چا ہے ور نہ بعض دوسری خطرناک پیچیدگیاں پیدا ہوجاتی ہیں۔ میں پہلے سلیشیا ، کالی فاس اور کالی میور دیا کرتا تھا جن سے کسی حد تک فاکدہ بھی پہنچا تھالیکن بعد میں تج بہ سے ثابت ہوا کہ ہر پیز کا بہترین علاج وہ نسخہ ہے جو میں عموماً سانپ بچھو کے کاٹے کے علاج میں دیتا ہوں۔ مکرم آ فناب احمد خان صاحب مرحوم کو ایک بار ہر پیز کا بہت شد پر حملہ ہوا تھا۔ میں نے انہیں آ ر نیکا 200 در آرسنگ میں دیں۔ غیر معمولی تیزی سے شفاہوئی۔ لین کوئی ایسا معین نسخہ میر علم میں نہیں ہے جو ایک بر فعد کام آئے کے ونکہ یہ بیاری اپنی طرز بدلتی رہتی ہے اور بھیس بدل بدل کرسا سے آتی ہے۔ ہر فعد کام آئے کیونکہ یہ بیاری اپنی طرز بدلتی رہتی ہے اور بھیس بدل بدل کرسا سے آتی ہوتو ایک ہیں ۔ ایکیر کیس کے مریض کو اپنے اعضا پر قابونییں رہتا ، ہاتھوں سے چیزیں گرتی رہتی ہوتو ایک ہوتو ایک بیاری اور بیکیوں کے ہاتھ سے برتن گر کر ٹوٹ جاتے ہیں ، کوئی چیز کیٹرنی ہوتو گرفت مضبوط نہیں ہوتی ، انگلیاں خود بخو دکھل جاتی ہیں۔ شدید عضلاتی در دیں اور شنج بھی پایا جاتا ہے ، ہاتھ یاؤں میں اینٹھن ہوتی ہے۔

ا مگیریکس میں کھانا کھانے کے بعد، کھلی ٹھنڈی ہوااور سردموسم میں تکلیفیں بڑھ جاتی ہیں۔ نیند سے طبیعت بحال نہیں ہوتی۔ دن بھرغنو دگی چھائی رہتی ہے۔ خارش ہوتی ہے جس میں جلن نمایاں ہے۔

> تریاق: المنتھم - کا فیا - کیمفر طاقت: 30 سے 200 تک عموماً

ایگنس کاسٹس

### **AGNUS CASTUS**

(The Chaste Tree)

ایگنس کاسٹس کا زیادہ تر تعلق عورتوں کی بیاریوں سے ہے۔عموماً بچوں کی ولادت کے بعد ان کے اعصاب کمزور ہوجاتے ہیں اور کیک ختم ہوجاتی ہے،عضلات ڈھیلے ہوکر لٹکنے لگتے ہیںاورسکڑ کرواپس اپنی اصل حالت میں جانے کی طاقت نہیں رکھتے جیسے بعض دفعہ ربڑ ڈھیلا ہوکرلٹک ساجاتا ہے۔ رحم کے نیچے گرنے کا احساس ہوتا ہے۔ حیض میں کمی آجاتی ہے۔ بانجھ بن پیدا ہوجا تا ہےاور از دواجی تعلقات سےنفرت ہونے گئی ہے۔ زردی مائل کیکوریا کا اخراج ہوتا ہے۔مریضہ میں بے چینی ،خوف اور مایوسی کے آثار ظاہر ہونے لگتے ہیں۔وہ ہروفت عمکین رہتی ہےاوربعض اوقات ہسٹیریائی علامات پیدا ہو جاتی ہیں۔رحم میں سوزش ہوتی ہے۔ناک سےخون بہتا ہے۔ایگنس کاسٹس ان سب علامات میں مفید ہے۔ ایگنس کاسٹس کے مریض کو بیاری کے نتیجہ میں خودکشی کا خیال آنے لگتا ہے۔ دنیا کی ہر چیز سے بے نیاز ہو جاتا ہے اور آنے والی موت کے بارے میں سوچتا رہتا ہے۔سب سے نمایاں دواجس میں خورکشی کار جحان اور گہراغم پایا جاتا ہے وہ آرم میور (Aurum Mur) ہے۔ایکنس کاسٹس میں بیر جمان صرف وقتی طور پر بیاری کے دوران ہوتا ہے۔مریض کے مزاج کامتنقلاً حصنہیں بنتا جبیبا کہ آرم میور میں ہوتا ہے۔ مریض کی یا دداشت کمزور ہو جاتی ہے، د ماغ غیر حاضر رہتا ہے۔ اعصابی ۔ کمزوریاں روزمرہ کی بات ہے، بے ہمتی اور ناطاقتی کا احساس ہوتا ہے۔ایگنس کاسٹس

میں کنیٹیوں اور پیشانی میں شدید در دہوتا ہے جو حرکت سے بڑھتا ہے۔

ایگنس کاسٹس روشنی سے زود حسی میں بھی کام آتی ہے۔ کئی دوسری دواؤں میں بھی ہے میں سے نود حسی کے نتیجہ میں سرمیں بھی ہے میاروشنی سے زود حسی کے نتیجہ میں سرمیں در دشروع ہوجا تا ہے۔ اگر سرمیں پہلے ہی در دہوتو روشنی نا قابل برداشت ہوجاتی ہے اور آئھیں نہیں کھالتیں۔ اگر ایگنس کاسٹس کی خصوصی علامتیں نہ ہوں اور روشنی میں آئکھ کھو لنے سے تکلیف ہوتی ہوتو ایسے در دکی بہتر دواگر یفائٹس ہے۔

ایگنس کاسٹس میں ناک کی میری درد ہوتا ہے جسے دبانے سے آرام آتا ہے۔ بعض قسم کی خوشبوؤں سے زود حسی ہوتی ہے، رخساروں پر خارش اور چیو نٹیاں رینگنے کا احساس بھی ایگنس کاسٹس کی خاص علامت ہے۔

ایگنس کاسٹس میں بیٹ میں ہوا بھی پائی جاتی ہے۔معدہ سے گر گر اہٹ کی آ وازیں آتی ہیں۔ آنتیں نیچے گرنے کا احساس ہوتا ہے اور مریض پیٹ کو ہاتھوں سے کیڑتا ہے۔

الیکنس کاسٹس مردانہ کمزوریوں میں بھی مفید دوا ہے۔خصوصاً اوائل عمر میں کی جانے والی غلطیوں کے نتیجہ میں کمزوری اور ناطاقتی کا شکار ہونے والے مریضوں کی کمزوریاں دورکرنے میں بھی کمزوریاں دورکرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ عام اعصابی کمزوریاں دورکرنے میں بھی کالی فاس کی طرح اچھاا تررکھتی ہے۔

مدرگاردوائیں: کلیڈیم سیلینیم دافع اثر دوائیں: کیمفر نکس وامیکا طافت: 30 سے اونچی پوٹینسیاں سی ۔ایم (CM) تک

### 11

## ايليم سيبيا

### ALLIUM CEPA

(Red Onion)

المیہ سیپاسرخ بیاز سے تیار کی جانے والی دوا ہے جوسردی کے موسم میں ہونے والے مزلہ زکام میں بہت مفید ثابت ہوتی ہے۔ بیاز حصینے سے جو علامات ظاہر ہوتی ہیں وہی اس کے خزلہ میں بھی پائی جاتی ہیں۔ گلا بیٹھ جاتا ہے، ناک سے تیلی رطوبت بہتی ہے۔ جس میں تیز ابیت ہوتی ہے، آنکھوں سے بکٹر ت پائی بہتا ہے لیکن اس میں تیزی نہیں ہوتی اور وہ آنکھوں میں سرخی نہیں پیدا کرتا۔ یہ ایکہ سیپا کی امتیازی علامت ہے جو اسے یوفریزیا میں آنکھوں سے بہنے والے پائی میں جان اور غارش ہوتی ہے اور آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں۔ ایک اور نمایاں فرق یہ ہے کہ اللیم سیپا کی طائش میں دن رات کا کوئی فرق نہیں ہوتا، ہروقت کلے میں خراش ہوتی ہے جو کھانی پیدا کرتی ہے۔ یوفریزیا میں آرام رہتا ہے کیونکہ نزلہ کا پائی آنکھوں کے راستے باہر نکاتا ہے۔ یوفریزیا میں کھانی کو دن میں آرام رہتا ہے کیونکہ نزلہ کا پائی آنکھوں کے راستے باہر نکاتا رہتا ہے۔ یوفریزیا میں جو اور مریض اٹھ جاتا ہے۔ بعض اوقات کھانی کے بہت شدید دور سے سے کھانی ہونے بیں۔ جبح اٹھنے پر وفتہ کھانی کی شدت کم ہونے گئی ہے۔ آنکھوں سے پائی دوبارہ جو تا ہے اور مریض اٹھ جاتا ہے۔ بعض اوقات کھانی کے بہت شدید دور سے جو اٹھنے پر وفتہ کھانی کی شدت کم ہونے گئی ہے۔ آنکھوں سے پائی دوبارہ جو تا ہے اور مریض اٹھ جاتا ہے۔ بعض اوقات کھانی کے بہت شدید دور سے جو اٹی ہیں۔ جو اٹھنے پر وفتہ کھانی کی شدت کم ہونے گئی ہے۔ آنکھوں سے پائی دوبارہ جو جاتا ہے اور مریض اٹھ جاتا ہے۔ اور کی ہوجاتا ہے۔ اور کی پیدا کرتا ہے۔

ایلیم سیپا آنکھوں میں سرخی پیدانہیں کرتی اس کی بجائے کا نوں پراس کا زور ٹوٹنا ہے۔ در دہوتا ہے، رطوبت بہتی ہے اور شنوائی پراثر پڑتا ہے۔ اگر نزلے کے نتیجہ میں میہ ہوا ہوتو اہلیم سیپا کان میں تکلیفوں کی بھی بہترین دوا ٹابت ہوگی۔ ورنہ کان میں تکلیف

کی دوسری دوائیں پلسٹیلا ، کیمومیلا یا امونیم کارب اپنی مخصوص علامات کی وجہ سے پہنچائی جاتی ہیں۔

ایلیم سیپامیں تکلیفیں دائیں سے بائیں منتقل ہونے کا رجحان ہے۔ لیکیس میں بھی یہ بات نمایاں ہے، بائیں طرف بیماری کا آغاز ہوتا ہے جب جسم کا دفاعی نظام اس کے خلاف بیدار ہوتا ہے تو بیماری دائیں طرف پناہ لے لیتی ہے۔ اکثر سانپوں کے زہر کا اثر بائیں طرف نمایاں ہوتا ہے۔ بجیب بات ہے کہ سانپوں میں پیاز کے خلاف منافرت پائی جاتی ہے۔ سندھ میں سانپوں سے بچنے کے لئے بیتر کیب استعمال کی جاتی ہے کہ بستر کے اردگرد پیاز ڈال کرسوجاتے ہیں۔ سانپے قریب بھی نہیں آٹا کیونکہ وہ پیاز سے دور بھا گتا ہے۔

اہلیم سیپا میں آ رام سے تکلیف بڑھتی ہے اور حرکت سے کم ہو جاتی ہے۔ رات کو لیٹنے سے بھی تکلیف میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ مرطوب اور سر دموسم میں نزلہ شروع ہو جاتا ہے لیٹنے سے بھی تکلیف میں اضافہ ہو تا ہے۔ رکام کے ساتھ سر میں در د ہوتا ہے جو خصوصاً داہنی کنیٹی میں شدت سے محسوس ہوتا ہے اور پیشانی تک پھیل جاتا ہے۔ ایلیم سیپا میں زکام بائیں میں شدت سے محسوس ہوتا ہے اور پیشانی تک پھیل جاتا ہے۔ ایلیم سیپا میں زکام بائیں نتھنے سے شروع ہوکر دائیں طرف منتقل ہونے کار جمان رکھتا ہے۔

اہلیم سیپا کالی کھانسی میں بھی مفید ہے اور خسرہ میں بھی۔اگر بچے کو الٹیاں بھی آئیں، بدہضمی ہو، بد بودار ہوائیں خارج ہوں اور خسرہ کی علامات ظاہر ہونی شروع ہوجائیں تواہلیم سیپا بہت مفید ثابت ہوتی ہے۔ نیز بچوں کے پیٹے درد کے لئے بھی بیاچھی دواہے۔

ایلیم سیپا میں بیٹ میں ایسا در داٹھتا ہے جس کے ساتھ بیشا ب کی حاجت ہوتی ہے۔ مثانے میں جلن اور بیشا ب کا رنگ سرخ ہوتا ہے۔ مثانہ کے مقام پر در دہوتا ہے۔ مثانہ کے مقام پر در دہوتا ہے۔ نزلہ زکام میں بیشا ب بار بار آتا ہے۔ زکام کی وجہ سے آواز میں بوجھل بن ، حلق میں خراش اور سانس کی نالی میں در دنمایاں ہوتے ہیں اور شدید کھانسی اٹھتی ہے، بہت

ايليم سييإ

چھینکیں آتی ہیں۔ گردن کے پچھلے حصہ میں شدید درد، رات کوسر دی کی شدیدلہر کمرسے نیچے اتر تی ہوئی محسوس ہوتی ہے جس کی وجہ سے باربار پیشاب آتا ہے۔

39

بعض د فعہ نزلہ زکام کے ساتھ جلد پر سرخ چھوٹے چھوٹے دانے نمودار ہو جاتے ہیں۔سوئیاں چھنے کا احساس ہوتا ہے اورجسم کے بعض حصوں میں حدت اور جلن محسوس ہوتی ہے۔

ایلیم سیب<u>ا اعصا بی در دول</u> میں بھی مفید ہے۔اگر ز کام کے ساتھ جسم میں خصوصاً چہرہ، دانت ،سراور گردن میں در دہوں تواہیم سیبیاان سب کے لئے بہترین دواہے۔

> مددگار دوائیں: فاسفورس تھوجا۔ پلسٹیلا دافع اثر دوائیں: آرنیکا۔ کیمومیلا۔ وریٹرم اہلم طاقت: 30 سے 200 تک

ابلو

12

ابلو

#### **ALOE**

(Socotrine - Aloes)

ایلوایک ایسے بودے سے تیار کی جانے والی دوا ہے جسے اردو میں کنوار گندل کہتے ہیں۔ پیٹے میں ہوا، اسہال اوراکٹی کا رجحان اس دوا کی نمایاں علامتیں ہیں اور بھی ایسی سینکڑ وں دوائیں ہیں جواسہال،الٹی اور بیٹ کی ہوا کے لئے استعال ہوسکتی ہیں لیکن سب دواؤں کی اپنی اپنی علامتیں ہیں جوا یک کودوسر ہے سے متاز کرتی ہیں۔ایلو کی ایک خاص علامت ایس ہے جو لائیکو پوڈیم میں بھی یائی جاتی ہے یعنی سمندری جانور خصوصاً آؤسٹر (Oyster) کھانے سے اسہال لگ جاتے ہیں۔ جس مریض میں بھی سمندری جانور کھانے سے اسہال کا رجحان ہو وہاں لائیکو بوڈیم کے علاوہ ایلو کی طرف بھی دھیان جانا چاہئے۔ایلو کے مریض کے پیٹ کی ہواسارے پیٹ میں تناؤ پیدانہیں کرتی بلکہ لائیکو بوڈیم کی طرح دائیں طرف نیچے کی طرف اس کا دباؤ ہوتا ہے۔ عام طور پر ہومیو پیتھک ڈاکٹر پیپٹ کی ہوا کے لئے تین دواؤں پر زیادہ زور دیتے ہیں۔کار بوویج جس میں ہوا کا دیا وُاویر کی طرف ہوتا ہے، لائیکو بوڈیم جس میں دباؤنیجے کی طرف ہوتا ہے اور حیا ئنا جس میں دباؤ سارے پیٹ میں ہر طرف ہوتا ہے۔ پیٹ کی ہوا کی علامتیں صرف ان تین دواؤں تک محدود نہیں بلکہ بکثرت دوسری دواؤں میں بھی یائی جاتی ہیں اور محض ان تین دواؤں کو مدنظر رکھ کرعلاج کرنا کافی نہیں۔ اس قشم کے چککے کتابوں میں اس لئے درج ہوتے ہیں کہ فوری ضرورت کے طور پر بعض دفعہ بہ کام آ جاتے ہیں۔معدےاورانٹریوں میں ہوا زیادہ دبرر کنے سے در دِقو کنج (Colic) بھی ہو سکتا ہے۔وقت کی تمی اورمریض کی تیزی سے بگڑتی ہوئی حالت ڈاکٹر کواکٹر ٹکسالی کی دواؤں کا

سہارا لینے پر مجبور کردیتی ہیں۔لیکن پیٹ کی ہوا کا اصل اور مستقل علاج تو مزاجی دوا کا استعال ہے ورنہ کچھ عارضی افاقہ کے لئے بھی ایک دوا کا سہارالینا پڑے گا بھی دوسری کا۔

ہے دریہ پر ھاری او جہ سے ہے ہیں کمی واقع ہوجائے تو نکس وامیکا سب سے اچھا کام کرتی ہے۔ ہوا میں غیر معمولی بد بو پائی جائے تو کار بووج کا غالبًا بہتر اثر کرے گی۔ معدہ کے منہ پر تیز ابیت کی وجہ سے شکنجہ سا آ جائے اور کھانا متعفن ہونے کی وجہ سے شخت بد بو پیدا ہوا ور ہوا معدہ میں اکٹھی ہوتی رہے تو یہ باتیں کار بووج کی پہچان میں ممد ثابت ہوتی ہیں۔

عیا تنا پیٹ کی ہوا میں اس صورت میں مفید ہے جبکہ جیا تنا کی دوسری علامتیں بھی موجود ہوں یعنی مریض کے مزاج میں خشکی اور ملیریا کے بداثر ات کی عمومی علامتیں ملتی ہوں بعض دفعہ لعابوں کی کمی کی وجہ سے انترایوں میں جگہ جگہ ہوارک جاتی ہے۔ جیا تنا ایسے مریضوں سے تعلق رکھتی ہے جن کے لعاب خشک ہور ہے ہوں اور انترایوں کے گلینڈ زا پنا پورا کام نہ کریں۔

اس طویل ضمنی بحث کے بعداب ہم واپس اصل دواکی طرف لوٹے ہیں۔

اں ویں فی بھنے ہے جمارہ ہے ، واپن اس دوا فی سرت و سے ہیں۔ سمندری غذا خصوصاً آوئسٹر کھانے کا ردممل ایلو کے مریض پر فوری اسہال کی

صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ مثلی اور قے کے ساتھ سرمیں در دہوتا ہے عموماً اس کا سر در د ماتھے

یعنی سر کے اگلے حصہ سے شروع ہوتا ہے۔ آئکھیں سرخ اور بوجھل ہو جاتی ہیں اور کھولنی مشکل

ہوتی ہیں، ہونٹ خشک ہوجاتے ہیں، کھانا چباتے ہوئے کا نوں میں شور محسوس ہوتا ہے۔

بعض اوقات صبح اٹھتے ہی ایلو کے مریض کے ناک سے خون جاری ہوجا تا ہے۔ مریض کا منہ کڑوا ہوجا تا ہے۔ دائیں طرف پسلیوں کے نیچے در دبھی ایلو کی خاص علامت ہے۔ اسہال کے ساتھ پیٹ میں مروڑ بھی اٹھتے ہیں۔ بواسیر کے مسے پچھوں کی صورت میں لئکے ہوئے ہوتے ہیں اور ان میں شدید جلن اور در دہوتا ہے۔ ٹھنڈ ایانی لگانے سے سکون محسوس ہوتا ہے۔ اگر اسہال کی بجائے قبض ہوتو پیٹ کے نچلے حصہ میں شدید دباؤمحسوس ہوتا ہے۔ ایلو کا مزاج رکھنے والا مریض عموماً گوشت کھانا پیندنہیں کرتا حالانکہ گوشت کھانے سے اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔

عورتوں کے ماہانہ ایام میں ایلو کی تکلیفوں میں اضافہ ہوجاتا ہے۔ چلنا اور کھڑا ہونا دشوار معلوم ہوتا ہے۔ رحم بوجھل اور کمر کے نچلے حصہ میں درد ہوتا ہے اور وقت سے بہت پہلے کثرت سے خون آنے لگتا ہے۔

ایلوکی ایک علامت گلے کی خراش اور کھانسی بھی ہے، جوڑوں میں بھی درد ہوتا ہے۔ اس کی بیاریاں مج کے وقت بڑھ جاتی ہیں۔خشک اور گرم موسم میں بیاریاں شدت اختیار کر لیتی ہیں۔سردی اور تازہ ہوا میں آ رام ملتا ہے۔عموماً کھانا کھانے کے بعداس کی علامات ظاہر ہوتی ہیں یا شدت پکڑ جاتی ہیں۔

| سلفر       | مد د گار د وائیں :                   |
|------------|--------------------------------------|
| سلفر-اوپيم | مد د گارد وائیں:<br>دافع اثر دوائیں: |
| 30         | طاقت:                                |

### 13 اليومن (سي شكري)

#### **ALUMEN**

(Common Potash Alum)

الیومن پھٹکری کو کہتے ہیں جوکسی بھی زخم سے جریان خون کوفوری رو کئے کے لئے استعمال کی جاتی ہے بیکولائیڈل (Colloidal) کی صورت میں معلق ذرات براثر اندازی کے لحاظ سے بہت شہرت رکھتی ہے۔اگر کسی محلول یا گیس میں چھوٹے چھوٹے ذرات معلق ہوجائیں تو ایسے ذرات کو کولائیڈل (Colloidal) کہا جاتا ہے۔ پیٹکری ہوایا کسی گیس میں موجود کولا ئیڈل ذرات پراٹر اندازنہیں ہوتی لیکن ہرمحلول کےکولا ئیڈل ذرات کواکٹھا کر کے چیوٹی چھوٹی پھٹکیوں کی صورت میں منجمد کر دیتی ہے۔ بالکل ایساہی اثر متعدد سانیوں کے زہر کا خون یر بڑتا ہے۔عموماً خون سے بننے والی ایسی چھٹکیاں دل کے حملوں کا محرک ہو جاتی ہیں۔ بچٹکری کواگر براہ راست انسانی خون میں داخل کیا جائے تو خون کے سرخ اور سفید ذرات کوتو پھٹکیوں کی صورت میں منجمد کر دیتی ہے مگر الیکٹرولائٹ کا وہ مرکب جس میں ہارہ نمک خاص تواز ن سے گھلے ہوئے ہوتے ہیں ان پر کوئی اثر نہیں کرتی ۔ پھٹکری کو ا یسے مٹی ملے یا نی کوصاف کرنے کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے جس میں مٹی کے ذرات کولا ئیڈ ل شکل میں معلق ہوں ۔سندھ کےان علاقوں میں جہاں زیرز مین یا نی سخت کھاری ہے پینے کے لئے نہر کا یا نی ہی استعال ہوتا ہے۔اس میں معلق مٹی اور ریت کے ذرات کو پھٹکیاں بنا کر نیجے بٹھا کریانی کونتھار نے کے لئے بکثر ت پھٹکری استعال ہوتی ہے۔ چونکہ مچھکری کا کچھ نہ کچھ حصہ نقرے ہوئے یانی میں باقی رہ جاتا ہے اس لئے ایسے علاقوں میں مچھری کے زہر سے پیدا ہونے والی بہاریوں کا زیادہ پایا جانا تعجب انگیز نہیں۔ پھٹکری کے

زہر کے بدائرات کے نتیجہ میں عموماً گہرے السر بنتے ہیں اور اگر پھوڑے بنیں تو ان پھوڑ وں کے رفتہ رفتہ بگڑ کر کینسر بننے کار جحان بھی پایا جا تا ہے۔ اسی طرح گلے اور زبان میں خصوصیت کے ساتھ بیز ہر حملہ کرتا ہے اور وہاں بھی السریا کینسر پیدا کر دیتا ہے نیز اس کے نتیجہ میں گلینڈ زسوج کرسخت ہونے لگتے ہیں۔ ٹانسلز سوج کررفتہ رفتہ بڑے اور سخت ہوجاتے ہیں۔ ٹورتوں میں رخم اور سینے کے غدود اسی طرح موٹی موٹی سخت گھایوں میں تبدیل ہوجاتے ہیں۔

سلفری طرح سری چوٹی پر گرمی اور دباؤ کا احساس ہوتا ہے کین سلفر کا مریض ہاتھ کا دباؤ یا کپڑ الینا پیندنہیں کرتا جبکہ الیومن میں دباؤ کا احساس ہونے کے باوجود مریض کو ہیرونی طور پر دبانے سے آرام محسوں ہوتا ہے۔

الیومن میں عضلاتی کمزوریاں بھی بہت نمایاں ہیں۔اس پہلوسے یہ پلمبم (Plumbum) سے بہت مثابہ ہے۔خصوصاً دونوں کی فالجی علامتوں کے مشابہ اثرات پیدا کرتی ہے۔

ہیں۔پس جزوی طور پرالیومن پلمبم کی فالجی علامتوں کے مشابہ اثرات پیدا کرتی ہے۔
الیومن کے بیتمام زہر لیا اثر ات جن کا اوپر ذکر گزر چکا ہے ایلومینیم کی ہومیو پیتھک دوا سے شفایا ہوسکتے ہیں۔قطع نظراس کے کہ یہ بیاریاں کیوں پیدا ہوئیں۔اگران کی شکل الیومن سے ملتی ہواور مریض کا عمومی مزاج بھی الیومن کی یا دولاتا ہوتو یہ ساری بیاریاں اللہ کے فضل سے ایلومینیم کے مناسب استعال سے دور ہوسکتی ہیں۔ پچھنسوانی بیاریوں کا ذکر اوپر گزر چکا ہے۔ان ایلومینیم کے مناسب استعال سے دور ہوسکتی ہیں۔ پچھنسوانی بیاریوں کا ذکر اوپر گزر چکا ہے۔ان ایلومینیم کے مناسب استعال سے دور ہوسکتی ہیں۔ پچھنسوانی بیاریوں کا ذکر اوپر گزر چکا ہے۔ ان اگر آ واز مستقال طور پر بیٹھ جائے تو یہ بھی الیومن کی ایک نمایاں علامت اگر آ واز مبیٹھنے کے لئے بور کیس یا کو کا یا آ رسنگ استعال ہوتے ہیں۔لیکن ہوں محض آ واز بیٹھنے کی علامت پر انحصار نہیں کرنا جب تک مریض کی دیگر علامتیں نہائی ہوں محض آ واز بیٹھنے کی علامت پر انحصار نہیں کرنا جب سے گلے کی بیاریوں میں بھی وہی دوا مفید نا بت ہوگی جومریض کی عمومی مزاجی دوا جائے وہ جب تک مریض کی دیگر علامتیں نہائی ہوں محض آ واز بیٹھنے کی علامت پر انحصار نہیں کرنا جب کے کی بیاریوں میں بھی وہی دوا مفید نا بت ہوگی جومریض کی عمومی مزاجی دوا جائے کی جائے کی بیاریوں میں بھی وہی دوا مفید نا بت ہوگی جومریض کی عمومی مزاجی دوا

ہو۔الیومن کے مزاج میں بیہ بات داخل ہے کہ اس کے مریض کا گلابعض دفعہ مستقل طور پر بیٹھ جاتا ہے۔ بیدا یک الیمی دوا ہے جو بہت گہرا اور لمبااثر کرنے والی بھی ہے اور عارضی بیاریوں میں بھی شفادینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔الیومن انتر یول کی بیاریوں میں بھی بہت کارآ مدہے۔شدید قبض اورضدی جریان خون کے لئے مفید ہے۔ بوڑھ لے لوگوں کی سانس کی تکلیفوں میں بھی بہت کارآ مدہے۔اگرسانس کی نالیوں میں بھی اور کھیاؤ کا احساس ہو،غذا نگلنے میں خصوصاً مائع نگلنے میں دفت پیش آئے اور زبان کے غدود تخت ہوجا کیس تو بیدوا بہت مفید ثابت ہے۔الیومن میں شدید سردرد کی علامت بھی ملتی ہے جس کے ساتھ سر پر ہو جھ کا احساس ہوتا ہے۔ دبانے سے آرام آتا سے سوائے سردرد کے جسے ٹھنڈک پہنچانے سے آرام ماتا ہے۔

دافع اثر دوائيں: کيموميلا ئيس واميكا ـسلفر ـ اپي كاك طاقت: 30 ـــــ 200 تك

49

### اليومينا

#### **ALUMINA**

(Oxide of Aluminum-Argilla)

اليومينا جس سے اليومن كاكيمياوى مركب بنتا ہے ايك اليى دھات ہے جس سے بكثرت برتن بنائے جاتے ہیں۔ اكثر باور جی خانوں میں اور کسی حد تك عسل خانوں میں بھی اليومينا کے بنے ہوئے برتن استعال ہوتے ہیں۔ ایک زمانے میں جب بید دھات یورپ میں نئی دریافت ہوئی تو بہت مہنگی ہوتی تھی اور امراء اور رؤساہی اس کے برتن استعال كرتے تھاور بیان كی امارت كی علامت تھی۔ اب صنعتی انقلاب کے نتیجہ میں ایلومینم بہت ہی سستی دھات کے برتن طور پر دستیاب ہے اور اب بیغربیوں كی نمایاں علامت بن گئی ہے جو بکثرت اس كے برتن استعال كرتے ہیں۔

جہاں تک کھانے پکانے یا دیگر استعال کے برتنوں کا تعلق ہے جدید تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ الیومینا کا مستقل استعال انسانی صحت پر بہت گہرے منفی اثر ات ڈالتا ہے۔ بیز ہر بہت آ ہستگی سے اثر انداز ہوتا ہے گرمستقلاً انسانی وجود کا حصہ بن جاتا ہے۔ بیخون کی نالیوں کوسیٹرتا ہے نیزان نالیوں میں رفتہ رفتہ ایسے مادوں کی تہ جنگی ہے۔ جن کی وجہ سے تنگ ہوتے ہوتے تقریباً بند ہوجاتی ہے اور دل کے حملے کا موجب بنتی ہے۔ دماغ کوخون پہنچانے والی نالیوں پر بھی اس سے ملتا جاتا اثر ہوتا ہے اور انسان آ رٹیر یوسکلروس (Arteriosclerosis) کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کے نتیجہ میں بڑھا ہے کے اثر ات تیزی سے ظاہر ہوتے ہیں، یا دداشت کمزور ہوتی جلی جاتی ہے۔ اس کے نتیجہ میں بڑھانی کے اثر ات تیزی سے ظاہر ہوتے ہیں، یا دداشت کمزور ہوتی جلی جاتی ہے۔ اس کے نتیجہ میں بڑھانی کی افراد ہونی اور بھی کم اور بھی زیادہ ہوجا تا ہے۔ مریض تیزی سے دبنی اور عضلاتی کی افراد سے معذور ہونے لگتا ہے۔ اگر اسے الیومینا دیں تو مریض تیزی سے دبنی اور عضلاتی کی افراد سے معذور ہونے لگتا ہے۔ اگر اسے الیومینا دیں تو

کے کچھاوردن اچھے گزرجا ئیں گے۔

جلد فائدہ کی امید نہ کھیں کیونکہ یہ بہت آ ہستہ اثر کرنے والی دوا ہے۔جوز ہرآ ہستہ آ ہستہ جسم پراثر دکھا تا ہے وہ جب دوا بنتا ہے تو وہ دوا بھی آ ہستہ آ ہستہ اثر دکھا تی ہے۔ بعض اوقات اس کا اثر سالوں پرمحیط ہوتا ہے۔اس لئے اگر مستقل اور دائمی علاج کے لئے الیو مینا کواستعال کریں تو اونچی طاقت میں لمجہ وقفوں کے بعد دیں مثلاً ایک مہینے کے بعد ایک ہزار طاقت میں یا دس ہزار کی طاقت میں استعال کریں تو ہردس دن کے بعد ایک خوراک دیں۔اگر اس دوانے کام کہا تو مہینوں یا سالوں مسلسل استعال کریں تو ہردس دن کے بعد ایک خوراک دیں۔اگر اس دوانے کام کہا تو مہینوں یا سالوں مسلسل استعال کرنے سے بور ااثر ظاہر ہوگا۔ آغاز میں تو

50

طاقت میں۔اگر 200 کی طاقت میں استعمال کریں تو ہردس دن کے بعدایک خوراک دیں۔اگر اس دوانے کام کیا تو مہینوں یا سالوں مسلسل استعمال کرنے سے پورااثر ظاہر ہوگا۔ آغاز میں تو بہتری کے کوئی آ ثار ظاہر نہیں ہوتے لیکن پھروہ ریشے جو بے جان ہو چکے ہیں ان میں رفتہ رفتہ جان پڑنے گئی ہے اور پچھ عرصہ استعمال کے بعد پچھ نہ پچھ بہتری کی طرف مائل تبدیلیاں دکھائی دیے گئی ہیں۔اس کے ایو میناایسے مریض کودینی چاہئے جوجلد بازنہ ہواور یہ جان لے کہ بھاری گہری اور کہی ہے اور دواکے مسلسل ایک دوسال استعمال سے بالآخر بھاری کا رخ بیٹے گااور زندگی

الیومینا کی ایک علامت یہ ہے کہ اس کی خارش میں جلد پر کوئی ابھار نہیں بنتے۔ بالکل صاف شفاف جلد پر پہلے خارش ہوتی ہے۔ پھر خارش سے جلد میں سوزش پیدا ہوجائے تو تحق سے سے خارش سے حلد میں سوزش پیدا ہوجائے تو تحق سے سے خوان بھی رسنے لگتا ہے۔ متاثرہ حصہ بالکل ماؤف ہوجا تا ہے اور انفیکشن کی وجہ سے کئی اور پیچید گیاں پیدا ہوتی ہیں۔ خارش کی عام دواؤں میں عموماً جلد پر ابھار پہلے پیدا ہوتے ہیں اور خارش بعد میں شروع ہوتی ہے۔ الیومینااس کے برعکس ہے۔

الیو مینامیں آئکھوں کے چھپر (Lids) سوجنے کی علامت بھی نمایاں ہے۔ پوٹے موٹے اور بوجمل ہوجاتے ہیں، پلکیں جھڑ جاتی ہیں، بینائی دھندلا جاتی ہے، سبح کے وقت اٹھنے پر روشنی سے زود حسی ہوتی ہے اور آئکھوں کے چھپر چیکے ہوئے ہوتے ہیں، سب اشیاءزرد دکھائی دیتی ہیں۔

اليومينا ميں معدہ جواب دے جاتا ہے، بھوک بالکل ختم ہو جاتی ہے، گوشت سے

نفرت ہوجاتی ہے نا قابل ہضم چیزیں مثلاً مٹی ، کوئلہ وغیرہ کھانے کی خواہش کے ساتھ معدہ میں سوزش اور تشنج ،کسی چیز کا ذا نقتہ ٹھیک نہیں رہتا ، کھٹے ڈکار آتے ہیں۔الیو مینا ان سب علامات میں مفید ثابت ہوسکتی ہے۔آرٹیریوسکلروسس سے ملتا جلتا اثر معدے پر بھی ظاہر ہوتا ہے۔معدے کی رگیس اور خون کی نالیاں سکڑ جاتی ہیں جس کی وجہ سے معدہ بہت تیزی سے بڑھا ہے کے آثار ظاہر کرتا ہے۔

51

یہ معدہ کی عارضی بیاریوں مثلاً تیز ابیت وغیرہ اور مزمن بیاریوں میں بھی کام
آتی ہے۔ بواسیر کے پرانے مسول کوٹھیک کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس کی سب سے
نمایاں علامت تیز ابیت ہے۔ مردوں اور عورتوں دونوں کی بیاریوں میں تیز ابیت کے
آثار بہت نمایاں ہوتے ہیں۔ عورتوں کے لیکوریا میں اتنی تیز ابیت ہوتی ہے کہ اس کے نتیجہ
میں کئی دوسری بیاریاں بیدا ہوجاتی ہیں۔ عورتوں کے تعلق میں اس کی ایک خصوصیت یہ ہے
کہمل کے دوران شدید قبض ہوجاتی ہے جبکہ عام حالات میں قبض نہیں ہوتی۔ اگر قبض کا
حمل کے ساتھ تعلق ہوتو الیو مینا آپ کے ذہن میں ابھرنی چاہئے۔ یہ وہ تکلیف ہے جس
میں الیو مینا عارضی طور پر بھی کام دکھاتی ہے اور دیرینہ بیاری میں بھی۔

یہ دائمی کھانسی میں بھی بہت اہمیت رکھتی ہے۔ عام طور پروہ کھانسی جودائمی ہواور گئے کی بجائے پھیپھڑ ہے کی خرابی سے تعلق رکھتی ہواس میں بیسلینیم، فاسفورس، آ رسنک آئیوڈ ائیڈ اور کالی کارب عموماً مفید ثابت ہوتی ہیں لیکن اگر مزاجی علامتیں الیومینا کی ہوں تو صرف الیومینا سے ہی مستقل فائدہ ہوسکتا ہے۔

اليومينا كى ذہنى علامات ميں ايك نماياں علامت بيماتی ہے كه آہسته آہسته انسان كى قوت فيصله ماؤف ہونے لگتی ہے اور مریض كرنه كر، كى غير معین حالت میں معلق رہتا ہے۔ رفتہ رفتہ ذہن دھند لا جاتا ہے اور ابہا مات كاشكار ہوجاتا ہے۔ مریض جو پچھ سنتا ہے اور جو پچھ د بکھا ہے اسے يوں لگتا ہے كہ وہ نہیں بلكه كوئى اور سن اور د مكھ رہا ہے۔ بعض دفعہ اسے يوں لگتا ہے كہ وہ نہیں میں منتقل ہوتو اس كى آئكھوں سے بعض دفعہ اسے يوں لگتا ہے كہ اگر وہ كسى اور كے ذہن میں منتقل ہوتو اس كى آئكھوں سے د مكھ سكے گا۔ رفتہ رفتہ بڑھتے چلے جانے والا بير جمان آخر ایسے مریض كو یا گل كر دیتا

ہے مگر وہ دوسروں کے لئے خطرنا ک نہیں ہوتا بلکہ فکر ونظر کی صلاحیتوں سے عاری ہو کر اپنی ذات میں کھوجا تا ہے۔

اس کی ذبنی بیاری بعض اوقات بے صبری کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے وقت گزرہی نہیں رہااور دل چاہتا ہے کہ جلد گزرے۔ تیز دھارآ لات اور ہتھیا روں کود کمچر کر ایسے مریضوں کے دل میں ایک زور دار لہراٹھتی ہے کہ میں ان ہتھیا روں سے خودا پنے آپ کو خی نہ کرلوں ۔ ایسے مریض خود کشی نہیں کرتے بلکہ محض ڈراتے ہیں کہ وہ خود کشی کرلیں گے۔ جیسے بعض لوگ اونچی جگہ سے بنچے دیکھیں تو ڈرلگتا ہے کہ کہیں چھلانگ ہی نہ لگاویں۔

الیومینا کا مریض بہت عمگین رہتا ہے اور اپنے ماحول سے تنہا کہیں دور چلے جانے کی خواہش رکھتا ہے ۔ بھی خوف کھا تا ہے کہ کہیں میں پاگل ہی نہ ہو جاؤں ۔ صبح الحصنے برنفسیاتی علامات زیادہ ہوتی ہیں۔

میں رفتہ رفتہ دقت ہونے لگتی ہے۔ بھی ان عضلات کی کمزوری سے کھانا سانس کی نالی میں یا اور پانے کا جا ہے۔ بھی ان عضلات کی کمزوری سے کھانا سانس کی نالی میں یااویرناک کی نالی میں چلاجا تا ہے۔

فالجی اٹر بعض اوقات مثانے پر پڑتا ہے اور مقعد پر بھی۔ پیشاب پوری طرح خارج کرنے کے لئے بھی اور فضلہ نکا لئے کے لئے بھی مسلسل زور لگا نا پڑتا ہے، فضلہ نرم بھی ہوتو زور لگا نا پڑتا ہے، فضلہ نرم بھی ہوتو زور لگائے بغیر نہیں نکلتا۔ پیشاب کی علامتیں پر اسٹیٹ گلینڈ بڑھ جانے کی علامات سے ملتی جلتی ہیں۔ بسااوقات اجابت کی شکل میں بکری کی مینگنیوں یا اونٹ اور گھوڑے کی لید سے ملتی ہے لینی چھوٹی چھوٹی می بڑی گھلیوں کے ایک دوسرے کے ساتھ چیکنے سے جو فضلہ بنتا ہے بھی پتلا اور بھی موٹا ہوتا ہے اور خارج ہوتے وقت تکلیف دیتا ہے۔

گریفائٹس اور پلمبم کے مریضوں میں بھی فضلہ کی الیم ہی علامات پائی جاتی ہیں۔
کبھی فالج کی بنا پر بغیر محسوس ہوئے بیشا بقطرہ قطرہ نکلتا رہتا ہے اور عضلات میں سکت نہیں
ہوتی کہ اسے بند کر سکیں۔ یہی علامت فضلے کے بے اختیار تھوڑا تھوڑا نکلتے رہنے کی

صورت میں بھی ظاہر ہوتی ہے۔

الیومینا کے مریض کو چکر بہت آتے ہیں اور چلتے پھرتے سرگھومتا اور تو ازن بگڑتا رہتا ہے۔ پاؤں سن ہوجانے کا رجحان بھی ملتا ہے اور در دایک مقام سے سائیل کے پہنے کے تاروں کی طرح چاروں طرف پھلتے ہیں۔ بیسب علامات کسی مریض میں اکٹھی ہوجائیں تو الیومینا اس کی نقینی دوابن جائے گی۔

ٹانگوں اور باز وؤں کی متواز ن حرکت پرارادہ کواختیار نہر ہے اور چلنے میں پاؤں ادھر ادھریڑیں توالیو مینا کالمبااستعمال ضرور فائدہ دیتا ہے۔

نزلاتی اور جلدی علامات بیشرت ملتی نبیں۔ نزلہ ناک میں مستقل اڈہ بنا بیٹھتا ہے ناک ہر وقت خشک مواد سے بھرار ہتا ہے جو بسااوقات لمبے خشک ہوئے ہوئے'' چوہوں' کی شکل میں ناک کو بھر دیتے ہیں۔ آئکھوں پر نزلہ گرے تو نظر دھندلا دیتا ہے۔ اندرونی جھلیوں لینی معدے انتر یوں اور گردے کی جھلیوں پر لمبے عرصہ تک سوار رہتا ہے۔ جب بھی نزلہ ہویا سردی لگ جائے سردرد شروع ہوجا تا ہے۔

نزلاتی جھلیوں کی طرح جلد بھی ہرتہم کی بیاریوں کا شکار رہتی ہے۔ کھجلا کر جگہ جگہ سے موٹی کھال کی طرح ہوجاتی ہے۔ زخم بھی بنتے ہیں اور نا سور بھی۔ سلفر کی طرح بستر کی گرمی سے خارش بہت بڑھ جاتی ہے۔ چہرے پریوں لگتا ہے جیسے جالا ساتنا گیا ہویا انڈے کی سفیدی لگانے کے بعد خشک ہوگئ ہو۔ ناک کی چونچ میں کٹاؤ پڑ جاتا ہے۔ آنکھوں پرسوزش اور بعض دفعہ کمرے بن جاتے ہیں۔

اليومينا كا فاقبى اثر فليكسرز (Flexors) پر بھى پڑتا ہے اور ايكسٹينسر ز (Extensors) پر بھى فليكسر زان عضلات (Muscles) كو كہتے ہيں جو ہاتھ پاؤں كواندر كى طرف تھينچتے ہيں اورا يكسٹينسرزان عضلات كو كہتے ہيں جوان كو باہر كى طرف كھو لتے ہيں۔ عموماً جن غذاؤں سے اليومينا كے مریض كی تكيفيں بڑھتی ہيں ان ميں نمک، شراب، سركہ، مرچيں، آلواور گيس والے مشروبات شامل ہيں۔ بواسير اور مقعد كا كناروں سے بچھٹ جانا بياس كى خاص علامت ہے۔ تمام مردانہ علامتوں میں بے طاقتی اور رات کو احتلام ہو جانا شامل ہیں۔ پراسٹیٹ بڑھ جاتا ہے۔ پراسٹیٹ گلینڈ کے مقام پراورار دگر د بھراؤاور تناؤ کا احساس رہتا ہے۔ جنسی اعضاء میں نیم فالجی علامتیں ملتی ہیں جس کی وجہ سے عمومی صحت کے باوجود انسان ناکارہ ہوجاتا ہے۔

عورتوں کے جنسی اعضاء میں عموماً لمجنز لے کے بداثرات پائے جاتے ہیں اوراس کے نتیجہ میں ہرتسم کا لیکور یا جاری ہوجاتا ہے اور مستقل بہتار ہتا ہے۔ اسی طرح رقم کے نیچے گرنے کا احساس بھی نمایاں ہے۔ کھڑے ہونے اور چلنے سے تکالیف بڑھ جاتی ہیں۔ اگر سوزاک کو دوسری دواؤں سے دبا دیا گیا ہولیکن اس کے دریا اثر باقی رہ جائیں اور عورتوں کے اعضاء میں خصوصاً بے چینی اور گرمی کا احساس ایک مستقل بیاری بن جائے تو اس میں ایلیو مینا بھی دوا ہوسکتی ہے۔

کھانی کے ساتھ بعض دفعہ چینکیں بھی آتی ہیں اور گلے میں ایبااحساس ہوتا ہے جیسے پرندے کے پرسے گدگدی کی جارہی ہے۔املیو مینا کی کمر درد میں جلن بعض دفعہ آتی شدید ہوتی ہے جیسے ماؤف مقام پر گرم استری رکھ دی گئی ہو۔ پاؤں کے تلوے کمز وراور زم پر جاتے ہیں اور کچھ سوج بھی جاتے ہیں۔جس پہلوپر انسان لیٹے یا بیٹھے وہ بہت جلد سوجا تا ہے اور ٹاگوں میں سونے کا رجحان زیادہ پایا جا تا ہے۔سردی گرمی کے احساس میں ایک تضاد یہ ماتا ہے کہ مریض محضنڈ ا ہوتا ہے اور خوب اچھی طرح اپنے آپ کو لیسٹ کررکھنا جا ہتا ہے مگر اس کے باوجود چہرے پرخارش کا دورہ شروع ہوجا تا ہے۔ بستر کی گرمی شروع میں تو بہت پیند آتی ہے مگر گرم ہونے پرخارش کا دورہ شروع ہوجا تا ہے۔ ہاتھ بہت ٹھنڈے دہتے ہیں اور سوتے وقت بہت آ ہستہ پرخارش کا دورہ شروع ہوجا تا ہے۔ ہاتھ بہت ٹھنڈے دہتے ہیں اور سوتے وقت بہت آ ہستہ گرم ہوتے ہیں۔ جلدعمو ما خشک رہتی ہے اور پسینہ بہت گم آتا ہے بایا لکل نہیں آتا۔

مددگار دوائیں: برائیونیا دافع اثر دوائیں: اپی کاک کے محیومیلا طاقت: 30 سے تی ۔ایم (CM) تک

# ایمبرا گریپیا

#### **AMBRA GRISEA**

(Ambergis-A morbid Secretion of the Whale)

ایمبرا گریبا دبلے پتلے، زودرنج، چڑچڑے اور جلد غصہ میں آجانے والے بچوں اور بروں کی دوا ہے۔ زود حسی اس کی نمایاں علامت ہے۔ کم عمری میں ہی توازن کھو دینے اور چکرانے کا رجحان ملتا ہے جیسے بہت بوڑھے لوگوں میں طبعی طور پر بیا عارضہ پایا جاتا ہے۔ لہذا یہی دوامعمر مریضوں کی عمومی بیاریوں میں مفید ثابت ہوتی ہے۔

ایمرا گریسا کامریض عموماً غم میں ڈوبار ہتاہے خواہ کوئی معین غم اس کے ذہن میں نہ بھی ہو۔ یہا سے مریضوں کی دوا ہے جو طبعاً اور فطر تا عملین ہوں، ان کار جحان اندھرے میں بیٹھار ہنے کی طرف ہو، بات بات پر دل ڈوبتا ہوا محسوس ہواور زندگی کی کوئی خواہش باقی نہ رہے۔ ہر چیز سے بیزار اور بے پر واہ ہو جائے۔ اگر ان علامتوں کے ساتھ وقت سے پہلے بڑھا ہے کی جسمانی علامتیں بھی ظاہر ہوں تو ان کا علاج ایمرا گریسا ہے۔ ایسے مریضوں کو چکر بہت آتے ہیں۔ سراور معدہ میں کمزوری کا حساس ہوتا ہے، بیشانی پر بوجھ، دماغ میں شدید در د کیا ہر یں اٹھتی ہیں، غنودگی طاری ہوجاتی ہے۔ حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ سرکی ہیرونی علامتوں میں بالوں کا تیزی سے جھڑنا شامل ہے۔ ایسے مریض کی تکسیر پھوٹے تو بہت زیادہ پھوٹی ہے اور دانتوں سے جریان خون ہوتو بہت زیادہ ہوتا ہے۔ معدے میں ہوا بہت پیدا ہوتی ہے اور ڈکار دانتوں سے جریان خون ہوتو بہت زیادہ ہوتا ہے۔ معدے میں ہوا بہت پیدا ہوتی ہے اور ڈکار ایسے آتے ہیں جیسے کھٹاس بہت ہولیکن اس کے ساتھ معدے میں جانن کی بجائے ٹھٹڈک کا ایسے آتے ہیں جیسے کھٹاس بہت ہولیکن اس کے ساتھ معدے میں جان کی بجائے ٹھٹڈک کا احساس بایا جاتا ہے۔

فہنی انتشار اس کی ایک طبعی علامت ہے۔ سرس ہونے کا احساس جو تمام جسم میں پھیاتا ہوامحسوس ہوتا ہے۔

ایمرا گریبا میں بیاریاں عموماً ایک طرف ہی تھمری رہتی ہیں۔ بیر جحان برائیونیا، بیلا ڈونا اور سپائی جیلیا میں بھی پایا جاتا ہے۔ ایمبر اگریسا میں دائیں اور بائیں کا فرق نہیں ہے۔ اگر دائیں طرف ہی بیاری ہوتو دائیں طرف ہی رہے گی اور اگر بائیں طرف ہوتو بائیں طرف ہی ہی رہے گی۔ ہی رہے گی۔

ایمبرا گریبا کی ایک علامت جو بظاہر اچنبھی معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ مریض موسیقی کو برداشت نہیں کرسکتا اوراس کے سر درد میں اضافہ ہو جاتا ہے۔اعصابی تناؤ اور جسمانی تکلیفیں بڑھ جاتی ہیں۔ گویا موسیقی اس کوسکون بخشنے کی بجائے اس کے اعصاب میں اضطراب پیدا کردیتی ہے۔

ایمرا گریبا میں بڑھا ہے کی طبعی علامتیں مثلاً ہاتھ پاؤں کا سونا، دل کا دھڑ کنا اور اعصاب کا ڈھیلا پن سرعت سے بڑھنے گئا ہے۔ بید دوا فوری صدمہ کی شدت کو کم کرنے میں بھی کام آتی ہے۔ میں نے کئی باراسے ایسی مریض خوا تین میں استعال کیا ہے جو جذباتی صدمہ کی تیجہ میں گہرے غم کا شکار ہوگئ تھیں۔عارضی طور پڑم کے صدمہ کے لئے اگیشیا سے بہتر کوئی اور دوانہیں۔

دافع اثر دوائيں: کیمفر کافیائیس وامیکا پلسٹیلا سٹفی سگریا طافت: 30سے 200 تک

16

## اموثيم كارب

#### **AMMONIUM CARB**

(Carbonate of Ammonia)

امونیم کارب بہت گہری اورخون کے نظام پر اثر انداز ہونے والی دواہے۔اس کا اثر سانپ کے زہروں سے ملتا ہے۔سندھ میں بعض قابل ہومیو پیتھک ڈاکٹر امونیم کارب کو سانب کاٹنے کے تریاق کے طور پر بہت کا میابی سے استعمال کرتے رہے ہیں۔ کالے رنگ کا یتلا خون بہتا ہے جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ اندرونی حملیاں جواب دے گئی ہیں۔اگر حملیاں جواب دے جائیں تو یہ اکثر بیاری کے آخری خطرناک مرحلے کی علامت ہوتی ہے۔ ناک، منہ، گلے،معدےاورانتر یوں وغیرہ سےخون رہنے لگتا ہے۔اگر بدسیاہ رنگ کا ہواور کچھ بتلا ہوتو امونیم کا رب اس کی بہترین دواہے کیونکہ سانپ کے کاٹے سے بھی یتلے یا گاڑھے سیاہ خون کا جریان ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امونیم کارب ہومیو پیتھی میں اس کے توڑ کے طوریر استعال ہوتی ہے۔بعض بیاریوں میں اندرونی حجلیاں سرخ خون کے خلیوں کورو کئے کے قابل نہیں رہتیں ۔اس مرض کے لئے دوسری دوائیں استعال کی جاتی ہیں جن کا کتاب میں ا پنی اپنی جگہذ کرموجود ہے۔سیاہ خون کااخراج اکثر ایسی بیاریوں میں ہوتا ہے جوموت پر منتج ہوتی ہیں اورا گرفوری علاج نہ کیا جائے تو مریض کی زندگی کوشد پدخطرہ لاحق رہتا ہے۔بعض اور دواؤں میں بھی سیاہ خون کے بہاؤ کا ذکر ملتا ہے لیکن ان کے باہم فرق کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے ورنہ محض اس علامت کا کسی دوا میں پایا جانا کا منہیں دے گا۔ بواسیر میں سیاہی مائل نیلے خون کا جریان ہوتو بیراندرونی جھلیوں کے نظام کی خرابی نہیں بلکہ پورٹل سٹم (Portal System) کا درہم برہم ہونا ہے۔ ہومیو پیتھک اصطلاح میں پورٹل سٹم جگر اوراس کے ساتھ تعلق رکھنے والی وریدوں کے نظام کو کہا جاتا ہے جن میں گندہ خون ہوتا ہے۔اگر اس نظام میں خرابی ہواور سیاہ خون کا جریان ہوتو سلفر، ہیمامیلس (Hamamelis) اوراس شم کی اور دوائیں بھی حسب علامت کا م آسکتی ہیں۔لیکن اگر انتر یوں اور گرد سے وغیرہ جواب دے جائیں اور جہاں جہاں اندرونی جھلیاں ہیں وہاں سے سیاہ رنگ کا زہر یلاخون جاری ہوجائے تو بیمناف چیز ہے۔ یہاں امونیم کارب کویا در کھنا ضروری ہے۔ایسے نازک اور تشویش ناک مرحلہ میں بیسب سے اچھی دوا ثابت ہوتی ہے۔

سانیوں کے کاٹے میں بہ عجیب بات پائی جاتی ہے کہاس میں خون جمنے اور بہنے دونوں با توں کار جحان ہوتا ہے۔ Orifices سےخون بہتا ہے یعنی ہراس جگہ سے جہاں جلداوراندرونی جھلیوں کا جوڑ ہے مثلاً ناخن اور جلد کا جوڑ، ہونٹوں کے باہر کی جلد کے ساتھ اندر کی جلد کا جوڑ وغیرہ۔جلداور جھلیوں کے جوڑ ایک طرح سے سلائی والی کیبر کے مشابہ ہوتے ہیں جہاں دو کنارے آپیں میں ملتے ہیں۔پس جہاں کہیں بھی جلداور جھلیوں کا جوڑ ہووہاں سےخون رہے کار جحان سانپوں کے زہروں میں نمایا ں طور پر ملتا ہے اور یہی رجحان امونیم کارب میں بھی ہے۔ امونیا کارب کی مریض عورتوں میں ہسٹیر یائی علامت نمایاں ہوتی ہے اور کیکیسس کی طرح سونے سےان کی بیاریوں میں اضا فیہوجا تا ہے۔ پرسوتی بخاراوربعض ایسے بخار جوز ہریلے مادے پیدا کر کے د ماغ پراثر انداز ہوجاتے ہیں اوراس کے نتیجہ میں مریض کو عجیب وغریب ڈرواؤنے خواب نظرآنے لگتے ہیں،ان خوابوں سے بھی مرض کی پیچان ممکن ہے۔اگرخواب میں سانپ زیادہ نظر آئیں تو بیاری کا نیٹرم میور سے تعلق ہوتا ہے۔سانپ کا زہرتولیکیسس ہوتا ہے نہ کہ نیٹرم میور۔سلیشیا میں بے چین کر دینے والے جو خواب آتے ہیں ان کی خاص علامت ہیہ ہے کہ مریض نیند کی حالت میں چلنے لگتا ہے اور بعض دفعہ لمباعرصہ چلنے کے بعد واپس اینے بستریر بہنچ کرسو جاتا ہے۔ ایک دفعہ سلیشیا کی ایک مریضہ سوتے میں اپنا بستر لپیٹ کر اٹھائے ہوئے دوسرے گھر پہنچی اور دروازہ بند

پا کربستر و ہیں بھینکا اور واپس اپنے گھر پہنچ کرخالی جاریائی پر دراز ہوگئی اورا گلے دن اسے پھھ بھی با نہیں تھا۔

نیندگی حالت میں بے چینی اور نیندگی کمی کا احساس سونے سے دور نہ ہوتو اس کی وجوہات معلوم کرنی چاہئیں کہ نیند کیول بے چین کرتی ہے اور تکلیف کو کیول بڑھادیتی ہے۔اگر معین وجہ معلوم ہوجائے تو اس سے تعلق رکھنے والی دوا اس کی ساری بیاری پراٹر انداز ہوگی بشر طیکہ اس میں دیگر اہم علامتیں بھی یائی جاتی ہوں۔

کانوں کی مزمن بیار بوں میں یہ بہت مفید دواہے۔اس کی بومیں مردہ چیز کی عفونت پائی جاتی ہے کانوں کی مزمن بیار بوں میں یہ بہت مفید دواہے۔اس کی بومیں مردہ چیز کی عفونت پائی جاتی ہے کیونکہ اس کی بیار بوں میں نظام حیات درہم برہم ہوجا تا ہے اوراعضا کے ماؤف حصے تیزی سے مرنے لگتے ہیں۔کان کے اندر بھی اسی وجہ سے بدبودار پیپ بن کر جھلیوں کو کھانے گئی ہے۔ موت کے ساتھ عفونت وابستہ ہے۔ یہ ایک خاص شم کی بوہوتی ہے جو دوسری عام بدبوؤں سے بہت ہی مختلف ہوتی ہے۔کان کے ایسے مریضوں میں مستقل علاج کے لئے امونیم کارب کام ہے گئے۔

اگراچا نک شدید در دشروع ہوجائے اور مریض سخت بے چین ہوتو پلسٹیلا اللہ کے فضل سے فوری فائدہ پہنچاتی ہے بشرطیکہ اس کے مزاح میں نرمی پائی جاتی ہواور رونے کی طرف رجان ہو۔اگرکان کے درد کے ساتھ مزاج سخت برہم ہوجائے تو کیمومیلا کواولیت حاصل ہے اوراگر نزلہ کان کی طرف منتقل ہونے سے درد کا تعلق ہوتو ایلیم سیپاچوٹی کی دوا ہے۔خون کا دباوزیادہ نمایاں ہواور درد کے ساتھ سرخی اور تمتماہ ہے بھی ہوتو پلسٹیلا کے ساتھ بیلاڈ ونا 300 بھی ملا لینی جا ہے۔

اموینم کارب غدودوں اور سلی امراض میں بھی بہت مفید ہے۔ بعض اوقات گردن کے غدودسوج کر شخت ہوجاتے ہیں اور گلٹیاں بن جاتی ہیں۔ دائمی سوزش اموینم کارب کی خاص علامت ہے۔ اس لئے یہ کینسر کی گلٹیوں میں بھی مفید ہے۔ اگر جلدی بیاریاں علاج سے دبا دی جائیں اور وہ غدودوں میں پناہ لے لیں اور لمبے عرصہ تک ان کی

طرف توجہ نہ دی جائے تواس کے نتیجہ میں غدودوں میں کینسر پیدا ہونے کا خطرہ لاحق ہوجائے گا۔ امونیم کارب بھی گھلیوں کے کینسر میں کام آنے والی دوا ہے۔اس میں گلینڈ زاس وقت پھولتے ہیں جب بیاریاں بیرونی سطحوں سے اندر کی طرف منتقل ہو کر غدودوں کی جھلیوں میں گھر بنا لیں۔

> دافع اثر دوائیں: آرنیکا کیمفر طافت: 30 یا حسب ضرورت اونچی

### 17 انقراسین

#### **ANTHRACINUM**

یددوا بیار بھیڑوں کی تلی کے متعفن مواد سے تیار کی جاتی ہے۔ السر اور سیلان خون

کے لئے یہ بہت اعلیٰ دوا ہے۔ اکثر ڈاکٹر اسے بہت کم استعال کرتے ہیں لیکن میں نے اسے
بہت مفید دوا پایا ہے۔ الیسی بھنسیاں جوغدودوں کی سوزش کے نتیجہ میں پیدا ہوں وہ بہت بخت اور
گانٹھ دار ہوتی ہیں۔ ان میں الیبی نیلا ہٹ پائی جاتی ہے جو بہت بدزیب دکھائی دیتی ہے اور در د
بھی ہوتا ہے لیکن ان میں پیپ نہیں بنتی ۔ الیبی بھنسیوں میں انھر اسینم تیر بہدف ثابت ہوتی
ہے۔ ایک دوماہ کے سلسل استعال سے یہ پھنسیاں آ ہستہ آ ہستہ تم ہوجاتی ہیں۔
جسم کے اندرونی حصہ میں پائے جانے والے زخم جن سے خون رستا ہواور ایسے تمام
السر جن کے کینسر بننے کا خدشہ ہوان میں انھر آسینم مؤثر ثابت ہوسکتی ہے۔ جلد کے بعض جھے جو

السرجن کے کینسر بننے کا خدشہ ہوان میں انھراسینم مؤثر ثابت ہوسکتی ہے۔ جلد کے بعض حصے جو بیاری کے نتیجہ میں ادھڑ جا ئیں اور نگی خون آلود جلد نظر آئے تو اس میں بھی انھراسینم بہت مفید ہے۔ اس علامت کے پیش نظر میراخیال ہے کہ السریٹو کلائٹس (Ulcerative Colitis) یعنی بڑی آئت کے نیچلے حصہ کے زخموں میں اسے مفید ہونا چا ہئے۔ اس بیاری میں انترٹی کی جھلی کے بڑی آئت کے نیچلے حصہ کے زخموں میں اسے مفید ہونا چا ہئے۔ اس بیاری میں انترٹی کی جھلی کے برم اور ملائم حصے گل کر جھڑ جاتے ہیں اور اندر سے انترٹی نگی ہوجاتی ہے۔ جس سے خون نگلتا رہتا ہے۔ ایلو بیتھی میں ابھی تک اس بیاری کا کوئی مستقل علاج دریا فت نہیں ہوا۔ وقتی تکلیف کو روکنے کے لئے جو دوائیں دی جاتی ہیں ان کے خمنی بدائر ات بھی ہوتے ہیں۔ البتہ آپریشن کے ذریعہ اس انترٹی کو کاٹ دیا جائے تو علاج ہوجاتا ہے اور یہ بیاری آگے نہیں بڑھتی ۔ سی کے ذریعہ اس انترٹی کو کاٹ دیا جائے تو علاج ہوجاتا ہے اور یہ بیاری آگے نہیں بڑھتی ۔ سی بیاری کو خلط دواؤں کے نتیجہ میں دبا دینے سے السریٹو کلائیٹس ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ اس میں

انقراسینم کواٹر کرنا چاہئے کیونکہ میں نے اس قتم کی ملتی جلتی بیاریوں میں اسے استعال کیا ہے اور بہت مفیدیا یا ہے۔

انتھراسینم زخموں اور پھوڑوں کو مندمل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور جسم میں مزید پھوڑ نے بھتا ہے۔ اگر جسم کے سی حصہ سے مزید پھوڑ نے پھنسیاں بننے کے رجحان کا بھی قلع قمع کر دیتی ہے۔ اگر جسم کے کسی حصہ سے بھی سیاہی مائل خون کا اخراج ہوتو اس میں انتھراسینم مفید ہوسکتی ہے۔

دا فع اثر دوائیں: ایمیں کیمفر کار بوون کی کرئیوزوٹ سلیٹیا ۔رسٹاکس طاقت: 30 سے 200 تک

### 18 انقرا كوكل

#### ANTHRAKOKALI

یددواجلد کی بیماریوں اور خارش وغیرہ میں مفید ہے۔ جلد خشک اور جگہ ہے بھٹ جائے اور آ بلے بنیں تو اسے استعال کرنا چاہئے۔ناک کے نظنوں اور نا خنوں کے کنارے بھٹنے گیس اور زخم بن جا کیں تو انظرا کو کی مفید ثابت ہوتی ہے۔اس میں منہ خشک رہتا ہے۔ حلق میں بھی خشکی محسوس ہوتی ہے۔خشک صفراء کی زیادتی کی وجہ سے قے آتی ہے۔ بیٹ میں ہوا بنتی ہے۔مریض شدید بیاس محسوس کرتا ہے، بیشا بہت آتا ہے۔

طاقت: 30

### 19 اینی مونیم کروڈ ANTIMONIUM CRUDUM

(سرمه)

اینٹی مونیم کروڈ کی سب سے نمایاں علامت معدے کے نظام کا درہم برہم ہو جانا ہے۔ زبان پرسفید میل کی موٹی سی تہہ جم جاتی ہے۔ ڈاکٹر وں نے عموماً زبان کے سفید رنگ پر بہت زور دیا ہے۔ حالا نکہ بسااوقات چاکلیٹ کھانے یا چائے پینے سے زبان کارنگ نسواری ہو جاتا ہے اس لئے اپنٹی مونیم کروڈ کی سفیدی نسواری رنگ میں بھی بدل سکتی ہے۔ بنیا دی علامت بہی ہے کہ زبان پر جو بھی تہہ جے وہ بہت موٹی ہوتی ہے اورا گرخوراک کے اثر سے رنگ تبدیل نہ ہوتو وہ ہمیشہ سفید ہوگی۔ اپنٹی مونیم کروڈ اپنی عمومی علامتوں سے پہچانی جاتی ہے۔ وہ مریض جو بہت کا شانا کھاتے ہیں اور ہر وقت کھاتے چلے جاتے ہیں۔ بیاریوں کے حملہ سے پہلے نا قابل برداشت بھوک کا دورہ پڑتا ہے۔ پھراچا تک جب معدہ جواب دے جائے تواس وقت نبان پر مذکورہ علامت یوری طرح ظاہر ہوتی ہے۔

اینٹی مونیم کروڈ کافی گہری اوروسیج الاثر دواہے۔ زیادہ کھانے کی وجہ سے قے کا رجیان ہو تواس کے استعمال سے قے رک جاتی ہے۔ اس کے علاوہ پاؤل کے موہکوں میں یہ اچھا اثر دکھاتی ہے۔ پاؤں کے نیچ ہخت کیل کی طرح مو بجے ہو جاتے ہیں۔ ناخن بگڑ جانا یا ناخون پر کلیریں پڑنا بسااوقات کسی اندرونی بیاری کی علامت ہوتی ہے۔ اینٹی مونیم کروڈ کے مریض کے ناخنوں اور انگلیوں کے قریب مسے بنتے ہیں۔ ناخن اکھڑنے گئے ہیں یا پیک مونی کی اور دانتوں جاتے ہیں۔ پاؤل میں بھی جاتے ہیں۔ پاؤل میں بھی موجے اور مسے بنتے ہیں۔ موٹے موٹے ابھارین جاتے ہیں۔ پاؤل میں بھی موجے اور مسے بنتے ہیں۔ موڑھے پھول جاتے ہیں اور دانتوں سے الگ ہو جاتے ہیں۔

دانتوں میں کیڑا لگ جاتا ہے۔اگر بیعلامتیں نمایاں ہوں تو اپنٹی مونیم کروڈ کی پہچان بن جاتی ہیں۔اپنٹی مونیم کروڈ اورا پنٹی مونیم ٹارٹ کا دانت کا در داعصانی بھی ہوتا ہے۔

خونی پیچیق میں عام طور پر مریض کے نضلے کے اندرخون ملا ہوا ہوتا ہے لیکن اینٹی مونیم کروڈ میں جواجنبی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں صحت مندانسان کے فضلے کی طرح فضلہ بندھا ہوا اورخون کی آمیزش سے پاک ہوتا ہے لیکن اس کے اردگر دخون کی ایک تہر ہی لیٹی ہوئی ہوتی ہے۔

اینٹی مونیم کروڈ کے مریض کی ایرٹیوں میں درد ہوتا ہے۔معدہ کی خرابی کے ساتھ جلدی امراض اجر آتے ہیں۔اس کی تکلیفوں میں کھلی ہوا سے اور مرطوب گرم موسم سے کمی آجاتی ہے لیکن مریض گرمی برداشت نہیں کرسکتا خصوصاً سورج کی روشنی نا قابل برداشت ہوتی ہے۔ اس کی علامات میں معدے کی خرابی ، تملی ، پھیپھڑوں پراثر ، نا خنوں اور ناک کے کناروں پراثر ، ناک کے کنارے اور ہونٹ کے کنارے چیل جانا اور خشک ایگزیما شامل ہیں۔

مردگاردوا: سلفر دافع اثر دوا: میپرسلف طاقت: 30

### اييس ميليفيكا

20

# APIS MELLIFICA (The Honey Bee)

طبی نقطہ نظر سے شہد کی مکھی کے ڈنک میں موجود زہر کو گئی بیار یوں کے علاج میں استعال کیا جاتا ہے۔ قدیم طب میں بھی زہر لیے کیڑے مکوڑوں کے کاٹنے کا علاج اس سے کرتے تھے۔ شہد کی کھی کے کاٹنے سے جو بیاریاں پیدا ہوتی ہیں ان سے ملتی جاتی بیاریوں میں ایسیں بہت مفید ہے۔

امیس کے مریض کے درد میں جلن اور چین کا احساس ہوتا ہے جو ہمیشہ ٹھنڈک سے آرام پاتا ہے اور گرمی سے بڑھ جاتا ہے۔اس کی علامات عموماً دائیں طرف سے شروع ہوتی ہیں اور بائیں طرف منتقل ہونے گئی ہیں۔ جلد پر سخت دکھن کا احساس ہوتا ہے اور مریض کوئی دباؤ حتیٰ کہ کپڑے کا کمس بھی برداشت نہیں کرسکتا۔خون میں حدت اور تمازت پائی جاتی ہے اور مریض کھلی ہوا میں آرام پاتا ہے۔حرارت سے بیاری کی شدت میں اضافہ ہوجاتا ہے۔

 ہے۔اگر شنڈسے تکایف بڑھے تومیک فاس دین حاسے۔

حمل کے دوران خصوصاً آخری دنوں میں بعض عورتوں کو تشنجے ہوجا تا ہے۔ عمومی تاثر سیہ کہ ایسی حالت میں گرم پانی سے نہا نے سے سکون ملتا ہے لیکن اگر مریضہ کا مزاج ایپس سے ملتا ہوتو گرم پانی کے خسل سے شخت قسم کے نشنج ہونے لگتے ہیں یہاں تک کہ رحم کا منہ سکڑنے کی وجہ سے بچہ رحم کے اندر مرجا تا ہے اور ایسی مریضہ فوری طبی امداد نہ ملنے کی وجہ سے مربھی سکتی ہے۔ اسی طرح چھوٹی عمر کے بچے جو اپنی تکلیف بیان نہیں کر سکتے اگر وہ مزاجاً ایپس سے مثابہت رکھتے ہوں تو گرم شمل دینے سے ان کی تکلیفیں ہمیشہ بڑھیں گی اور جگہ جگہ تشنج ہونے گئیں گے۔ ہومیو پیتھک ڈاکٹر زکا مشاہدہ ہے کہ بیشنج جان لیوا بھی ثابت ہوسکتے ہیں۔ اس لئے سے معلوم کرنا بہت ضروری ہے کہ مریض کی تکلیف ٹھنٹر سے بڑھتی ہے یا گرمی سے۔ اگر گرمی سے تکلیف بڑ ھے تو ایپس کے علاوہ بیلا ڈونا اور ایکونا ئرٹ ایک بزار طاقت میں ملاکر دو تین خوراکیس

ایپوسائینم (Apocynum) اوراییس میں بیفرق ہے کہ ایپوسائینم ٹھنڈے مزاج کی دواہےاوراییس گرم مزاج کی ۔چھوٹا بچہا گر کپڑ الینا پسند نہ کرےاورٹائکیس مار کرجلد کپڑ اا تار دے تواس کا مطلب ہے کہ وہ گرمی پسندنہیں کرتا۔

دس پندرہ منٹ کے وقفہ سے دینے سے بیاری کے آغاز میں ہی بہت نمایاں افاقہ محسوس ہوتا

امیس کے مریض کی ایک نمایاں علامت یہ ہے کہ اس کی ورموں میں ٹیسوں کا احساس ضرور ہوتا ہے جیسے کھی نے ڈنک مارا ہو۔ امیوسائینم میں ٹیسوں کا احساس نہیں ہوتا۔ امیس کے مریض کی ورم بعض دفعہ دماغ کی ہیرونی جھلی میں بھی ظاہر ہوتی ہے اور اس کی بھی یہی خاص میں بھی اضافہ اور بہت تیز ٹیسیں پڑنے کا احساس۔ بچہ جواس تکلیف کو بیان نہیں کرسکتا وہ اچا تک بڑے زور سے چیخ مار تا ہے اس لئے ڈاکٹر کا کام ہے کہ فوراً اس علامت کی طرف توحہ کرے اور امیس دیے میں دہر نہ کرے۔

ا میں دل کے پردوں پر بھی ایسا ہی اثر کرتی ہے۔ پھیپھڑوں کے غلاف پر بھی اور جگر کے غلاف پر بھی۔ گویا اس کا زیادہ تعلق عضلات سے بڑھ کران غلافوں سے ہے جن غلافوں میں عضلات لیٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایپوسائینم (Apocynum) کا بھی یہی حال ہے کہ بیزیادہ تر غلافوں کی دوا ہے۔ بید دونوں دوائیں پیٹ کی لعاب نکا لنے والی جھلیوں پراثر انداز ہوتی ہیں جیسا کہ انتر یوں کی جھلیوں پریا گردے کی جھلیوں پر جوخون سے پیشاب کو نتھارتی ہیں۔ دونوں میں عموماً ورم پھلیھلی ہوتی ہے مگرا یپوسائینم کی ورم بعض دفعہ سخت بھی ہو جاتی ہے۔ اگر جلد کو دبایا جائے تو جیسا کہ ورم والی جگہ میں عموماً ہوتا ہے دبانے کا نشان کچھ دریر تک اس طرح رہتا ہے اور آ ہستہ آ ہستہ اٹھ کر باقی جگہ سے ل جاتا ہے۔

اگراییس کے مریض کے گردے خراب ہوں تو آئھ کے پنچ پھلپھلی ورم ان کی فضائدہی کرتی ہے۔ اگر اس کے ساتھ گردوں میں ٹیسیں پڑنے یا گرمی سے تکلیف کے بڑھنے کی علامت موجود ہوتو قطعی طور پر بیمرض ایپس کے دائرہ اثر میں ہوگا۔ اگر آئکھ کے اندر تکلیف ہوتو آئکھ کا اندرونی حصہ اور پپوٹوں کے نیچ کی جھلیاں سوج کر بھیا تک منظر پیش کرتی ہیں۔ ان میں شوخ سرخی کے علاوہ چجن داردرد بھی ہوتا ہے اورا بیس کی بنیادی علامت یعنی گرمی سے تکلیف کا بڑھنااس کی نشا ندہی کرتا ہے۔ ایسام یض دھوپ میں آئکھ ہیں کھول سکتا۔

اپیں کی بعض تکلیفیں دائیں طرف ہوتی ہیں۔ بری خبر سننے سے یا حسد اور جلن سے دائیں طرف فالجے ہوجاتا ہے۔البتہ آئھ کی تکلیف اکثر بائیں آئھ سے شروع ہوتی ہے۔

الکی خرابی میں بھی اسی طرح پہلے بائیں طرف سوزش ہوگی پھر دائیں طرف متقل ہوگی۔ جو لیکیسس کی بھی ایک نمایاں علامت ہے کیکن ایپس میں گرم پانی کے خراروں کی بجائے ٹھنڈ بے یانی کے غراروں سے آرام آتا ہے۔

اییں کے مریض کا پیٹ اکثر ہوا سے تن جاتا ہے جس کے نتیجہ میں دائیں طرف پہلی کے نیچے میں دائیں طرف پہلی کے نیچے تشنج ہونے لگتا ہے اور مریض ماؤف جگہ کود باکرر کھنے سے آرام پاتا ہے اور جب تناؤاور بڑھ جائے توبائیں طرف بھی دل کے نیچ شنج ہونے لگتا ہے جیسے شکنجہ پڑگیا ہو۔ اگر مریض گرمی سے بے چینی محسوس کرے تو اییس تیر بہدف ثابت ہوتی ہے اور ایک دو

خوراکوں میں ہی آ رام آ جاتا ہے۔ امیس عرصہ اثر کے لحاظ سے درمیانہ درجہ کی دوا ہے اور اس
میں فاکدہ کچھ دیر استعال کے بعد شروع ہوتا ہے لیکن بہت لمیے انتظار کی ضرورت پیش نہیں
آتی عموماً دس پندرہ دن یا ہفتے کے اندر ہی اثر شروع ہوجا تا ہے۔ ہاں انتر یوں میں شکنجہ پڑنے
کی صورت میں فوری اثر دکھاتی ہے۔ گھنٹہ دو گھنٹہ میں نمایاں فرق پڑجا تا ہے۔ دماغ کے ورم
میں بھی فوری اثر دکھاتی ہے لیکن اگر بچے کو ہائیڈرو کیفیلس (Hydro Cephalus) ہو یعنی
سر بڑا ہوتے چلے جانے کی بھاری ہوتو اگر چہ امیس کا فوری فاکدہ دکھائی دیتا ہے لیکن بیاس مرض
کی مستقل دوانہیں ہے۔ اس لئے فوری طور پر اس مرض کی مستقل دواسلیشیا استعال کرانی چاہئے
جو کہ سب دواؤں میں زیادہ مؤثر ہے۔ یہ چھوٹی طاقتوں سے شروع کر کے بعض دفعہ بہت اونچی
طاقتوں میں بھی دینی پڑتی ہے۔

پیٹ کی تکلیفوں میں ہوا کے تناؤ میں ایپس فوری فائدہ دیتی ہے کیکن انتڑیوں کی بعض مزمن تکلیفوں میں لمبے عرصہ تک اسے استعمال کرانا پڑتا ہے۔

ایک عمومی اصول یا در کھنے کے لائق ہے کہ جہاں علامتیں آ ہستہ آ ہستہ پیدا ہوں وہاں دوا بھی فوری اثر دکھاتی دوا بھی آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ اثر دکھائے گی۔ جہاں علامتیں فوری پیدا ہوں وہاں دوا بھی فوری اثر دکھاتی ہے۔ گردے کی تکلیف میں جب ایپ کو لمباعر صہ استعال کرنا پڑتا ہے تو اس کا ہر گزیہ مطلب نہیں کہ فائدے کے آ ثار بھی بہت دیر بعد ظاہر ہوتے ہیں۔ اگر گردے کی بیاری میں ایپ کام کررہی ہوتو مستقل بیاری ٹھیک ہونے میں تو وقت لگے گالیکن ہفتہ دس دن کے اندر گردے بیشاب زیادہ بنانے لگیں گے جو اس بات کا قطعی ثبوت ہے کہ ایپس نے کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس صورت میں دواکی طاقت آ ہستہ آ ہستہ بڑھاد بنی چاہئے اور خوراکوں کا وقفہ لمباکر دینا چاہئے۔ اس کا طریق کارتفصیل سے ٹیوبر کیولینم یا ہیسلینم میں بیان ہوا ہے اسے Rising کیا حات کہ Potency کہا جاتا ہے۔

Potency کہاجاتا ہے۔ مددگار دوا: نیٹرم میور دافع اثر دوائیں: کینتھرس۔اپی کاک لیکیسس ۔لیڈم ۔نیٹرم میور طاقت: 30 سے 200 تک



#### ARGENTUM METALLICUM

(Metallic Silver)

ارجہ ہمیٹیلیکم چاندی کو کہتے ہیں۔ چاندی وہ دھات ہے جوعموماً خالص حالت میں جسم میں جذب ہوسکتے ہیں۔ میں جذب نہیں ہوتی لیکن کچھا ورعنا صربے مل کراس کے مرکبات جسم میں جذب ہوسکتے ہیں۔ طب یونانی میں چاندی کے ورق طاقت کے لئے استعال کئے جاتے ہیں لیکن اصل چاندی جسم کا جزونہیں بنتی۔ آج کل تو سکہ کوٹ کر چاندی کے نام پر ورق بنائے جاتے ہیں جوصحت کے لئے سخت مضر ہوتے ہیں۔

جہاں تک ہومیو پیتھک اثرات کا تعلق ہے ہر دھات جوجلدیا انترا یوں کومس کر رہی ہو نہایت لطیف ذرات کی صورت میں کچھ نہ کچھ مقدار جسم میں جذب ہوتی رہتی ہے جوجد بدترین آلات سے بھی معلوم نہیں کی جاسکتی۔

ارجنٹم میٹیلیم کاسب سے زیادہ اثر کرکری ہڈیوں پر ہوتا ہے یعنی وہ ہڈیاں جن میں کیک پائی جاتی ہے اور وہ بآسانی مڑ جاتی ہیں۔ یہ ہڈیاں موٹی اور سخت ہونے گئی ہیں، ناک کی ہڈی موٹی ہوجانے کے باعث سانس لینے میں دفت ہوتی ہے۔ اسی طرح کان کی ہڈیوں میں چھوٹی جھوٹی گانٹھیں سی پڑ جاتی ہیں اور وہ سوج کرموٹی ہونے گئی ہیں۔ یہی علامتیں بڑھ کران ہڑیوں کے کینسر میں بھی تبدیل ہو گئی ہیں۔

ارجہ میٹیلیکم دماغ پر بہت گہرا اثر کرنے والی دوا ہے۔ دماغ کے خلیے آ ہستہ آ ہستہ گلنے لگتے ہیں اور بڑھا پے کی علامتیں وقت سے بہت پہلے ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ قوت فکریہ کمزور ہونے لگتی ہے۔ یہ کمزوری دماغ کے مرکزی حصہ سے شروع ہوکررفتہ رفتہ جسم کے دوسرے اعضاء پر قبضہ کرلیتی ہے۔ ہاتھ پاؤں مڑنے لگتے ہیں۔ زہنی صلاحیتیں جسم کے دوسرے اعضاء پر قبضہ کرلیتی ہے۔ ہاتھ پاؤں مڑنے لگتے ہیں۔ زہنی صلاحیتیں

متاثر ہوتی ہیں اور بادداشت اتنی کمزور ہوجاتی ہے کہ بعض دفعہ مریض بالکل نیم پاگل سا ہو جاتا ہے اور اول فول بکتا ہے۔ سوچنے کی طاقت میں کمی آنے گئی ہے۔ کوئی بات سوچاتو چکر آنے لگتے ہیں۔ اس وقت فوراً آنے لگتے ہیں۔ یہ خطرے کا الارم ہے کہ دماغ کے خلیے سکڑنے گئے ہیں۔ اس وقت فوراً ارجنٹم سٹیلیکم اونچی طاقت میں دینی چاہئے جسے پندرہ ہیں دن یا مہینے کے بعد دہراتے رہنا چاہئے۔ دمہ کے مریض سانس کی تنگی دور کرنے کے لئے جو Inhaler استعال کرتے ہیں اس کے زہر کا اثر بھی ارجنٹم کے اثر سے ملتا جلتا ہے اور وہ بھی دماغ کے خلیوں کوسکیڑتا ہے یہاں تک کہ وہ بالکل ماؤف ہوجاتے ہیں۔

ارجنٹم میٹیلیم کی کیکیسس سے اس پہلو سے مثنا بہت ہے کہ تکلیفیں سونے کے بعد بڑھ جاتی ہیں خصوصاً اعصاب میں بہت کمزوری واقع ہوجاتی ہے۔سارے بدن کے اعصاب کمزوری محسوس کرتے ہیں۔

ارجائم میٹیلیکم کاٹا نگوں کے عضلات سے بھی گہراتعلق ہے۔ اعصابی دردیں زیادہ تر دونوں ٹانگوں اور پاؤک میں پائی جاتی ہیں اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ ریشے بھٹ کر مکڑے گرڑے ہوجا تیں گے۔ بیدردرات کوسوتے ہوئے اور سردمرطوب موسم میں بڑھ جاتے ہیں۔ بائی کی دردیں بھی ہمیشہ طوفانی اور بھیگے ہوئے موسم میں زیادہ ہوجاتی ہیں۔ برسات کے موسم میں بارش سے پہلے اور بعد میں تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ ان دردوں کے ساتھ سوزش نہیں ہوتی مگر مریض سخت ہے آ رام ہوتا ہے۔ عام طور پر ہلکی حرکت موافق آتی ہے۔ تیز حرکت سے جوڑوں میں درد شروع ہوجاتا ہے۔ آ ہستہ حرکت سے دردوں کونسبتاً سکون ماتا ہے۔ تکلیف نیند سے مہریش بلکہ آ رام کرنے سے بڑھتی ہے۔ ساری رات رسٹاکس کی طرح جسم میں دردیں انہھی ہوتی رہتی ہیں۔ فرق ہے جس سے مریض کروٹیں بدلتار ہتا ہے۔

ارجنٹم ٹیلیکم جلد کے کینسراور اندرونی جھلیوں کے کینسر میں بہت مفید ہے۔ رحم کے منہ کے کینسر کوعموماً ہرفتم کے معالج نا قابل علاج مرض تصور کرتے ہیں لیکن ارجہ ہم سلیکی ماس میں بہت کامیابی سے استعال ہوتی ہے اور کممل شفا کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے۔ اگر پوری شفانہ بھی ہوتو کہ عرصہ تک مریض کوسکون مل جاتا ہے ٹیرنٹولا ہسپانید (Terentula Hisp.) بھی ہوتو کہ عرصہ تک منہ کے کینسر ہیلونیس (Carbo Animalis) بھی رحم کے منہ کے کینسر میں بہت مفید ہیں۔

ار خٹم ٹیکیکی میں جگہ جگہ السریائے جاتے ہیں لیکن کرکری ہڈیوں کے السرمیں بیہ بالخصوص زیادہ اثر دکھاتی ہے۔وریدوں کےخلیوں سے بھی اس کاتعلق ہے۔اس میں ایک عجیب اور غیر معمولی علامت یا ئی جاتی ہے جوعام طور پر دوسری دواؤں میں نہیں ملتی ، وہ یہ کہ عور توں کے اندرونی اعضاء میں بیہ بائیں طرف اور مردوں کے اندرونی اعضا میں دائیں طرف اثر دکھاتی ہے۔عموماً دائیں بائیں یا اوپر نیچ کے دھڑ کا فرق کرنے والی دوائیں تو بہت ہیں لیکن عورتوں اورمردوں کی تکالیف میں دائیں اور ہائیں کا فرق کرنا اسی دوا کا خاصہ ہے۔اس میںعورتوں کی Ovary لینی انڈ ابنانے والی تھیلی بیار ہوکر پھول جاتی ہے اور مختلف قتم کے مادے جم جم کراسے سخت اورموٹا کر دیتے ہیں۔ رحم بھی پھیل جاتا ہے اور اس میں لیک نہیں رہتی۔ایک دفعہ پھیل جائے تو دوبارہ اپنی اصل حالت کی طرف نہیں لوٹنا۔ ہر نیچے کی پیدائش کے بعدیہ تکلیف بڑھ جاتی ہےاوربعض دفعہ رحم نیچے گر جاتا ہے۔ارجنٹم ٹیٹیلیکم ایسی مریض خواتین کی بہترین دوست ثابت ہوتی ہےاور شفا کا موجب بن جاتی ہے۔ رحم میں سختی اور رحم کے منہ پر ایکٹھن اور اکڑاؤ کی علامت ظاہر ہو، نیز ایبالیکوریا ہوجس میں غیرمعمولی بد بواورتعفن پایا جائے توبیہ ہاتیں نشاند ہی کرتی ہیں کہ بیعام کیکوریا نہیں ہے بلکہ سی گہری مرض کے نتیجہ میں پیدا ہوا ہے۔اس وفت ارجنٹم میٹیلیکم استعال کی جائے تو بیاری کی شروع میں ہی روک تھام ہوجاتی ہے۔ اگر ٹانگوں میں درد ہےاوراصل وجہمعلوم نہ ہو سکے توار جنٹم میٹیلیکم ضروراستعال کرنی چاہئے۔ سن یاس کے زمانہ میں لینی حیض بند ہونے کے بعد بھی خون جاری ہوجائے تو ارجنٹم یٹیلیکم اچھا اثر دکھا سکتی ہے۔ یہ عموماً دبلی نیلی اور لمبے ہاتھوں والی عورتوں کے

کام آنے والی دوا ہے لیکن میضروری نہیں۔ نسبتاً موٹی خواتین کی بیاریوں میں بھی مفید ثابت ہوسکتی ہے۔

بعض لوگوں کو نیند آتے وقت یا نیند کے دوران جھکے لگتے ہیں۔ یہ بہت تکلیف دہ عارضہ ہے۔ اس میں گرائینڈ بلیا (Grindelia) چوٹی کی دوا ہے۔ آرسنگ بھی اچھاا اثر دکھاتی ہے۔ ارجنٹم میٹیلیکم بھی مفید ہے بشر طیکہ اس تکلیف کا تھکا وٹ سے تعلق ہو سخت محنت ومشقت سے تھکے ہوئے بدن کوسونے سے قبل جھکے لگیں تو ارجنٹم میٹیلیکم سے خدا تعالی کے فضل سے فوری شفا ہو جاتی ہے۔ ویسے اس بیاری میں اکثر گرائینڈ بلیا ہی کام آتی ہے۔ جس کی ایک ہی خوراک ہفتوں تک اثر دکھاتی ہے، بار بارضرورت پیش نہیں آتی۔

ارجائم مینیکیم کی تکایفیں عین بارہ ہج، جب سورج نصف النہار پر ہو، ہڑھ جاتی ہیں، چکرآتے ہیں۔ میرکا درد ماتھے اور بیشانی تک محدودر ہتا ہے یا پھر سرکے سی ایک طرف مقام بنا لیتا ہے جوزیا دہ تر دائیں طرف ہوتا ہے۔ آہستہ ہڑھتا ہے کیکن میکرم ختم ہوجا تا ہے۔ اس درد کا چہرے کی اعصابی دردوں سے بھی تعلق ہے کیونکہ یہ بنیادی طور پر اعصابی دوا ہے اور سردرد کا بھی اعصاب سے تعلق ہے۔

اگر خارش صرف ایک کان تک محدود ہواور مریض اسے تھجلا تھجلا کر زخمی کر دے اور
کان موٹا ہونے گئے تو یہ ارجنٹم میٹیلیکم کی خاص علامت ہے۔ دونوں کا نوں کا موٹا ہوجانا کوڑھ
کی ابتدائی علامت ہوتی ہے۔ یہ مرض بہت آ ہستہ بڑھنے والا ہے۔ اس علامت کے ظاہر
ہوتے ہی ہائیڈروکوٹائل (Hydrocotyle) دینی جا ہئے۔ یہ کوڑھ کی روک تھام کے لئے
ہمترین دواہے۔

بہترین دواہے۔ ذیا بیطس اور پیشاب میں البیومن آنے کی بیاری میں ارجنٹم میٹیلیکم بہترین دواہے۔ اگر دوسری علامتیں ملتی ہوں تو مکمل شفا ہوجاتی ہے۔ گر دوں کی اندرونی جھلیوں میں خرابیاں پیدا ہوجائیں تو بھی ارجنٹم میٹیلیکم مفیدہے۔ ارجنٹم میٹیلیکم میں پیشاب کی دوطرح کی علامتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ اگر سیاہی مائل بییثاب ہوتو اس کا مطلب ہے کہ اس میں البیومن آ رہی ہے۔ اگر شوگر آئے تو اکثر ایسے مریضوں کولسی کی طرح بیشاب آتا ہے اور بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ایسے بیچ جو بجین سے ہی فریا بیطس کا شکار ہوجا ئیں ان میں بیعلامت ملتی ہے۔ اس میں ارجنٹم میٹیلیکم تب مفید ثابت ہوگی جب وہ مریض کی عمومی مزاجی دوا ہو۔ ایسے مریض جنہیں ذیا بیطس ہواور گردے جواب دے رہے ہوں اور ان کا رات کو بستر میں بیشاب نکل جاتا ہوتو ان سب عوارض کے لئے ارجنٹم مفید ہے۔ ا

ارجنام سلیلیم میں غیر معمولی کمزوری کا احساس پایا جاتا ہے۔ سارابدن اندرونی طور پر بے مد
کمزور محسول ہوتا ہے۔ بدن بے جان ساہو جاتا ہے۔ اس گہری تھکا وٹ کا علاج ارجنام سلیلیکم ہے۔
ارجنام سلیلیکم زیادہ بولنے اور گانے والوں کے لئے بھی مفید دوا ہے۔ آ واز کے بیٹے جانے
میں یہ دوا بہت شہرت رکھتی ہے۔ اس میں آ واز بعض دفعہ بالکل بند ہو جاتی ہے۔ جوں جوں کوئی
بولے آ واز غائب ہوتی جائے گی۔ بعض اور دواؤں میں بھی یہ علامت بائی جاتی ہے گی۔ اس میں تفریق کریں تو آ واز شروع میں بیٹی ہوئی معلوم ہوتی ہے گی۔ اس میں کے مریض بولنا شروع کریں تو آ واز شروع میں بیٹی ہوئی معلوم ہوتی ہے گی۔ اگر بولئے
موئی معلوم ہوتی ہے لیکن بولئے رہنے سے رفتہ آ واز صاف اور بہتر ہوتی جائے گی۔ اگر بولئے
سے نکلیف کم ہونے کی بجائے بڑھتی جائے تو عموماً بوریکس سے بہت زیادہ مؤثر ثابت ہوگی۔
مریض مزاجی طور پر ارجنام میٹیلیکم کا ہوتو یہ بوریکس سے بہت زیادہ مؤثر ثابت ہوگی۔
ارجنام سلیلیکم میں حنجرہ میں شد بید در دا ور سوزش نمایاں ہوتے ہیں۔ ہننے سے
ارجنام سلیلیکم میں حنجرہ میں شد بید در دا ور سوزش نمایاں ہوتے ہیں۔ ہننے سے
ارجنام سلیلیکم میں حنجرہ میں شدید در دا ور سوزش نمایاں ہوتے ہیں۔ ہننے سے

ارس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ علامت فاسفورس میں بھی بہت نمایاں ہے۔ اگر فاسفورس میں بھی بہت نمایاں ہے۔ اگر فاسفورس سے فائدہ نہ ہوتوار جنٹے میٹیلیکم دینی چاہئے۔ ارجنٹی سٹیلیکم کے مریضوں کوسردی کی وجہ سے نزلہ زکام ہو جاتا ہے اور گلے پراٹر پڑتا ہے، سینہ کے بالائی حصہ میں دھن کا احساس ہوتا ہے، دو پہر کے وقت بخار ہو جاتا ہے، سینہ میں شدید کمزوری اور بائیس جانب پسلیوں میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ ارجنٹی سٹیلیکم پھیچھ وں کی تکلیف میں جانب پسلیوں میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ ارجنٹی سٹیلیکم پھیچھ وں کی تکلیف میں جانب پسلیوں میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ ارجنٹی سٹیلیکم پھیچھ وں کی تکلیف میں

بھی مفید ہے۔ ویسے چھاتی کی تکلیفوں میں جوعموماً کمزوری اور بلغی مزاج کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں ارجنٹم سے زیادہ سٹینم سے زیادہ سٹینم کے مقابل پر یہ بہت زیادہ مفید ثابت ہوگی۔ ارجنٹم سٹیلیکم میں وقت سے بہت پہلے سٹینم کے مقابل پر یہ بہت زیادہ مفید ثابت ہوگی۔ ارجنٹم سٹیلیکم میں وقت سے بہت پہلے برطھا ہے کے آثار ظاہر ہوتے ہیں۔ بیس بچیس سال کی عمر میں ہی منہ جھریوں سے بھر جاتا ہے۔ وقت سے پہلے ظاہر ہونے والے بڑھا ہے میں سارساپر یلا چوٹی کی دوا ہے۔ چینینم آرس کا جوقت سے پہلے آنے والا بڑھا پا نمایاں ہوتا ہے مگرچینینم آرس کا ہے وقت کا بڑھا پا لمبی اور گہری بیاریوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جگراور تلی جواب دے جاتے ہیں۔ سارساپر یلا میں جواب دے جاتے ہیں۔ سارساپر یلا میں جلد سکڑ کر بالکل جرم ہوجاتی ہے۔

ارجہ ہم میٹیلیکم میں پیٹھ کے بل لیٹنے سے دھڑکن زیادہ محسوں ہوتی ہے۔ اس کا تعلق بھیپھڑوں میں پانی کے اجتماع سے بھی ہے۔ بھیپھڑوں میں بلغم یا پانی بھرا ہوتو پیٹھ کے بل لیٹنے سے وہ ان تمام خلاوُں میں بھر جاتا ہے جن میں سانس کی ہوا بھرنی چاہئے۔ بیٹھنے یا کھڑا ہونے پریہ پانی بھیپھڑ ہے کے اوپر کے حصہ سے نچلے حصہ کی طرف اتر جاتا ہے جس سے مریض سانس لینے میں بچھ آسانی محسوس کرتا ہے۔

عورتوں میں حمل کے دوران ول کی دھڑکن زیادہ ہوجاتی ہے۔ بھی بھی اچا نک دل بہت شدت سے دھڑ کنے لگتا ہے۔ ایسی صورت میں ارجنٹم میٹیلیکم خدا کے فضل سے بہت مؤثر ٹابت ہوتی ہے۔

ثابت ہوتی ہے۔ ارجنٹم میٹیلیم کی تکلیفوں میں چھونے سے اور دن کے بارہ بجے اضافہ ہوجا تا ہے۔ کھلی ہوا میں اور رات کو لیٹنے سے کھانسی میں کمی واقع ہوجاتی ہے لیکن دیگر جسمانی عوارض میں لیٹنے سے تکلیفیں بڑھتی ہیں۔

> دافع اثر دوائیں: مرک سال پلسٹیلا طاقت: 30 سے تی ایم (CM) تک

ارجنثم نائيثريم

#### ARGENTUM NITRICUM

(Nitrate of Silver)

ارجنٹم نائیٹر کیم ایک ایسی دوا ہے جسے زمانہ قدیم میں مرگی کے مرض میں استعال کیا جا تا ہے۔لیکن اس کے استعال سے اگر مرگی کوآرام آئے تو جلد پر خارش ہونے گئی تھی۔اسی طرح روایتی طریقہ علاج میں اسے آئکھوں کی بیماریوں کے لئے بھی استعال کیا جاتا تھا۔

ارجنٹم نا ئیٹر کم چاندی کا زیور پہننے والے لوگوں میں پیدا ہونے والی علامات پر اونی کی طاقت میں اثر انداز ہو سکتی ہے۔ لمجا بلو پیشک استعال کے نتیجہ میں یہ رفتہ رفتہ وہنی صلاحیتوں پر منفی اثر ڈالتی ہے۔ اگر و سے ہی د ماغ کمزور ہوجائے اور تخلیقی صلاحیتیں متاثر ہونے لگیں تو ارجنٹم نا ئیٹر کم ضرور پیشِ نظر رکھنی چاہئے۔ اس میں یا دواشت کمزور ہوجاتی ہے اور ایسا مریض غیر محقول استدلال کرنے لگتا ہے۔ تو ہمات کا شکار ہوجا تا ہے اور خیالی ہیو لے نظر آنے لگتے ہیں۔ اگر ہیو لے نظر نہ آئیس تو بھی ہجھتا ہے کہ کوئی چیز گر دو پیش میں موجود ہے۔ وہ بعض خاص مقامات میں جانے سے ڈرتا ہے۔ ایسے خوفر دہ بچوں کو اپنے ساتھ لے کرالی جگہ جانا چاہئے جہاں سے وہ خوف صوس کرتے ہیں اور انہیں بتانا چاہئے کہ یہاں پھر بھی نہیں۔ ارجنٹم نا ئیٹر کم الی علامتوں کو دور کرنے کے علاوہ بعض دوسری گہری بیار یوں کو بھی دور کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ دور کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ارجنٹم نا ئیٹر کم کا مریض اونچی جگہ سے نیچ دیکھے تو ڈرے گا کہیں میں چھلا تگ نہ لگا دوں ، اس لئے اونچائی پر جانے سے حتی المقدور احتر از کرتا ہے۔ لیکن ارجنٹم نا ئیٹر کم کا مریض اونچی جگہ سے نے دیکھے تو ڈرے گا کہیں میں چھلا تگ نہ لگا دوں ، اس لئے اونچائی پر جانے سے حتی المقدور احتر از کرتا ہے۔ لیکن ارجنٹم نا ئیٹر کم کے مریض میں بی

علامت بھی ملتی ہے کہ پنچے سے اوپرکسی بلند عمارت کو دیکھنے سے بھی سخت خوفز دہ ہوجا تا ہے۔اسی طرح مریض اونجی حیت والے ہال میں جانے سے بھی ڈرتا ہے کہ کہیں حیت اس پر نہ گر جائے۔اکثر ہومیو پیتے ڈاکٹروں نے اپنی کتب میں اس علامت کوزیادہ واضح نہیں کیا صرف یہی لکھا ہے کہ اونچی عمارتوں کو دیکھنے سے خوف آتا ہے اور مرگی کے حملہ کا خطرہ ہوتا ہے کین میں نے جن مریضوں کوقریب سے دیکھا اوران کی علامات کا تجزیہ کیا تو واضح طوریر وہ علامات سامنے آئیں جنہیں میں بیان کر چکا ہوں۔ایسے مریض کو بل پر سے گزرتے ہوئے بھی خوف ہوتا ہے کہ کہیں میں دریا میں چھلانگ نہ لگا دوں۔ جب مرض بہت بڑھ جائے تو بل سے گزرتے ہوئے چھلانگ لگانے کا جوش دل میں اٹھتا ہے۔اپیامریض خوف سے کا نیتا ہے اور کمز وری بھی محسوس کرتا ہے۔ ارجنٹم نا ئیٹر کم میں کسی امتحان پاکسی اہم ملا قات سے پہلے خوف سے اسہال شروع ہوجاتے ہیں۔بعض لوگ ایسی کیفیت میں مضطرب ہوجاتے ہیں اورانہیں سخت غصر آتا ہے۔ ارجنٹم نائیٹر کم میں غیر معمولی ذہنی تھاکان اور معدہ کی تیز ابیت کی وجہ سے یا دواشت متاثر ہوتی ہے۔ ایک بیاری جوآ رٹیر یوسکار وسس (Arterio-Sclerosis) کہلاتی ہے یعنی د ماغ کی طرف خون لے جانے والی شریا نوں کا تنگ ہوجانا،اس میں ماضی قریب کے گزرے ہوئے واقعات بھول جاتے ہیں۔بعض دفعہ د ماغ کی طرف خون لے جانے والی شریانوں میں وقی تشنج بھی پیدا ہوتا ہے جس کی وجہ سے مریض سب کچھ بھول جاتا ہے۔اگر تشنج کار جمان زیادہ ہو جائے تو مریض مستقل طور پر یا د داشت کھو بیٹھتا ہے۔اس کا معدے کی عارضی خرا کی اور ذہنی تھکان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ۔ ارجنٹم نا ئیٹر کم میں بہعلامتیں بھی ملتی ہیں مگراس میں یا د داشت کا کھودیناا کثرمستقل علامت کے طور پر ظاہر ہوتا ہے۔اس بیاری میں الیومینا بھی مفید دوا ہے۔ اسے لمے عرصہ تک استعال کیا جائے تو فائدہ ہوگا۔ ارجنٹم نا ئیٹر کم میں دل کمزور ہو جاتا ہے اوراس میں کیویرم اور کاربوائیمیلس کی

ahhomoeopath@gmail.com

طرح نیلا ہٹ کا رجحان ہوتا ہے۔ کیو پرم میں تشنج کی وجہ سے جسم نیلا ہو جاتا ہے۔

کار بواہیم کیسلس میں آسیجن کی کمی اور خون کی خرابی کی وجہ سے نیلا ہٹ ہوتی ہے۔

ارجہ مٰ نا کیٹر کیم میں نیلا ہٹ کا رجحان کار بواہیم کیس سے مشابہ ہے۔ ان دونوں دواوَں کی نیلا ہٹ سارے جسم پر ظاہر ہوتی ہے جیسے کسی کا دم گھٹ جائے تو جسم نیلا ہو جاتا ہے۔ کیو پرم میں وقتی شنج سے ہاتھ پاؤں بھی مڑ جاتے ہیں اور مریض کا چہرہ اور ہونٹ نیلے ہوجاتے ہیں۔

میں وقتی شنج سے ہاتھ پاؤں بھی مڑ جاتے ہیں اور مریض کا چہرہ اور ہونٹ نیلے ہوجاتے ہیں۔

ارجہ مٰ نا کیٹر کیم میں زخموں کا رجحان بھی ہوتا ہے۔ ایلو پینظک طریقہ علاج میں پہلے آ کھی ہر بیاری میں سلورنا کیٹر میں ارجہ می نیٹر کیم مفید دوا ہے۔ اس میں روشنی سے بہت زود جسی بھی ملتی ہے۔

مواد جاری رہتا ہواس میں بھی ارجہ می ارجہ می ارجہ میں ہوتا ہے۔ مستقل آ شوب چہتم جس میں ہوئے سوج جاتے ہیں۔ یوٹوں کے اندرونی حصہ میں سوزش اور سرخی کے دائر سے بن جاتے ہیں۔ یہ پیاری برصغیر ہیں۔ یوٹوں کے اندرونی حصہ میں سوزش اور سرخی کے دائر سے بن جاتے ہیں۔ یہ بیاری برصغیر ہیں۔ یوٹوں کے اندرونی حصہ میں ہوتی ہے۔

ارجہ نا ئیٹر کیم عورتوں کی تکلیفوں میں بھی مفید ہے۔ حیض کے آغاز میں معدہ میں در در ہوتا ہے، رحم کی گر دن پرزخم بن جاتے ہیں جن سے خون رستا ہے۔ حیض ختم ہونے کے ایک دو ہفتہ بعد ہی دوبارہ خون جاری ہو جائے جو مقدار میں کم ہوتو یہ ارجہ نٹم نا ئیٹر کیم کی خاص علامت ہے۔ اس کے علاوہ اگر مزاج ارجہ نٹم نا ئیٹر کیم سے مشابہ ہوتو یہ رحم کی دوسری تکلیفوں میں بھی مفید ہے۔ اس کے علاوہ اگر مزاج ارجہ نٹم نا ئیٹر کیم سے مشابہ ہوتو یہ رحم کی دوسری تکلیفوں میں بھی مفید

زخموں سے خون بہنے اور قے کے ساتھ خون آنے کار جمان ہوتا ہے۔ معدے کے ایسے السر جو پرانے ہو چکے ہوں اور جن میں کوئی دوا کام نہ کرے ان میں ارجنٹم نا ئیٹر کم بھی استعال کروا کے دیکھنی جا ہئے۔اس کے علاوہ السر کے مریضوں کو مشمی

کوٹ کر کھانے سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ کچے کیلے کوسکھا کر پیس کراس کے سفوف کو دن میں دو تین بار کھلا یا جائے تو یہ کچھ عرصہ کے بعد زخموں پر تہہ ہی بنا دیتا ہے جو نہ صرف السر کو ڈھانپ لیتی ہے بلکہ اس سفوف میں شفا کا مادہ بھی پایا جاتا ہے۔ میں نے ایک سائنسی معلومات کے رسالہ میں پڑھا ہے کہ کچے کیلے کے پاؤڈر پر جو تحقیق کی گئی ہے اس سے قطعی طور پر ثابت ہوا ہے کہ یہ معدے کے السر کا بہترین علاج ہے۔خود میں نے کئی مریضوں کو یہ استعال کروایا ہے اور ہمیشہ فائدہ ہوا ہے۔

ارجنٹم نائیٹر کیم کے مریض کومعدے میں پرانے السر ہوں توجسم میں خون کی کی ہو جاتی ہے۔ ساتھ ہی میٹھا کھانے کی شدیدخواہش ہوتی ہے۔ میٹھے کی خواہش اور بھی بہت دواؤں میں پائی جاتی ہے۔ بعض لوگ بہت میٹھا کھانے ہیں لیکن انہیں کچھنیں ہوتا جبکہ ارجنٹم نائیٹر کیم میں پائی جاتی ہوتا جبکہ ارجنٹم نائیٹر کیم کے مریض کو میٹھا موافق نہیں آتا۔ اس کے کھانے سے معدے کا نظام بگڑ جاتا ہے اور دوسری تکلیفوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اگر میٹھے کی خواہش کے ساتھ پیلے میں ہوا اور تناؤ بھی ہو تو یہ علامت اگر چلوگوں میں عام طور پر پائی جاتی ہے لین ارجنٹم نائیٹر کیم کے مریض میں بہت نمایاں ہوتی ہے۔ ارجنٹم نائیٹر کیم کا مریض دائیں کروٹ نہیں سوسکتا۔ یہ علامت ناجا (Naja) میں بھی ملتی ہے۔ دائیش کروٹ لیٹنے سے بض تیز ہو جاتی ہے۔ کا لمیا، سپونجیا، کالی نائیٹر بیٹ میں ہے تھرہ سب میں بی علامت مشترک ہے۔ ان دواؤں کی ایک دوسرے الیومن، پلاٹینا، لیئم عگریم وغیرہ سب میں بی علامت مشترک ہے۔ ان دواؤں کی ایک دوسرے سے تفریق ان کی دوسری امتیازی علامتوں سے کی جاسکتی ہے۔

ارجہ ٹم نائیٹر کیم کی تکلیفیں گرم کمرے میں یا آگ کے پاس بیٹھنے سے بڑھ جاتی
ہیں۔اس میں چہرے کا پسینہ بہت نمایاں ہوتا ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے جیسے پانی سے اندر
سے پھوٹ رہا ہے۔ ارجہ ٹم نائیٹر کیم میں چہرہ پڑ مردہ اور نیلگوں ہو جاتا ہے، آئکھیں اندر
دھنسی ہوئیں اور بے رونق ہوتی ہیں۔ تھوجا کی طرح مریض میں مسے بننے کا رجحان بھی ہوتا
ہے۔ گلے میں بھی آ بلے بن جاتے ہیں۔ گلے میں ہیپرسلف کی طرح پھانس اگنے کا
احساس بہت نمایاں ہوتا ہے۔اسے نکا لنے کی کوشش میں تکلیف اور بھی بڑھ جاتی ہے کیونکہ سے
صرف احساس ہوتا ہے،حقیقت میں کچھ نہیں ہوتا۔ نائیٹرک ایسٹر میں بھی میعلامت ملتی ہے۔

صرف گلے میں ہی نہیں بلکہ جسم کے مختلف حصوں میں کوئی چیز چھنے کا احساس ہوتا ہے جہاں ذرابھی ہاتھ لگ جائے تو بہت در دہوتا ہے۔

ارجنٹم نائیٹر کیم میں دودھ پلانے والی ماؤں کی علامات ان کے بچوں میں ظاہر ہو جاتی ہے اگر ماں بہت زیادہ میٹھا کھائے تو بچے کو اسہال لگ جاتے ہیں۔ ارجنٹم نائیٹر کیم میں قے اور اسہال بیک وقت شروع ہوجاتے ہیں۔ سبزی مائل دست آتے ہیں، بچہ جو بچھ پیتا ہے فوراً نکل جاتا ہے۔ ایسے بچے عموماً سو کھے بن کا شکار ہوجاتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ شیرخوار بچوں میں مال کے دودھ کی وجہ سے سوکھا بن بیدا ہو۔ بچے بذات خود بھی ارجنٹم نائیٹر کیم کے مریض ہوسکتے ہیں۔ ان کے سوکھ بن میں بیعلامت ملتی ہے کہ سبزرنگ کے اسہال ہوتے ہیں۔ قے اور اسہال اسمال اسمال کے ساتھ آؤں بھی آتی ہے۔

ارجئٹم نا ئیٹر کیم میں جسم کے اندرونی اعضاء میں درد ہوتا ہے۔ مثلاً جگریا تلی میں دکھن ہوتی ہے، معدے میں درد ہوتا ہے،ضروری نہیں کہ دکھن کا بیا حساس سارے پیٹ میں پھیلا ہوامحسوس ہو۔

ارجنٹم نائیٹر کیم میں پیشاب غیرارادی طور پرخود بخو دنکل جاتا ہے۔ بچوں میں رات کو بستر گیلا کرنے کی علامت بھی ملتی ہے۔ ایک اور علامت بیہ ہے کہ پیشاب کی خواہش ہوتی ہے کین پیشاب آسانی سے نہیں آتا۔ پیشاب کی نالی میں درد، ورم اور خارش کا رجحان ہوتا ہے۔ سوزاک کی بھی یہ بہترین دواہے۔

رجنٹم نائیٹر کم حمل کے دوران پیدا ہونے والی اکثر تکالیف میں مفید ہے۔ اس کے مریض میں دل کی کمزوری پائی جاتی ہے جس میں حمل کے دوران بوجھ پڑنے سے اضافہ ہوجا تا ہے اوریہ تکلیف سارے حمل کے زمانہ میں رہتی ہے۔ یہ تکلیف جسمانی حرکت اور جذباتی ہونے سے بڑھ جاتی ہے۔ارجنٹم نائیٹر کم میں ڈراؤنی خوابیں آتی ہیں۔

صبح اٹھنے کے بعد ٹائگوں میں یوں محسوس ہوتا ہے جیسے چوٹیں لگی ہوں۔ چلنے سے دکھن ہوتی ہے، پیڈلیوں میں کمزوری کا احساس ہوتا ہے، باز و بےحس ہو جاتے ہیں، کمر میں در دہوتا ہے اور ریڑھ کی ہڈی بہت زودحس ہو جاتی ہے، رات کو بہت در دہوتا ہے۔ ارجنٹم نائیٹر کیم میں نچلے دھڑکا فالح بھی ملتا ہے اور ریڑھ کی ہڈی کے اردگر د کے ریشوں میں سختی پیدا ہو جاتی ہے۔ ہرقتم کی گرمی اور حرارت میں ، کھانا کھانے کے بعد تکلیفوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تازہ ہوا اور سردی سے تکلیف کم ہو جاتی ہے۔

مددگار دوائیں: آرسنک مرکسال فاسفورس پیسٹیلا دافع اثر دوا: نیٹرم میور طاقت: 30 سے 200 تک مرگی، بلندی کے خوف اور ڈراؤنی خوابوں کے رجحان کو ختم کرنے کی خاطر بہت اونچی طاقت میں دی جائے۔

### آرنكا

#### ARNICA MOUNTINA

ہومیو پیتی میں آرنیکا کو بہت اہم مقام حاصل ہے۔ بیددوا پہاڑی تمباکو کے بودے

سے تیار کی جاتی ہے۔ پہاڑی تمبا کو دوا کے طور پر لمبے عرصہ سے استعال ہور ہاہے۔عرصہ دراز تک اسے چوٹوں کےعلاج کے لئے استعمال کیا جاتار ہا۔ پیاڑی علاقوں میں چوٹیں کھانا اورگر جانامعمول کی بات ہے۔خداتعالیٰ نے وہاں ہی اس کاعلاج بھی پیدا کر دیا ہے۔ ہومیو بیتھی میں اس کا استعال اکثرنئی یا پرانی چوٹوں کو دور کرنے کے لئے ہوتا ہے۔ آرنیکا کی سب سے اہم علامت خون کو منجمد کرنا ہے۔ بدا تر پھٹکری کے اثر سے ماتا جاتا ہے اس لئے دل کی تکلیفوں میں یہ ایک لازم دوا بن جاتی ہے۔ آرنیکا جمے ہوئے خون کو پکھلا دیتی ہے لیکن اس کے باوجودایلوپیتھک دواؤں کی طرح خون کوزیادہ پتلانہیں کرتی اور پوقت ضرورت خون کی جمنے کی صلاحت کو بھی زائل نہیں کرتی۔ ول کے حملہ میں عموماً آرنکا کو کیسس سے ملاکر دیاجا تاہے کیونکہ لیکیسس اس سانب کے کاٹے کی دواہے جس کاز ہرخون کو جما کر پھٹکیاں بنادیتا ہےاورخون منجمد ہونے کی وجہ سے دل پرحملہ ہوجاتا ہے۔بعض سانپوں کے زہرول کے اعصاب یر بھی اثر انداز ہوتے ہیں لیکن خون پر بدا تر نہیں ڈالتے۔ایسے سانیوں میں'' ناجا''سب سےاول نمبریر ہے۔اس کا زہر دل کےاعصاب پرحملہ کرتا ہے جبکہ لیکیسس خون خراب کرکے دل کو نقصان پہنچا تا ہے۔آ رنیکا اور کیکیسس دونوں کا خون کے جمنے سے تعلق ہے۔اس لئے ایسی ملتی جلتی دواؤں کوایک دوسرے کے بعد استعال نہیں کرنا جا ہے کیونکہ بعض دفعہ ان دواؤں کے اثرات ایک دوسرے سے ظرا جاتے ہیں اور ایبا مریض ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ دو تین

دواؤں کوایک دوسرے کے بعد دینایا ملا کرایک نسخہ کی صورت میں دینا ایک ایسافن ہے جو دواؤں کے مزاج کے گہرے مطالعہ اور تجربہ سے نصیب ہوتا ہے۔ اسی خطرہ کے پیش نظر میں آرنیکا کو کیکیسس سے ملا کر دیتا ہوں یا پھر دونوں میں سے صرف ایک دوااستعال کراتا ہوں۔

اگر دل کا حملہ خون جمنے کی وجہ سے ہوا ہوتو آرنیکا خون کومناسب حد تک پتلا کرتی

ے۔

حادثات اور چوٹوں کے لئے آرنیکا بہترین دوا ہے۔ چوٹ کھائی ہوئی جگہ نیلی یا کالی ہو جائے اورخون جم گیا ہوتو آرنیکا بلاخوف وخطراستعال کریں۔ایک دفعہ میرے پاس ایک ایسا مریض لایا گیا جس کا ساراجسم سرسے پاؤں تک لاٹھیوں کی ضربوں سے کالا اور نیلا ہور ہا تھا۔ حالت اتنی خطرناکتھی کہ لگتا تھا کہ جلد مرجائے گا۔ میں نے اسے آرنیکا کی بہت ہی خوراکیس دے کر گھر بھجوا دیا۔ دوسرے دن شام تک جب اس کی طرف سے کوئی اطلاع نہیں ملی تو تشویش لائق ہوئی۔ پیتہ کروایا تو جواب ملا کہ وہ تو رات ہی کو بالکل ٹھیک ہوگیا تھا اور اب بھاگا دوڑا پھررہا ہے۔ الحمد للد

آرنیکا کے مقابل پر بیدونوں دوائیں مل کر زیادہ اچھا اور فوری اثر دکھاتی ہیں۔ ماؤف حصہ پرسرخی زیادہ نمایاں ہوتو آرنیکا کے دوائیں مل کر زیادہ اچھا اور فوری اثر دکھاتی ہیں۔ ماؤف حصہ پرسرخی زیادہ نمایاں ہوتو آرنیکا کے ساتھ بیلا ڈونا ملا کر دینازیادہ مفید ہے کیونکہ بیسرخی بناتی ہے کہ چوٹ والی جگہ کی طرف خون کا غیر معمولی رجحان ہے۔ عموماً جس جگہ چوٹ گے وہاں ابھار بن جاتا ہے جو چوٹ والے حصہ کو چھپالیتا ہے۔ بیدا بھار دوران خون زیادہ ہونے کی وجہ پیدا ہوتا ہے جوجسم کے طبعی ردمل کے طور پرصدمہ کی اطلاع ملتے ہی تیزی سے اس طرف دوڑتا ہے چونکہ آرنیکا میں متاثرہ حصہ کی طرف خون کا رجحان بڑھانے کا مزاج نہیں پایا جاتا اس لئے آرنیکا اکیلی کافی نہیں ہوتی۔ اسے بیلا ڈونا کے ساتھ ملا کر دینا چاہئے۔ ایکونا نئے بھی اس صورت حال میں عمومی طور پر مفید ہے۔ اس لئے روز مرہ کے طور پر بینے بلاتر دد استعال کیا جائے تو کوئی نقصان نہیں۔ ہاں بعض صورتوں میں زیادہ فائدہ کی

امید ہوسکتی ہے۔

آرنیکا چھوٹی طاقت سے لے کربڑی طاقت تک یکساں کام کرتی ہے کیکن تکلیف زیادہ گہری ہوتو اونچی طاقت میں دینی بہتر ہے۔ایک دفعہ ایک فوجی افسر میجر ممتاز ایکسر سائز کے دوران ہمالہ کی ایک برفانی چوٹی سے پچھتر فٹ گہرائی میں جاگر سے تھے۔ان کی چوٹیں اس قدر شدید تھیں کہ ڈاکٹروں نے مایوسی کا ظہار کردیا تھا۔ میں نے انہیں آرنیکا ایک ہزار اور نیٹر مسلف ایک ہزار پوٹیسی میں پہلے دن دو دفعہ، پھر روزانہ ایک دفعہ استعال کروائی۔اللہ کے فضل سے حیرت انگیز طور پر شفایا بہوگئے۔

میرےایک سابقہ مریض جواسی طرح کی سخت چوٹ کا شکار ہوئے تھے۔ایک دفعہ لنڈن ملنے آئے تو میں انہیں بیجان نہیں سکا۔ کیونکہ جب میں ان کا علاج شروع کیا تھا تو ریڑھ کی ہڈی چوٹ کےصدمے سے ٹوٹ چکی تھی اور ڈاکٹروں نے فیصلہ دیا تھا کہ ساری عمر چلنے کے قابل نہیں ہوسکو گے اگر بہمریض بچے بھی گیا تو عمر بھربستر پر لیٹنا ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ شفا کی صورت میں وہیل چیئر (Wheel Chair) کے بغیرانیک جگہ سے دوسری جگہ حرکت ممکن نہیں ہوگی۔ میں انہیں اس لئے نہیں پہیان سکا کہ گوشکل کی عمومی مشابہت تو تھی مگریہ میرے دفتر میں اپنے قدموں پر چل کے داخل ہوئے اورکسی سوٹی کے سہارے کی بھی ضرورت نہیں پڑی۔ تب مسکراتے ہوئے انہوں نے مجھے یا د کرایا کہ میں وہی مریض ہوں جسے ڈاکٹروں نے تو لا علاج قرار دیا تھا مگر آپ نے ہمت بند ہائی تھی اور دعا کے ساتھ جودوا ئیں تجویز کی تھیں میں مسلسل وہی دوائیں استعال کرر ہاہوں اورکسی دوسری دوا کی ضرورت نہیں پڑی۔اب خداکے فضل سے میں سہولت سے چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا ہوں۔ مجھے یاد آ گیا کہان کی خطرناک حالت کے پیش نظر میں نے بہت غور کے بعد ایک نسخہ سوچا تھا جس میں آر نیکا، روٹا، ہائی پیریم، کلکیریا فاس اور سمفائٹم شامل تھیں۔ان سب دواؤں کو ملا کر 30 طاقت میں مسلسل دن میں تین حار د فعہ کھانے کی ہدایت دی تھی اور پیجمی سمجھایا تھا کہ کچھ عرصہ بعد چند دن کا ناغہ کر دیا کریں۔ جنانچہانہوں نےمسلسل یہی نسخہ جاری رکھا اوراللہ کےفضل سے شفا کا بیہ

اعجازی نشان ظاہر ہوا۔ اگر چوٹوں کے بدائر ات مثلاً سوزش، درد، اینٹھن اورا بھارو غیرہ دریا تک باقی رہیں تو ان کومٹانے کے لئے یہ بہترین نسخہ ہے۔ پہلے مریض کی دوا میں میں نے نیٹر مسلف 1000 اس لئے داخل کیا تھا کہ گدی کی خطرناک چوٹ میں نیٹر مسلف سے بہتر کوئی دوا مجھے معلوم نہیں۔ عام طور پرٹوٹی ہوئی ہڈیاں جوڑنے کے لئے نہایت مؤثر نسخہ حسب ذیل تین دواؤں پر مشتمل ہے۔ سمفائٹم، روٹا اور کلکیریا فاس۔ سالہاسال کے تجرب کی بنا پر میں یفین سے کہ سکتا ہول کہ اللہ کے فضل سے ہڈی جڑنے کی رفتار توقع سے دگئی تیز ہوجاتی ہے اوراس سے ایسی ٹوٹی ہوئی ہڈیاں بوٹ کے درمیان فاصلہ زیادہ ہو چکا ہو۔ رفتہ رفتہ دونوں طرف سے یہ ہڈیاں بڑھان بڑرہ وعا ہوجاتی ہیں اورایک دوسرے کے ساتھ مل جاتی ہیں۔

چوٹ کے علاوہ جسمانی محنت سے تھکن اور درد کا احساس ہوتو اس میں بھی آرنیکا بہت مفید ہے۔ اگر زیادہ جسمانی مشقت سخت کھیلوں کے نتیجہ میں جسم درد سے ٹوٹ رہا ہوتو اس کے لئے تیر بہدف نسخہ آر نیکا 200 اور برائیونیا 2000 ملا کر دینا چاہئے ۔ عورتوں کے متفرق عوارش میں آرنیکا ایک بہت کارآ مددوا ہے۔ وضع حمل کے وقت غیر معمولی زور لگنے اورخون کے مستقل درد یں ٹھہر جاتی ہیں۔ اگر ولادت سے چنددن قبل آرنیکا 1000 طاقت میں دی جائے تو وضع حمل کے وقت غیر معمولی نہیں جس کی وجہ سے مستقل درد یں ٹھہر جاتی ہیں۔ اگر ولادت سے چنددن قبل آرنیکا 1000 طاقت میں دی جائے تو وضع حمل کے وقت اور بعد میں پیدا ہونے والی پیچید گیوں اور گئی تم کے نقصانات سے بچالے گی۔ سلفر اور پائیر وجینم ملا کر دینے سے بہت فائدہ ہوتا ہے لیکن اگر پہلے آرنیکا دی جائے تو غالبًا ان دواؤں کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی ۔ ان دونوں دواؤں کے ساتھ ملا کر بھی غالبًا ان دواؤں کی ضرورت ہی پیش نہیں آپ ملا کر دینا شروع کریں اتنا ہی مرض سے واضح طور پر نیٹنے کی صلاحیت میں پچھکی آ جاتی ہے اور ایک دوسرے سے ملتی جلتی دوائیں جو مرض سے مشابہت نہ رکھتی ہوں بے ضرورت ملا دی جائیں تو وہ اپنا اثر بڑھاتی نہیں بلکہ ضرورت مشابہت نہ رکھتی ہوں بے ضرورت ملا دی جائیں تو وہ اپنا اثر بڑھاتی نہیں بلکہ ضرورت

کی دواکو جواس نسخہ میں شامل ہو کمزور کردیتی ہیں۔ میں بعض اوقات محض وقت کی کمی کی وجہ سے بعض دوا کیں ملا کر استعال کرتا ہوں۔ بہت لہے تجربے کے بعد چند دواوک کوآپس میں ملا کر دینے سے جو فائدہ سامنے آتا ہے وہ اکثر اسی طرح سب مریضوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ جہاں روز مرہ کی فوری ضرورت میں ایسے نسخے ہمیشہ مفید ثابت ہوں وہاں بعض متعصب ہومیو پیتھ ڈاکٹروں کا بیاعتراض جڑد بینا کہ اصولاً ایک ہی دوااستعال ہونی چاہئے درست نہیں۔ احتیاط کے ساتھ بعض روز مرہ بیاریوں کو، علامتوں کے چکر میں پڑے بغیرا گرآز مودہ مجرب نسخوں کے ساتھ بعض روز مرہ بیاریوں کو، علامتوں کے چکر میں پڑے بغیرا گرآز مودہ مجرب نسخوں موجود سب دوائیں کام کریں لیکن کوئی ایک دوابالمثل ثابت ہوکرا پناکام دکھاتی ہے۔

آرنیکا کے مریض کے مزاج میں خوف نہیں ہوتا لیکن رات کوسوتے وقت ڈراؤنے اور وحشت ناک خواب آتے ہیں مگر دن جمر جا گئے میں کوئی خوف نہیں ہوتا۔ عورتوں کے حمل کے دوران جنین کی حرکت کی وجہ سے رحم میں درد محسوس ہوتا ہے جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہڑھ جاتا ہے۔ یہ در درات کوخوف میں تبدیل ہوکر ذہن پراٹر انداز ہوتا ہے اور ڈراؤنے خواب آتے ہیں۔ نیند کے غلبہ کی وجہ سے تکلیف شعوری طور پر محسوں نہیں ہوتی بلکہ ڈراؤنے خواب آتے ہیں۔ نیند کے غلبہ کی وجہ سے تکلیف شعوری طور پر محسوں نہیں ہوتی بلکہ ڈراؤنے خوابوں کا روپ دھار لیتی ہے۔ اگر کوئی بھاری گہری ہوا ور شدت اختیار کر بوتو بعض دفعہ آرنیکا کا مریض بھی موت کے خوف میں مبتلا ہوجاتا ہے۔ او پیم میں بھی ایبا خوف پایا جاتا ہے تو رات ہویا دن وہ خوف کیساں رہے گا۔ گرسوائے اس کے کہ کوئی بھاری بہت زیادہ عمین ہوجائے آرنیکا کے مریض کوروز مرہ کی عام بھاریاں خوفز دہ نہیں کرتیں۔ آرنیکا کے خون کے ہوجائے آرنیکا کے مریض کو بٹا ہوجاتا ہے۔ آرنیکا کا مریض میریا اور ٹائیفا ئیڈ کے آ غاز کے مریض سے بھی تکلیف محسوس کرتی ہے۔ آرنیکا کا مریض ملیریا بخار کے آغاز میں مریض سے مشابہ ہوتا ہے، جہم ٹو ٹا ہے، جلد میں کچا پن آ جاتا ہے اوردگھن کا احساس ہوتا ہے۔ جام طور پر ملیریا بخار کے آغاز میں بدن جلد معمولی کمس سے بھی تکلیف محسوس کرتی ہے۔ عام طور پر ملیریا بخار کے آغاز میں بدن جلد معمولی کمس سے بھی تکلیف محسوس کرتی ہے۔ عام طور پر ملیریا بخار کے آغاز میں بدن

کی دکھن اسی طرح ہوتی ہے۔ ٹائیفا ئیڈ کا بھی اسی قشم کا مزاج ہے جیسے کسی کو مار پڑے اور اندرونی چوٹیس لگیس لیکن خون جاری نہ ہو۔ آرنیکا کے مریض کے وجع المفاصل میں بھی یہی علامتیں ملتی ہیں۔

اگر پاؤل میں موچ آ جائے یا پٹھ کھنے جائے اس وقت آ رنیکا صحیح پڑینسی میں دی جائے تو بہت جلد اثر دکھاتی ہے۔ اگر چھوٹی پڑینسی میں استعال کریں تو بار بار دینے سے اتنا فائدہ نہیں ہوتا جتنااونچی طاقت میں ایک دفعہ دینے سے ہی غیر معمولی اثر ظاہر ہوتا ہے۔

آ رنیکا کے مریض کواپنا بستر سخت محسوں ہوتا ہے خواہ وہ کتنا ہی نرم کیوں نہ ہو۔ بار بار کروٹیس بدلتا ہے۔جسم کو بار بارحرکت دینا اور جگہ بدلنا آ رسنک اور رسٹاکس میں بھی بہت نمایاں ہے۔لیکن آ رنیکا میں بیرکروٹیس بدلنا بے چینی کی بناپرنہیں ہوتا بلکہ مریض جس کروٹ بھی لیٹے جسم دکھتا ہے۔

آرنیکا کی بعض اور دواؤں سے بھی مشابہت ہے۔ مثلاً بیلا ڈونا کی طرح سرگرم ہوتا ہے اور باقی جسم ٹھنڈار ہتا ہے۔ بخارجسم کے اندر چلے جا ئیں تو خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ آرنیکا کی ایک خوراک اونچی طاقت میں دیں تو ساراجسم دوبارہ گرم ہونا شروع ہوجا تا ہے اور جو علامتیں دب گئی تیں وہ دوبارہ جسم پر ظاہر ہونے گئی ہیں اور علاج کے لئے وقت مل جاتا ہے۔ لیکن اگر پہلے ہی واضح طور پر بیاری کا علم ہوتو پھر علامتوں کو دوبارہ ابھارنے کے لئے آرنیکا ضروری نہیں۔ وہی بالمثل وہ کام کرے گی جس کا مرض تقاضا کرتا ہے۔

ایک دفعه ایک خاتون موچ آ جانے کے باعث مسلسل تکلیف میں تھیں اور چند قدم چنا بھی دو بھر تھا۔ ہومیو پیتھک دواتو کھاتی تھیں مگر ساتھ ہی ماؤف جھے کی مالش بھی بہت کرتی تھیں۔ میں نے انہیں آرنیکا، برائیونیا اور کاسٹیکم دی اور مالش سے پر ہیز کرنے کو کہا کیونکہ اس سے عضلات بھرزخمی ہوجاتے تھے۔ایک ہفتہ کے اندر ہی ان کی طرف سے اطلاع ملی کہ بالکل ٹھیک ہیں۔ آرنیکا کے ساتھ دوسری دوائیں اس لئے ملائی تھیں

کہ بعض دفعہ صرف چوٹ کا ہی اثر نہیں ہوتا بلکہ بعض عضلات کمزور ہو جاتے ہیں اور برائیونیا عضلات کے اندر کی تکلیفیں جو چوٹ سے علاوہ ہوں ان کی بھی اچھی دوا ہے اور عضلات میں طاقت پیدا کرتی ہے۔ کاسٹیکم میں عضلات ڈھیلے ہو کرمفلوج سے ہوجاتے ہیں یا ہرنیا کی علامتیں پیدا ہوجاتی ہیں۔

اگر تکلیف دائیں طرف ہوتو آرنیکا، بیلا ڈونا اور برائیونیا کانسخہ مفید ہوگا۔ با کیں طرف تکلیف کے لئے آر زیکا کیکیسس اورلیڈم بہت بہتر نتائج پیدا کرتی ہیں۔اگر چوٹ پا جا د نئے کی وجہ سے پیٹھہ اپنی جگہ سے ہل جائے اور موج کی کیفیت ہوتو عموماً آرنیکا کی او نجی طافت ہے بہتر کوئی اور دوا کا منہیں کرتی ۔ چند گھنٹوں میں فرق پڑ جا تا ہے۔ اگر کمر میں کسی جھٹکے کے نتیجہ میں'' چیک' پڑ جائے لیعنی عارضی طور پرعضلات اپنی جگہہ سے ٹل جائیں تو یہ کیفیت خود بخو دیچھ عرصہ کے بعد ٹھیک ہوجاتی ہے اور کسی مستقل بیاری کا حصہ نہیں بنتی لیکن بعض دفعہ یہی مستقل بیاری بن جاتی ہے اور کمر کو جھٹکا لگنا عمر بھر کا روگ لگا دیتا ہے۔ پہلے سے کمزورعضلات اور بھی سکڑ جاتے ہیں یا ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔اس صورت میں آرنیکا مددگار ہوتی ہے مگریہ براہ راست عضلات کی اندرونی کمزوریوں کی دوانہیں ہے۔اس تکلیف کور فع کرنے کے لئے ایک امکانی دوا''سی می سی فیوجا'' بھی ہوسکتی ہے جوعضلات کی گہری تکلیفوں میں کام آتی ہے۔اگر سمر میں درد تھہر جائے تو آغاز میں آرنیکا اور برایؤنیا استعمال کرنی جایئے کیکن اگر آفاقہ عارضی ہوتو آرنیکا کے ساتھ برائی اونیا کی بچائے رسٹائس ملا کر دیکھیں کیونکہ رسٹائس عضلات کی گہری کمزور بوں کو دورکرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔اس لئے فالح کی بھی بہت مؤثر دوا ہے،عضلات کوتقویت پہنچاتی ہےاوران میں جان ڈال دیتی ہے۔ تھیلے ہوئے دل کی بھی دوا ہے۔ لمبے پرانے فالجوں میں بھی سلفر کے ساتھ ملا کر دینا بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔اس کے بعد کلکیریا کارب کی ضرورت بھی پیش آسکتی ہے کیونکہ بیسلفراور رسٹاکس دونوں کی مزمن (Chronic) دواہے یعنی ان کے اچھے اثر ات کوآ گے بڑھاتی ہے۔

آرنیکا ہر پیز (Herpes) میں بھی بہت مفید دوا ہے۔ اس بیاری کی ایک قسم عام ہے جو اعصا بی کمزوری یا انفیکشن سے تعلق رکھتی ہے دوسری قسم جنسی بے راہ روی سے پیدا ہونے والی ہر پیز میں آرنیکا بہت مفید ہے۔ اس کے ہر پیز ہے۔ اعصا بی کمزوری کی وجہ سے ہونے والی ہر پیز میں آرنیکا بہت مفید ہے۔ اس کے ساتھ آرسنگ اور لیڈم ملاکر دینا زیادہ مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ ان متیوں دواؤں کا نسخہ ہر قسم کے زہر یلے جانوروں کے کالے کا بھی علاج ہے۔

90

آرنیکا میں جس طرح جلد پر کمزوری اور بے چینی پیدا کرنے والی دھن ہوتی ہے اسی طرح اندرونی جھلیوں اور انترا پوں کا حال ہوتا ہے۔خصوصاً ملیر یا اور ٹائیفائیڈ کے بخاروں میں اندرونی نزلاتی جھلیوں میں بہت در دہوتا ہے۔آرنیکا میں سیلان خون کا بھی رجحان پایا جاتا ہے اس کئے خون کی باریک رگوں کے بھٹ جانے میں یہ بہت مفید دوا ہے۔اگر قے، دست اور بلغم میں خون آنے گے تو اگر کسی دوسری معین بالمثل دوا کاعلم نہ ہوتو آرنیکا کو موقع دینا چاہئے۔ بعض دفعہ بیاری بہت بڑھ جائے تو سب اندرونی حجلیاں جواب دے جاتی ہیں اور سخت بد بودار خون کے دست آتے ہیں۔اس صورت میں اکیلے آرنیکا کے بس کی بات ہیں۔ مین بالمثل دوا کی تلاش ضروری ہے۔آرنیکا کے مریض کے سانس اور پسینہ میں بعض نفعہ بیٹیشیا کے مریض کے سانس اور پسینہ میں بعض دفعہ بیٹیشیا کے مریض کے سانس اور پسینہ میں بعض

جب بیاری زیادہ بڑھ جائے تو آرنیکا کا مریض بھی آرسنگ کے مریض کی طرح موت کے خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ آرنیکا کے مریض کا سرگرم ہوتا ہے لیکن اسے ٹھنڈا کرنے کا مطالبہ نہیں کرتا ، صرف جسم کوگرم کرنا چا ہتا ہے۔ آرسنگ کا مریض اس سے متضا و ہے۔ وہ بیک وقت سرکو ٹھنڈا اور جسم کوگرم کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ دائمی طور پر ٹھنڈا ہونے کے لحاظ سے وہ سورائینم کے مریض سے ملتا ہے لیکن سورائینم میں مریض سرسے پاؤں تک ٹھنڈا ہوتا ہے۔ لیکیسس بھی سخت سردی کی دوا ہے خصوصاً اگر یا وَں ٹھنڈ بول میں میں مول ۔ سونے کے بعد یا وَں ٹھنڈ ہوتا ہونا اس کی خاص علامت ہے لیکن کیکیسس میں کھنڈ دائمی نہیں ہے، آتی ہے اور چلی جاتی ہے اور اخراجات میں دائمی تعفن کی

علامت نہیں ملتی لیکن سورائینم کا مریض بد بودار مریض ہے۔ سخت سردی محسوس کرتا ہے، بعض دفعہ مجھلی کی طرح جسم پر پتلے چیلکے سے نکل آتے ہیں جو بہت بھیا نک ہوتے ہیں۔ آرسنک میں بھی بیادہ تے اگران میں بد بوبھی ہوتو آرسنک اورسورائینم دونوں اس کی بہترین دوائیس ثابت ہوسکتی ہیں۔

آرنیکا کے مریض کواگر بخارلمبا ہوجائے تو نیند میں پیشاب کے علاوہ اجابت بھی ہوجاتی ہے۔ پیشاب گہرے رنگ کا ہوتا ہے، پیشاب میں خون آتا ہے، مثانہ میں اپنتھن ہوتی ہے۔ مثانے میں بوجھاور گردوں میں در دمحسوس ہوتا ہے۔ سردی لگتی ہے اور متلی اور قے کا رجحان ہوتا ہے۔ اجابت کا رنگ سیاہی مائل، حاجت بار بار ہوتی ہے۔ اسہال کے ساتھا نتر یوں میں شدید در دہوتا ہے اور ہراسہال کے بعد مریض بہت کمزوری محسوس کرتا ہے اور لیٹ جانے کو جی چا ہتا ہے۔

آرنیکا کالی کھائسی کی بھی بہت مفید دوا ہے۔اس کی خاص علامت یہ ہے کہ بچہ کھائسی سے پہلے یا بعد میں تکلیف کی شدت سے روتا اور چینتا ہے۔ زور لگنے سے رگیں اور بار کیک خلیے پھٹنے لگتے ہیں۔اگر آرنیکا نہ دی جائے تو بھی ایسے مریض اندھے بھی ہوجاتے ہیں۔اندرونی دباؤ کی وجہ سے ایسی کیفیت ہو جاتی ہے جیسے جسم کو بہت کوٹا پیٹا گیا ہے۔ آرنیکا ایسی کھائسی کو فی ذاتہ ٹھیک نہیں کرتی بلکہ قدر سے سکون بخش دیتی ہے اور مریض کی حالت نا قابل برداشت نہیں رہتی ۔ کھائسی کے لمبے بداثرت بھی باقی نہیں رہتے۔ ڈروسرا حالت نا قابل برداشت نہیں رہتی ۔ کھائسی کے امیا بدائرت بھی باقی نہیں رہتے۔ ڈروسرا دفعہ میں بہت مفید ہے۔ رات کوایک دفعہ میں طاقت میں دینے سے غیر معمولی فائدہ ہوتا ہے۔

آ رنیکا کا مریض چڑ چڑا، نمگین ، پریشان اور مایوس رہتا ہے لیکن بیمزاج صرف بیاری کے دوران ہوتا ہے ورنداس کے متعلق مزاج میں مایوسی اور چڑ چڑا پن نہیں ہوتا۔ یہ دوا بیاریوں سے متاثر ہوکرا پناایک خاص مزاج بنالیتی ہے۔

جب بیاری زیادہ بڑھ جائے تو درد کا احساس کم اور غنودگی کا غلبہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ ذہنی لحاظ سے آخر تک تندرست رہتا ہے۔کوئی بات پوچھنے پر بالکلٹھیک جواب دےگا۔ دل کی بیاری میں ایسا در دہوتا ہے جیسے دل کوشکنچہ میں کس دیا گیا ہے اور مریض گھبرا کر دل پر ہاتھ مارتا ہے۔ نبض بے قاعدہ ہوتی ہے، محنت اور مشقت کے بعد دل کی دھڑ کن بہت ہڑھ جاتی ہے جو آ رام کرنے سے ٹھیک ہوجاتی ہے۔ مریض نئی جگھ جانے کی خواہش کرتا ہے اور وہ سو چتا ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے سے آ رام آ جائے گا۔

آرنیکا کو اینڈ کس کی تکلیف میں برائیونیا اور آئرس ٹینیکس (Iris Tenax) کے ساتھ ملاکر دینا بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔

وضع حمل کی طرح ہر آپریش سے پہلے آرنیکا 1000 طاقت میں دینا کی قتم کی پیچید گیوں سے بچالیتا ہے۔

> مد دگار دوائیں: ایکونائٹ۔اپی کاک دافع اثر دوا: کیمفر طافت: 30سے تی ۔ایم (CM) تک

#### 24

# آ رسينک البم

### ARENICUM ALBUM

(Arsenious Acid)

آ رسینک ایک بہت مہلک زہرہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بیا یک دفعہ جسم میں سرایت کر جائے تو اس کو بھی نہیں چھوڑتا۔ دس ہزارسال کے بعد بھی اس شخص کی لاش میں اس کے آثار موجود ہوں گے کیونکہ یہ ہڈیوں اور بالوں کا جزوین جاتا ہے۔

آرسینک جوعلامات پیدا کرتا ہے ان میں بے چینی سب سے نمایاں ہے۔ایسی کے چینی اگر جسمانی ہوتو رسٹاکس اور زہنی ہوتو آرسینک دوا ہے۔اس میں ایکونائٹ کی طرح موت کا خوف بھی پایا جاتا ہے گر و لیی شدت نہیں ہوتی بلکہ بے قراری، بے چینی اور وہم ہوتے ہیں اور مریض بھتا ہے کہ اسے کچھ ہونے والا ہے۔ بعض عورتوں میں صدموں اور پرسوتی بخاروں (Septic Fevers) کی وجہ ہے آرسینک کی علامات پیدا ہوجاتی ہیں اور وہ ہروقت بخاروں (Septic Fevers) کی وجہ ہے آرسینک کی علامات پیدا ہوجاتی ہیں اور وہ ہروقت بے چینی میں مبتلار ہتی ہیں۔اس کا مریض بے حدنازک اور نفیس مزاج ہوتا ہے جو کپڑے کی ذرا سی سلوٹ بھی برداشت نہیں کرسکتا۔ کمرے کی سب چیزیں ترتیب اور سلیقے سے رکھتا ہے۔اگر کوئی ذرا بھی چیٹر دے تو غصہ سے جر کرک اٹھتا ہے۔آرسینک کے مریض کے اخراجات شخت بد بودار اور متعفن ہوتے ہیں۔ بیچیٹن اور اسہال کی رنگت سیابی مائل ہوتی ہے اور تھوڑی اور اسہال کی رنگت سیابی مائل ہوتی ہے اور تھوڑی اجادت ہونے ہیں۔ بیچیٹنی کی وجہ سے انتزیوں کی طبی حرکت متاثر ہوتی ہے اور بہت سے زہر یلی ماد سے جوقدرتی طور پرنکل جانے چا جئیں وہ جسم ہیں جذب ہونے لگتے ہیں جن کی وجہ سے انتزیوں کی وجہ سے بعض مریضوں کوشنج کا دورہ جن کی وجہ سے بیٹائل کی وجہ سے بیٹون کیٹون کی وجہ سے بیٹون کی کی وجہ سے بیٹون کی وجہ سے بیٹون کی وجہ سے بیٹون کی کور کی کی دور کی کیٹون کی کی دور کی کیٹون کی کیٹون کی کور کی کیٹون کی کیٹون کی کیٹون کی کیٹون کی کیٹون کی کور کی کور کیٹون کی کور کی کیٹون کی کور کی کی کیٹون کی کیٹون کی کیٹون کی کور کی کیٹون کی کیٹون کی کیٹون کی کور کی کیٹون کی

بھی پڑتا ہے۔اگروقت پر آرسینک دے دی جائے توانتر ایوں کی حرکت معمول پر آجاتی ہے اور مریض کی طبیعت بحال ہوجاتی ہے۔

94

آ رسینک کا گردوں کی بیار پوں ہے بھی گہراتعلق ہے۔ گردوں کی جھلیوں کو بعض تیزانی مادے نقصان پہنچاتے ہیں اور بیشاب میں البیومن آنے گئی ہے۔ بے حدد ماغی بوجھ اور مسلسل ذہنی کام دونوں مل کراندرونی اعصاب میں بے چینی پیدا کر دیتے ہیں جس ہے گر دے کی جھلیاں زودحس اور ضرورت سے زیادہ فعال ہوجاتی ہیں۔ آرسینک کے مریض کی پیاس بھی بے چینی کا مظہر ہوتی ہے۔ گھونٹ گھونٹ یانی بیتا ہے کیکن پیاس بجھتی نہیں۔اصل میں ہیہ یاس ہے ہی نہیں محض بے چینی ہے جس سے بار بار منہ خشک ہوتا ہے جسے تر کرنے کے لئے مریض گھونٹ گھونٹ یانی پیتا ہے۔اگر بیاری کمبی ہوجائے تو پیاس کلیتاً غائب ہوجاتی ہے کیکن بے چینی قائم رہتی ہے۔اس صورت میں ساراجسم بے قراری سے حرکت کرتا ہے۔اگرجسم میں طاقت نہ ہوتو مریض دائیں بائیں سرپٹکتا ہے۔منہ خشک ہونے کے باوجودیانی پینے کودل نہیں جا ہتا۔ مریض جنسیمیم کے مریض کے مشابہ ہوجا تا ہے لیکن ایک فرق نمایاں ہے کہ جلسیمیم کا مریض بے چین نہیں ہوتا۔ آرسینک کا مریض مسلسل کروٹیں بدلتا ہے۔تھوڑ اتھوڑ اپپیثاب آتا ہے۔اگر گلے اور مثانے کی تکلیفوں میں آرسینک کی طرح بے چینی یائی جائے تو ہوسکتا ہے یہ بیاری کینسر ہو۔اسے آرسینک پوری طرح شفانہ دے تواس کا استعال پھر بھی جاری رکھنا چاہئے کیونکہ بیمرض میں کمی ضرور پیدا کر دیتا ہے۔لیکن اس کے ساتھ متعلقہ کینسر کی بالمثل دوا فوری تلاش کرنی حاہئے۔

اگر کینسریاکسی اور بیاری کا مریض اپنے انجام کے قریب پہنچ چکا ہواور اسے انتہائی تکلیف اور بے چینی ہوتو ایسی صورت میں اونچی طافت یعنی ایک لاکھ میں آرسینک دینے سے مریض کو فوری سکون ملتا ہے۔ لیکن اس عرصے میں اگر کوئی اور مؤثر دوا جس کا براہ راست اس کینسر سے تعلق ہومعلوم نہ ہو سکے تو آرسینک کے بعد مریض آرام تو پا تا ہے مگر اس کا بچنا محال ہوتا ہے۔ پس اگر وقت آ چکا ہے تو وہ تکلیف کی بجائے آسانی سے مگر اس کا بچنا محال ہوتا ہے۔ پس اگر وقت آ چکا ہے تو وہ تکلیف کی بجائے آسانی سے

جان دےگا۔خدا تعالی نے بے چینی اور تکلیف کا حساس بھی جسم کے دفاعی نظام کو متحرک کرنے کے لئے پیدا فرمایا ہے۔ بیاپی ذات میں بیاری بھی ہے اور شفا کا محرک بھی۔ اگر بید دونوں با تیں نہ ہوں توجسم کی توجہ مقابلہ کے لئے بیدار ہی نہیں ہوتی۔ میں نے ایک مریضہ کو آ رسینک ایک لاکھاس حالت میں دی کہ ڈاکٹر بالکل مایوس ہو چکے تھے اور در دکم کرنے والی دوائیں بھی بند کر دی تھیں کیونکہ ان سے بے چینی میں اضافہ ہوجاتا تھا۔ اس کے بعد وہ جتنی دریکھی زندہ رہیں بہت اطمینان اور سکون سے وقت کا ٹا۔ گویا آ رسینک موت کا موجب نہیں بنتی۔ البت اگر موت آ گئی ہوتو آخری کھوں کو آسان کر دیتی ہے۔

آ رسینک کے مریض کا ساراجسم ٹھنڈا ہوتا ہے اور گرمی پہنچانے سے آ رام محسوس ہوتا ہے لیکن معدے اور سرکی تکلیفوں میں سردی آ رام دیتی ہے۔ بیاری ایک حالت سے دوسری حالت میں برلتی رہتی ہے۔ سرمیں در دہوتو دباؤ سے آ رام محسوس ہوتا ہے۔ شدید متلی اور قے کار جمان بھی پایا جاتا ہے۔

معین وقفہ سے بیماری کا لوٹ آ نا بھی آ رسینک کی ایک خصوصیت ہے۔اگر کوئی دردشقیقہ میں مبتلا ہو، تکلیف میں سردی سے آرام آئے، سات یا چودہ دن کے معین وقفہ سے دردکا دورہ ہوتو غالب امکان ہے کہ وہ آ رسینک کا مریض ہے۔اگر ایسے دردکوسی اور دواسے دبا دیا جائے اور بروقت صحیح تشخیص نہ ہو سکے تو بسااوقات بیدردیا مستقل کھہر جاتا ہے یا جوڑوں کے درد میں تبدیل ہوجاتا ہے۔اگر جوڑوں کا صحیح علاج کیا جائے تو درداز سرنوسر کی طرف منتقل ہو جائے گا۔اس صورت میں آ رسینک سے وہ درد ٹھیک ہو جائے گا اور دوبارہ جوڑوں کی طرف منتقل نہیں ہوگا۔

بسااوقات عورتوں کے رحم کی بیماریاں ذہنی بیماریوں میں تبدیل ہوجاتی ہیں۔اگر کسی دواسے ماہا نہ نظام ٹھیک ہوجائے کیکن بے چینی ، تو ہمات ، موت کا خوف اور پاگل بن کی علامات ظاہر ہونے لگیس تو بیاح چھاسودانہیں۔اگر آرسینک کی علامات ہوں تو آرسینک دینے سے سیسب بیاریاں یک دفعہ دور ہوجائیں گی۔

خشک کھانسی اور خشک دمہ میں بھی آرسینک کو بہت شہرت حاصل ہے۔ ناک میں سوزش ہو جائے، خارش محسوس ہو، چھینگیں آنے کا رجحان ہو، ناک سے پانی کی طرح بیلی رطوبت بہے اور گلے کے گلینڈ زسوج جائیں تو ان علامتوں سے بھی آرسینک کی نشاندہی ہوتی ہے۔

آرسینک دل کے لئے بھی اچھی دواہے۔اس کے مریض کی نبض باریک ہوتی ہے گر باوجود کمزوری محسوں کرنے کے نبض میں تیزی اور تناؤ پائے جاتے ہیں۔ا یکونائٹ اور بیلا ڈونا کے مریض کی نبض کجر پوراورکار بووج کے مریض کی نبض بالکل کمزوراورزم ہوتی ہے۔

بیلا ڈونا کے مریض کی نبض کجر پوراورکار بووج کے مریض کی نبض بالکل کمزوراورزم ہوتی ہے۔

ذراسازور سے دبانے سے غائب ہوجاتی ہے۔ یہ بنیادی فرق یا درکھیں تو نبض کے ذریعہ مریض کی شناخت آسان ہوجائے گی اور آ ہے جے دوا تک بآسانی پہنچ جائیں گے۔

گیتے ہیں۔ آرسینک بہت اہمیت رکھتی ہے۔ میرے تجربے میں یہ بات ہے کہ جہاں ڈاکٹروں نے ہیں۔ آرسینک بہت اہمیت رکھتی ہے۔ میرے تجربے میں یہ بات ہے کہ جہاں ڈاکٹروں نے کینگرین کے خطرے کی وجہ سے اعضاء کا لئے کا قطعی فیصلہ کرلیا تھا وہاں مریض نے میرے کہنے پر آرسینک 200 یا ونجی طاقت میں استعال کی اور خدا تعالیٰ کے فضل سے گیگرین کی جو علامتیں ظاہر ہو چی تھیں وہ سرے سے غائب ہو گئیں۔ ایک نوجوان کا ہاتھ مشین میں آ کر کچلا گیا، اس کے زخم مندل نہیں ہوئے اور بگڑ کر گینگرین میں تبدیل ہو گئے۔ ڈاکٹر نے مایوں ہوکر کہا۔ گیا گاور ہفتہ دس دن کے بعد دہرانے کو کہا۔ چند ہفتوں کے بعد اس نے لکھا کہ در دتو ہے لیکن کی اور ہفتہ دس دن کے بعد دہرانے کو کہا۔ چند ہفتوں کے بعد اس نے لکھا کہ در دتو ہے لیکن سیابی رفتہ رفتہ سرخی میں تبدیل ہورہی ہے۔ پچھ ہی عرصہ میں اللہ کے فضل سے بالکل ٹھیک ہوگیا اور بازو کٹوانا تو کجا، ہاتھ کی انگلیاں کٹوانے کی نوبت بھی نہ آئی لیکن ایک بات یا در کھیں کہا آرسینک سے نمایاں فائدہ سا منے نہ آئے کہ تو بہتر ہے کہ تو کی اور دوا مثلاً سلیشیا یا سلفراونچی طاقت میں دے کر مرض کو قابو میں لائیں ور نہ بہتر ہے کہ سرجن کا مشورہ قبول کر لیا جائے۔ آغاز میں دے کر مرض کو قابو میں لائیں ور نہ بہتر ہے کہ سرجن کا مشورہ قبول کر لیا جائے۔ آغاز میں دے کر مرض کو قابو میں لائیں ور نہ بہتر ہے کہ سرجن کا مشورہ قبول کر لیا جائے۔ آغاز

میں اگر ہاتھ کٹوانے سے جان پی سکتی ہے تو دیر ہوجانے پر بعض دفعہ باز وبھی کٹوانا پڑتا ہے اور پھر بھی یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ گینگرین جسم اور د ماغ کو متاثر نہ کرے گی۔ عام نا سوروں میں جو گہرے ہوں اور مڈی کو بھی کھارہے ہوں تو آرسینک سے زیادہ کالی آیوڈائیڈ (Kali Iodide) یا آرسینک آیوڈائیڈ بہتر کام کرتی ہیں۔

آرسینک کی بیاریاں دن یارات کوبارہ بجے کے بعد شدید ہوجاتی ہیں۔رات کومرض میں اضافہ ہوجا تا ہے اور مریض خوف محسوس کرتا ہے اور اکیلا رہنا پسند نہیں کرتا۔ تکلیف بہت بڑھ جائے تو کسی کی موجودگی بھی فائدہ نہیں دیتی۔ آرسینک کے مریض کے جسم میں جگہ جگہ سوزش کی علامات ملتی ہیں خواہ وہ ہیرونی ہوں یا اندرونی۔ آنکھ میں بھی آرسینک کے مریض کی سوزش کی علامات ملتی ہیں خواہ وہ ہیرونی ہوں یا اندرونی۔ آنکھ میں بھی آرسینک کے مریض کی سوزش بہت نمایاں ہوتی ہے جوساری آنکھ پراٹر انداز ہوتی ہے لیکن کالی کارب میں بیسوزش اوپر کے چھپرتک محدودر ہتی ہے۔ایپس میں سوزش کے ساتھ آئکھ کے نیچ بھیلی ورم پیدا ہو جاتی ہے۔

آ رسینک کے مریض کے چہرے پر بھی بعض دفعہ وقت سے پہلے بڑھا پے کے آثارظا ہر ہوجاتے ہیں۔ یہ علامت سارساپر یلا (Sarsaparilla) اور چینینم آرس (Chininum Ars) میں آرسینک کے مقابل پر بہت زیادہ یائی جاتی ہے۔

اگر پراسٹیٹ گلینڈز، گردے اور مثانے کی بیاریوں میں آرسینک کی علامات موجود ہوں کین آرسینک کی علامات موجود ہوں کین آرسینک آرسینک کی علامات موجود ہوں کین آرسینک آکیلی کافی نہ ہوتو فاسفورس اس کی مددگاردوا ثابت ہوتی ہے۔دونوں کو یکے بعد دیگرے دینا بھی میرے تجربے کے مطابق بہت مفید ثابت ہوا ہے۔ یہی نسخہ کینسر میں بھی بہت افاقہ کا موجب بنتا ہے۔ یہ نسخہ ایک ایسے مریض پر بھی استعمال کیا گیا جس کے متعلق ڈاکٹروں کا فیصلہ تھا کہ ایک ہفتے سے زیادہ زندہ نہیں رہے گا۔لیکن اسے ان دواؤں سے نمایاں فائدہ ہوا اور خدا تعالیٰ کے فضل سے بعد از اں وہ ایک سال کی مدے تک بغیر تکلیف کے زندہ رہا۔

آرسینک کی بے چینی بعض دفعہ پاگل بن میں تبدیل ہوجاتی ہے۔ <u>خود تنی</u> کا رجحان پیدا ہو جاتا ہے اور مریض اس وہم میں مبتلا ہوجاتا ہے کہ میری بخشش کے دن گزر چکے ہیں۔اگر مروجہ طب کے ذریعہ ایسی مریضہ کی ماہواری کاعلاج کیا جائے جسے زیادہ خون آتا ہوتو اس کی بیاری بظاہر دب جاتی ہے مگر رحم کے اندرسٹراند کے آثارپیدا ہو جاتے ہیں اورمستقل بد بودار، لیس دار مادہ یا خون کے لوتھڑ ہے نکلنے لگتے ہیں۔اسی طرح دیگر اخراجات کو بھی علاج کے ذریعہ بند کیا جائے تو بہت خطرنا ک اثر ات ظاہر ہوتے ہیں جوبعض اوقات ذہنی بہاریوں پر منتج ہو سکتے ہیں ۔سار ہےجسم میں دردیں اور بے چینی ہوتی ہے اورجسم میں زہر پلے مادے جمع ہونے لگتے ہیں۔جن کے اخراج کی کوئی صورت نہیں ہوتی اور گردوں پر بہت برااثر پڑنے لگتا ہے۔الیں صورت میں ضروری ہے کہ اخراجات کو دوبارہ جاری کیا جائے۔اس میں آ رسینک ایک اہم دوا ہے۔ کالی آیوڈائیڈ اور آرسینک آیوڈائیڈ کو باری باری یا انتظے ملا کر دینا بھی مفید ہے۔علاوہ ازیں سلفراور پائروجینم 200 کوملا کردینارخم کے اکثر تعقینات اوران کے نتیج میں بخاریا ذہنی انتشار کو دور کرنے میں بہت مفید ثابت ہوسکتا ہے۔ آرسینک اورسکیل کار (Secale Car) (ارگٹ) بہت سی علامتوں میں ایک دوسرے سے مشابہ ہیں۔سیکیل کار خون کے گہرے امراض میں استعال ہوتا ہے۔جس بیاری میں بھی کالے رنگ کا متعفّن خون خارج ہونے گے اور سیکیل کی نمایاں علامت یعنی شدید گرمی کا احساس موجود ہوتو ہے دوا بسااوقات تیر بہدف ثابت ہوتی ہے۔ آ رسینک سے جوعلامات ملتی ہیں ان میں بے چینی اور خون کے تعقبات شامل ہیں۔لیکن ایک امتیازی فرق بیہے کہ سیکیل کار کا مریض شدید گرمی محسوس کرتا ہے اور آ رسینک کا مریض سخت سردی کے احساس سے اپنے جسم کو ہروقت ڈھانیتا ر ہتا ہے اور آگ کے یاس بیٹھنا پیند کرتا ہے۔ سیکیل کا مریض گرمی محسوس تو کرتا ہے مگراس کی اندرونی گرمی کوافاقہ بھی بیرونی گرمی پہنچانے سے ہوتا ہے۔اگر دباؤمحسوں ہوتو دباؤ ہی سے آرام آتا ہے۔ سخت بد بوداراخراجات، موت کا خوف اور گھونٹ گھونٹ یانی بینا۔ پیقسوریذ ہن کو فوری طور پرآ رسینک کی طرف منتقل کرتی ہے۔

آ رسینک کی بیار یوں میں تکرار پائی جاتی ہے۔خاص معین مدت کے بعد مرض عود کر آتا ہے۔ چار، سات یا چودہ دن کے بعد خاص وقفوں میں مرض دہرایا جاتا ہے کیکن ان

کے علاوہ بعض ایسے امراض جو بارباریلٹ آئیں مثلاً ملیریا وغیرہ ان میں بھی آرسینک بہت مفید ثابت ہوتی ہے۔ ملیر یا کی روک تھام کے لئے بھی یہ بہترین دوا ہے کیکن اسے اونجی طاقت میں مثلًا ایک ہزار یا ایک لا کھ طاقت میں بخار کی علامتیں ظاہر ہونے سے پہلے ہی روک تھام کی خاطر دینا چاہئے۔ بخار کے دوران نہیں دینی چاہئے۔ ہاں اگر بخار کی علامتیں آرسینک کا مطالبہ کریں تو بخار کے حملوں کے درمیان جب پہلے بخار کا زورٹوٹ چکا ہویا ٹوٹ رہا ہوتو اس وقت آ رسینک بے دھڑک دی جاسکتی ہے۔ نیٹرم میور کا بھی ملیریا سے گہراتعلق ہے مگراس میں بھی یہی احتیاط لازم ہے جوآ رسینک کے متعلق بیان کی گئی ہے۔ ملیریا سے متعقل نجات اونچی طاقت میں آرنیکا کوبھی بڑی شہرت حاصل ہے اورخود میرے تجریے میں آرنیکا کی بیصلاحیت باربارآئی ہے۔ملیریا کے تعلق میں عام طور پر ہومیو پیتھک کتب میں جائنا پر زور دیا گیا ہے کیکن میرے تج بے میں بیاتنی کارآ مد ثابت نہیں ہوئی۔آ رسینک اورآ ر نیکا دونوں اس سے بہت بہتر دوائیں ہیں اوراسی طرح ہرفتم کے بخار کی ابتدائی اعضاء شکنی کے وقت برائیونیا اور رسٹاکس 200 كوبارى بارى دينابهت مفيد ثابت ہواہے۔ بداصول بہر حال ہمیشہ پیش نظر ركھنا حاسي كه ملیریا کے چڑھتے بخار میں دوانہیں دینی۔ ہومیو پیتھی دواا گرمؤثر ہوگی تو پھر دوبارہ بخار ہوگا ہی نہیں یا اس کے دوسر ہے حملہ کی شدت پہلے سے کم ہوگی ۔اسی طرح اگر بخار کا وقت بدل جائے یعنی بعد میں آنے کی بجائے جلدی آجائے یا تاخیر سے ہوتو بشرطیکہ دونوں صورتوں میں بخار کا حملہ مدہم ہوتو بیجھی دوا کے مؤثر ہونے کی علامت ہے۔اگر علاج کے دوران ان صورتوں میں ہے کوئی اثر نمودار نہ ہوتو پھریا علاج بدلیں یا مریض کوکسی اورمعالج کے سیر دکریں بعض دفعہ ایسے مریض کوایلو پیتھک ڈاکٹر سے علاج کا مشورہ بھی دینایٹے ہے تو حرج نہیں کیونکہ جان بچانا اولین فریضہ ہے۔

خشک دمیہ میں جیسا کہ پہلے ذکر گزر چکا ہے آرسینک اچھا کام کرتی ہے اور اس دمہ میں بھی جس کا تعلق دل کی کمزوری سے ہو۔ دل کی بیاریوں سے آرسینک کا ایک گہرا تعلق ہے۔ مریض کے لئے چلنا خصوصاً بلندی پر چڑھنا بہت مشکل ہوتا ہے، چڑھتے وقت بہت نکایف ہوتی ہے اور جلد جلد سانس پھو لنے گتا ہے۔ اسی طرح ہوائی جہاز کا سفر بھی ایسے مریض کے لئے خطرنا کنہیں تو مشکل ضرور ہوتا ہے۔ اگر مریض کوسفر سے پہلے آرسینک بار بار کھلا یا جائے اور سفر کے دوران بھی استعمال کے لئے دیا جائے تو جیرت انگیز فائدہ ہوتا ہے۔ وضع حمل کے بعد بعض اوقات پیشاب بند ہوجاتا ہے۔ اس میں اگرچہ کاسٹیکم اولین دوا ہے۔ لیکن اس کی ناکامی کی صورت میں آرسینک کوموقع دینا چاہئے۔ گلا بیٹھنے میں بھی آرسینک بہت مفید ہے۔ کا نول کے اندرجلن اور دکھن کا حساس ہو، بد بودار مواد خارج ہو جس سے خراش پیدا ہوتی ہو، ناک میں بھی جلن ہو، آئھوں سے بھی جلن اور خراش پیدا کرنے والا بانی بہت آرسینک سے فائدہ ہوسکتا ہے۔

آ رسینک کی علامتوں میں مرطوب موسم میں، آدھی رات کے بعد، سردغذا کے استعمال اور سمندر کے کنارے جانے سے اضافہ ہوجا تا ہے۔ گرمی اور گرم مشروبات سے تکلیف میں کمی ہوتی ہے۔

مددگار دوائیں: رسٹاکس کاربووت کے فاسفورس تھوجا دافع اثر دوائیں: اوپیم کاربووت کے جپائنا۔ ہمپیر سلف کیکس وامیکا طاقت: 30 سے می ۔ایم (CM) تک

## آ رسینک آئیوڈائیڈ یا (آرسینکم آئیوڈیٹم)

#### ARESNICUM IODATUM

(Iodide of Arsenic)

آ رسینک آئیوڈ ائیڈ کا آ رسینک البم سے بہت گہراتعلق ہے۔آ رسینک آئیوڈ ائیڈ زخموں کے ناسور بننے اور گینگرین میں تبدیل ہونے کی بہترین روک تھام ہے۔ پھیپھڑوں کے نیجو حصہ میں زخم اور ہواکی نالی میں سوزش ہوتو یہ بہت موشر ہے۔آ رسینک آئیوڈ ائیڈ میں ہوتتم کی بیاریاں پائی جاتی ہیں اور اس کی علامات کا عام آ رسینک سے امتیاز بعض دفعہ مشکل ہوتا ہے۔

آ رسینک کا مرض بہت ٹھٹڈا ہوتا ہے۔لیکن آئیوڈیٹم کا مریض بہت گرمی محسوں کرتا ہے۔اور تیز چلنے اور تیز کینے اور تیز کی سے حرکت کرنے سے اس کی بے چینی کا اظہار ہوتا ہے۔ایسا بچہ جو بہت شرارتی اور پھر تیلا ہو' قابو میں نہ آئے' خوب کھائے پیئے لیکن و بلا بیلا ہو' آئیوڈین کا مزاج رکھتا ہے۔ یہی مزاج آرسینک آئیوڈ ائیڈ میں بھی کسی حد تک دکھائی و بیا ہے۔اس دوا کے مریضوں میں تضادات ملتے ہیں۔ بھی مریض کی علامات آرسینک سے ملتی ہیں اور بھی آئیوڈین سے جو دومتضاد علامتوں والی دوا کی نشاند ہی کرنی پڑتی علامتوں والی دوا کی نشاند ہی کرنی پڑتی سے۔

آ رسینک آئیوڈائیڈ بہت وسیع الاثر دوا ہے۔ اس کے تمام اخراجات کا ٹینے اور حصلنے والے ہوتے ہیں۔جس مخرج سے بھی گزریں وہاں سرخی 'جلن اور سوزش پیدا کر دیتے

ہیں۔ناک کی اندرونی سطح متورم اور سخت ہوجاتی ہے ٔ حلق اور کان کے درمیان سوزش کی وجہ سے بہرہ پن پیدا ہوجا تا ہے۔

آرسینک آئیوڈائیڈ بھیپھڑوں کی ہرفتم کی تکلیفوں اور زخموں کے لئے مؤثر ثابت ہے۔ اس کئے اسے تپ دق میں بھی استعال کیا جاتا ہے۔ بہت زیادہ مقدار میں بلغم کا اخراج ہوتا ہواور یہ بلغم بھیپھڑوں کے نچلے حصہ میں بنتا ہوسانس کی تکلیف اور کھانسی مزمن ہو جائے تو آرسینک آئیوڈ ائیڈ کؤئییں بھولنا جائے۔

یہ لیوپس (Lupus) اور جلد کے کینسر میں بھی بہت مؤثر دوا ہے۔ اسی طرح رحم اور خصیۃ الرحم لیعنی اووری (Ovary) جس میں افزائش نسل کے لئے انڈے بنتے ہیں اس کے کینسر کواگر ٹھیک نہ بھی کر سکے تو فوری طور پر بڑھنے سے روکتی ہے۔ ڈاکٹر کینٹ کے نزدیک تو ہر کینسر کی بڑھوتی کی رفتار فوری طور پر روکنے کے لئے آرسینک آئیوڈ ائیڈ بہت مفید ہے۔ میرا تجربہ ہے کہ ایسی صورت میں آرسینک آئیوڈ ائیڈ کے ساتھ بچی بوٹی کو استعال کروانا زیادہ مفید فابت ہوتا ہے۔

آ رسینک آ رئیوڈ ائیڈ مختلف قسم کے <u>ایگزیموں پربھی</u> اچھا اثر رکھتی ہے۔ مثلاً ایسے ایگزیموں پربھی اچھا اثر رکھتی ہے۔ مثلاً ایسے ایگزیمے جن میں جلد بہت خشک ہواور بڑے بڑے چھلکے اتر تے ہوں جن کے نیچے سے زخمی اور چھلی ہوئی جلد ظاہر ہواور رطوبت نکلتی ہو۔

آرسینک آئیوڈ ائیڈ چنبل (Psorisis) کے علاج میں بھی کام آتی ہے۔ اس مرض میں دوائیں عموماً قتی آرام پہنچاتی ہیں ہمل شفانہیں ہوتی۔ اگر غدودوں سے بیاری باہر نکا لئے کے لئے دوائی دوادیں قربہت شخت رقمل ہوتا ہے اور ساراجسم چنبل سے جرجا تا ہے۔ جلدکوٹھیک کرنے کے لئے دوائی کے استعال سے بیاری دب کرکسی اور رنگ میں ظاہر ہوتی ہے۔ ابھی تک کوئی الیی دواسا منے ہیں آئی جودونوں شم کے اثر ات کوسنجال لے۔ ہاں سلفر اور سورائینم ایک ہزار طاقت میں باری باری دینے سے کسی حد تک فائدہ ہوتا ہے۔ ہائیڈروکوٹائل (Hydrocotyle) بھی اثر کرتی ہے۔ یہ بہت طاقتور دوا ہے جو کوڑھ میں بھی مفید ہے۔ آرسینک بھی سورک (Psoric) دواؤں میں طاقتور دوا ہے جو کوڑھ میں بھی مفید ہے۔ آرسینک بھی سورک (Psoric) دواؤں میں

شار ہوتی ہے جو اندرونی جھلیوں اور جلد کے درمیان اثر دکھاتی ہے۔ بعض دواؤں کا انتراپوں اور جلد سے تعلق رکھنے انتراپوں اور جلد سے تعلق رکھنے والی دواؤں میں سلفراور مرکری بہت نمایاں ہیں ۔ آرسینک آئیوڈ ائیڈ کی سفلس کے مختلف مراحل میں بھی ضرورت پڑسکتی ہے۔

آ رسینک آئیوڈ ائیڈ میں سرکے پیچھے گدی میں درد اور کمر میں جلن کی علامات پائی جاتی ہیں۔ بائیں ٹانگ میں سردی کی لہر دوڑتی ہے اور سنسنا ہٹ ہوتی ہے۔ کلائی کی ہڈی میں لکھتے ہوئے درد ہوتا ہے۔ آرسینک آئیوڈ ائیڈ کا مریض سردی محسوس کرتا ہے۔ اس کے باوجوداسے پسنہ بھی آتا ہے۔

اس کی تکالیف بڑھ جائیں تو متلی بھی شروع ہو جاتی ہے۔ سخت پیاں گئی ہے مگر فاسفورس کی طرح پانی پیتے ہی تھوڑی در میں قے ہو جاتی ہے۔ معدے میں شدید در د ہوتا ہے جس میں کولوسنتھ کی طرح آ گے جھکنے ہے آ رام آ تا ہے، سخت سوزش پیدا کرنے والے اسہال جوسج کے وقت شروع ہوتے ہیں ،معدہ ہوا سے بھرار ہتا ہے ، بھوک بہت گئی ہے مگر کھانا جسم کونہیں لگتا۔

طاقت: 30 سے 200 تک

# 26 ہے سینیکم سلفیوریٹم فلیوم

#### ARSENICUM SULFURATUM FLAVUM

آرسینک سلف فلیوم عموماً برص میں کام آنے والی دوا ہے۔ یہ ہرسم کی خارش، برص اور جلد پرآتشک کے نتیجہ میں پیدا ہونے والے دانوں کے لئے بھی بہت مؤثر ہے۔ سینہ کے اندر سے چیجن دار درد کے کوند ہے باہر کی طرف کیس نیز پیشانی میں دائیں طرف کان کے پیچے چیجن ہوتو آرسینک سلف فلیوم کی یہ نمایاں علامات ہیں۔ اس میں اکثر در دسوئی کی طرح چیجن پیدا کرتا ہے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ متقل ہوتا ہے۔ تمام جسم میں چیونٹیال رینگنے کا احساس ہوتا ہے۔ شنج اور عضلات کا کیکیانا بھی پایاجا تا ہے۔ گرمی کے احساس کے ساتھ ساتھ نبض تیز اور بے قاعدہ ہوجاتی ہے۔ چلنے یا دوڑ نے سے در دمیں اضافہ ہوجاتا ہے۔ دردیں بہت شد یداورنا قابل برداشت ہوتی ہیں۔

آ رسینک سلف فلیوم کا مریض بہت جلد غصہ میں آ جا تا ہے۔ صبح کے وقت اٹھنے پر بے حد چڑ چڑا ہوتا ہے۔ سر میں چکر آتے ہیں جن میں دائیں طرف گرنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ سر شعنڈا محسوس ہوتا ہے، سر حل قت آئکھیں چیکی ہوئی، سرخی مائل زر در طوبت نکلتی ہے، کا نوں سے بھی بد بودار رطوبت بہتی ہے۔ نزلہ زکام ہوتو ناک سے بے حدموا دنگلتا ہے۔ نقابت اور کمزوری محسوس ہوتی ہے۔

آ رسینک سلف فلیوم کی اصل شہرت جلدی امراض میں ہے۔ برص کے سفید داغوں میں بہت کثرت سے استعال ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ چنبل اور کیل مہاسوں میں بہت کثرت سے استعال ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ چنبل اور سخت تکلیف ہو بھی مفید ثابت ہوئی ہے۔ ایسے زخم جومندمل نہ ہول اور ان میں جلن اور شخت تکلیف ہو تو آ رسینک سلف فلیوم بھی استعال کرنی جا ہے۔ اس کی علامات صبح اور شام کو بڑھتی ہیں۔

آ رسينك سلف فليوم

30 سے 200 تک

طاقت:

# 27 آ رم ٹرائی فلم

#### ARUM TRIPHYLLUM

(Indian Turnip)

آ رمٹرائی فلم ایک سبزی ہے تیار کی جانے والی دوا ہے جو کدواور شلجم کے مشابہ ہوتی ہےاور جنگلوں میں کثرت ہے اگتی ہے۔اس میں شدیدخراش اور سنسناہٹ پیدا کرنے والا زہر یا یا جاتا ہے۔جسم کے کسی حصہ سے یہذرا بھی چھو جائے تو وہاں بے انتہا سنسنا ہٹ ہونے لگتی ہے۔ اکثر بہ بات تجربہ میں آئی ہے کہ ناک کے اندریا ناک کی نوک پر شدید سنسنا ہے کا یہ مؤثر علاج ہے۔ ناک کی اندرونی خارش بسااوقات نزلے پر منتج ہوجاتی ہے۔ایسے بچے جو ہروقت ناک کرید ساورا ندرونی جھلیوں کوزخمی کرلیں ان کے لئے بھی اس دوا کو یا درکھنا جا ہئے۔ نزلاتی تکلیفوں کے دوران اگر آئکھوں میں خارش ہواور یانی بہے، اویر کے پیوٹوں میں لرزہ ہوتو آ رمٹرائی فلم سے فائدہ ہوسکتا ہے۔اس کا نزلہ بہت شدید ہوتا ہےاورسلسل بہہ بہہ کر د ماغ کو کھو کھلا کر دیتا ہے۔ ناک سے بے حدیانی بہتا ہے اور سخت خارش ہوتی ہے۔ گلے میں سیہ خارش اورسنسنا ہٹ لمبے عرصہ تک رہے تو فالجی اثر ات ظاہر ہونے لگتے ہیں اور سنسنا ہے کی بجائے بے حسی پیدا ہوجاتی ہے۔اس کی فالجی علامات بعض دفعہ گلے کے نگلنے والے یا گھونٹ بھرنے والے عضلات میں ظاہر ہوتی ہیں اور خطرہ رہتا ہے کہ ایسا مریض جب لقمہ لے تو لقمہ غلط نالی میں نہ داخل ہوجائے یا گلے کے اندر ہی اٹکانہ رہ جائے۔اسی طرح وہ لوگ جو یانی پینے میں جلدی کرتے ہیں اگر آ رمٹرائی فلم کے مریض ہوں تو خطرہ ہے کہ یانی معدے میں جانے کی بجائے اویر ناک کی نالی میں چڑھ جائے۔ گلے کے غدود متورم ہو جاتے ہیں۔منداورحلق میں گھٹن، کیاین، دکھن اور

جلن کا احساس ہوتا ہے، زبان پرسرخی اور دکھن کے علاوہ جلن دارسنسنا ہے بھی پائی جاتی ہے۔ اس تکلیف کوعموماً Strawberry Tongue کہا جاتا ہے۔ منہ میں زخمول اور چھالول کی وجہ سے اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ پانی پینا بھی دو بھر ہو جاتی ہے۔ اس تکلیف میں آرم ٹرائی فلم غیر معمولی اثر دکھانے والی دوا ہے۔ اس میں آ واز کا زیرو بم بدلنا رہتا ہے، زیادہ بولنے اور سردی کی وجہ سے آواز بیڑھ جاتی ہے اور بھی بھی اچپا تک اونچی بھی ہوجاتی ہے۔

مریض کو بھوک نہیں لگتی مگر بعض دفعہ سر در دکی وجہ سے کھانا پڑتا ہے جسے کھانے سے آرام ملتا ہے۔ اسہال ٹائیفائیڈ کے اسہال سے مشابہ ہوتے ہیں۔

پیپیوٹ ہے۔ کھتے ہیں۔ اندرونی جھلیوں میں سنسناہٹ کی وجہ سے یا تھجلی ہوگی یاوہ دکھتے گئیں گی۔ اگراس کا ہر وقت علاج نہ ہوتو اندرونی اعضا میں فالجی علامات ظاہر ہونے لگتی ہیں مثلاً انٹڑیوں کی حرکت اگر بالکل بند نہ ہوتو کمزور ضرور پڑجاتی ہے۔ یہ دوا عام طور پر چہرے، سراورناک کے بائیں حصہ پر زیا دہ اثر انداز ہوتی ہے۔ چھاتی کی تکلیفوں کے دوران پیشا ب کم مقدار میں آتا ہے۔ اگراس دوا کے استعال سے افاقہ ہوتو پیشا ب بہت کھل کر آنے لگتا ہے۔ حکسیمیم میں مریض کا پیشا ب عموماً کھلا اور بے رنگ ہوتا ہے۔ آرم ٹرائی فلم میں پیشاب عموماً تھوڑا اور رنگ دار ہوگا۔ جب بیاثر دکھائے تب پیشا ب بہت کھل جاتا ہے اور بے رنگ ہوجاتا ہے۔ جلد پر خسر سے کی طرح دانے نکلتے ہیں۔ جبلہ پکی ہوجاتی ہے اور تھوڑی سی خراش سے ہی خون رسنے لگتا ہے۔ مریض کا ہیں۔ حبلہ پکی ہوجاتی ہے اور تھوڑی سی خراش سے ہی خون رسنے لگتا ہے۔ مریض کا ہر دردگرم مشروب پینے یا گرم کپڑ الیسٹنے سے بڑھ جاتا ہے۔

دا فع اثر دوائیں: ایسیٹک ایسٹر پلسٹیلا طاقت: 30

## ابيافيثيرا

#### **ASAFOETIDA**

### (ہنگ)

مینگ کوعموماً گرم مسالے کے طور پر یا قوتِ ہاضمہ کو بڑھانے کے لئے استعال کیا جاتا ہے۔ اس سے تیار کردہ ہومیو پیتھک دوا معدہ اور خوراک کی نالی کے نشخ میں مفید ہے۔ اس کی سب سے نمایاں علامت سرکاس ہونا ہے۔ سن ہونے کا حساس بسااوقات سرکی بیرونی جلد تک ہی محدود رہتا ہے لیکن بھی سرکے اندرد ماغ میں بھی محسوس ہوتا ہے اور دونوں صورتوں میں یکھی درد کا احساس بھی پایا جاتا ہے۔ ہائیڈ روسائینک ایسڈ، ٹیرینٹولا ہیانیہ اور کو نیم میں بھی سن موتا ہے۔ رات کو نکلیف بڑھ جونے کا احساس عام ہے۔ ایسافیڈیڈ امیں مریض بہت زود حس ہوتا ہے۔ رات کو نکلیف بڑھ جاتی ہے۔ گھی ہوا، حرکت اور دباؤسے کی محسوس ہوتی ہے۔

مڈیوں کے جرجراہونے کی خطرناک بیاری بھی اس کے دائرہ میں شامل ہے۔ چنانچ سفلس کے مریضوں کی طرح ناک کی اندرونی مڈیوں کے گلنے سڑنے کے نتیجہ میں دائمی خطرناک بد بودارنزلہ ملتاہے۔

> دافع اثر دوائیں: چائنا،مرکری طاقت: 30

## 29 آرم میٹیلیکم AURUM METALLICUM

آ رم میٹیلیکم کاسب سے زیادہ تعلق مریض کے ذہنی رجحانات سے ہے۔اس کی اکثر بہاریاں بھی ذہنی تکالیف کے نتیجہ میں پیدا ہوتی ہیں۔ ذہن پر بڑنے والے بداثرات جسمانی بیاریوں میں تبدیل ہوجاتے ہیں۔اس دوامیں سب سے اہم نکتہ یہ ہے کہ ایسام یض اپنی ذات کا اعتماد کھونے لگتا ہے۔ ہروقت اپنے آپ کوملامت کرتا ہے۔خود کو بے کاراور نا کارہ وجود سمجھتا ہے اوراینے آپ کوزمین پر بوجھ تصور کرتا ہے۔ جب ایسے خیالات بڑھ جاتے ہیں تو آخر کار خودکشی کے رجحان پر منتج ہوتے ہں اور مریض واقعتاً خودکشی کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ آ رم میٹیلیکم کامریض بظاہرا بنی ذات میں گم ، مایوس اوریژ مردہ دکھائی دیتا ہے کین جب اسے کسی بات برغصہ دلا دیا جائے تو اس کی اپنی جان لینے کی خواہش دوسروں کی طرف منتقل ہو جاتی ہےاوروہ قتل تک کرنے پر آ مادہ ہوجا تا ہے۔ جب اپنی ذات اور ماحول سے برگا نگی اور دنیا کی بدسلوکی كااحساس دبكراندروني وبني ناسوربن جاتا ہے تو دبا ہوانفرت كاجذبه اجا تك الجرآتا ہے۔عام طور یراس بے چینی اور تکلیف کا رخ اس کی اپنی ذات کی طرف ہی رہتا ہے کیکن اگراہے کوئی بہت تنگ کرے تواس کا انتقامی جذبہ بھڑک اٹھتا ہے اور پھراییا مریض انتہائی تشدد براتر آتا ہے۔اس کئے آرم میٹیلیکم کے مریضوں سے چھیڑ خانی کرنے سے گریز کرنا جائے۔اسی طرح بلاوجہ انہیں بحثوں میں الجھانانہیں جاہئے۔ آرم میٹ میں پاگل بن کارخ جذبات سے ذہن کی طرف ہے۔ اگر مریض کی انا کچلی جائے، زندگی کی نا کامیاں اس پر چھا جائیں اور وہ اپنے آپ کو جذباتی طور نا کام ونا مرادمحسوس کرے تو بیرجذباتی اذیت اور عذاب کی کیفیت رفتہ رفتہ مستقل پاگل پن میں تبدیل ہوسکتی ہے ورنہ شروع شروع میں وہ ان تمام کیفیات کے باوجود سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے عاری نہیں ہوتا اور حقائق کا موازنہ کرسکتا ہے۔

آرم میٹیلیکم میں جسمانی لحاظ سے سب سے زیادہ جگر متاثر ہوتا ہے اور جگر کی خرابی ہمیشہ دل کی تکلیف کے ساتھ منسلک ہوجاتی ہے۔ دل کے عضلات کمزور پڑجاتے ہیں اور جگر جواب دے جاتا ہے۔ ایسے مریض میں بیدونوں بیاریاں اکٹھی ملتی ہیں۔ دل کی اندرونی جھلی میں سوزش کے نتیجہ میں دل میں در دمحسوں ہوتا ہے۔ دل بھینے لگتا ہے اور پھیچھڑوں میں پانی بھر حاتا ہے۔

آرم میٹ میں بائی کی دردیں بھی پائی جاتی ہیں۔ جوڑوں میں سوزش ہوجاتی ہے۔
ہڈیوں کے اردگر دپائی جانے والی باریک جملی میں خرابیاں پیدا ہوجاتی ہیں جس کی وجہ سے ہڈیاں متاثر ہوتی ہیں اوربعض اوقات بھر بھری ہوجاتی ہیں۔ کر کری ہڈیوں یعنی لچک دار ہڈیوں میں بھی کمزوری واقع ہوجاتی ہے۔ ہڈیوں میں جنی سیا ہوجاتی ہے۔ اس لحاظ سے یہ ارجائم نائٹر کیم سے مشابہ ہے۔ ہڈیوں میں چاتو لگنے کی طرح کا درد ہوتا ہے۔ بعض اوقات جوڑوں کو حرکت دینا مشکل ہوجاتا ہے۔ جیسے کندھے کا جوڑ ہاتا ہی نہیں۔ اسے عموماً جوڑوں کو حرکت دینا مشکل ہوجاتا ہے۔ جیسے کندھے کا جوڑ ہاتا ہی نہیں۔ اسے عموماً ہوتا ہے۔ بعض جوڑ حرکت نہ کر ہے قوق رم میٹ بہترین دوا ہے۔ ہوتا ہے لیکن اگر بائی کی دردوں کی وجہ سے جوڑ حرکت نہ کر ہے قوق رم میٹ بہترین دوا ہے۔
ہوتا ہے لیکن اگر بائی کی دردوں کی وجہ سے جوڑ حرکت نہ کر ہے قوق ہیں۔ ان میں خون کے سرخ آرم میٹ بہترین میں خون کے سرخ قول کے دوران انہیں جوڑوں میں جو جو جاتے ہیں جس سے جوڑوں کی تر جگہ کی غدودیں پھول جاتی ہیں۔ دل اور حرک خرابی کی وجہ سے جسم کے بچھ جھے اور جسم کی ہر جگہ کی غدودیں پھول جاتی ہیں۔ دل اور عورتوں میں ٹاگوں اور گخوں کے گردسوجن نمایاں ہوتی ہے کیونکہ ممل کے دوران انہیں عورتوں میں ٹاگوں اور گخوں کے گردسوجن نمایاں ہوتی ہے کیونکہ ممل کے دوران انہیں بہت بوجھ اٹھانا بڑتا ہے اور کمزوری کا احساس باتی رہ جاتا ہے۔ اس لئے ٹاگوں اور بہت ہوجھ اٹھانا بڑتا ہے۔ اس لئے ٹاگوں اور بہت ہوجہ اٹھانا بڑتا ہے اور کمزوری کا احساس باتی رہ جاتا ہے۔ اس لئے ٹاگوں اور بہت ہوجہ اٹھانا بڑتا ہے اور کمزوری کا احساس باتی رہ وہاتا ہے۔ اس لئے ٹاگوں اور

ٹخوں پرسب سے پہلے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ایسی حالت میں اور بھی کئی دوائیں کام آ سکتی ہیں مگران کی معین علامتیں آرم میٹیلیکم سے الگ موجود ہونا ضروری ہے۔

آ رم میٹ میں شدید سر درد ہوتا ہے جس کے ساتھ بداحساس ہوتا ہے کہ گویا ہوا چل رہی ہے۔سر در دکے دوران چبر ہ سوج جاتا ہے اور کھیاؤ کی وجہ سے چبرے پر جبک ہی آ جاتی ہے۔ آ رم کے مریض میں سرکے بال جھڑنے کار جحان بھی ملتا ہے جو گنجے بین پر منتج ہو جا تا ہے۔ بال جھڑنے میں ایسڈ فاس کو بھی بہت شہرت حاصل ہے۔ اگر کسی معین دوا کاعلم نہ ہو سكے توعمومی طوریرایلوپیشیا (Alopecia) كانسخه <sub>[</sub>بیسی کینیم 200 + نیٹرم میور 30+ ٹیوكریم (Teucrium Marum) 30 + پکرک ایسڈ 30] بہت مفید ہے گر یا در ہے کہ ایلو پیشیا چھوٹے چھوٹے گول دائروں میں بال جھڑنے کی بیاری کو کہتے ہیں کین اس نسخے کو میں نے عام گنجے بین پر بھی کامیا بی سے استعال کر کے دیکھا ہے، شرط پیہے کہ چیرے پر بھی اس بیاری سے دھدری جیسے نشان ظاہر ہوں۔اس وقت بہنسخہ بہترین ثابت ہوتا ہے۔ دیگر مزاجی علامتیں موجود ہوں تو گریفائٹس اور فاسفورس بھی گنجے بین میں بہت اچھااثر دکھاتے ہیں۔ایک عمومی نسخہ نیٹرم میوراور بیسی کینیم دوسو طافت میں بھی آ زمودہ ہے۔اس کے گنجے بین کاتعلق زیادہ تر سفلسی مادوں سے ہوتا ہے۔ کتابوں میں زیر نظر دوا آرم میٹیلیکم کوبھی سنجے بن کے بہتر بن علاج کے طور پر ہتلایا گیا ہے لیکن اگر مریض آرم میٹیلیکم کا ہوتو بیاثر دکھائے گاور ننہیں۔اس کے گنجے بن کاتعلق زیادہ تر دیے ہوئے شفلسی مادوں سے ہوتا ہے۔

آ رم میٹ کے اثر کومزید بڑھانے کے لئے سیفیلینم ایک لا کھ طاقت میں دین جاہئے اور دومہینے کے بعد دہرانی جا ہئے۔اگر فرق نہ پڑتے تو آ رم یٹیلیکم دیں اوراس کے بعد نیٹرم میور اور بیسی لینیم ملاکر دیں۔

آرم میٹ میں روشنی سے بہت زودسی پائی جاتی ہے۔ گیس لائٹ میں خصوصیت سے آ مرمیٹ ہوتی ہے۔ آرم میٹ میں سے آ نکھ کو تکلیف ہوتی ہے۔ آرم میٹ میں

آرم میٹ میں آئکھوں کے سامنے ستارے ٹوٹے دکھائی دیتے ہیں۔کلکیریا میں چیکدارستارے نیچے سے اوپر کی طرف جاتے ہوئے نظر آتے ہیں جبکہ آرم میٹ میں اوپر سے پنچے کی طرف میدامت را ہنما ہے اور آرم میٹ کی پہچان میں مدددیتی ہے۔

بعض دفعہ آ تکھیں پھول کر باہر آ جاتی ہیں۔ ایلو پیتھی میں اس کا علاج عموماً

آپیشن سے کیا جاتا ہے۔ اس بیاری کی گئی وجو ہات ہو سکتی ہیں۔ غدودوں کی خرابیاں ، گھلیاں یا
سلی مادوں کی موجود گی سے آ نکھ کے ڈھیلے پھول جاتے ہیں۔ آ رم میٹ میں کوئی معین وجہ تو نہیں
ہتائی گئی کیکن اسے الیسی پھولی ہوئی آ نکھ کے علاج میں مفید بتایا گیا ہے۔ میں نے نیٹر م میوراور
بیسی لینیم کو بھی اس میں بہت مفید پایا ہے۔ اگر آ نکھ میں خون کا دباؤ زیادہ ہوتو بیلا ڈونا اور آ رنیکا
بیسی لینیم کو بھی اس میں بہت مفید پایا ہے۔ اگر آ نکھ میں خون کا دباؤ زیادہ ہوتو بیلا ڈونا اور آ رنیکا
کمی ساتھ ملاکر دینا چا ہے۔ سب سے اہم بات بیپش نظر رکھنی چا ہے کہ مریض کے مزاج کو سمجھ
کر دواتشخیص کی جائے۔ ہر مریض کا کوئی نہ کوئی خاص نسخہ ہے جو اس کے مزاج اور روز مرہ کے
رجانات سے تعلق رکھتا ہے، وہ معلوم کرنا چا ہے لیکن اگر بہت سی علامتیں گڈ مڈنظر آ ئیں اور تشخیص
نہ ہو سکے تو پھر مذکورہ بالا مجوز ہ نسخہ استعال کر کے دیکھیں۔ میں نے تو اسے بہت مفید پایا ہے۔

آرم میٹ کان کے زخموں میں بھی مفید ہے۔ کان کی بیرونی ہڈیوں سے تکلیف شروع ہوکر کان کے اندر منتقل ہو جاتی ہے اور باریک ہڈیوں کے جال کو متاثر کرتی ہے، جس سے کان کے اندر تعفن پیدا ہوکر بد بودار مواد خارج ہونے لگتا ہے۔

آ رم میٹ میں ناک کے نزلے مزمن ہوتے ہیں اور ان کا بلغی جھلیوں جسے تعلق نہیں ہوتا بلکہ ہڈیوں کی خرابی سے تعلق ہوتا ہے۔ نیٹر م میور کا تعلق ناک کی جھلیوں سے ہوتا ہے، ہڈیوں سے نہیں۔ اگر نزلہ میں نیٹر م میور دیا جائے تو ابتدا میں علامات شدت اختیار کر جاتی ہے اور ناک سے بہت پانی بہتا ہے لیکن جبٹھیک ہوجائے تو کوئی علامت بھی باقی نہیں رہتی۔

ہومیو پیتھک طریقہ علاج میں آ رم میٹ کا پرانے دیے ہوئے سفلس سے جوتعلق بتایا جاتا ہے اس کی تصدیق میں ایلو پیتھک محققین کے سامنے نئے شواہد آئے ہیں۔ امریکہ میں جب بعض ایڈز کے مریض زیادہ خطرناک صورت اختیار کر گئے تو ان میں سفلس کی علامتیں بھی خلام ہوگئیں جو پہلے قطعاً موجود نہیں تھیں۔ مزید چھان بین پریدانکشاف ہوا کہ ایسے مریضوں کے آباءواجداد میں سے بعض کو بینی طور پر سفلس ہوا تھا جواس وقت کے علاج سے بظاہر ٹھیک ہوگیا تھا۔

آرم میٹ کی ایک علامت ہے کہ ناک کے اوپر نیلے رنگ کی وریدوں کا جال بن جا تا ہے اوران میں خون جمنے کار جحان بھی ہوتا ہے جیسے ویر کی کوز وریدوں (Vericose Veins) کا مرض ہو۔ آرم میٹ میں ناک کے علاوہ ہونٹ بھی نیلے ہوجاتے ہیں۔

آرم میٹ کی جگر کی نکلیفوں میں جگر پھر کی طرح سخت ہوجا تا ہے۔ گھلیاں ہی بن جاتی ہیں۔ (Inguinal Hernia) ہرنیا میں بھی یہ مفید دوا ہے۔ رحم کی شختی اور سوزش میں مفید ہے۔ چیف کا خون دہر سے آتا ہے اور مقدار میں کم ہوتا ہے۔ یہ علامت نیٹر م میور میں بھی پائی جاتی طختی کہ نیٹر م میور میں جھی پائی جاتی ہے کہ نیٹر م میور میں حیف کے دنوں میں کمر میں شدید در دہوتا ہے اور شادی شدہ عور توں کی بجائے اکثر کنواری بچیوں میں یہ تکلیف زیادہ پائی جاتی ہے۔ ایسی علامات میں بسااوقات نیٹر م میور کی صرف ایک ہی خوراک اثر دکھاتی ہے۔ آرم میٹ میں کسی مخصوص در دکی علامت نہیں ماتی لیکن ادھر ادھر پھرنے والی در دیں رہتی ہیں جو کسی خاص مقام کی نشاند ہی نہیں کرتیں۔

آ رم میٹ کی اکثر علامتیں ارجنٹم میٹیلیکم سے ملتی ہیں لیکن بعض فرق کرنے والی علامتیں بھی ہیں۔ ارجنٹم میٹ میں جسم کی تکلیفوں کے دوران نرم اور آ ہستہ حرکت سے آ رام آتا ہے جبکہ آرم میٹ میں ایسی حرکت سے تکلیف ہوتی ہے خصوصاً تیز چلنے سے دل پرخون کا دباؤ بڑھ جاتا ہے اور دل میں جکڑن اور گھٹن کا احساس ہوتا ہے لیکن ارجنٹم میں اس سے بالکل برعکس کیفیت ہوتی ہے۔

مددگاردوائیں: آرم میور۔ایسافیٹیڈا۔کالی آئیوڈائیڈ۔فاسفورس دافع اثر دوائیں: بیلاڈونا۔کیوپرم۔چائنا طاقت: 30سے 1000 تک

## آ رم میور AURUM MURIATICUM

آرم میورسونے کے نمک سے تیار کی جانے والی دواہے۔اس کی اکثر تکلیفیں دل کے گرد گھومتی ہیں اور آرمیٹیلیکم کی طرح اس میں جگراور دل کی بیاریاں اکٹھا حملہ کرتی ہیں۔ پیشاب میں بوریا بھی آتا ہے۔ یہ دوا غدودوں کی بیاریوں پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ چنانچہ اسے غدودوں کے کینسر میں بھی مفید بتایا گیا ہے۔اگر اس کی علامتیں موجود ہوں تو یہ دوا خطرناک کینسر میں بھی شفا بخش ثابت ہوتی ہے۔

آ رم میور کی خاص علامت جلن دار در دیں ہیں۔ جسم میں جہاں کہیں بھی در دہوگاہ ہاں جلن پائی جائے گی۔ اس کی تکلیفیں مصند ہے جھیگے ہوئے موسم میں آ رام پاتی ہیں جبکہ بھیگا ہوا گرم موسم آ رم میور کی تکلیفوں میں اضافہ کر دیتا ہے۔ آ رم سیسیلیم کی طرح اس میں بھی خود کشی کا رجحان پایا جاتا ہے۔ آپین مریض اپنی ذات کی تنہائی میں قید ہونے کی بجائے بدمزاج ، چڑچڑ ااور جھگڑ الوہ وجاتا ہے۔

آرم میوری تکلیفوں میں دھڑکن پائی جاتی ہے۔ اگر آئھوں میں آتشک (Syphilis)
سے مشاب علامتیں پائی جائیں یعنی ہڑیاں گلنے اور کھو کھلی ہونے کار جحان ہوتواس میں مفید ہے۔
آرم میور کے مریضوں کی نظر مصنوعی روشنی میں کمزور ہوجاتی ہے۔ اگر ویسے نظر بالکل ٹھیک ہولیکن
رات کے وقت روشنیوں میں نمایاں کمزوری ہوتو آرم میوراسے دور کرنے کے لئے اچھی دوا ہے۔
آرم میور میں موسیقی سننے سے تکلیفوں کو آرام ملتا ہے۔ اس علامت کا تعلق کا نوں
سے ہے۔ کان کی تکلیفوں کو موسیقی سے آرام آئے تو پھر یہ دوا مفید ہوگی۔ رات کو

آ رم میور میں ناک کے جمے ہوئے مواد کوا کھیڑنے کی کوشش کریں تو خون نکلنے لگتا ہے۔ زردی مائل سبز مواد خارج ہوتا ہے۔ نتھنوں کے کناروں پرلیوپس (Lupus) ہوجائے تواس میں آ رم میور کومفید بتایا گیا ہے۔

آ رم میور میں اجابت سبزی مائل یا مٹیا لے رنگ کی ہوتی ہے۔ بیعلامت جگر کی خرابی کی نشاندہی کرتی ہے۔ بیعلامت جگر کی خرابی کو نشاندہی کرتی ہے۔ اسہال رات کو برختے ہیں۔ بینٹاب بھی رات کو زیادہ آتا ہے۔ بعض اوقات رات کو بستر میں بینٹاب نکل جاتا ہے۔ منہ سے رالیں بہتی رہتی ہیں۔

آرم میور رحم کے بڑھ جانے اوراس کی تخی میں خصوصاً رحم کی گردن کی تخی میں بہت مفید دوا ہے۔ رحم کی گردن کی تکلیفوں میں کار بوانینیمیلس، ٹیرنٹولا ہسپانیہ اور لیبس البس (Lapis Albus) بھی بہت مفید ہیں۔ اگر ذہنی ہیجان کی وجہ سے نینداڑ جائے تو اور دواو ک کے علاوہ آرم میور بھی کام آسکتی ہے بشرطیکہ جسم میں جگہ جگہ دھڑ کنیں پائی جا ئیں۔ ایسے مریض کوتشد د آمیز یاغم ناک خواب نظر آئی ہیں۔ مریض عموماً اپنی بیاری کی کیفیت کے مطابق خواب د کھتا ہے۔ اگر تشد دوالے خواب نظر آئیں تو اس کا مطلب ہے کہ بیاری خطر ناک حد تک پہنے کی ہے۔ اگر تم کی خوابیں آتی ہیں تو مرض ابھی ابتدائی حالت میں ہے اور نسبتاً جلدا فاقہ ہونے کا امکان ہے۔ اگر تم ہومیو بیتھ آرم میور کو پلسٹیلا اور کالی سلف کے مشابہ دوا سجھتے ہیں لیکن در حقیقت ان میں بہت فرق ہے۔

حمل کے بالکل ابتدائی ایام میں بلکہ پہلے دن شک پڑتے ہی آرم میور CM ایک خوراک دینے سے خدا کے فضل سے اکثر بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ اگر زیادہ دن او پر چڑھ جائیں تو پھریہ دوا ہے اثر ہو جاتی ہیں۔ بیٹا ہونے کے معاملہ کو قاعدہ کلیہ ہرگز نہیں بنایا جاسکتا۔ میرے علم میں ایسی عور تیں بھی ہیں جنہوں نے دن چڑھتے ہی آرم میور CM کی

خوراک کھائی تھی مگراس حمل میں بیٹی ہی پیدا ہوئی۔ ہاں دوسر مے حمل میں بیٹا پیدا ہوا۔ پس بیٹی اور سٹے کے معاملہ میں کوئی قاعدہ کلیہ پیش نہیں کیا جا سکتا۔اس دوا کے اثر کا میں نے بہت سے مریضوں میں بغورمطالعہ کیا ہےاوراس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ بیدوا کھانے سے بعض دفعہ مل گھہرتا ہی نہیں لیکن اگرحمل کھہر جائے تو غالبًا 80 فیصد ہااس سے زائد جاملہ عورتوں کے بیٹا پیدا ہوگا۔ میرا یہ مشامده صرف ان مریضوں کے تعلق میں نہیں جن کومیں براہ راست خود دوادیتا ہوں بلکہ اب تواس دوا کی شہرت عام ہو چکی ہےاور ہرسال مجھے بیسیوںا بسے خط ملتے ہیں جن میں اس کے غیر معمولی اثر کا ذکر ہوتا ہے۔ مثلاً لا ہور سے ایک خط میں ایک خاتون نے بیکھا کہ میری دیورانی، جھانی اور خودمیرے بال کوئی بیٹانہیں تھا۔ ہم نتنوں نے کتاب میں مندرج ہدایت کے مطابق پہنے استعال کیااورخدا کے فضل سے نینوں کے بیٹے ہی پیدا ہوئے۔

> 30 سے CM تک طاقت:

## 31 بييشا

#### BAPTISIA

بیشی اروزمرہ کی تکلیفوں میں کام آنے والی بہت معروف اور مجرب دوا ہے۔ اس کا تعلق تعفن یا یا جائے خصوصاً ٹائیفا ئیڈ کی بیاری تعلق تعفن یا یا جائے خصوصاً ٹائیفا ئیڈ کی بیاری میں انتہائی خطرناک بدیو ہوتو بیشی سے بہتر اور کوئی دوا میں انتہائی خطرناک بدیو ہوتو بیشی سے بہتر اور کوئی دوا نہیں ہوتے، معمولی یا درمیانے درجے کے بئی کی طرح کے اسہال ہوتے ہیں جن میں شدید بدیو ہوتی ہے۔ درمیانے درجے کے بئی کی طرح کے اسہال ہوتے ہیں جن میں شدید بدیو ہوتی ہے۔

بیپشیا گلے کی خرابیوں میں بھی بہت مفید ہے۔گلامتعفن بیاریوں کی وجہ سے سخت متاثر ہوتا ہے لیکن بعض دفعہ اس کے ساتھ در ذنہیں ہوتا جس کی وجہ سے مریض کو گلے کی بیاری کی خطرناک صورت کا احساس نہیں ہوتا لیکن گلے کے غدود لیعنی ٹانسلز (Tonsils) کے اندر درد کی علامات ملتی ہیں۔ ہاں اس کے اردگر دکے ریشوں میں در ذنہیں ہوتا جو گلے کی عام خرابیوں میں ضرور پایا جاتا ہے۔ اگر گلے کی تکلیف میں درد نہ بھی ہولیکن گلامتعفن ہوتو اس میں پہشیا بہت مؤثر دوا ہے۔

خون میں زہر پھیل جائے اور رحم یا جسم کے کسی دوسرے عضو میں زخم متعفن (Septic) ہوں تو ان میں بھی بیٹیشیا بہت اچھی ہے لیکن سلفر 200 اور پائیر وجینم 200 ملا کردی جائے تو بیسب سے اچھا علاج ہے۔ ہاں بیٹیشیا کی علامتیں ہوں تو ان دونوں دواؤں کی مددگار کے طور پراسے 30 طاقت میں ساتھ دیا جائے تو سونے پر سہا گے کا کام کرے گی۔

ٹائیفائیڈ کی صورت میں جب بیٹیشیا کی علامتیں ہوں تو بیٹیشیا لازمی دوابن جاتی ہے لیکن اس کی مددگار کے طور پر ٹائیفائیڈ بنم 200 اور پائیروجینم 200 ملا کر اس کے اثر کو اور بھی تیز کر دیتی ہیں۔ ٹائیفائیڈ میں پیٹی کا تناؤ بخار کی نسبت سے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ساراجہم گل کرختم ہور ہا ہوتا ہے جبکہ پیٹ بھول کر بہت بڑا ہوجا تا ہے۔ ایسی صورت میں بیٹیشیا کی علامات موجود ہوں تو اس کے ساتھ ٹائیفائیڈ بنم اور پائیروجینم حسب ذیل طریق پر استعال کر انی چاہئے:۔ جب تک بخار ٹوٹ کر درجہ حرارت نارمل نہ ہوجائے یعنی نہ صبح بخار ہوندرات کو بخار ہواس وقت تک ٹائیفائیڈ بنم اور پائیروجینم دن میں تین دفعہ اور بیٹیشیا 30 میا پی چھود فعہ با قاعد گی سے دیں۔ جب درجہ حرارت بالکل نارمل ہو چکا ہوتو پھر کم سے کم مزید ایک ہفتہ تک پائیروجینم اور ٹائیفائیڈ بنم روزانہ ایک دفعہ اور بیٹیشیا دن میں تین دفعہ دیتے چلے جائیں۔اگر ٹائیفائیڈ بنم ہفتہ میں دود فعہ اور بیٹیشیا حسب سابق دن میں تین دفعہ دیتے چلے جائیں۔اگر نامیل مو و کا اور اللہ کے فضل سے ٹائیفائیڈ کے اعادے کا کوئی اخمال نہیں دن یہ احتیاط برتی جائے تو اللہ کے فضل سے ٹائیفائیڈ کے اعادے کا کوئی اخمال نہیں دن میں تین دفعہ دیتے جلے جائیں۔اگر نہیں دن یہ احتیاط برتی جائے تو اللہ کے فضل سے ٹائیفائیڈ کے اعادے کا کوئی اخمال نہیں دبھی نہیں ہوں گے۔

اگر بپیشیا کی علامتیں نہ ہوں اور مریض مائل بقبض ہوتو بپیشیا کی بجائے اسی طریق پر کالی فاس اور فیرم فاس 6x میں ملا کر دیں اور ٹائیفا ئیڈینم اور پائیروجینم والانسخہ مٰدکورہ بالا ہدایت کےمطابق ساتھ دیتے رہے۔

کسی ڈاکٹر نے ایک کتاب میں لکھا ہے کہ ایک آ دمی ٹائیفائیڈ بخار کے بعد نابینا ہوگیالیکن جب وہ کسی دوا کے نتیجہ میں دوبارہ بخار میں مبتلا ہوگیا تواس کی بصارت واپس آ گئی۔ ہومیو پیتھی میں ایسے محیرالعقول واقعات شاذ کے طور پر ہی سہی مگر مشاہدہ میں ضرور آتے رہتے ہیں۔ حالا نکہ ایلو پیتھک ماہرین اعصاب کا دعویٰ ہے کہ اعصاب ایک دفعہ مردہ ہوجا ئیں توان کواز سرنو زندہ نہیں کیا جا سکتا۔ بہر حال یہ بات مسلم ہے کہ ٹائیفائید بہت خطرناک بیاری ہے۔ ٹائیفائیڈ کے بدا ترات دماغ پر ظاہر ہوں تو پاگل کردیتے ہیں اور ایسا پاگل پن عموماً عمر بھر کا روگ بن جاتا ہے۔ ایسے مریض میں سٹرامونیم اور

ہائیوس کی علامتیں پائی جاتی ہیں۔ یہ دونوں دوائیں ٹائیفائیڈ میں بھی مفید ہیں۔ان سے کمل شفا تونہیں ہوتی لیکن علامات قدر بےزم ہوجاتی ہیں۔

بپلیشیا دانتوں کے لئے بھی مفید دوا ہے۔ دانت اور مسوڑ ھے خراب ہوں، بد بودار پیپ بننے لگے اور مسوڑ ھے دانت چھوڑ دیں تو بپلیشی<mark>ا بھی دوا ہوسکتی ہے۔</mark>

بیپیشیا کی ایک علامت ہے ہے کہ مریض غنودگی اور پنم بے ہوشی کی کیفیت میں رہتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس کے اعضاء میں بھر جاتی ہے۔ اس کی شخصیت اعضاء میں بھر جاتی ہے۔ اس کی غنودگی الگ الگ اعضاء پر قبضہ کئے رکھتی ہے۔ جب اسے مجبور کر کے اٹھایا جائے تو پھر وہ غنودگی کے عالم میں ہی اٹھتا ہے اور بھر ہے ہوئے اعضاء کو جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بعض دفعہ ان سے مخاطب بھی ہوتا ہے۔ بعض دفعہ سے کہ اس کی ایک ٹا نگ اس کی دوسری ٹانگ سے با تیں کر رہی ہے۔ اسے جبنجھوڑ کر کوئی سوال کیا جائے تو سوال کا جواب دیتے دیتے گھرسو جاتا ہے۔ بیٹیشیا ایسے ذبنی الجھاؤ کا بہترین علاج ہے بشرطیکہ اس کی کچھ دوسری علامتیں بھی یائی جاتی ہوں۔

بیٹیشیا میں عموماً مٹیالے یا ملکے زردرنگ کے لئی کی طرح کے اسہال ہوتے ہیں اور بعض دفعہ اسہال کارنگ سلیٹی ہوتا ہے۔ بعض اوقات ما تھے پر پسینہ آتا ہے جو ظاہر کرتا ہے کہ مریض کی تمام طاقتیں جواب دے رہی ہیں۔ جب بیصورت حال ہوتو زبان چڑے کی طرح اکڑ کرخشک ہوجاتی ہے اور دانتوں کے اردگر دزخم بننے لگتے ہیں اور بد بو آتی ہے۔ اگر اس کیفیت میں بروقت پیلیشیا مل جائے تو مریض اکثر موت کے کناروں سے لوٹ آتے ہیں۔

بیپیشیا میں منہ میں زخم ہوتے ہیں جو گینگرین کی شکل بھی اختیار کر لیتے ہیں۔ اکثر زخموں میں در دنہیں ہوتا البتہ منہ کا مزہ خراب ہوجاتا ہے۔ بیپیشیا کے زخم کے اردگر د فالجی علامتیں پیدا ہوجاتی ہیں اور اردگر د کے ماحول سے زخم کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ بہت خطرناک علامت ہے۔ جس زخم کے اردگر د کا حصہ ماؤن ہوجائے تو اسی نسبت سے وہاں ہومیو پیتھک دوا کا پیغام پہنچنے میں دقت ہوسکتی ہے۔ اس لئے مرض کو ہروقت پہچان

كردواديني حابئ تاكه معامله آ كے نه بره حائے۔

بیٹیشیا کے گلے کی خرابی میں یہ علامت پائی جاتی ہے کہ مائع چیز پینے میں دفت نہیں ہوتی الکین کھوس غذا نگلنے میں دشواری ہوتی ہے۔ مریض اگر کوشش کر بے تو خوراک سانس کی نالی میں چلی جاتی ہے۔

بیپشنیا کی کئی بیاریوں میں فالجی کمزوری پائی جاتی ہے۔ دراصل انتر یوں میں اسی کمزوری کی وجہ سے ابھارہ بڑھتا ہے۔ دواؤں کا بنیا دی مزاج یا در کھنا ضروری ہے۔ بیپشنیا کی ایک خاص علامت یہ ہے کہ اس میں پوری طرح فالج کا اثر ظاہر نہیں ہوتا،صرف کوئی عضو کسی حد تک ماؤف ہوجا تا ہے اور زخموں کے گر دابیا فالجی اثر ہوتا ہے جواحساس کو مدہم کر دیتا ہے اور درد محسوں نہیں ہوتا۔ گر اس خاص علامت کویا در کھا جائے تو بیپشنیا کا بر وقت استعال ہو سکے گا۔

مددگاردوائیں: برائیونیا۔ آرسنک۔ آرنیکا۔ پائیروبینم سلفر۔ ٹائیفائیڈینم طاقت: 30سے 200 تک

## 32

## برائيط كارب BARYTA CARB

برائیٹا کارب کی علامات کو بعض ہومیو پیچھ ایک ہی لفظ میں بیان کرتے ہیں لیعنی Dwarfishness اسے اردو میں بونا پن کہا جاسکتا ہے۔ برائیٹا کارب کا بونا پن محض جسمانی نہیں بلکہ بسااوقات وہنی بھی ہوتا ہے اور یہ دونوں کمزوریاں ساتھ ساتھ چلتی ہیں لیکن میں نے اپنے تجربہ میں ہمیشہ بید دیکھا ہے کہا گرصرف جسمانی لحاظ سے ہی بونا پن پایا جائے تو اس میں بھی برائیٹا کارب بہت اچھا کا م کرتی ہے اس لئے اسے خواہ مخواہ وہنی علامات سے باندھ لینا درست نہیں ہے۔ میں نے اچھے بمحصدار بونوں اور بہت ذبین مگر چھوٹے قد والوں کو برائیٹا کارب استعمال کروائی ہے۔ اللہ کے فضل سے دونوں صورتوں میں بہت اچھا اثر دکھاتی ہے۔ اس کے ساتھ اگر چھوٹی طاقت میں سلیشیا بھی دی جائے یعنی 6x میں اور ساتھ کلکیر یا فلور 6x ملالی جائے ساتھ اگر جھوٹی طاقت میں سلیشیا بھی دی جائے یعنی 6x میں اور ساتھ کلکیر یا فلور 6x ملالی جائے ساتھ اگر جھوٹی طاقت میں سلیشیا بھی دی جائے یعنی 6x میں اور ساتھ کلکیر یا فلور 6x ملالی جائے سے دونوں ہوتا ہے۔

وہ بونے جن کا ذہن بھی نشو ونما سے محروم ہوان میں بھی تو یہ بہرحال کام کرتی ہے۔

اس کے علاوہ وہ وہ فالح جو پرانے ہو چکے ہوں ان پر بھی برائیٹا کارب کا واضح اثر پڑتا ہے۔
خصوصاً ٹائیفا ئیڈ اور بولیو کے چھوڑے ہوں ان پر بھی برائیٹا کارب کو باری بہاں دوسری دوائیں بالکل ناکام ہوگئ ہوں وہاں سلفریا رسٹاکس کے ساتھ برائیٹا کارب کو باری باری دیا بعض دفعہ جرت انگیز نتائج ظاہر کرتا ہے۔ ہاں اگر ٹائیفا ئیڈ کے فالج کا اثر اعصائی نظام دینا بعض دفعہ جرت انگیز نتائج فاہر کرتا ہے۔ ہاں اگر ٹائیفا ئیڈ کے فالج کا اثر اعصائی نظام زہراعصاب کو مار دیتا ہے اور موت کا علاج کوئی نہیں ۔ لیکن دیگر عضلاتی فالجوں میں جہاں اعصاب مرنہ گئے ہوں مگر کمزور پڑ چکے ہوں، خواہ وہ ٹائیفا ئیڈ کے زہر کے نتیجہ میں اعصاب مرنہ گئے ہوں مگر کمزور پڑ چکے ہوں، خواہ وہ ٹائیفا ئیڈ کے زہر کے نتیجہ میں

ہی ہوں، مؤثر ہومیو پیتھک علاج کیا جاسکتا ہے۔ دیگر دواؤں کے علاوہ برائیٹا کارب بھی بہت واضح اثر دکھاتی ہے۔ اگر مختلف اعضاء اور ٹائلوں پر ٹائیفائیڈیا پولیو کااثر ہوتو ٹائیفائیڈ میں نسبتاً کم مگر بولیو میں نسبتاً ذیادہ او فائدہ ہوتا ہے۔ اگر مکمل شفانہ بھی ہوتو اتنا نمایاں فرق پڑجا تا ہے کہ مریض بہتر ہوجا تا ہے، سوکھتی ہوئی ٹائگ دوبارہ موٹی ہونے گئی ہے۔ ہاتھ سوکھ رہا ہوتو دوبارہ اپنی اصل حالت کی طرف آنے لگتا ہے مگر ضروری نہیں کہ ایسے ہر بھار کو کمل شفانصیب ہوجائے۔

برائیٹا کارب کی علامتیں رکھنے والے بچیمو ما بہت جھننے والے ہیں۔سکول میں چیھے سے جھے رہتے ہیں اور کوئی اجنبی آ جائے تو فوراً جھپ جاتے ہیں۔ اگر اس کے ساتھ کچھ جسمانی ساخت کی خرابیاں بھی ہوں تو لاز ما برائیٹا کارب دونوں مشہور دوا ئیں ہیں کین ان میں ایک فرق بہت کے لئے برائیٹا کارب اور کلکیر یا کارب دونوں مشہور دوا ئیں ہیں گئیں ایک فرق بہت واضح ہے۔کلکیر یا کارب کے بچول کی ٹائلیں کمزور ہوتی ہیں۔ان میں ہڈیوں کی صحیح نشو ونما نہیں ہوتی اس لئے صاف پنہ چاتا ہے کہ کمزور ٹائلوں والا بچہ ہے جوجلدی چل نہیں سکتا لیکن پیٹ موٹا اور سر بڑا ہوتا ہے۔ برائیٹا کارب کے مریض بچول میں جسمانی لحاظ سے ٹائلیں ٹھیک بھی ہوں تو مور سے چلنا سکھتے ہیں۔ ٹائلوں کی کمزوری اور دیر سے چلنا سکھتے ہیں۔ ٹائلوں کی کمزوری اور دیر سے چلنا سکھتے ہیں۔ ٹائلوں کی کمزوری اور دیر سے چلنے کی علامت بوریٹس اور نیٹر م میور میں بھی پائی جاتی ہے۔ نیٹر م میور میں دو کمزوریاں مریض ہو جاتی ہیں۔ مریض صرف چلنے میں ہی نہیں بلکہ بولنے میں بھی در کرتا ہے۔اگر مریض چلنے میں تو دیر نہ کرے گرمض بولنادیر سے سکھتو ایسے مریض کے لئے کالی فاس بہت بہتر مریض چلنے میں تو دیونہ کہت کہ کالی فاس بہت بہتر مریض چلنے میں تو دیونہ کے کالی فاس بہت بہتر کے لئے کوئی فاس بہت بہتر کے لئے کالی فاس بہت کہ کالی فاس بہت بہتر کے لئے بہت مفید نتے ہے۔

بعض بچیوں میں بیملامت پائی جاتی ہے کہ ان میں بلوغت کے آثار بہت دریے سے ظاہر ہوتے ہیں۔ اس علامت میں برائیٹا کارب بہت مفید ہے۔ اس دوا کا سب سے زیادہ اثر گلینڈز برخلا ہر ہوتا ہے۔ گلینڈز (غدود) میں سوزش ہوجاتی ہے۔ جہاں جہاں بھی

گلینڈ زہوں، خصوصاً گلے کے اوپر والے حصہ میں وہاں مستقل سوجن ہوجاتی ہے۔ ہر دفعہ بھاری کا حملہ اس سوجن میں اضا فہ کردیتا ہے۔ اسی طرح جسم پر چربی کے ٹیومر بن جاتے ہیں۔ پیٹے اور جسم کے دیگر حصوں پر موٹی موٹی گلٹیاں نظر آئیں گی۔ بعض لوگوں کے جسم پر بہت بھدے چھوٹے گول ابھار بن جاتے ہیں لیکن ان کا برائیٹا کا رب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ان کے لئے مزاج کو پر کھ کر زیادہ گہری تلاش کرنی پڑتی ہے۔ برائیٹا کا رب میں جو گلینڈ ایک دفعہ موٹا ہوجائے وہ کم نہیں ہوتا۔ باقی جسم سو کھ بھی جائے تو سوجی ہوئی گلٹیاں یا بڑھا ہوا ہیں کہ نہیں ہول گے۔ ایسی صورت میں بار بار برائیٹا کا رب برائیٹا کا رب برائیٹا کا رب لیے عرصہ تک مسلسل دی جاسکتی ہے۔ برائیٹا کا رب بوتی ۔ جو مریض کے جو مہتک برائیٹا کا رب بلڈ پریشر (Diasystolic) میں مفید ہوتی ہوئی۔ جو مریض کے حصہ تک برائیٹا کا رب

استعال کرےاس کا بلڈ پریشرمتواتر چیک کرتے رہنا چاہئے کہ کہیں اوپر کا بلڈ پریشر زیادہ تو نہیں گرگیا۔اگراوپر کا بلڈ پریشر زیادہ گر چکا ہوتو کچھ عرصہ تک برائیٹا کا رب روک کر حسب ضرورت دوبارہ استعمال کی جاسکتی ہے۔

آرٹیر یوسکار وسس (Arteriosclerosis) یعنی ذہن کی شریانوں کے سکر جانے سے جو کلیفیں پیدا ہوتی ہیں ان کے علاج کے طور پر برائیٹا کارب ایک نہایت اہم دوا ہے۔ اس طرح ایسے مریض کومشقلاً کریٹیگس (Crataegus) دینا بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ لیکن یا در گھیں کہ آرٹیر یوسکار وسس کا مریض بہت آ ہتہ آ ہتہ بنتا ہے یعنی یہ بیاری سال ہاسال میں اپنی تکمیل کو پہنچتی ہے اور دور بھی آ ہتہ آ ہتہ ہی ہوتی ہے۔ پس بیاری سال ہاسال میں اپنی تکمیل کو پہنچتی ہو اور دور بھی آ ہتہ آ ہتہ ہی ہوتی ہے۔ پس بیامید نہ رکھی جائے کہ ادھر برائیٹا کارب دی اور ادھر مریض دو چار مہینے کے اندر بالکل بیامید نہ رکھی جائے گا۔ کم سے کم ایک سال یا دوسال تک اسے صبر کے ساتھ استعال کروانا چاہئے۔ اس پہلو سے بیا کثر بوڑھوں کی بہترین دوست ثابت ہوتی ہے اور فی الحقیقت بیارز ل العمر کی دوا ہے۔ پس یا بچوں میں اس کی زیادہ ضرورت پیش آتی ہے یا بہت ارذل العمر کی دوا ہے۔ پس یا بچوں میں اس کی زیادہ ضرورت پیش آتی ہے یا بہت

بوڑھوں میں۔

بعض دفعہ بیاریاں آ کرگز رجاتی ہیں لیکن باقی رہ جانے والے اثرات چھوڑ جاتی ہیں۔ برائیٹا کارب ایسے دریا بداثرات کو دور کرنے میں مفید ہے۔ ڈاکٹر کینٹ کے مطابق برائیٹا کارب ملیریا کی بھی ایک اچھی دوا ہے لیکن اس کا مجھے کوئی تجربہ نہیں۔ ہاں ملیریا کے باقی رہنے والے بداثرات میں بیضرور فائدہ پہنچاتی ہے۔

کینٹ نے لکھا ہے کہ ہرفتم کے چر بی کے غدود، رسولیاں، لیوپس (Lupus) حتی کہ تپ دق کے پھوڑوں میں بھی برائیٹا کارب اچھااڑ دکھاتی ہے لیکن مجھےان امور کا بھی کوئی بخر بنہیں۔ جسم کی بیرونی سطح پر ابھرنے والے موٹے موٹے موٹے ٹیوم جو بہت بدزیب دکھائی دیتے ہیں اور تکلیف دہ ہوتے ہیں میں نے بار ہاان میں برائیٹا کارب استعال کروائی مگرفا کہ نہیں ہوا۔ ممکن ہے وہ چر بی کے ٹیوم سے ہوتا ہے ممکن ہے وہ چر بی کے ٹیوم نہ ہول کیونکہ برائیٹا کارب کا تعلق صرف چر بی کے ٹیوم سے ہوتا ہے اوران میں واقعتاً یہ فائدہ دیتی ہے۔ اسی طرح میر سے استعال میں لیوپس پر بھی اس کا کوئی خاص اثر ظاہر نہیں ہوا۔ کینٹ کی رائے کے مطابق اگر مریض کے مزاج کے موافق علاج کرنا ہوتو برائیٹا کارب کی سب طاقتیں استعال کرنی چا ہمیں ۔ صرف ایک ہی پڑینسی پر انحصار کر کے بیٹھ نہیں برائیٹا کارب کی جھوٹی پوٹینسی استعال کرنی چا ہمیں سے رائیٹا کارب کی جھوٹی پوٹینسی تک بھی کرتیں۔ پچھوٹی فوٹینسی تک بھی کرتیں۔ پچھوٹی کوئینسی تک بھی مناسب و تفی ڈال کر استعال کرنی چا ہئے۔ جس بیاری میں برائیٹا کارب کی حمیاب ثابت ہواس کو مناسب و تفی ڈال کر استعال کرنی چا ہئے۔ جس بیاری میں بیا بتدا میں کا میاب ثابت ہواس کو بالا ترکیکی ٹیوٹیسی کا میاب ثابت ہواس کو بالا ترکیکی ٹیوٹیسی کی جھوٹی کوئیسی کا میاب ثابت ہواس کو بالا ترکیکی ٹیوٹیسی کھی اکھیڑ بھی ہے۔

برائیٹا کارب کا مریض بسااوقات انجانے خطروں سے خوفز دہ رہتا ہے۔ اسی طرح یہ بعض وہموں کو دور کرنے میں بھی خصوصی اثر دکھاتی ہے۔ بعض مریضوں کو سر ہلانے پر بیاحساس ہوتا ہے کہ ان کا دماغ بھی اندر ہل رہا ہے۔ یہ علامت خصوصیت سے برائیٹا کارب سے تعلق رکھتی ہے۔ اگر دماغ کوخون کی فراہمی کچھ عرصہ تک رک جانے کی وجہ سے مرگی کا مرض پیدا ہوجیسا کہ پنجائش (Meningitis) میں ہوجایا کرتا ہے

تواس مرگی میں برائیٹا کارب کواگر با قاعدہ لمبے عرصہ تک استعال کیا جائے توبیہ شفا کا موجب

129

بن سکتی ہے۔

اگرخون کی شریان بھٹ جائے اور سرخ رنگ کا خون بہنے گئے تو فاسفورس کے علاوہ برائیٹا کا رب بھی استعال کی جاسکتی ہے۔ برائیٹا کا رب بھی استعال کی جاسکتی ہے۔ برائیٹا کا رب کی آئیکھول کی بیماریوں میں آئکھوں کے پیوٹے ایک دفعہ اندرونی

برائیٹا کارب کی آنگھوں کی بیاریوں میں آنگھوں کے پیوٹے ایک دفعہ اندرونی رساؤکے جم جانے کی وجہ سے موٹے ہوجا تیں تو موٹے ہی رہ جاتے ہیں۔ برائیٹا کارب کی یہ علامت ہرفتم کے غدودوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ گلے کے غدودا گرایک دفعہ سوج جائیں تو پھر کم ہونے کانا منہیں لیتے اور مستقل سوج ہی رہتے ہیں۔

برائیطا کارب بالوں کے گرنے، خشکی اور گنجے بن کا بھی علاج ہے۔ خشکی اور اگنج بن کا بھی علاج ہے۔ خشکی اور اگنزیما کی علامت دوسری دواؤں میں بھی پائی جاتی ہے لین ممکن ہے کہ برائیطا کارب کے مریضوں کے بالوں کی جڑوں میں فاسد مادے بیٹھنے سے بال کمزور ہور ہے ہوں۔ یہ نظر کی کمزوری میں بھی مفید ہے۔ اگر ایک عمر کے بعد نظر دھندلانے کا عمل شروع ہو جائے تو برائیطا کارب معمول کے طور پر لمبے عرصہ تک کھلا نا مصر نہیں، ہاں فائدے کا امکان ہے۔ بعض دفعہ کولیسٹرول کیول زیادہ ہونے کی وجہ سے آئکھوں پر اثر پڑتا ہے۔ اس صورت میں کولیسٹرو پنم میں کولیسٹرو پنم کی ماسلوں نا کہ عرصہ تک استعال نہیں کرنا چا ہے۔ اس میں خطرہ ہوتا ہے کہ لمبااستعال خون کوضرورت سے زیادہ گاڑھا نہ کردے۔

آ نکھ کے کورنیا کی تکلیفوں میں بھی برائیٹا کارب مفید ہے۔ بعض دفعہ آ نکھوں میں گوہانجنیاں نکلنے کا رجحان ہوتا ہے ان میں بھی برائیٹا کارب اچھی دوا ہے۔ بعض دفعہ <u>گلے کے غدود سوج</u> کرکن پیڑوں کی طرح موٹے ہوجاتے ہیں ان میں بھی برائیٹا کارب بہت مفید ہے <u>کن پیڑوں میں بھی ب</u>مفید ثابت ہوسکتی ہے۔

بوڑھے آ دمیوں کی زبان کے فالح کے ساتھ اس کا گہراتعلق ہے۔ اگر بوڑھوں کی چھاتی میں بلغم ہو، سینہ کھڑ کھڑا تا رہے اور دوسری دوائیں فائدہ نہ دیں تو برائیٹا کارب

ضروراستعمال کرنی جاہئے۔اسی طرح سینیگا اورامونیم کارب بھی بوڑھوں کے پھیپھڑوں کی تکلیفوں میں بہت کام آتی ہیں۔

برائیٹا کارب کا کان کے درد سے بھی تعلق ہے۔اگر بید درد مزمن ہو جائے تو بعض دفعہ نزلے کے آثار نہیں بھی ہوتے لیکن چر بھی کان میں درد ہوتا رہتا ہے۔اگراس کے ساتھ کان میں بو جھ بھی محسوس ہوتو برائیٹا کارب بہت اچھی دواہے۔

برائیٹا کارب میں اجابت باہم جڑی ہوئی گھلیوں کی شکل میں اور سخت ہوتی ہے اور کئس وامیکا کی طرح پیا حساس رہتا ہے کہ کھل کرا جابت نہیں ہوئی۔ پیٹے میں درد بھی ہوتا ہے۔
مراد نہ اور زنانہ جنسی کمزور یوں میں بھی برائیٹا کارب مفید دوا ہے لیکن اگر بہت اونچی طاقت میں دے دی جائے تو بعض دفعہ برعکس نتیجہ نکلتا ہے یعنی جنسی کمزوریاں بڑھ جاتی ہیں اس لئے رفتہ رفتہ رفتہ پوئیسی کو بڑھانا چاہئے ۔ عور توں میں جنسی کمزور یوں کے ساتھ بانجھ پن بیں اس لئے رفتہ رفتہ پوئیسی کو بڑھانا چاہئے ۔ عور توں میں جنسی کمزور یوں کے ساتھ بانجھ پن بھی پایا جاتا ہے۔ اس میں بیضہ دانیاں یعنی Ovaries سوج کرموئی ہونے کی بجائے سکڑ کر جھوئی ہوجاتی ہیں۔ اس بیاری میں برائیٹا کارب فوراً استعال کرنی چاہئے کیونکہ یے علامت بعض اوقات کینسرمیں بھی تبدیل ہوسکتی ہے۔

برائیٹا کارب میں گلے اورٹانگوں کا فالجے نمایاں ہے لین اگرجسم کے صرف ایک طرف فالجے کا حملہ ہوتو زیادہ ترسلفر، کاسٹیکم، رسٹاکس، حلسیمیم ،لکییسس اور کیڈمیم سلف حسب علامات استعال ہوسکتی ہیں۔ برائیٹا کارب نیچے کے دھڑ کے فالجے میں اچھی دوا ہے۔ اس کے علاوہ کا کولس بھی نچلے دھڑ کے فالجے میں خصوصی اثر رکھتی ہے گراونچی طاقت میں دینی چاہئے۔ برائیٹا کارب کی کھانسی کی یہ عجیب علامت ہے کہ جب تک مریض پیٹ کے بل لیٹار ہے کھانسی میں افاقہ رہتا ہے اور ہر دوسری کروٹ پر کھانسی بڑھ جاتی ہے۔ برائیٹا کارب میں جلد پر مسے بھی بہت اگتے ہیں۔ بسااوقات یا وئی بد بودار ہوتے ہیں۔ اگر نیچے کے دھڑ میں شدید درد ہو جو بعض دفعہ فالج کا پیش خیمہ ہو جاتی ہے تو اس میں برائیٹا کارب

مفید ہوسکتی ہے۔

ایک بیچ کی ٹانگیں پولیو کے حملہ کی وجہ سے ٹیڑھی ہو گئی تھیں اسے سلفراور برائیٹا کارب دی گئیں جن سے اتنا نمایاں فائدہ ہوا کہ وہ اب معمول کے مطابق زندگی گزار رہا ہے اگر چہ ممل صحت نہیں ہے لیکن چلتا چرتا ہے، حالانکہ ڈاکٹر وں نے کہا تھا کہ عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی یہ تکلیف بڑھتی جائے گی۔ ہومیو پیتھک دوائیں دیکھنے میں معمولی گئی ہیں مگر یہ بہت گہرے اور دوررس اثرات کی حامل ہوتی ہیں۔

مددگاردوائیں: ڈلکامارا۔سلیشیا۔سورائینم دافع اثر دوائیں: کیمفر۔اینٹی مونیم ٹارٹ۔بیلاڈونا۔زنکم طاقت: 30سےسی۔ایم(CM) تک

## بيلا ڈونا

#### BELLADONNA

#### (Deadly Night Shade)

بیلا ڈونا کا پوداا کٹر پورپ کے گھنے اور سابید دار علاقوں میں اگتا ہے۔ جولائی کے مہینہ میں اس کے پھول نکلتے ہیں اور ستبر میں سرخ رنگ کا پھل لگتا ہے۔ بیلا ڈونا بہت زہر یلا پودا ہے۔ جڑی بوٹیوں کے ماہرین اسے مختلف بیاریوں کے علاج کے لئے استعمال کرتے ہیں۔ اس کی مرہم بنا کر زخموں پر لگائی جاتی ہے۔ جب پھولوں کا موسم اپنے جوبن پر ہوتا ہے تو اس سارے بودے سے حق نکال کر ہومیو بیتھی دواتیار کی جاتی ہے۔

بیلا ڈونا دوران خون پر اثر انداز ہونے والی دوا ہے۔ دل، پھیچھڑے، دماغ اور اعصابی نظام بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ ایکونائٹ کی طرح بیاری کا اچپا نک حملہ بیلا ڈونا کی بھی خاص علامت ہے کیکن بیلا ڈونا ایکونائٹ کے مقابل پر زیادہ لمبا اثر رکھنے والی دوا ہے۔ بیلا ڈونا کی نمایاں خاصیت سوزش ہے جس سے خصوصاً دماغ، پھیچھڑ ہے، جگر اور انتر ٹیاں متاثر ہوتے ہیں۔

بیلا ڈونا کی علامات رکھنے والی بیاریوں میں اچانک پن تو بالکل ایکونائٹ کی طرح ہی ہے لیکن اس میں کوئی خاص خوف نہیں پایا جاتا۔ مریض دیے لفظوں میں تکلیف کا اظہار کرتا ہے ور نہ خاموش رہتا ہے، زیادہ بولنا پسند نہیں کرتا سوائے اس کے کہ رات کو ڈراؤنی خوابیں آنے لگیں تو شور مچا کراٹھ جاتا ہے ور نہ عام طور پر چا در لے کرالگ تھلگ پڑار ہنے والا مریض ہے۔ قدموں کی ہلکی سی چاپ یا روشنی دردوں کو بڑھا دیتی ہے، جلد بہت حساس ہوجاتی ہے اور درد کے مقام پر ذراسا کپڑا لگنا بھی نا قابل برداشت ہوجاتا ہے۔ ماؤف حصہ میں سرخی نمایاں ہوتی ہے، شدید جلن کا احساس ہوتا ہے، خون کا دباؤ

زیادہ ہونے سے تشنجی کیفیت بھی پیدا ہو جاتی ہے اور جھکے لگتے ہیں۔ اگر معدہ اور اعصابی نظام بگڑنے کی وجہ سے سوتے میں جسم کو جھکے لگیں تو گرائینڈ بلیا (Grindelia) بہترین دوا ہے۔ بیلا ڈونا میں بھی جسم کو جھکے لگنے کی علامت پائی جاتی ہے۔ گرائنڈ بلیا میں سارے جسم کو جھٹکا نہیں لگتا بلکہ محسوس ہوتا ہے کہ دل کو جھٹکا لگا ہے۔ بیلا ڈونا میں تمام جسم اچا نک لرز اٹھتا ہے اور اسی جھٹکے سے مریض کی آئکھ کل جاتی ہے اور بار بار ایسا ہوتا ہے، مریض سونہیں سکتا۔ بیلا ڈونا کی ایک خوراک دینے سے ہی بعض اوقات تکلیف فی الفورختم ہو جاتی ہے۔ اگر سراور آئکھوں کی بیاریوں میں روشنی نا قابل برداشت ہوتو یہ بھی بیلا ڈونا کی علامت ہے۔

بیلا ڈونا کی علامتیں اگر کسی مریض کی علامتوں سے مل جائیں تو بیا تنی زوداثر دوا ہے کہ کیا دیا تھا ہے کہ کیا دیا تھا کہ تکایف یک مخاب ہوگیا۔ وہ حیرت سے بوچھتا ہے کہ کیا دیا تھا کہ تکلیف یکدم غائب ہوگئی۔

بیلا ڈونا د ماغ پر بھی حملہ کرتی ہے اور شدید پاگل بن کا دورہ پڑسکتا ہے۔ بیلا ڈونا کا پاگل بہت متشدد پاگل ہوتا ہے۔ بیلا ڈونا کا پاگل بہت متشدد پاگل ہوتا ہے۔ اگر کسی پاگل میں بے انتہا جوش ہو، کسی کو مار نے یا خود کشی کر نے کہ کوشش کرے، غصے میں بہت تیزی ہو اور سنجا لنے والوں کو بھی مارے تو اسے فوراً بیلا ڈونا دینا چا ہے لیکن اگر مرض مزمن ہوجائے تو پھر بیلا ڈونا کا منہیں کرے گا۔ ہاں کسی کوا چا تک پاگل بین کا دورہ پڑے، جیسا کہ بعض بیاریوں میں سرسام کے نتیجہ میں ہوجاتا واچا تک پاگل بین کا دورہ پڑے، جیسا کہ بعض بیاریوں میں سرسام کے نتیجہ میں ہوجاتا ہے تو بیلا ڈونا فوری اثر دکھا سکتا ہے۔ اگر مستقل مریض ہوتو سلفر اور سٹرا مونیم وغیرہ نیا دونا کی علامت ہے کین بیلا ڈونا دے کر وقتی آرام ہوتو مطمئن نہیں ہو جانے چا نے جین کہ انہیں زنجیروں سے باندھنا پڑتا جانا چا ہے ۔ بیخاص بیلا ڈونا کی علامت ہے کین بیلا ڈونا دے کر وقتی آرام ہوتو مطمئن نہیں ہو جانا چا ہے ۔ بیخاص بیلا ڈونا کی علامت ہے کین بیلا ڈونا دیر پا اثر کرنے والی دوا کیں نہیں ہو نے مزمن پاگل بین میں ضرور کوئی مزاجی دوا ڈھونڈ نی پڑے گی ۔ ایکونا کے اور بیلا ڈونا دیر پا اثر کرنے والی دوا کیں نہیں ہونے ہیں۔ بعض دفعہ بیاری کا حملہ عارضی ہوتا ہے لیکن مستقل بیاری وقتی طور پر ٹھیک ہونے ہیں۔ بعض دفعہ بیاری کا حملہ عارضی ہوتا ہے لیکن مستقل بیاری وقتی طور پر ٹھیک ہونے

کے باوجودموجودرہتی ہےاور باربارلوٹ آتی ہے۔سٹرامونیم بیلا ڈونا سے زیادہ لمبااثر کرنے والی دواہے۔

ٹائیفائیڈ میں بھی بعض بیلا ڈونا کی علامات پیدا ہوجاتی ہیں، دماغ کو بخار چڑھ جاتا ہے اور مریض ہنریان بخیل بیک ہے۔ اگر اس میں بیلا ڈونا دیں تو قتی افاقہ تو ضرور ہوگالیکن کچھ پیچیدگیاں بھی پیدا ہوسکتی ہیں کیونکہ ٹائیفائیڈ کا بیلا ڈونا سے مزاجی تعلق نہیں ہے۔ سٹرامو پیم بیلا ڈونا کی نسبت ٹائیفائیڈ سے زیادہ قریب ہے کیونکہ بیکسی حدتک مزمن دوا ہے۔ اس لئے یہ ٹائیفائیڈ میں دماغ کی ہذیانی کیفیت کو بھی دور کرسکتی ہے اور ٹائیفائیڈ سے شفا کا موجب بھی بن ٹائیفائیڈ میں دماغ کی ہزیانی کیفیت کو بھی دور کرسکتی ہے اور ٹائیفائیڈ سے شفا کا موجب بھی بن سکتی ہے۔ دماغی مریضوں کو سٹرامونیم اور سلفر فائدہ پہنچاتی ہیں خواہ انہیں ٹائیفائیڈ ہو یا نہ ہو۔ بعض دفعہ پاگلوں میں تشدد کے علاوہ فٹ گوئی کا رجمان بھی ملتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اندرونی جنسی عضلات میں کوئی سوزش ہے۔ اسٹھیک کرنا ضروری ہے۔ بعض لوگوں کے ذہن پر پرانے صدموں کا اثر ہوتا ہے جس کے نتیجہ میں وہ پاگل ہوجاتے ہیں۔ بعض اور مالی نقصان کے اثر سے ذہنی تو ازن کھو ہیٹھتے ہیں۔ پاگل پن کے علاج میں بہت گہرائی میں جا کرمرض کی شخص طور پرسٹرامونیم اور سلفر سے پچھ فائدہ اٹھاسکتے ہیں۔

بیلا ڈونا کی ایک علامت ہے ہے کہ اس کا بخار سلسل چلتا ہے، جب ٹوٹے گا تو دوبارہ نہیں ہوگا۔ ٹائیفائیڈ کا بخار بالکل الگ مزاج رکھتا ہے بعنی اکثر رات کو تیز ہوجا تا ہے اور شنے کہ وقت کسی حد تک انتر جا تا ہے مگر اگلے دن پھر واپس آ جا تا ہے اور اتنی شدت کا ہوتا ہے کہ ختم ہونا ہونا ہے کہ ختم ہوتا ہے تو اچا تک ختم ہوتا ہے۔ بیلا ڈونا کا بخار جب ختم ہوتا ہے تو اچا تک ختم ہوتا ہے۔ بیلا ڈونا کا بخار جب ختم ہوتا ہے تو اور پھر دوبارہ ہے۔ بعض دفعہ وہ بخار جو ٹھیک نہ ہوں مگر کسی تیز دوا کے اثر سے دب گئے ہوں اور پھر دوبارہ اچا تک ظاہر ہوجا کیں ان میں بیلا ڈونا مؤثر ثابت ہوسکتا ہے۔ مگر ایسے بخار جو آ ہستہ آ ہستہ جیٹ میں ان کی دوابیلا ڈونا نہیں۔

ہیلا ڈونا کے مریض کی جلد پر نگلنے والے دانوں اور غدودوں کی تکلیف میں سوزش

نمایاں ہوتی ہے۔ گلاا چانک پھول جاتا ہے اور سخت سوزش ہوتی ہے، گھونٹ بھرنا بھی دو بھر ہوتا ہے۔ ایسی تکلیف میں بیلا ڈونا بہت مفید ہے۔ اس کی ایک خاص علامت بیہ ہے کہ بیرونی طور پر گلینڈز کے اوپر چھوٹے چھوٹے سرخ دانے بن جاتے ہیں۔ پچھ دیر تک بیسرخی رہتی ہے پھر میلے میلے سے رنگ میں تبدیل ہوجاتی ہے۔ جوڑوں کے درد میں بھی سوزش اور سرخی نمایاں ہوتی ہے جن پر بڑے رئے سرخ دانے بھی بنتے ہیں جو بعد میں رنگ بدل لیتے ہیں۔ لیکن ان میں پیسے نہیں بنتی۔

یتے کے احیا نک درد میں بھی، اگر اس میں تیزی اور اشتعال پایا جائے تو بیلا ڈونا فوری آ رام پہنچا سکتا ہے مگر شرط رہے کہ یہ تکلیف گرمی سے بڑھتی ہو۔ بیلا ڈونا کے بعد پھر مستقل علاج کے لئے سلفر، نیٹر م سلف، لائیکو بوڈیم اور چیلی ڈونیم کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ یتے کے شنج کے علاوہ گردوں کے شدید درد میں بھی پیلا ڈونا بہت مفید ہے۔اگر اس کے ساتھ ایکونائٹ ملا کر دی جائے تو اور بھی اچھا کام کرتا ہے۔ دونوں ملا کرایک ہزار طاقت میں دس پندرہ منٹ کے وقفہ سے دوتین بار دہرائی جاسکتی ہیں۔اگر فائدہ نہ ہواور مریض کوگرمی سے آ رام آتا ہوتو اس کی بجائے کولوسنتھ CM یا میگ فاس 6x یا نی میں ملا کر بار بار دینا مفید ہے۔ تشنج بظاہرایک ہی طرح کا ہوتا ہے لیکن مزاج کے فرق سے علاج مختلف ہوجائے گا۔ بیلا ڈ ونا کے مزاج میں سوجن بھی داخل ہے۔ چوٹوں کےنسخہ میں آرنیکا کے ساتھ بیلا ڈونا ملاکر دینا آرنیکا کا فائدہ بڑھا دیتا ہے کیونکہ چوٹ لگنے کے رقبل کے نتیجہ میں خون تیزی سے متاثر ہعضو کی طرف حرکت کرتا ہے ۔اسی وجہ سے ڈ اکٹرعمو ماً فوری علاج کے طور پر ٹھنڈی ٹکورتجویز کرتے ہیں ۔ بیلا ڈونا ٹھنڈی ٹکور سے بھی زیادہ زودا ثر ہوتا ہے۔اگرآ رنیکا کے ساتھ ملا کر دیں تو ہر چوٹ کے آغاز کے لئے بیہ بہترین نسخہ ہے۔ بیلا ڈونا کے مریض کی عام تکلیفیں گرمی سے بڑھتی ہیں لیکن ماؤف حصہ پر ٹھنڈی ٹکور سے آ رام آتا ہے۔ اگر جگر اور انتڑیوں میں ورم اور سوزش ہوتو سارا جسم ٹھنڈا ہو جاتا

ہے۔اس صورت میں اگر مریض بیلا ڈونا کا بھی ہوگا تو بھی اسے بیرونی گرمی فائدہ پہنچائے گی۔

بیلا ڈونا میں ہر ماؤف مقام پر دھڑکن پائی جاتی ہے۔ بعض دفعہ تو ساراجسم دھڑکتا ہوا
محسوس ہوتا ہے۔ جہاں بھی در دہواگر وہ اچا نک ہواوراس میں دھڑکن بھی پائی جائے ، جھٹے اور
شور سے تکلیف بڑھتی ہو، گرمی کا احساس ہوتو بیلا ڈونا کام آئے گا۔اس میں نشنج کار بچان
بھی بہت نمایاں ہوتا ہے۔ بیلا ڈوناان اعصافی ریشوں کی دواہے جوور بیدوں اور رگوں وغیرہ کے
اردگر د لیٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ان کو طبی اصطلاح میں سرکولر فائیبر ز (Circular Fibres)
کہا جاتا ہے۔ جہاں بھی سرکولر فائیبر ز میں تشنج ہوگا اگر وہ گرمی سے بڑھے تو بیلا ڈونا ایسے تشنج کو
دورکر نے میں بہت مؤثر ہے۔ بعض دفعہ وضع حمل کے وقت رحم کے منہ کی نالی میں تشنج ہو
جاتا ہے۔ بیلا ڈونا کی دوسری علامتیں ہوں تو فوراً اثر ظاہر ہوگا ور نہ کولوفائیلم اکثر اس تشنج کو دور
کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔

جن بچوں کی عارضی بیار یوں میں بیلا ڈونا کام آئے ان کی مزمن بیار یوں میں کلکیر یا کارب مفید ثابت ہوتی ہے۔

جو تشنج حرکت اور جھکے سے بڑھ جائے اس کا علاج بیلا ڈونا ہے۔ اس کی ایک اور عجیب علامت بیہ ہے کہ بیاری کے دوران کھانا کھانے سے طبیعت کچھ تنجل جاتی ہے بیہاں تک کہ اگر پاگل کو بھی کچھ کھلا دیں تو اس کا جوش کچھ دیر کے لئے ٹھنڈا پڑ جائے گا۔ بیہ علامت فاسفورس اور سورائینم میں بھی پائی جاتی ہے۔ پاگل کو بھوک لگتی ہے لیکن چونکہ وہ بتا تا نہیں اس لئے اگر اسے کچھ کھانا دیا جائے تو اس کے اندر کی طلب اور بے چینی دور ہوجاتی ہے۔ فاسفورس کا مریض بھی سخت بھوکا ہوتا ہے اور کھانا کھانے کے فور اُبعداسے دوبارہ بھوک لگ جاتی ہے۔ فاسفورس کے دماغ پرخون کا دباؤ زیادہ ہوجائے تو اسے طرح طرح کے بیلا ڈونا میں مریض کے دماغ پرخون کا دباؤ زیادہ ہوجائے تو اسے طرح طرح کے فواب مثلاً آگ گل گئے کے خواب

بھی آتے ہیں۔ایسے مریض کو بیلا ڈونا دیں تو آگ لگنے کے خواب آنے بند ہوجا ئیں گے۔ بیلا ڈونا میں گہری ہے ہوشی کار جحان ملتا ہے۔جس میں آئھ کی ایک تیلی پھیل جاتی ہے۔ یہ علامت او پیم سے بھی ملتی ہے جبکہ او پیم باقی علامتوں میں بیلا ڈونا سے مختلف ہے۔

بیجے کا بخار بہت تیز ہواوراس کا سر پر زیادہ اثر ہو، پاؤں برف کی طرح ٹھنڈ بے ہوں تو بیلا ڈونا ہی اولین دوا ہونی چا ہئے۔ بخار میں جسم ٹھنڈا ہوجائے کین سر پر گرمی کا احساس ہوتو یہ بہت خطرنا ک علامت ہے۔ ما ئیس جھتی ہیں کہ بخاراتر گیا ہے کیکن وہ بیاری کی بے ہوشی سی ہوتی ہے۔ اگر صحیح دوا دیں تو ایک دم سارا جسم گرم ہوجائے گا ورنہ خطرنا ک بیاریاں مثلاً گردن تو رہنار، مرگی وغیرہ بیدا ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ ایسے موقع پر فوری اثر کرنے والی دواؤں میں بیلا ڈونا بھی ایک ہے۔ اگر صحیح دوا جلد نہ دی جائے تو ایسی حالت میں بیچ مربھی حاتے ہیں۔

اگر مریض کو شدید چکر آئیں اور پیجانی کیفیت ہوتو پیلا ڈونا فوری آرام دے گی۔
فاسفورس میں بھی بیرعلامت ہے۔ سر در د ہوتو سرکی جلد دکھنے گئی ہے، تنگھی کرنا یا ہاتھ لگانا
تکلیف دہ ہوتا ہے۔ سرکی جلد کی زود حسی ہیپر سلف میں بھی یائی جاتی ہے اور بیملامت اتنی زیادہ
نمایاں ہے کہ بعض عور تیں اس کے اثر سے بے ہوش ہوجاتی ہیں۔

خیالات کے ہجوم اور ہیجانی کیفیت کی وجہ سے نینداڑ جائے تو بیلا ڈونا، کافیا اور فاسفورس سب مفید ہیں۔اعصابی ہیجان کی وجہ سے نینداڑ جائے تو ذراسے شوریا بستر کو شوکر لگئے سے سخت اذبیت کہنچتی ہے اور مرض میں ایک دم اضافہ ہوجا تا ہے۔ نکس وامیکا میں بھی شور سے تکلیف بڑھتی ہے۔ چونکہ نکس وامیکا میں بیلا ڈونا کا عضر بھی پایا جا تا ہے۔اس لئے نکس وامیکا کی کئی علامتیں بیلا ڈونا ہے۔اس گئی علامتیں بیلا ڈونا ہے۔

بعض مریض بہت آ ہستہ رقمل دکھاتے ہیں۔ان کو وہی دوائیں موافق آتی ہیں جو آ ہستہ آ ہستہ رقمل دکھاتے ہیں۔ان کو وہی دوائیں موافق آتی ہیں جو آ ہستہ آ ہستہ اثر کرنے والی ہول کیکن اس کے برعکس بعض مریضوں کی تکلیفیں تیزی سے بھاریاں بڑھنے کا بڑھتی ہیں اور وہی دوائیں ان کے لئے مفید ہوتی ہیں جن میں تیز ہوتی ہے۔ ہومیو دوائیں رجحان ماتا ہے۔ بعض مریضوں کے رقمل کی حس بہت تیز ہوتی ہے۔ ہومیو دوائیں

ہومیو پیتھک اثر دکھانے کی بجائے اس اصل زہر کی علامتیں اس مریض میں پیدا کر دیتی ہیں جس زہر سے وہ ہومیو پیتھک دوابنائی گئ تھی۔جو دوائی بھی دیں اس کی علامتیں مریض میں ظاہر ہونے لگتی ہیں۔اس پہلو سے اس کوا حتیاط سے دوا دینی پڑتی ہے اور دوا کی طاقت کم کرنی پڑتی ہے لیکن ان کی اس زود حسی کا علاج بھی ضروری ہے۔ تین دوا کمیں ایسی ہیں جوالی زود حسی کو دور کرسکتی ہیں۔ بیلا ڈونا بنس وامیکا اور زئم میٹ ۔ زئم میٹ سب سے زیادہ حساس دوا ہے، اتن حساس کہ اس کا مریض بعض دفعہ چھوٹی طاقت کی دوا بھی قبول نہیں کرسکتا اس گئے ایسے مریض کو کہ کے نئی دوا کی صلاحیت پیدا ہوجائے گ گرزنگ بھی چھوٹی طاقت سے شروع کرنا چا ہے مثلاً 30 طاقت میں۔

بیلا ڈونا کی ایک علامت جلسیمیم سے مشابہ ہے۔ مریض کے سردرد کو پیچھے کی طرف سر جھکانے سے آرام آتا ہے اورا گرسامنے کی طرف جھکائیں تو تکلیف بڑھتی ہے لیکن اس میں بعض دفعہ استثناء بھی ہوتے ہیں۔ایسے مریض کو بیلا ڈونا یا جلسیمیم دینا چا ہئے۔ بعض اوقات ناک میں جے ہوئے نزلاتی موادیا سائینس (Sinus) کے اندر جے ہوئے مواد کے باعث ہونے والے سر درد کی طرف سر جھکانے سے بڑھ جاتے ہیں۔

عام طور پر بیلا ڈونا وقتی بیاری کی دواہے جو تکلیف فی الفور آئے وہ فوراً کا فور بھی ہو جاتی ہے لیکن بھی بھی بھی بھی ہونے کے بعد بھی کئی کئی دن سر میں بوجل پن اور تھکا وٹ کا احساس رہتا ہے۔ بال کٹوانے اور حجامت بنوانے سے بھی سر میں درد شروع ہوجا تا ہے۔ بیلا ڈونا میں آ رام کرنے سے آ رام آ تا ہے اور حرکت سے تکلیف بڑھتی ہے۔ بیلا ڈونا کی اکثر مزاجی تکلیف بڑھتی ہوجائے تو جوڑوں اور کی اکثر مزاجی تکلیفیں اوپر سے نیچے کی طرف اتر تی ہیں۔ اگر سرٹھیک ہوجائے تو جوڑوں اور اعصاب میں اوپر سے نیچے کی طرف در دیں حرکت کریں گی۔ نیچے سے اوپر کی طرف حرکت کرنے والی بیاریوں کے علاج میں لیڈم (Ledum) نمایاں شہرت رکھتی ہے۔

بیلا ڈونا آ نکھوں کی بیاریوں کے لئے بھی بہت مفید دوا ہے۔ آ تکھیں غیر معمولی سرخ ہو جاتی ہیں اور بپوٹے سوج جاتے ہیں۔ آ نکھوں کے سامنے تارے ناچتے ہیں۔ ایک خاص علامت یہ ہے کہ آ تکھیں بالکل خشک رہتی ہیں جبکہ یوفریزیا (Euphrasia) میں سرخی کے ساتھ پانی بہتا ہے۔ بیلا ڈونا اور یوفریزیا سرخی کی علامت اور شدت میں مشابہت رکھتی ہیں لیکن یوفریزیا میں اتنی زیادہ سوزش نہیں ہوتی البتہ تیزیا فی بہتا ہے۔

آئکھ کے بلڈ پریشر میں بیلا ڈونا بہت مفید ہے۔ ایک مریض جس کی آئکھوں کی بلڈ پریشر کی تکلیف اتنی بڑھ گئی کہ ڈاکٹر ول نے اسے لاعلاج قرار دے دیا تھا اور خطرہ ظاہر کیا تھا کہ مزید دباؤ بڑھنے سے خلیے بھٹ سکتے ہیں جس سے مریض مستقل اندھا ہوسکتا ہے۔ جو نسخہ میں نے اس مریض کو دیا اس کا مرکزی جز وبیلا ڈونا تھا۔ چیرت انگیز طور پرایک ہفتہ کے اندر آئکھ کا بلڈ پریشر اعتدال کی طرف مائل ہو گیا اور اب وہ مریض بالکل صحت یاب ہو چکا ہے۔ جسسیمیم بھی آئکھ کے دباؤکو کم کرنے کے لئے مفید ہے اور کا لے موتیا کی بھی مؤثر دوا ہے۔ اس کے ساتھ کلکیریا فال 6x میں دینا چاہئے۔

نکس وامیکا اور بیلاڈونا دونوں میں کیوپرم کا مادہ پایا جاتا ہے اور کیوپرم سننج کی بہترین دواؤں میں سے ہے۔

اگر د ماغ کے اعصابی ہیجان کی وجہ سے جسم کا پنے گے یا خون کا دباؤ بہت بڑھ جائے۔اس وقت اس د باؤکو کم کرنے کے لئے بیلا ڈونا استعال ہوتا ہے اور بیمؤثر اور فوری دوا ہے۔ بعض د فعہ بیلا ڈونا کی بیاس برائیونیا سے ملتی ہے یعنی بہت شدید پیاس ایکن پانی پینے سے تسکین نہیں ملتی اور بعض د فعہ آرسنک کی طرح منہ خشک ہوتا ہے اور مریض تھوڑا تھوڑا پانی پی کر پیاس بجھانے کی کوشش کرتا ہے۔آرسنک اور برائیونیا کی دوسری علامتیں بیلا ڈونا سے مختلف ہیں گرمنہ کی خشکی میں تینول مشترک ہیں۔

پیلا ڈونا مزاج کی عورتوں میں تھٹی چیزیں کھانے کا شوق ہوتا ہے۔اسہال لگ جائیں تو مقدار میں بالکل تھوڑے ہوتے ہیں۔

بیلا ڈونا میں بواسیر کے مسے بھی پائے جاتے ہیں۔ پیشاب بار بار آنے کی بیاری میں

بھی بیلا ڈونا سودمند ثابت ہوتا ہے۔ بشرطیکہ گردے یا مثانے میں انفیکشن کی وجہ سے ایسا ہوور نہ براہ راست بیلا ڈونا میں پیپٹاب کے بار بار آنے کی علامت موجود نہیں۔

اگرکسی دواسے گردے کی پھری کسی دواسے پارہ پارہ ہوکر پییٹا ب کے رستے نکلنے لگے تو پیدا ہونے والی سوزش کا علاج بیلا ڈونا سے بھی ممکن ہے۔

اگر رحم میں تیزی سے واقع ہونے والے تشنج کے دورے پڑتے ہوں اوریہ نکلیف گرمی سے بڑھتی ہوتو پیلا ڈونا سے اس کا فوری مؤثر علاج ہوسکتا ہے۔

بہت اچھی دوا ہے۔ اس میں بیلا ڈونا بیاری کار جھان دائیں طرف زیادہ ہوگا اور گرمی سے تکلیف بہت اچھی دوا ہے۔ اس میں بیلا ڈونا بیاری کار جھان دائیں طرف زیادہ ہوگا اور گرمی سے تکلیف بڑھے گی۔ وہ حاملہ عور تیں جن میں حمل ضائع ہونے کا خدشہ رہتا ہے اگر وہ بہت نازک طبع اور حساس ہوں، آوازوں اور قدموں کی چاپ بھی برداشت نہ کرسکیں، اعصاب زودس ہوجائیں تو ان میں حمل ضائع ہونے کے رجھان کورو کئے کے لئے بیلا ڈونا بھی مفید ثابت ہوسکتا ہے۔ بیلا ڈونا کے مریض کی کھانسی کی آواز عموماً زوردار اور بھیا تک ہوتی ہے۔

یں ہیلا ڈونا اگر چہ عارضی دوا ہے لیکن شروع ہی سے علامتیں پہچان کر دی جائے تو مزید پیاریاں پیدانہیں ہوتیں۔

پیلا ڈونا میں شنج سرکو پیچھے کی طرف کھنچتا ہے۔ بیلا ڈونا کی طرح ایپس میں بھی گرمی کی شدت اور سوجن کی علامت پائی جاتی ہیں۔ بیلا ڈونا میں شنج سرکو پیچھے کی طرف کھنچتا ہے۔ بیلا ڈونا کی طرح ایپس میں بھی گرمی کی شدت اور سوجن کی علامت پائی جاتی ہیں۔ بیلا ڈونا اور اپیس میں فرق بیہ ہے کہ بیلا ڈونا میں چونکہ ماؤف حصہ کے علاوہ باقی جسم ٹھنڈا ہوتا ہے اس لئے مریض گرم ہونا چا ہتا ہے اور اپ آپ کو گرم کی برداشت کیڑوں میں لیٹیتا ہے۔ اپیس میں مریض کا ساراجسم جاتیا ہے اور اسے سی قتم کی گرمی برداشت نہیں ہوتی بلکہ اگر ایسے مریض کو آگ کے سامنے بٹھا دیا جائے تو تشنج شروع ہوجا تا ہے۔ بیلا ڈونا اور اپیس دونوں کے مریض کو گرمی سے جھیا کی نکل آتی ہے۔ پلسٹیلا میں بھی بیلا ڈونا اور اپیس دونوں کے مریضوں کو گرمی سے جھیا کی نکل آتی ہے۔ پلسٹیلا میں بھی

یہ علامت ہے۔ الی صورت میں پلسٹیلا اور بیلا ڈونا ملا کر دینا مفیدر ہتا ہے۔ بعض دفعہ الی چھپا کی کا معدہ سے بھی تعلق ہوتا ہے۔ اگر معدہ خراب ہواوراس کے نتیجہ میں چھپا کی ہوتو پلسٹیلا اور نکس وامیکا کام آتی ہیں۔ بیلا ڈونا میں جلد پر سرخ دھبے اور پیپ والے زخم ظاہر ہوتے ہیں، سوزش بھی ہوتی ہے جوابیس سے مشابہ ہوتی ہے جلد پر ظاہر ہونے والے دانوں اور چھالوں سے بھی دواؤں کی پہچپان ممکن ہے مگراس کے علاوہ بعض اور علامتیں بھی مددگار ہوجاتی ہیں۔ آرم ٹرائی فیلم بھی چھپا کی کی بہت اچھی دوا ہے لیکن اس کی ایک علامت ہے کہناک میں اور ہونٹوں کے اردگرد تھجلی ہوتی ہے۔

بیلا ڈونا کا کلکیر یا کارب سے بھی تعلق ہے خصوصاً نیم مزمن بیاریوں میں۔ جہال بیلا ڈونا کام کرنا چھوڑ دے وہاں کلکیر یا کارب بہت کارآ مد دوا ہے۔ بعض دفعہ بیلا ڈونا کی علامتیں سلفر کی طرف منتقل ہوجاتی ہیں اور سلفر کلکیر یا کارب کی علامتیں پیدا کر دیتا ہے۔ کلکیر یا کارب بہت می دواؤں کا جنگشن یعنی مقام اتصال ہے کیکن اگر کلکیر یا کارب کے بعد سلفر دیں تو نقصان دہ ہے۔ اس لئے دونوں کے بیچ میں لائیکو پوڈیم دینا ضروری ہے۔ البتہ سلفر کے بعد کلکیر یا کارب براہ راست دی جاسکتی ہے۔

بیلا ڈونا کی علامات میں چھونے، جھٹکا لگنے، شور وغل اور ہوا کے جھونکوں سے اضافہ ہوجا تا ہے۔ نیم دراز ہونے کی حالت میں افاقہ محسوس ہوتا ہے۔

> مددگاردوائیں: کلکیریا کارب۔ایکونائٹ۔سلفر دافع انژ دوائیں: کیمفر۔کافیا۔اوپیم۔ایکونائٹ طاقت: 30سے ی۔ایم(CM) تک

بيلسر

#### **BELLIS PERENNIS**

بیلس شخنے کی موج ، پیٹوں کے درداور چوٹ کے نتیجہ میں اجتماع خون کے لئے بہترین دوا ہے لیکن یہ آرنیکا اور روٹا کی طرح بہت کثرت سے استعمال نہیں ہوتی ، حالا نکہ ان کالیف میں یہ بہت اہم ہے۔ شخنے کی موج بہت تکلیف دہ چیز ہے اور زندگی بھر ٹھیک نہیں ہوتی لیکن بیلس دینے سے شخنے کا بہت پرانا در دبھی رفتہ رفتہ ٹھیک ہوجا تا ہے۔ بسااوقات چلتے چلتے شخنے مڑجاتے ہیں اور شدید در دہوتا ہے۔ آرنیکا سے وقتی فائدہ ہوجا تا ہے لیکن کچھ عرصہ کے بعد درد دوبارہ ظاہر ہوتا ہے۔ ایسی تکلیف کے دائمی ہونے کار جحان بیلس کے استعمال سے ختم ہوجا تا در دوروں کی جہتے۔ بیلس کی تکالیف ٹھنڈی ہوا سے شدت اختیار کر لیتی ہیں۔ محنت کش کسانوں اور مزدوروں کی جسمانی تھکاوٹ اور درد کے دورور کرنے کے لئے بیلس بہترین دوا ہے۔ لمبے عرصہ کی مسلسل محنت کے نتیجہ میں جوڑ جواب دے جا ئیں تو بیلس دینے سے فائدہ ہوتا ہے۔

ایام جمل میں عورتوں کی ٹائلوں میں اکثر وریدیں لینی نیلے خون کی رگیں (Vericose Viens) ایم جمل میں عورتوں کی ٹائلوں میں اکثر وریدیں لینی نیلے خون کی رگیں اسے بھلادیت الجمرآتی ہیں۔ اس تکلیف میں بیلس بہت اہم دوا ہے ، لیکن اکثر ہومیو پدیھ معالجین اسے بھلادیت ہیں اور دوسری دوا وَں پر بی توجہ دیتے ہیں۔ پیٹ کی بیرونی دیواروں میں در داور دھن کے لئے بھی بیٹ کراٹھنے میں بیلس بہت مفید ہے۔ رحم اور پیٹ کے پھوں میں در دہوتا ہے اور بعض عورتیں بیٹو کراٹھنے میں تکلیف محسوں کرتی ہیں اور انہیں پڑ کراٹھانا پڑتا ہے۔ ان کے لئے بھی بید دوا مفید ہے۔ بیلس کا ریڑھ کی مڈری کے عضلات سے گہراتعلق ہے۔ عضلات میں کمزوری آتھاتی ہے جس کی وجہ سے بڈی کے عہرے ادھر ادھر مڑھاتے ہیں۔ ریڑھ کی بڈی کے آتھاتی ہے۔ جس کی وجہ سے بڈی کے مہرے ادھر ادھر مڑھاتے ہیں۔ ریڑھ کی بڈی کے

عضلات کو طاقت بخشنے کے لئے بیلس بہترین ثابت ہوتی ہے۔ ایک آ دھ مہرے میں بھی تکلیف ہوتو چلنا پھرنا دو بھر ہو جاتا ہے اس صورت حال میں بیلس بہت نمایاں اثر دکھاتی ہے۔ سے۔ ریڑھ کی ہڈی کی چوٹ اور اعصاب میں سوزش کے لئے بھی بیلس بہت اچھی ہے۔ د مجی کی تکلیف کے لئے بھی ہائی پیریم (Hypericum) بہت خاص دوا ہے۔ اسے بیلس یا آر نیکا سے ملا کر دیں تو انشاء اللہ فائدہ اور بھی زیادہ ہوگا۔ ٹھنڈے یا نی سے نہانے اور ٹھنڈی ہواسے مرض بڑھتا ہے۔

مددگاردوائیں: آرنیکا-آرسنگ سٹیفی سگریا-برائیونیا طاقت: 30سے 200 تک

# بنز نوئيكم ايسڈم

#### BENZOICUM ACIDUM

(Benzoic Acid)

بنز وئیک ایسڈ کی سب سے واضح علامت پیشاب میں شدید ہوہے جو گھوڑے کے پیشاب کی بد بوسے مشابہ ہوتی ہےاوراس پیچیا حیٹر وانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ بیالیبی غیر معمولی بد بوہوتی ہے کہ بعض دفعہ کیڑے دھونے سے بھی ختم نہیں ہوتی۔جس گھر میں ایسے مریض ہوں اگروہ کپڑوں کی صفائی کا خاص اہتمام نہ کریں تو ایسے گھر میں داخل ہوتے ہی شدید بو کا جھوڈ کا آتا ہے۔بعض بجے رات کوبھی بستر گیلا کر دیتے ہیں جس سے دوہری مصیبت بن جاتی ہے۔سارا گھر بد بوسے بھرجا تا ہےاور کیڑوں برایسے داغ لگ جاتے ہیں جو دھونے سے بھی نہیں اتر تے۔ بپیثاب بہت گہرے رنگ کا سیاہی مائل ہوتا ہے۔ایسے مریضوں میں اگر بورک ایسٹر کی زیاد تی ہوتو بیددوا کام آتی ہے۔گردوں میں درداوراس کے دیگرا فعال میں کمز وری واقع ہوجاتی ہے۔عموماً کھلا پیشاب آتا ہے لیکن پیشاب کی مقدار کم ہوجائے تو جوڑوں میں دردہونے لگتا ہے۔ بنز وئیک ایسڈ کا مریض لکھتے ہوئے لفظ جھوڑ دیتا ہے۔ وقتی طور پرتحریر کی غلطی ذہنی الجھا وُ کی وجہ ہے بھی پیدا ہوتی ہے ۔بعض دفعہ ذہن بہت تیز کا م کرتا ہے لیکن ہاتھوں کی رفتاراس نسبت سے ذہنی رفتار کا ساتھ نہیں دیتی ۔ یہ علامت بعض اور دواؤں میں بھی موجود ہے ۔ا سے کسی خاص دوا سے منسلک کرنا درست نہیں ہے ۔ جب بھی تحریر میں لفظ جھوٹ رہے ہوں یا ایک لفظ کی بجائے کو ئی دوسرا لفظ لکھا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ ذہمن الفاظ سے زیادہ معافی کی طرف متوجہ ہے۔اس لئے بیک وقت دونوں میں اعتدال قائم نہیں رکھ سکتا۔ایسے لوگوں کی تحریروں میں جہاں سوچ کی رفتار لکھنے کی رفتار

سے بہت زیادہ ہوجائے ایسی غلطیاں ہوجایا کرتی ہیں۔اس کئے خواہ نخواہ ان لوگوں پر بنز وئیک ایسڈ استعمال نہیں کرنا چاہئے۔ ہاں اگر ذبنی پریشانی اور پیشاب کی علامتیں بنز وئیک ایسڈ والی ہوں اور پھر تحریر میں غلطیاں بھی ہوں تو بنز وئیک ایسڈ سے آرام آئے گا۔

بنز و نیک ایسٹر میں ہمر میں چکر آتے ہیں اور کسی ایک طرف گرنے کا خوف رہتا ہے۔
سر در د ہوا کے جھونکوں ، سر دی گئے اور سر کو نگا کرنے سے بڑھ جاتا ہے۔ کنیٹیوں کی شریا نوں میں
گرمی کا احساس جس کی وجہ سے کا نول کے اردگر دسوزش والی تھلیھلی ورم ہوجاتی ہے۔ سر در د
کے ساتھ متلی اور نے کار جحان بھی ہوتا ہے ، سر پر ٹھنڈ ایسینہ آتا ہے ، ہاتھ بھی بہت ٹھنڈ ہے ہو
جاتے ہیں ، ناک میں خارش اور در د کے ساتھ سونگھنے کی حس کم ہوجاتی ہے ، آئھوں میں جلن اور
تیکن ، آئھوں کی تکلیفیں کھلی ہوا میں اور ٹیوب لائٹ میں بڑھ جاتی ہیں۔ سر دردگدی سے شروع
ہوتا ہے۔

بنزوئیک ایسڈ میں چہرے پر سرخ رنگ کے چٹاخ بن جاتے ہیں جوصحت کی علامت نہیں بلکہ بیاری کی نشاندہی کرتے ہیں۔عموماً عورتوں کے چہرے پر بیہ علامت ظاہر ہوتی ہے۔ چہرہ کے ایک جانب گرمی اورجلن کا احساس ہوتا ہے۔ بعض دفعہ چہرے پرچھوٹے چھوٹے آبلے پڑجاتے ہیں۔ چہرے کی علامات بیرونی گرمی سے اور دبانے سے کم ہوجاتی ہیں۔

بزوئیک ایسڈ میں کھانا کھاتے ہوئے پسینہ آتا ہے، معدہ میں تخی اور دباؤ کا احساس، جگر کے مقام پر چیجن اور درد، اسہال جھاگ والے، بدبودار اور پتلے ہوتے ہیں۔ ہوا بہت خارج ہوتی ہے۔

بنز وئیک ایسڈ میں صبح کے وقت مریض کی آ واز بیٹھی ہوئی ہوتی ہے۔ سبزی مائل بلغم خارج ہوتی ہے۔ کھانسی رات کو بڑھ جاتی ہے۔ رات کوسوتے ہوئے درد میں اضافہ ہوتا ہے۔ آ دھی رات کے بعد شدید دھڑکن اور گرمی کی شدت کی وجہ سے مریض کی آ نکھ کھل جاتی ہے۔ بزوئیک ایسٹر کے بارے میں اکثر کتب میں یہ کھا ہوا ہے کہ اس میں گاؤٹ (Gout) کے حملہ کی ابتداء معدہ سے ہوتی ہے۔ معدہ میں السریا ہاضمہ کی خرابی کی وجہ سے درد ہوتا ہے۔ اس کی تفصیل اس وقت ہے لیکن بعض اوقات معدہ میں گاؤٹ کی وجہ سے بھی درد ہوتا ہے۔ اس کی تفصیل اس وقت میرے علم میں نہیں کہ معدہ میں گاؤٹ کسے ہوتا ہے۔ غالبًا معدہ میں پیدا ہونے والے فاسد تیز ابول میں یورک ایسٹر بھی ہوگا جوگاؤٹ بیدا کرنے والا ہے مگر معدہ میں بنز وئیک ایسٹر کے پیدا ہونے کا کوئی قطعی ثبوت میرے علم میں نہیں۔ ہاں یہ بعید نہیں کہ بنز وئیک ایسٹر جب جوڑوں کی دیگر جھلیوں میں گاؤٹ بیدا کرسکتا ہے تو یہ خون کی وساطت سے معدہ کے عضلات کو بھی متاثر دیگر جھلیوں میں گاؤٹ بیدا کرسکتا ہے تو یہ خون کی وساطت سے معدہ کے عضلات کو بھی متاثر کرے اور گاؤٹ کی تکلیف کا آغاز و ہیں سے ہو۔ یہ درست ہویا غلط، لیکن اکثر اسے بنز وئیک السٹر کی علامت کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔

کلائی، گھٹنوں، پاوُس کے انگوٹھوں وغیرہ کی سوجن اور در دبنز وئیک ایسڈ کی زیادتی سے بھی ہوجاتی ہیں۔اسی طرح ریڑھ کی ہڈی میں دباؤ اور ٹھٹڈک کا احساس اور زبان کا سوجنا بھی بنز وئیک ایسڈ کی علامات ہیں جو پکرک ایسٹر اور مرکزی میں بھی یائی جاتی ہیں۔

طاقت: 30 سے 200 تک

## ېرېرس وگگرس

#### BERBERIS VULGARIS

(Bar berry)

بربرس پہاڑی علاقوں میں پیدا ہونے والا پودا ہے۔اس کے تازہ پتوں کو تپ محرقہ کے استعال کیا جاتا ہے۔ بربرس کو عموماً مدر ٹنگیر میں استعال کرتے ہیں اور اکثر ہومیو پیتھک معالجین اسے صرف گردے کی تکلیفوں میں ہی دیتے ہیں حالانکہ یہ بیتے کی پیھری اور جگر کی محالجین اسے صرف گردے کی تکلیفوں میں ہی دیتے ہیں حالانکہ یہ بیتے کی تیھری اور جگری گری کرانی کی وجہ سے دل کی تکلیف ہوتو وہاں بھی بربرس مفید ہوگی لیکن یہ براہ راست دل کا ٹائک نہیں ہے۔اول طور پر جگری خرابی کی دوا ہے۔اگر جگری خرابی کی دوا

جوڑوں کے درد میں ہر برس اچھااڑ دکھاتی ہے۔اس کے استعال ہے جسم کے تیزانی مادے بذریعہ بیثاب نکلنا شروع ہوجاتے ہیں اورجسم ہلکا ہوجاتا ہے۔ جوڑوں کے درد میں کی آ جاتی ہے۔ بربرس کے مریض کے نتھنوں میں اس طرح بے چینی اورخارش ہوتی ہے جیسے اندر کوئی چیزرینگ رہی ہو۔ اکثر بائیں نتھنے میں نزلہ بیٹھ جاتا ہے جو سخت ضدی ہوتا ہے۔ منہ میں خشکی سے زبان چیکتی ہوئی ہوئی اور چیلی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ بھی بھی منہ میں دھنکی ہوئی دوئی کی طرح کا تھوڑ اتھوڑ اتھوڑ اجھاگ دارتھوک پیدا ہوتا ہے جو منہ اور گلے کوتر نہیں کرسکتا۔ بھی زبان بر چھالے بھی ہو جو اسے ہوں۔

مردوں کی پیشاب کی نالی جوخصیوں کے اندر مادہ منویہ کی نالی میں سے گزرتی ہے اس میں درد کی لہریں دوڑتی ہیں جو گردے اور مثانے کی تکلیف کے دوران زیادہ زور پکڑ جاتی ہیں۔ پیشاب کے بعد بیاحساس رہتا ہے کہ ابھی کچھ پیشاب باقی ہے اور انسان دیر تک اسے نکالنے کے لئے زورلگا تار ہتا ہے۔ بیشاب میں جھی جھی بیپ جیسی چیزیانا کے جیسامادہ اور بھی سرخ ذرے شامل ہوتے ہیں اور پیشاب سخت متعفن ہوتا ہے۔

کندھوں، باز وؤں، ہاتھوں، ٹانگوں اور پاؤں میں اور ٹاخنوں کے اندرلہر دار درد اور کمزوری بربرس کی خصوصی علامتیں ہیں۔

بربرس کے دردوں کی خاص علامت یہ ہے کہ بدایک مقام سے سائنگل کے بہیہ کے تاروں کی طرح چاروں طرف بھیلتے ہیں۔ گردے کے درد کی بھی یہی عادت ہے کہ بنچے مثانہ کی طرف بھی ٹیسیں چلتی ہیں اوراو پر کمراور جگر کی طرف بھی۔ درد کی جواہریں بنچے اترتی ہیں وہ مردوں کے خصیوں کی طرف جانے والے اعصابی ریشوں کے راستے خصیوں میں بھی محسوس ہوتی ہیں۔ اکثر ایسے مریض کو بیشاب کی حاجت بیٹھے بیٹھے اگر نہ بھی محسوس ہوتو کھڑا ہوتے ہی یا چلنے پر بیشاب کی سخت حاجت ہوتی ہے جس کا روکنا مشکل ہوتا ہے۔ اگر مریض مردانہ یورینل بیشاب کی سخت حاجت ہوتی ہے جس کا روکنا مشکل ہوتا ہے۔ اگر مریض مردانہ یورینل بیشاب کی سخت حاجت ہوتی ہے جس کا روکنا مشکل ہوتا ہے۔ اگر مریض مردانہ یورینل بیشاب کی سخت حاجت ہوتی دھارختم ہونے میں ہی نہیں آتی اور یوں لگتا ہے کہ گردہ مسلسل بونے کے باوجود بیشاب کی تبلی دھارختم ہونے میں ہی نہیں آتی اور یوں لگتا ہے کہ گردہ مسلسل بیشاب بنائے چلا جارہا ہے۔

بربرس میں پیشاب کی تکلیف کی جوعلامتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ان میں بھی پیشاب زیادہ اور پتلا ہوجاتا ہے اور بھی کم اور گاڑھا ہو کر بہت بدبودار ہوجاتا ہے کیونکہ اس میں بہت فاسد مادے موجود ہوتے ہیں۔ پیشاب کی زیادتی یا پیشاب کی کمی بیدونوں علامتیں بربرس میں پائی جاتی ہیں۔اگر پیشاب زیادہ آئے تو گردے صاف ہوجاتے ہیں اور بدبووغیرہ ختم ہوجاتی ہے۔ پیشاب بہت کم ہوجائے تو بہت گہرے رنگ کا تھوڑا پیشاب آئے گا جوسخت بدبودار ہوتا ہے۔ جب پیشاب کم ہوتو پیشاب کی نالی میں کچھ کچھ جلن ہوتی رہتی ہے۔

پریرابر یوا (Pereira Brava) کا گردے کا در دعموماً ایک رخ پر چاتا ہے۔ اکثر گردے کے نیچران کی طرف اتر تا ہے کین بربرس میں در دخواہ گردے میں ہویا پتے میں ، چاروں طرف بھیلتا ہے۔ اس علامت کے ساتھ پتے کی در دمیں بربرس بہت مؤثر ہے۔ ہفتہ دس دن کے اندر ہی پتے کی چھریاں ٹوٹ ٹوٹ کر فضلے کے ساتھ خارج ہونے گئی ہیں۔

بربرس میں وجع المفاصل (Rheumatism) یعنی عام بڑے جوڑوں کے دردسے زیادہ کاؤٹ (Gout) یعنی ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کے جوڑوں کے درد کی علامت پائی جاتی ہے۔ پنجوں اور ہاتھوں کی انگلیوں وغیرہ میں جو دردہوتے ہیں ان کا بنزوئیک ایسٹر (Benzoic Acid) کی طرح بربرس سے بھی گہر اتعلق ہے۔ کولہوں یا ٹائگ کا درد کھڑے ہونے پر شروع ہوجا تا ہے کی طرح بربرس سے بھی گہر اتعلق ہے۔ کولہوں یا ٹائگ کا درد کھڑے ہونے پر شروع ہوجا تا ہے اور تھوڑا ساچلنے سے ہی ٹائگ در دسے بھر جاتی ہے۔ پاؤں میں بھی خصوصاً ایرٹیوں اور تلووں میں تکلیف ہوتی ہے۔

نقرس (Gout) کے دردوں میں بعض دفعہ ہنز وئیک ایسڈ ، بر برس کا بہترین متبادل ثابت ہوتا ہے۔ان دونوں دواؤں کوادل بدل کربھی دیا جاسکتا ہے۔

بربرس کے بارے میں اچھے ہومیو پیشک معالجین بتاتے ہیں کہ جگر کی خرابی کے میتے ہمیں اگر دل کمز ورہو تو یہ پہلے جگر ٹھیک کرتی ہے چردل بھی خود ہی ٹھیک ہوجا تا ہے۔ اگرجسم میں کہیں تیزابی مادے اور یوریا وغیرہ جمع ہوجا ئیں تو یہ دواان کو وہاں سے ہلاتی رہتی ہے اور خون میں تیزابی مادے شامل ہو میں شامل کرتی ہے چران کوگر دول کے ذریعہ باہر نکال دیتی ہے۔ خون میں تیزابی مادے شامل ہو جائیں دل جائیں تو وقتی طور پر دل بھی متاثر ہوسکتا ہے اور جب تک یہ تیزابی مادے خارج نہ ہوجا ئیں دل میں احساس رہتا ہے ور نہ اس دوا کا براہ راست دل کی بیاریوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر بر برس کے استعمال کے دوران دل پر برااثر پڑے تو مریض کوزیادہ پائی پلانا چا ہے تا کہ پیشاب زیادہ آئے اور فاسد مادیے اور تیزاب پیشاب کے ذریعہ تیزی سے خارج ہوں اور دل کوئیگ نہ کریں۔

اور فاسد مادیے اور تیزاب پیشاب کے ذریعہ تیزی سے خارج ہوں اور دل کوئیگ نہ کریں۔

نقر س کے درد حرکت سے بڑھتے ہیں۔ مریض نمین پر آ ہستہ آ ہستہ پاؤں رکھتا ہے اور اس کی تعلیٰ میں بھی وقت لگتا ہے۔

سرکے اوپر کسی چیز کے لیٹنے کا احساس ہوتا ہے۔ گلونائن میں بھی سر پر پٹی بندھی ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ٹو پی اور بند کالرنا قابل بر داشت ہوتے ہیں لیکن بر برس میں سر پر کچھ بھی نہ ہو پھر بھی کچھ بندھے ہونے کا احساس ہوتا ہے۔سورائینم کے مریض کی طرح بربرس کے مریض کوبھی بھوک کے دورے پڑتے ہیں۔

بربرس کی دردوں کی ایک علامت یہ ہے کہ جیسے کسی نے چاقو گھونپ دیا ہوخصوصاً حبگراور پتے دونوں میں بیرچاقو گھو پننے کا سااحساس ہوتا ہے۔اس کی دردیں ماؤف جگہ سے پھلجڑی کی طرح چاروں طرف چھیلتی ہیں۔

بربرس میں برقان بھی پایا جاتا ہے اور اجابت کا رنگ بدل کرمٹی کی طرح ہوجاتا ہے۔
الیں صورت میں کارڈ ووس میریانس (Carduus Marianus) بھی ساتھ ملا کردینی فائدہ مند
ہوتی ہے اور اس کا کوئی نقصان نہیں ہے بلکہ یہ دونوں ایک دوسرے کی مددگار ہوجاتی ہیں۔ میں
حگر کی تکلیف میں مدر نگچر دیتا ہوں جبکہ گردے کی تکلیف اور گاؤٹ وغیرہ میں 30 طاقت میں
مجھی دی جاسکتی ہے۔ بربرس اور کارڈ ووس دونوں کے مزاج ملتے ہیں۔

گردے کی شدید در داور پھری کے لئے بربرس مفید ہے لیکن یہ بچھ لمباعرصہ کھلانی
پڑتی ہے تا کہ پھری رفتہ رفتہ گھل کر ہا ہم آ جائے لیکن اگر پھری اگز الک ایسڈ کی ہوگی تو بربرس فائدہ
نہیں دے گی بلکہ کلیتا ہے اثر ہوگی۔ اگز الک ایسڈ کی پھری Oxalates سے بنتی ہے اور وہ بہت
سخت ہوتی ہے اور ایک خاص قسم کی شعاؤں سے اس کا علاج ہوتا ہے۔ میرے تجربہ کے مطابق
سلیشیا اور کلکیر یا فلور 6x ملاکر پچھ م صہ کھلایا جائے تو یہ رفتہ اس پھری کو بھی گھلادیتی ہیں۔

بربرس کی ایک علامت سے ہے کہ منہ میں کوئی چیز چیکنے کا احساس رہتا ہے۔جھاگ کی طرح چیکنے والاتھوک بنتا ہے۔ خیاا گ کی طرح چیکنے والاتھوک بنتا ہے۔ زبان پر بہت باریک باریک وانے نکل آتے ہیں اور زبان زخمی ہوجاتی ہے۔ صبح کے وقت ملی محسوس ہوتی ہے اور سینے میں جلن بھی۔

بربرس میں حرکت کرنے اور کھڑے ہونے سے ٹانگوں میں درد کے ساتھ پیشاب کی تکلیف بھی بڑھ جاتی ہے۔

> دافع اثر دوائیں: کیمفر بیلاڈ ونا کیمومیلا طافت: مدرٹنگچر (Q)

37 بسمتھم

#### **BISMUTHUM**

بسمتھ کو پرانے زمانے میں ایلو پیتھک ڈاکٹر اسہال کی بیاری میں استعمال کرتے تھے۔
پیاسہال کوتو خشک کردیتی ہے مگر انتر یوں کی اس مرض کو دور نہیں کرتی جس کی اسہال محض ایک
علامت ہوتے ہیں۔ درد کا احساس بدستورر ہتا ہے۔ ہومیو پیتھی میں اس کی دماغی علامات بہت
نمایاں ہوتی ہیں۔ مریض ایک منٹ کے لئے بھی تنہا نہیں رہنا چاہتا۔ ہروقت کسی نہ کسی کو اپنے
ساتھ رکھنا چاہتا ہے۔ بڑھا پے میں اکثر ایسے مریض ملتے ہیں جن کے پاس ہروقت ضرور کوئی نہ
کوئی ہونا چاہتا ہے۔ بڑھا پے میں اکثر ایسے مریض ملتے ہیں جن

بسمتھ دانت کے دردول میں بھی مفید ہے۔ مسوڑ سے سوج جاتے ہیں۔ زبان سفیداور متورم ہوجاتی ہے۔ کناروں پر سیاہی ماکل زخم ہوجاتے ہیں جوگینگرین کی یا ددلاتے ہیں۔ بسمتھ کے مریض کی قوت ہاضمہ کمزور ہوجاتی ہے اور فاسفورس اورا پیھوزا کی طرح معدے میں پانی نہیں گھرتا، گرم ہوتے ہی قے ہوجاتی ہے جبکہ گھوس غذا کھانے پرقے نہیں ہوتی۔ بہت بد بودار ڈکار آتے ہیں۔ پیٹے کا درد ڈائسکوریا سے مشابہ ہوتا ہے۔ مریض پیچھے کی طرح جھکتا ہے۔ درد کی نوعیت عام پیٹے درد سے مختلف ہوتی ہے جسے مریض بیان نہیں کرسکتا۔ اسہال کے دوران در ذہیں ہوتا۔ بسمتھ سے اسہال خشک کرد سے جائیں تو درد شروع ہوجائے گا۔ معدہ میں سوزش ہوتی ہے۔

بسمتھ انجائنا میں بھی مفید دواہے۔اس میں عموماً سینے کی ہڑی کی بجائے بائیں طرف دل سے در داٹھتا ہے اور کندھے سے ہو کر انگلیوں کے کناروں تک جاتا ہے۔ بسا اوقات

بشمته

بدوردانجائنا کے علاوہ معدے میں السریا سوزش کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ دونوں صورتوں میں بسمتھ دوا ہوسکتی ہے۔

یں سے روز ہوں ہے۔ بسمتھ میں بائیوس کی طرح پر تشدد جنسی خوابوں کا رجحان ماتا ہے۔ بسمتھ کے اسہال میں ضرورکوئی فاسد مادہ ایسا ہوتا ہے جونیند کے دوران انتر یوں سے خون میں مل کر دماغ پر اثر انداز ہوتا ہے اور پریشان خوابیں اس کے نتیجہ میں آتی ہیں۔

> مددگار دوائیں: آرسنگ بیلا ڈونا کرئیوزوٹ دافع اثر دوائیں: نکس وامیکا کیسیکم طاقت: 30 سے 200 تک

38

بور بیس

#### **BORAX**

(پھول کیا ہواسہاگہ)

بوریکس کوابلو پیتھک طریقہ علاج میں آئکھوں کی تکلیفوں میں استعال کیا جاتا ہے۔ اس

کے علاوہ گلے کی تکلیفوں میں اسے شہد کے ساتھ ملا کر دیتے تھے۔ ہومیو پیتھک طریق علاج میں

بوریکس زیادہ وسیح الاثر دوا ثابت ہوتی ہے اور عور توں کی بعض گہری امراض میں بھی بہت اچھا اثر

دکھاتی ہے۔ دودھ پلانے والی عور توں کے منہ میں زخم اور چھالے بن جائیں اور ان کے

نیچ بھی اس بھاری سے متاثر ہوں تو ان کے لئے یہ بہترین دوا ہے۔ بوریکس میں زخم اور چھالے

بننے کا رجی ان عام ہوتا ہے۔ زبان پر بھی سرخ اور دکھن پیدا کرنے والے آبلے سے بن جاتے

بیں۔ بوریکس کا مزاج رکھنے والی عور توں میں بہت گرم اور جلن پیدا کرنے والا لیکوریا بہت زیادہ

مقدار میں بہتا ہے۔ اس بھاری میں جتالا اکثر عور تیں بانجھ بین کا شکار ہوجاتی ہیں۔ جب تک ان

کا علاج بوریکس سے نہ کیا جائے بچہ پیدا نہیں ہوتا۔ اس لئے اس علامت کو بانچھ بین کا علاج

کرتے وقت پیش نظر رکھنا چاہئے۔ پوریکس اس میں بے مثل دوا ہے۔ بوریکس کی مریضہ کو حکم کے

دیسے سے اور بہت کثر سے سے آتا ہے۔ اس دوران پیٹ میں شدید در دہوتا ہے جو کمر کے

وقت سے پہلے اور بہت کثر سے آتا ہے۔ اس دوران پیٹ میں شدید در دہوتا ہے جو کمر کے

پیھے تک جاتا ہے۔

کالی کھانسی میں بھی بوریکس ایک مفید دواہے۔ تشنجی کھانسیوں میں اکثر اچھا اثر دکھاتی ہے۔ اس میں کھانسی کا دورہ انتہائی شدت سے ہوتا ہے۔ چھاتی کے اندرسے کھڑ کھڑا ہے گی آواز آتی ہے۔ سینے میں درد اور سوئیاں چھنے کا احساس ہوتا ہے۔ پاؤں کے تلوؤں میں بھی سوئیاں چھتی ہیں۔

بوریکس کی ایک خاص علامت بہے کہ نیچے کی طرف حرکت کرتے ہوئے خوف محسوس ہوتا ہے۔اگر بچے کو کھٹو لے میں اتا را جائے تو وہ گھبراہٹ محسوس کرتا ہے اورخوفز دہ ہوکر چنجتا ہے۔ یہ علامت صرف بچوں میں ہی نہیں بڑوں میں بھی یائی جاتی ہے۔لفٹ سے نیچے اترتے ہوئے گھبراہٹ ہوتی ہے یا کاراونچائی سے پنچے ڈھلان پر آ رہی ہوتو دل بیٹھنے لگتا ہے۔ آ واز وں سے زود حسی یائی جاتی ہے۔ مریض کسی احیا نک شور اور دھماکے کی آ واز سے گھبرا جاتا ہے۔اس دوامیں گلا بیٹھنے کار جحان بھی پایا جاتا ہے۔بورییس کے تمام اخراجات میں گرمی پائی جاتی ہے۔ آئکھ <del>سے بھی گرم یانی بہتا</del> ہے لیکن اس میں جلن نہیں ہوتی بلکہ نزلاتی علامات نمایاں ہوتی ہیں۔ آئکھول کے ککرول میں بھی مفید ہے۔ناک میں موادخشک ہوکر جم جاتا ہے جوا کثر سبزی مائل ہوتا ہے۔

بوریکس کے مریضوں کا معدہ خراب ہوتو زیادہ ہوا پیدا ہونے کے علاوہ قے کا رجمان ہوتا ہے جوایک دفعہ شروع ہو جائے تو رکنے میں نہیں آتی ۔ سبزی مائل کھٹا مواد خارج ہوتا ہے۔ اعصابی تھاوٹ کی وجہ سے رات کو پسینہ آتا ہے۔اگر کسی بیاری کے نتیجہ میں جنسی طاقتیں جواب دے جائیں توان کے لئے بھی بوریکس بہت کارآ مددواہے۔

یلور لیپی (بینی ذات الجنب) میں بوریکس کی علامتیں برائیونیا سے ملتی ہیں۔ اگر برائیونیا فائدہ نہ دے یا ایک مقام بررک جائے تو بور یکس اس کے اثر کوآ گے بڑھاتی ہے۔ مرکی میں بھی بوریکس کومفید دواسمجھا جاتا ہے۔اس کی تکلیفیں گرمیوں میں بڑھ جاتی ہیں۔

> مددگار دوائیں: برائیونیا۔سلفر کلکیریا کارپ دا فع اثر دوائين: كيموميلا - كافيا

غیرمطابقت: ایسیوک ایسٹه وینی گر ( سرکه ) - شراب

طاقت: 30

157

### بووسطا

#### **BOVISTA**

بووسٹا کوعام انگریزی میں Puff - Ball بھی کہتے ہیں۔ یہ روایا بچول کے ایگزیما میں استعال ہوتی رہی ہے۔ ایسے مریض جنہیں ایگزیما ہواور خون بہنے کا رجمان ہواور وہ کی ستعال ہوتی رہی ہے۔ ایسے مریض جنہیں ایگزیما ہواور خون بہنے کا رجمان ہواور وہ کچھ ہکلاتے بھی ہوں تو ان کے لئے یہ ایک بہت اعلی دوا بتائی جاتی ہے۔ عام انسانوں کے مقابل پر اس کے مریضوں کا دم لکڑی کے دھوئیں سے بہت زیادہ گھٹتا ہے۔ اگر دھواں ادھ جلے کو کلے کا ہوتو اس سے ہرانسان کے خون میں کاربن مونو آ کسائیڈ (Carbon Mono Oxide) شامل ہوکراسے گہری نیندسلا دیتی ہے۔ یہ نیندصحت مند نہیں ہوتی بلکہ اس زہر کے مہلک اثر سے تامل ہوکراسے گہری نیندسلا دیتی ہے۔ یہ نیندصحت مند نہیں ہوتی بلکہ اس زہر کے مہلک اثر سے جائے تو اکثر اس کی میشھی نینداسے موت سے ہم آغوش کر دیتی ہے۔ ساری جلد کا رنگ نیلا پڑ جائے تو اکثر اس کی میشھی نینداسے موت سے ہم آغوش کر دیتی ہے۔ ساری جلد کا رنگ نیلا پڑ جاتا ہے۔ کاربووت گاور آرنے کا 30 طاقت میں ملاکر دینا اس کا فوری کا میاب علاج ہے لیکن بعض جاتا ہے۔ کاربووت گاور آرنے کا 30 طاقت میں ملاکر دینا اس کا فوری کا میاب علاج ہے لیکن بعض کتابوں میں بووسٹا کو بھی اس نکلیف کے ازا لے کے لئے ایک اچھی دوا بتایا گیا ہے۔

بووسٹا میں منہ اور ناک کے کنارول پر زخم بن جاتے ہیں اور زخموں پر ایک پتلے حصلے کی طرح تہد آ جاتی ہے۔ نیٹر م میور میں بھی میعلامت ہے کیکن اس کے زخموں میں کچا پن پایا جاتا ہے اور کوئی تہہ نہیں جمتی ۔ بووسٹا میں نزلاتی مواد'' کوئس' (Coccus) کی طرح دھا گے دار ہوتا ہے۔ ناک اور مسوڑ ھوں سے خون بہتا ہے۔ سرکی جلد میں تھجلی کے ساتھ دماغ میں بھی مہم سی در دکا احساس رہتا ہے۔ بووسٹا میں تنگ کپڑوں سے تھبرا ہٹ ہوتی ہے۔ دماغ میں بھی کسی ہوئی ہوتو اس سے تکیف ہوتی ہے۔ یہ علامت کیکیسس میں بھی ہے۔

بودسامیں دوحیفوں کے درمیان کسی وقت اسہال لگ جاتے ہیں۔ حیض کا خون اکثر وقت سے پہلے اور بہت کھلا آتا ہے۔ جس کے بعد سبزی مائل گاڑھے لیکوریا کی شکایت بھی پیدا ہوجاتی ہے۔ بعض دفعہ دوحیفوں کے درمیان ہلکاسا خون جاری ہوتا ہے یا داغ لگنے لگتا ہے۔ بیش دفعہ تو لئے گئے گئا ہے۔ بیش کے دردکو آگے جھکنے سے آرام ملتا ہے اور ناف کے اردگر ددر دزیا دہ ہوتا ہے۔ بعض دفعہ قولنج بیٹ کے دورے کے ساتھ بیشاب میں سرخی آجاتی ہے۔ اس کی ایک علامت ہے ہے کہ درد قولنج میں کھانے سے بچھافاقہ ہوتا ہے۔

بووسٹامیں بغل کے پسینہ سے پیاز کی ہو آتی ہے۔ ہاتھوں کی پشت پرا گزیماہوجاتا ہے۔ جذبات کی شدت اور بیجانی کیفیت سے جلد کی علامات پر بدائر پڑتا ہے۔ بووسٹامیں جلد پر دباؤڈ النے سے گڑھاسابن جاتا ہے جوکافی دیر تک رہتا ہے۔ جلد کی تکلیفیں گرمی سے بڑھتی ہیں۔ بیرانی چھیا کی میں اگر رسٹاکس پورا فائدہ نہ دی تو بووسٹامکمل شفاء کا موجب بن سکتی ہے۔ کلکیر یا، رسٹاکس ، سپیا اور سی سی کیوٹا (Sicicuta) سے موازنہ کرکے دیکھیں۔ ان سے موازنہ کرنا طبیب کے لئے اس کو بہتر سیجھنے میں معاون ثابت ہوسکتا ہے۔ بعض کتابوں میں 3 سے موازنہ کرنا طبیب کے لئے اس کو بہتر سیجھنے میں معاون ثابت ہوسکتا ہے۔ بعض کتابوں میں 3 سے موازنہ کرنا طبیب کے لئے اس کو بہتر بیجا تا ہے کہ 30 طاقت روزمرہ کے استعمال میں بہتر بین کام آتی ہے۔ اس کے مریض کو بعض دفعہ بغیرا گئر بیا کی علامتوں کے مقعد میں بہت تھا ہی ہوجاتی ہے جس میں نہانا بہت مصر سارے جسم پر پھنسیاں بھی نکل آتی ہیں۔ صبح اٹھنے پر چھیا کی ہوجاتی ہے جس میں نہانا بہت مصر شابت ہوتا ہے۔ بووسٹا کوک تارکا ایک اچھا تریا تی بتایا جاتا ہے۔

40

# بروميم

### **BROMIUM**

برومیم کوایک زمانے میں خناق (Diphtheria) کے لئے خاص دواسمجھا جاتا تھا۔
ایک لمبے عرصہ تک بینوآ موز ہومیو پیچے معالجوں کی پیندیدہ دواتھی۔ آج کل مغرب میں مدافعتی شکیوں کی وجہ سے خناق پر بہت حد تک قابو پالیا گیا ہے مگر غریب ممالک میں اب بھی بعض دفعہ بہ بیاری وہا کی طرح پھوٹ بڑتی ہے۔ اس میں برومیم سے بہت بہتر اورمؤثر دوائیں میور ٹیک ایسڈ، کالی میوراور ڈفتھیرینم نابت ہوتی ہیں۔

برومیم میں ڈفتھیریا کی بجائے گلے کی دوسری بیاریاں عام ملتی ہیں۔ غدودسوج کر سخت ہوجاتے ہیں اور گھلیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں، گل کراور پیپ بن کرختم نہیں ہوتیں۔اس دوا کا غدودوں کی ہرفتهم کی سوزش سے گہراتعلق ہے لیکن عام ہومیو پیتھ اس سے پورا استفادہ نہیں کرتے۔ تھا ئیرائیڈ (Thyroid) کی ہرفتهم کی خرابی میں بہت کارآ مدہے۔اگر دوسری دوائیں علامات ملنے کے باوجود کام نہ کریں اور غدود بہت سخت ہو جائیں اور رفتہ رفتہ بڑھیں تو ایس صورت میں برومیم کوفراموش نہیں کرنا چاہئے۔اس میں بیصلاحیت موجود ہے کہ سخت جمی ہوئی گھلیوں کوبھی آ ہستہ گھلانے لگ جاتی ہے گراسے تدریح المبیع صدیر پھیلا کردینا چاہئے۔ اس میں بیصلاحیت موجود ہے کہ سخت جمی ہوئی گھلیوں کوبھی آ ہستہ آ ہستہ گھلانے لگ جاتی ہے گراسے تدریح المبیع صدیر پھیلا کردینا چاہئے۔

اس کے مریضوں میں معدے کے زخم عام پائے جاتے ہیں۔ اگریسی ہوئی کافی کے رنگ کی الٹیاں آئیں اور معدے میں السر ہوا ور گھلیوں کا بھی رجحان ہوتو اس صورت میں برومیم بہت مفید ثابت ہوتی ہے بلکہ یہ معدے کے کینسر کی بھی بہت اہم دوا ہے۔

بروميم

برومیم نرخرہ کے ورم (Laryngitis) میں بھی بہت مفید ہے کیونکہ اس میں بھی زخم بننے کا رجیان ہوتا ہے۔ایسے مریضوں کو دمے میں بھی فائدہ دیتی ہے۔ سینے کی ہڈی میں جلن اور درد بھی برومیم کی علامت ہے۔اس میں شنخ بھی ہوتا ہے اور بیسانس گھنے میں بھی مفید ہے۔اس کے مریضوں کو سمندر کے کنارے جا کرآ رام محسوس ہوتا ہے اور سمندر سے دور خشک علاقوں میں بیاری بڑھ جاتی ہے۔

مددگار دوائیں: کونیم ۔ سپونجیا ۔ آئیوڈم ۔ ارجئٹم نائیٹر کیم دافع اثر دوائیں: ایمونیم کارب ۔ کیمفر طاقت: 30 ہے CM تک 161

## 41

## برائيونياايلبا BRYONIA ALBA

برائیونیا ایلبا جنگلی درختوں اور جھاڑیوں پر چڑھنے والی ایک خودرو بیل ہے جس کی جڑ نہایت زہریلی اور کڑوی ہوتی ہے۔ اس کو پیس کر ہومیو پیتھی پڑینسی میں دوا بنائی جاتی ہے۔ برائیونیا کا انسانی جسم کے اکثر اہم اعضاء سے تعلق ہے۔ جن میں بھیپھڑ ہے، جگراور دل شامل ہیں۔ ان کی بیرونی جھلیوں پر برائیونیا زیادہ اثر انداز ہوتی ہے گر جگر کے معاملہ میں زیادہ گہرا اثر رکھتی ہے۔ اسی طرح بعض دفعہ بھیپھڑوں کی گہری بیاریوں مثلاً نمونیہ اور اس کے بدا ثرات میں بھی مفید ثابت ہوتی ہے لیکن تب دق اور دوسری کمبی چلنے والی بیاریوں میں برائیونیا اکیلی میں بھی مفید ثابت ہوتی ہے لیکن تب دق اور دوسری کمبی چلنے والی بیاریوں میں برائیونیا اکیلی فائدہ مند نہیں بلکہ دوسری زیادہ گہری دواؤں کی مدد گاربن جاتی ہے۔

برائیونیاعضلات کےعلاوہ انترایوں کی جھلیوں پربھی اثر رکھتی ہے۔ برائیونیا کامریض اکثر قبض کاشکار ہوتا ہے لیکن بعض دفعہ اسے تخت بیچین بھی شروع ہوجاتی ہے۔جس میں خون شامل ہوتا ہے۔خشکی کی وجہ سے انترایاں جگہ جگہ سے بھٹ جاتی ہیں اور سخت تکلیف وہ کھلی بیچیش لگ جاتی ہے۔ اگر مریض میں برائیونیا سے ملتی جلتی علامات پائی جائیں تو بیچیش میں برائیونیا سے ملتی جلتی علامات پائی جائیں تو بیچیش میں بہونوری اثر رکھنے والی دوا ہے۔

بعض ہومیو پیتھک ڈاکٹر زنے اپنی کتب میں برائیونیا کے بارے میں بہتا ثر دیا ہے کہ یہ کمزور، ڈھیلے ڈھالے اور جلدتھک جانے والے عضلاتی ریشوں کی دوا ہے حالانکہ بیددرست نہیں۔ برائیونیا مضبوط، طاقتو رعضلاتی ریشوں کی بھی بہترین دوا ہے۔ برائیونیا کے لئے ہرگز بیشرطنہیں کہ ریشے کمزور ہوں گے تو بیا ثر کرے گی۔سارے جسم کے عضلات میں درد ملیریا کے بخار میں پیدا ہونے والے درد کے مشابہ ہوتا ہے۔ یہ

علامت برائیونیامیں نمایاں طور پریائی جاتی ہے۔

بعض لوگوں کوالی بیاریاں لگ جاتی ہیں جن کے نتیجہ میں ان میں چلئے پھرنے کی سکت نہیں رہتی۔ ان میں عام کمزوری نہیں ہوتی لیکن پچھ عرصہ چلنے سے جسم بھاری محسوس ہوتا ہے اور یہی بھاری بی بھاری بی تبدیل ہوجا تا ہے۔ ٹانگیں بے جان ہوجاتی ہیں۔ ایسے مریضوں میں برائیونیا بہت مفید ہے لیکن اسے مستقل دینا پڑتا ہے۔ لمبی سیر پر جانے سے پہلے یا سخت کھیلوں کے آغاز پر ہی برائیونیا 1200 آرنیکا کے ساتھ ملا کر استعال کی جائے تو بہت فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔

بعض اوقات عورتوں میں بچے کی پیدائش کے بعد ٹانگ سون جاتی ہے۔ اسے White Leg ہے۔ اسے Clotلا رک جاتا ہے۔ بعض خوا تین کا بیمرض پرانا ہوجائے اور وہ معذور ہوجا ئیں اور کوئی علاج نہ ہو سکے اور ٹانگوں پر بعض خوا تین کا بیمرض پرانا ہوجائے اور وہ معذور ہوجا ئیں اور کوئی علاج نہ ہو سکے اور ٹانگوں پر نیلے اور کالے دھیے بننے لگ جائیں اور ویری کوز و نیز کی علامتیں ظاہر ہوجا ئیں تو بیاری کے اس درجہ تک چہنچنے کے بعد آر نیکا اور برائی او نیا ملا کر دینا بھی کوئی فائدہ نہیں دے سکتا ہاں ان کے علاوہ ایسکولس 30 میں دی جائے تو بہتر نتائج ظاہر ہوتے ہیں۔ آگر بہی تکلیف بائیں طرف ہوتو آر نیکا 2000 طاقت کو لیسے سس 200 طاقت سے ملاکر دیا جائے اور ساتھ ہی ایسکولس 30 بھی۔ آر نیکا 2000 طاقت کو لیسے ساتھ اور ایر کھنے والی دوا مثلاً سلفر، لائیکو پوڈیم کے ساتھ اول بدل کر دیا جائے تو مزمن بیاریوں کو بھی جڑ سے اکھیڑ سکتی ہے۔ جگر کی گہری بیاریوں میں حسب ذیل نسخہ جائے تو مزمن بیاریوں کو بھی جڑ سے اکھیڑ سکتی ہے۔ جگر کی گہری بیاریوں میں حسب ذیل نسخہ بہت مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ برائیونیا 200 دن میں ایک دو بار اور سلفر 30 دن میں 3 دفعہ روز انہ اس کے ساتھ کارڈووس میریانس مدر ٹنگجر کے چند قطر بے پانی میں ملاکر دن میں 3 دفعہ روز انہ ۔ اس کے ساتھ کارڈووس میریانس مدر ٹنگجر کے چند قطر بے پانی میں ملاکر دن میں 3 دفعہ دی جائے۔

میں بھی یہ بہت اچھانسخہ ٹابت ہوا ہے۔ یہی نسخہ جگر کے کینسر میں بھی بہت مفید ہے۔ بعض ایسے مریض تجربہ میں آئے ہیں جن کوڈ اکٹروں نے قطعی طور پر جگر کا کینسر شخیص کیا اور ہرفتیم کی ریڈی ایشن (Radiation) اور دواؤں کے استعال کے بعد لاعلاج قرار دے دیا۔ جب یہ مجھا کہ اب دو تین دن کے مہمان ہیں تو انہیں ہسپتال سے فارغ کرکے گھر بھجوا دیا گیا۔اس وقت جب اسی نسخہ سے ان کا علاج کیا گیا تو تین دن میں مرنے کی بجائے تین دن میں صحت کے آثار واپس لوٹ آئے جس کی پہلی علامت بی ظاہر ہوئی کہ پیاس اور بھوک جو بالکل مٹ چکی تھی از سرنو بحال ہونے گئی۔جگر کے بہت سے دوسرے مریضوں نے بھی اس نسخے سے استفادہ کیا ہے اور ابھی تک بقید حیات ہیں۔

بعض اوقات جگری امراض تلی میں منتقل ہوجاتی ہیں خصوصاً مزمن ملیریا میں ایسا ہوتا ہے۔ پہلے جگر خراب ہوتا ہے پھر تلی پھول جاتی ہے۔ ایسے مریضوں کوکارڈ ووس میریانس کے علاوہ سیانوس (Ceanothus) مرٹئی میں دینی چاہئے۔ سیانوس تلی کی بہترین دوا ہے۔ بعض دفعہ ایسے مریضوں کے پیٹ پھول جاتے ہیں، تلی اور جگر کی جگہ پرسوزش اوران میں بخی بیدا ہو چکی ہوتی ہے۔ ایسے مریضوں کا علاج جگر کی مندرجہ بالا ادوبیا ورسیانوس سے کرتے ہیں۔ بیدا ہو چکی ہوتی ہے۔ ایسے مریضوں کا علاج جگر کی مندرجہ بالا ادوبیا ورسیانوس سے کرتے ہیں۔ اللہ کے ضل سے دوئین مہینے کے اندراندر جیرت انگیز طور پر شفا ہوجاتی ہے یہاں تک کہ پیٹ اپنے کہا چم پر واپس لوٹ آتا ہے اور دبانے سے بھی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا۔ جن علاقوں میں ملیریا کثر ت سے ہوتا ہے وہاں بیکیفیس عام ہوتی ہیں۔ وہاں بہی سخداستعال کرنا جائے۔

ہر حرکت سے درد اور بھار حصہ کی تکلیف کا بڑھنا برائیونیا کا خاصہ ہے۔اس کی رسٹاکس سے بھی کچھ مشابہت ہے۔ رسٹاکس کے بارے میں کہاجا تا ہے کہ آرام کرنے سے درد بڑھتا ہے اور حرکت سے کم ہوجا تا ہے۔ یہ بات بعینہ درست نہیں۔ رسٹاکس کا مریض جب چلتا ہے تو گوشروع میں اس کا درد بڑھتا ہے اور کچھ چلنے کے بعد آرام محسوس ہوتا ہے مگر اس دوران درد کلیتًا رفع نہیں ہوتا بلکہ کھڑے ہونے پر یا آرام کرنے پر پہلے سے بھی بڑھ کر تکلیف محسوس ہوتی ہے۔

برائیونیا کا مریض دو جاردن مسلسل آرام کرے تواسے افاقہ ہوجا تا ہے کیکن رسٹاکس کا مریض آرام کرے تو در داور بڑھتا چلا جائے گا۔ اکثر وہ تکیفیں جوسردی کے موسم کے ختم ہونے کے بعد گرمیوں کے آغاز میں شروع ہوتی ہیں ان میں برائیونیا بہت کام آتی ہے۔ اس تبدیل ہوتے ہوئے موسم میں عموماً نمونیہ بہت کثر ت سے ہوتا ہے کیونکہ جب اچا نگ گری آتی ہے تو جسم کا بیرونی حصہ تکلیف محسوں کرتا ہے لیکن اندرونی حصہ ابھی اس تبدیل کا عادی نہیں ہوتا اس لئے کیدم گرم کیڑے اتار دینے سے گئ فتم کی بیاریاں لاحق ہوجاتی ہیں جو براہ راست گری سے نہیں بلکہ گری میں شنڈ لگنے سے بڑھتی فتم کی بیاریاں لاحق ہوجاتی ہیں جو براہ راست گری سے نہیں بلکہ گری میں شنڈ لگنے سے بڑھتی وائیں۔ ایسے موسم کے نمونیہ کے لئے برائیونیا بہترین دوا ہے۔ برائیونیا کی علامات والانمونیا کثر رائیونیا بہترین کرتا ہے اور وہاں تھہر جاتا ہے۔ برائیونیا میں تکلیفیں اوپر سے شیخ کی طرف بھی حرکت کرتی ہیں اور رفتہ رفتہ جو بھیچھڑ وں کے نجلے حصہ میں منتقل ہوجاتی ہیں اور وہاں جا کر مقام بنالیتی ہیں۔ برائیونیا چونکہ مزمن بیاری کی اس جاس لئے بیاری کی اس حالت میں اور دوائیں دی ہیں۔ برائیونیا چونکہ مزمن بیاریوں کی دوانہیں ہے اس لئے بیاری کی اس حالت میں اور دوائیں دوائے جو بھیچھڑ وں کے خطے حصہ یوسر وں کے تھی می مقید ہیں۔ خلے حصہ سے تعلق رکھتی ہیں۔ آرسنگ آئیوڈ ائیڈ اور کالی آئیوڈ ائیڈ بھی مفید ہیں۔

اگر تپ دق کی وجہ سے پھیپھڑوں پر داغ پڑجائیں اور سوراخ ہوجائیں تو مرکسال اور کالی کارب دینے سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ ایک خاتون کے بھیپھڑوں میں سل کے نتیجہ میں سوراخ ہو گئے تھے اور ڈاکٹروں کے زدیک ان کا کوئی علاج نہیں تھا۔ جب ہومیو پیتھک طریق پر ان کا علاج مرکسال 200 اور کالی کارب 30سے کیا گیا تو چند مہینوں میں وہ بالکل صحت یاب ہو گئیں۔ جب ہپتال کے ڈاکٹروں نے ایکسر لیا تو ان سوراخوں کا نام ونشان بھی نہیں تھا۔ وہ میں سے کہ ہو ہی مریضہ ہیں۔

ہومیو پیتھی دوائیں جب اثر دکھاتی ہیں تو پیۃ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم کو کتنی عظیم دفاعی طاقتیں عطافر مائی ہوئی ہیں جن کا ڈاکٹروں کو ابھی تک بہت باریک ریسر چ

کے باوجود پینیس چل سکا۔ان عظیم دفاعی طاقتوں کا جسم کی کیمسٹری سے گہراتعلق ہے مثلاً جگرکو یہ پیدا مہداتا ہے کہ فلال بیاری سے مقابلہ کرنے کے لئے فلال کیمیکل کی ضرورت ہے، وہ پیدا کرنا شروع کردو۔کسی اندھے ارتقائی عمل سے تو یہ ممکن نہیں۔ یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ اتن گہری با تیں اتفا قاً ایک طویل ارتقائے عمل سے خود بخو دایک مضبوط اور مرابوط نظام بن کرجسم کا حصہ بن جا کیں اورالی قطعیت کے ساتھ کا م کریں کہ ان کے باریک مخفی اسرار بھی مٹ نہ سکیں۔اگر کسی جا کیں اور ایسی قطعیت کے ساتھ کا م کریں کہ ان کے باریک مخفی اسرار بھی مٹ نہ سکیں۔اگر کسی کی صحت اچھی ہوتو روایتی علاج کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی اور نظام دفاع ازخود بیاریوں سے نیٹے لیتا ہے لین اگر طبعی نظام دفاع ازخود مقابلے کے لئے تیار نہ ہوتو ہومیو پیتھک دوا اس کو متحرک کردیتی ہے۔سادہ زندگی گزار نے والے لوگ جومحت کش ہوتے ہیں وہ اکثر امیر لوگوں کی بڑی بڑی بیاریوں سے بیچر ہے ہیں کیونکہ ان کے جسم کے اندر ہروقت ایک دفاعی نظام ان کی حفاظ کی بڑی بڑی ہو میو پیتھک معالجین کو اس بیت خدا تعالی کے وجود اور اس کی عظمتوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ ہومیو پیتھک معالجین کو اس پر بھی غوروفکر کرنا چا ہے کیونکہ یہ نظام اس عظیم الشان نظام کی خوبیوں کو اجا گر کرتا ہے اور انہیں ایک غوروفکر کرنا چا ہے کیونکہ یہ نظام اس عظیم الشان نظام کی خوبیوں کو اجا گر کرتا ہے اور انہیں ایک ورثن حقیقت کے طور پر سامنے لے آتا ہے۔

برائیونیا کے مریض جوڑوں کے دردوں میں گرمی سے آ رام محسوس کرتے ہیں۔ کھانسی عموماً حرکت اور شور کی وجہ سے زیادہ ہوجاتی ہے اور بیلا ڈونا کی علامتیں دکھائی دیتی ہیں لیکن فرق یہ ہے کہ برائیونیا میں بیلا ڈونا کا اچا تک بین نہیں ہے۔ برائیونیا میں آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ تکیفیں بڑھتی ہیں اور آخر اتنی شدت اختیار کر لیتی ہیں کہ ہرفتم کی حرکت، آ واز اور شور سے تکلیف ہونے گئی ہے اور پھر ایبا مریض تمارداری کے لئے آنے والوں کو بھی نا پیند کرتا ہے اور چڑنے گئا ہے۔ اس غصہ اور چڑچڑا ہٹ کی وجہ سے کہ مریض کو ہرحرکت سے تکلیف ہوتی ہے۔ منہ کی حرکت سے بھی اسے تکلیف ہوتی ہے۔ وروہ بولنا نہیں چا ہتا اوروہ کمزوری بھی محسوس کرتا ہے۔ اگر ایسے مریض کو نمونیہ ہویا

سرمیں درد ہوتو اسے ہرگز بلانانہیں چاہئے۔ وہ ایک غنودگی کی کیفیت میں رہتا ہے۔ اگر مرض لمبا ہو جائے تومستقل بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے کیکن حرکت کرنا اور بولنا بالکل فائدہ نہیں دیتے۔

166

برائیونیا کے مریض کے سردرد کوہردی سے آرام آتا ہے۔ دردعمو ما سرکے بچھلے حصہ میں یا ماتھے میں ہوتا ہے۔ پیاس کی شدت بھی برائیونیا کی نمایاں علامت ہے، مریض بہت ٹھنڈا پانی پیندکرتا ہے۔ پانی پی کراسے سکون ماتا ہے لیکن تھوڑی دیر میں ہی دوبارہ پیاس بھڑک اٹھتی ہے۔ بہت زیادہ پانی کی پیاس برائیونیا کی یا دولاتی ہے۔ لیکن برائیونیا میں بعض صورتوں میں پیاس بالکل غائب بھی ہوجاتی ہے۔ معدہ میں سوزش ہوتی ہے۔ منہ خشک ہوجاتا ہے اور زبان لکڑی کی طرح اکڑ جاتی ہے مگر پیاس بالکل نہیں ہوتی۔ اس وقت زبان پرزردی مائل تہ جمنے گئی ہے۔ یہ اولاً سیمیم کی خاص علامت ہے جوشاذ کے طور پر برائیونیا میں بھی ظاہر ہوتی ہے۔ کینٹ نے بھی یہی لکھا ہے کہ برائیونیا میں بعض اوقات پیاس بالکل خم ہوجاتی ہے۔

برائونیا کے چکر کا نوں میں خرابی کی وجہ سے اور حرکت کرنے سے آتے ہیں۔ گاڑی یا سمندری جہاز میں جو چکر آتے ہیں اور ملی ہوتی ہے ایسے مریضوں کے لئے فوری علاج کی خاطر بعض نسخے استعال کئے جاسکتے ہیں جو بہت مفید ہیں۔ ایسے موقعوں پر سنخوں کی ضرورت اس لئے پیش آتی ہے کہ ہر مریض سے انفرادی طور پر علامت پو چھنا بساوقات ممکن نہیں ہوتا۔ اس نسخہ میں برائیونیا، کا کولس، نکس وامیکا اور اپی کاک شامل ہیں۔ کا کولس کا تعلق بھی کا نوں کی خرابی کے نتیجہ میں پیدا ہونے والے چکروں سے ہے جن میں بیسا مشابہ ہیں۔ کا کولس مشابہ ہیں۔ کان کی درمیانی ٹیوبوں میں ایک مائع موجود رہتا ہے جو ذرا بھی کا کولس مشابہ ہیں۔ کان کی درمیانی ٹیوبوں میں ایک مائع موجود رہتا ہے جو ذرا بھی حرکت کرے تواعصاب کے ذریعہ دماغ تک اس حرکت کی اطلاع پہنچتی ہے اور توازن یا عدم توازن کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ مسلسل بدلنے والی حرکت سے چکر آنے لگتے ہیں۔ عدم توازن کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ مسلسل بدلنے والی حرکت سے چکر آنے لگتے ہیں۔ اگر حرکت کی وجہ سے تکلیف ہویا کان کی الی بیاری ہوجس سے اس مائع کے اردگر د جو

احساس کی جھلیاں ہیں۔ وہ غیر معمولی طور پر حساس ہو جائیں تو اس کے نتیجہ میں جو چکر آتے ہیں ان کا علاج برائیونیا اور کا کولس سے کیا جاتا ہے۔ فرق سے ہے کہ برائیونیا میں کان کی سوزش کے نتیجہ میں حرکت سے چکر آتے ہیں لیکن کا کولس میں حرکت سے چکر اعصابی خرابی کی وجہ سے آتے ہیں۔ جہاں ظاہری طور پر کان میں کوئی مستقل خرابی نہ ہو اور پھر بھی چکر آئیں وہاں کا کولس مفید ہے۔ جہاں انفیکشن اور چکر ہوں وہاں برائیونیا بہتر ہے۔

برائیونیا کا لے موتیے میں بھی مفید ہے لیکن اگریپاس مفقود ہوتو بہتر دوا جلسیمیم ہے۔ بیتھی اعصابی چکروں کی اچھی دوا ہے مگر برائیونیا کا دائرہ زیادہ وسیع ہے جومختاف جھلیوں پر اورکسی حد تک اعصاب پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ کا لےموتیے کا زیا دہ تعلق اعصاب سے ہے۔ برائیو نیا اور حبلسیمیم کے ساتھ کلکیریا فاس ×6اور کا لی فاس 6x میں دی جائیں تو بہت مؤثر ثابت ہوتی ہیں ۔بعض اوقات برائیونیا دیئے کے بعد پیاس غائب ہو جاتی ہے اس وقت حبلسیمیم دی جاسکتی ہے اوران دونوں کوایک دوسرے کے بعد استعال کیا جا سکتا ہے۔ یہ دوائیں سردرد کے لئے بھی اچھی ہیں لیکن جلسیمیم کے سر در د میں ٹھنڈی ہوا سے تکلیف بڑھتی ہے اور برائیونیا کے سر در د میں ٹھنڈ ہے آ رام آتا ہے۔ویسے حبسیمیم میں سردی وگرمی کا فرق لا زمنہیں کیونکہ جب در دبڑھ جائے تواس پرسر دی یا گرمی کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوتا۔ برائیونیا کا سر در دلا زماً گدی ، ماتھے یا آتکھوں میں اپنا مقام بنا تا ہے۔ اگر آ نکھول میں تھہر جائے تو بہت شدت اختیار کرلیتا ہے۔ درد کی لہریں اٹھتی ہیں ۔بعض دفعہ کسی تیز دوا کے اثر سے جوڑ وں کے دردٹھیک ہو جا ئیں توان کا حملہ آ تھوں پر ہوجا تا ہےاور درد آ نکھ کواپنا مرکز بنالیتا ہے۔ آ نکھ میں ذراسی حرکت بھی ہوتو محسوس ہوتا ہے کہ کسی نے نشتر چھو دیا ہے۔اس تکلیف کا ہر برس کی طرح برائیونیا ہے بھی تعلق ہوسکتا ہے۔ حبلسیمیم کا در دسارے سرکے علاوہ پیچیے کی طرف جاکر گردن اور بازوؤں کے اعصاب تک ممتد ہو جاتا ہے۔ حبلسیمیم کے درد کا عمومی تعلق روزمرہ کے اوقات، جن کا انسان عادی ہو، کی بے قاعدگی سے بھی ہوتا ہے۔

اگر نیند کے وقت میں فرق پڑ جائے یا کھانے کے اوقات بدل جائیں تو بعض دفعہ سر درد مشروع ہوجا تا ہے۔ برائیونیا کا سر درد وجلسیمیم سے ٹھیک ہوسکتا ہے۔ برائیونیا کا سر درد وجع المفاصل،معدہ کی خرابی یا بخاروں سے تعلق رکھتا ہے۔

ملیریا اور ٹائیفا ئیڈ دونوں بیاریوں میں برائیونیا بہت مؤثر ہے۔ برائیونیا میں اگر جسم د کھے گا تو سر در دبھی ضرور ہوگا۔ بخار کی حالت میں بعض دفعہ درد کے ساتھ م**ن**ریان بھی شروع ہوجاتا ہے اور مریض اوٹ پٹانگ باتیں کرنے لگتا ہے۔ ویسے برائیونیا کے ہذیان میں مریض زیادہ باتیں نہیں کرتا۔ بائیومس،سٹرامونیم،سلفراور بیلا ڈونا کے مذیان شدت میں بہت زیادہ ہوتے ہیں اور بخاروں کے زہر ملے مادوں کے نتیجہ میں پیدا ہوتے ہیں۔اگر سر در د کی دوا پیچانی جائے تو مرض کی شناخت بھی ہوجاتی ہے۔ بیلا ڈونا کا سر در دخواہ ٹائیفا ئیڈ میں ہویائسی اور بیاری میں،اچانک ہوگا۔سر درد کے ساتھ چہرہ تمتمانے لگے گاخواہ جسم میں خون کی کمی ہی کیوں نہ ہو۔ خوف کی بجائے تشد د کا رجحان یا پاچا تا ہے۔ کمزور ہونے کے با وجود غیر معمولی طافت آ<del> جاتی ہے اور ایسے مریض کو قابو م</del>یں رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہائیوس (Hyscyamus) میں مریض مذبیان کے نتیجہ میں گند کنے کی طرف مائل ہوتا ہے۔ بیعلامت اتنی نمایاں ہے کہ گھر والوں کے علاوہ ڈاکٹر پیچارہ بھی شرم سے یانی یانی ہو جاتا ہے۔مریض کے اخلاق اور رجحانات میں کوئی خرابی نہیں ہوتی ۔ لیکن ایبا صرف اعضائے تناسل میں سوزش کی وجہ سے ہوتا ہے جس سے دماغ میں بھی تیزی پیدا ہو جاتی ہے۔ بیسب علامات مل کر مذیان کی کیفیت پیدا کرتی ہیں۔ ہائیومس کے مریض کی ایک اور خاص پیجان پہرے کہ وہ چٹکیاں بھر بھر کے جسم اور کیڑوں کو چیتا اور نوچتار ہتا ہے۔ایسی کوئی علامت برائیونیا میں نہیں يائي جاتي۔

برائیونیا کی ایک علامت یہ ہے کہ ہونٹوں کے کنارے بچوٹ جاتے ہیں اور ہونٹوں کے کنارے بچوٹ جاتے ہیں اور ہونٹوں پر پپڑیاں سی جم جاتی ہیں، مریض گھبرا کر انہیں اتارنے کی کوشش کرتا ہے تو خون رسنے لگتا ہے۔ نیٹر م میور میں بھی بیعلامت ہے اور نیٹر م میور برائیونیا کی مزمن دوا بھی ہے۔ برائیونیا کے مریض کے اخراجات رک جائیں تو بہت تکلیف ہوتی ہے لیکن پسینہ برائیونیا کے مریض کے اخراجات رک جائیں تو بہت تکلیف ہوتی ہے لیکن پسینہ

آئے تو یہ مریض کے لئے باعث رحمت ہے۔ برائیونیا کی کھانسی میں بلغم بہت خشک اور چہٹی ہوئی ہوتی ہے اور بہت مشکل سے نکلتی ہے۔ چہٹ رہنے والی بلغم میں برائیونیا اور اپی کا ک کے علاوہ ہیپر سلف اور کوکس بھی اہم دوائیں ہیں۔ برائیونیا میں چھیچوٹ ہے کی خرابی بڑھنے سے خشکی کے باعث جگہ سے جھلیاں پھٹ جاتی ہیں جن سے ہلکا ہلکا خون رس کر بلغم میں شامل ہوجا تا ہے اور یہ بلغم لو ہے کے زنگ کی طرح دکھائی دیتا ہے۔ یہ زنگ نما بلغم برائیونیا کی خاص نشانی ہے۔ بہرائیونیا ہو خاص نشانی ہے۔ بہرائیونیا ہو جا تا ہے۔ بہرائیونیا ہٹریوں کے کینسر میں فاسفورس کی مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اسے تمیں طاقت میں فاسفورس کے ساتھ ادل بدل کردینا جا ہے۔

اگر عورتوں کی دائیں بیضہ دانی میں تکلیف ہوتو برائیونیا فائدہ پہنچاسکتی ہے۔ سینے کی کلٹیوں میں خواہ وہ کینسر کی ہوں یا بغیر کینسر کے،اگران میں ختی پائی جائے اور حرکت سے در دہو تو سب سے پہلے برائیونیا استعال کرنی چاہئے۔ برائیونیا کا مریض جسے دائیں طرف بھیپھڑے کا نمونیہ ہو وہ عموماً دائیں طرف ہی لیٹنا ہے کیونکہ دیے ہوئے پہلو میں سانس کے آنے جانے سے حرکت کم ہوتی ہے۔

بعض اوقات سوتے ہوئے میں جسم کو جھٹکے لگنے ہیں اور آنکھ کل جاتی ہے۔ ہومیو پیتھی میں بخار کے لئے عام طور پر تین اصطلاحیں استعال ہوتی ہیں۔ Continuous Fever یعنی مسلسل چڑھنے والا بخار جوایک دفعہ چڑھے تویا جان لیوا ثابت ہوتا ہے یا اگر اتر جائے تو پھر دوبارہ واپس نہیں آتا۔

Remittent Fever وہ بخار ہے جواونچ نیج دکھا تا ہے۔ بھی کم ہوجا تا ہے اور بھی زیادہ لیکن بخار ٹو ٹنانہیں بلکہ جاری رہتا ہے۔

Intermittent Fever اس بخار کو کہتے ہیں جو بی میں بالکل ٹوٹ جاتا ہے گر پھر ہوجاتا ہے۔ملیریا اسی قسم میں داخل ہے بینی بار بار آنے والا بخار۔ٹائیفا ئیڈ Remittent بخار و کہلاتا ہے جو کم تو ہو جاتا ہے گر ٹوٹا نہیں۔ برائی اونیا مسلسل بخاروں میں نہیں بلکہ Remittent بخاروں میں کام آسکتی ہے۔ ملیریا میں بسا اوقات برائیونیا کی ضرورت پڑتی ہے اور ٹائیفا ئیڈ میں بھی ہے کام آتی ہے۔

برائیونیا کی غدودول کی بیاریاں آ ہستہ پیدا ہوتی ہیں اور پھر بڑھتے بڑھتے مستقل ہوجاتی ہیں۔اس پہلوسے یہ کاسٹیکم میں مستقل ہوجاتی ہیں۔اس پہلوسے یہ کاسٹیکم میں بھی بیاریاں بڑھتی چلی جاتی ہیں اور رفتہ رفتہ ریشوں بھی بیاریاں بڑھنے کی رفتار آ ہستہ ہوتی ہے لیکن مسلسل بڑھتی چلی جاتی ہیں اور رفتہ رفتہ ریشوں اور غدودوں میں تبدیلیاں واقع ہونے لگتی ہیں اور گلینڈ زمیں مادے بیڑھ جاتے ہیں۔اگر غدود مستقل طور پر متورم ہوکران کی ہیئت میں تبدیلیاں بیدا ہوجا ئیں تو برائیونیا بھی دوا ہو سکتی ہے۔ برائیونیا کو آر نیکا کے حوالے سے بھی یا در کھنا چاہئے۔

غدود ول کی بیماریوں میں برائیونیا کی مشابہت فائٹولاکا سے بھی ہے۔ دونوں میں غدود پھول جاتے ہیں۔ اگر برائیونیا اثر نہ دکھائے تواس کے بعد فائٹولاکا دینا چا ہئے۔ کالی میور، سلیشیا، فیرم فاس، کلکیر یا فاس، کلکیر یا فلوروغیرہ ملا کرباربار دی جائیں توبیجی غدودوں کی پرانی بیاریوں کے لئے موثر نسخہ ہے۔ گلے کی خرابی سے جو تعفنی بخار ہوتے ہیں وہ نہایت ضدی اور خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس کی وجہ بیہ کہ بیانشیشن گلینڈ زکے ایسے حصوں میں اپنی جگہ بناتی ہے جہاں خون کا دوران پورانہیں ہوتا اس لئے جسم کے دفاعی مادے بھی وہاں زیادہ اثر نہیں دکھا سکتے۔ اگر بیماری شروع ہونے کے بعد دوتین دن کے اندر مندرجہ بالا دوائیں فائدہ نہ دیں تولازم ہے کہ زیادہ اثر کرنے والی بالمثل دوائلاش کی جائے۔

گلے کے جس انفیکشن میں بخارروزانہ پہلے سے زیادہ ہوتا چلا جائے اور خصوصاً رات کے آخری حصہ میں بہت زوردکھائے تو صبح کے وقت درجہ حرارت کم ہونے پر ہر گزیہ بیس جھنا چاہئے کہ مریض ٹھیک ہورہا ہے۔ اس غلط نہی کے نتیجہ میں باحتیا طی اور بد پر ہیزی بھی ہوجاتی ہے۔ دوسری رات کو بخار پہلے سے بھی زیادہ ہوگا۔ اگر دو تین دفعہ ایسا ہوتو بچوں میں بیجان لیوا ثابت ہوسکتا ہے اس لئے گلے کے بخار کو معمولی نہیں سمجھنا چاہئے۔ ڈاکٹر عموماً فوراً اینٹی بائیوٹک دے دیتے ہیں جن سے بخار تو اتر جاتا ہے لیکن اس کے نتیجہ میں اس کا حملہ بار بار ہونے لگتا ہے۔ بعض دفعہ ایک حملہ کے ختم ہوتے ہی دوسرا حملہ شروع ہو جاتا ہے۔ پھر زیادہ طاقتور اینٹی بائیوٹک دینی بڑتی ہے۔

ایسے مریضوں کا جگر لاز ما تباہ ہوجاتا ہے، بھوک ختم ہوجاتی ہے، بیچ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کررہ جاتے ہیں، گلے مزید پھولنے لگتے ہیں، بخار غدودوں کواور بھی موٹا کر دیتا ہے۔ پس جہاں تک ممکن ہوا بنٹی بائیوٹک دواؤں سے بیچنے کی کوشش کرنی چاہئے۔ سلفراور پائیروجینم 200 کی طاقت میں انفیشن کا مقابلہ کرنے کے لئے عموماً اچھی دوائیں ہیں اور بہت گہراا تررکھی ہیں۔ اسی طرح سلیشیا بھی اونچی طاقت میں بعض دفعہ بہت مفید ثابت ہوتی ہے۔ یہ فائدہ نہ دیں تو بیلا ڈونا، فائیٹو لاکا، کلکیر یا فلور، فیرم فاس اور پپٹیشیا 30 میں ملاکر باربار دی جائیں تو بعض دفعہ ایک ہی رات میں یہ مرض قابو میں آ جاتا ہے۔ اس نسخہ کے علاوہ اگر فیرم فاس، سلیشیا، کالی میور، کلکیر یا فاس، میگ فاس کی میں ملاکر دن میں چھسات مرتبہ جاری رکھی جائیں تو بہت فائدہ مند ثابت ہوسکتا ہے۔ اگر اس سے ایک رات میں بخار نہ ٹوٹے تو عموماً دوئین را توں کے اندر کم ہوتے ہوتے ٹوٹے جاتا ہے۔

کس وامیکا کی طرح اگر برائیونیا بھی ضرورت سے زیادہ استعال کی جائے تو سردرد شروع ہوتا ہوجا تا ہے۔ دونوں کا تریاق جلسیمیم ہے۔ برائیونیا میں بیاری کا ادلنا بدلنا دوطرح سے شروع ہوتا ہے۔ ایک بیاخراجات یا پسینہ وغیرہ کے رکنے سے تکلیفیں بڑھ جاتی ہیں۔ علاج کریں تو اخراجات دوبارہ شروع ہوجاتے ہیں۔ اندرونی جھلیاں بھیگ جاتی ہیں اور جلدسے پانی کا عام اخراج شروع ہوجا تا ہے۔ دوسرے یہ کما گر عور توں کا ماہا نہ نظام بند ہوجائے توناک سے خون جاری ہوجاتا ہے۔ اگر ایسی صورت میں برائیونیادیں تو بہت جلدا فاقہ ہوتا ہے۔

سانس کی نالی میں چپکی ہوئی بلغم سے عارضی دممے کی کیفیت پیدا ہوجاتی ہے۔کھانس کھانس کر بہت مشکل سے ایسی بلغم کو زکالناپڑتا ہے۔اگر بلغم دھاگے دار ہوتو کوس بہر حال اس کی سب سے بہتر دوا ہے۔اگر بزلہ بگڑ جائے اور گہری انفیکشن ہوجائے تو بلغم کا رنگ سبزی مائل ہو جا تا ہے جومرض کے مزید بگڑنے کی علامت ہے۔

برائیونیا میں مرض آ ہستہ آ ہستہ بڑھتے ہیں لیکن بیمرادنہیں ہے کہ کئی دن کے بعد

یماری ظاہر ہوتی ہے۔اگر برائیونیا کے مریض کوضح سر دی گئی ہوتو شام کواس کے اثر ات ظاہر ہو جا <sup>ک</sup>ییں گےاورا گلے روز<sup>صبح</sup> تک مرض پوری شدت سے حملہ کرچکا ہوتا ہے۔ جوڑوں کے در داور اعصانی تکلیفیں بڑھتی اور مزمن شکل اختیار کرلیتی ہیں۔ جوا مراض فوری نوعیت کے ہوں ان میں بھی برائیونیا کا یہی مزاج ہے۔ برائیونیا کی بیاریاںعموماً نو بچے شام کوزیادہ ہوجاتی ہیں اور ساری رات رہتی ہیں۔ کیمومیلا اور نیٹرم میور میں صبح نو بچے تکلیفیں بڑھتی ہیں۔ان اوقات کی یا بندی کی کوئی تھوں اطمینان بخش وجہ معلوم نہیں ہو سکی مگر قدرت نے دواؤں کواپیا ہی بنایا ہے۔ برائیونیا کی طرح چیلی ڈونیم (Chelidonium) دائیں طرف کی دوا ہے۔ حَکْر کی خرانی سے گہراتعلق رکھتی ہے۔اس کے ہراخراج میں زردرنگ نمایاں ہوتا ہے۔بلغم بھی زر دہوتی ہے۔ چیلی ڈونیم میں جگر کی در دیں پیچھے کمر کی طرف نکلتی ہیں جیسے بیتے کی در دیں پیچھے ا کمر کو جاتی ہیں اور حرکت سے نکلیف بڑھتی ہے۔اگر حاملہ عورت بہت تھک جائے یا لو لگنے سے حمل کے ساقط ہونے کا خطرہ لاحق ہو جائے تو برائیونیا دینی جاہئے لیکن آرنیکا 200 ساتھ ملالی جائے تو تھکاوٹ کے بداثرات کی بھی روک تھام ہوجاتی ہے۔اگر کوئی چوٹ لگ گئی ہوتو برائیونیا آرنیکا کے ساتھ ملا کراسقاط کا خطرہ ٹالنے میں بہت مفید ہے مگرفوراً دینی جاہیۓ اورساتھ ایکونائٹ بھی ملالینی جاہئے۔

> مردگاردوائيں: رسٹائس ـ ایلومینا دافع اثر دوائيں: ایکونائٹ ـ کیمومیلائیس وامیکا طافت: 30 سے 1000 تک

بوفو

42

بوفو

#### **BUFO**

بوفو مینڈک (Toad) کی گردن کے غدود سے نکلنے والے لعاب سے تیار کی جاتی ہے۔ یہ خاص طور پر زہنی صلاحیتوں اور د ماغ پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اس کے مریض کی یا دواشت کمزور ہوجاتی ہے۔ ذہن دھندلا جاتا ہے اور سخت ذہنی تھکا وٹ محسوں ہوتی ہے۔ بوفو اعصاب کی بہترین دواؤں میں سے ہے۔ اعصابی کمزور یوں، فالجی احساسات اور عضلات کی سختے میں مفید ہے۔ چھوٹے چھوٹے عضلات میں تشنجی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ آئھ یا کسی خاص عضو کا پھڑکنا، جگہ جگہ اچیا تک تشنجی کیفیات کا بیدا ہونا بوفو کی خاص علامت ہے۔

بوفو میں جلد میں زخم پیدا کرنے کار جھان پایاجا تا ہے۔ اکثر عام عکسالی کے ہومیو پیقے معلی نے ہوسی اسے معلی اسے جنسی امراض میں تواستعال کرتے ہیں مگر جلدی امراض اور عضلاتی تشجات میں اسے شاذ کے طور پر استعال کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی نو جوان بے راہ روی کا شکار ہوجائے تو اس کی دوا بوفو ہے اور یہ جلق (Self-abuse) کوروکتی اور اس کے بدا تر ات کودور کرتی ہے۔ بعض نو جوان جنہوں نے اپنی بیوتو فیوں سے اپنی جان پر ظلم کیا ہوا دروہ مرکی کا شکار ہوجا ئیں تو ان کے لئے بھی بوفو بہت مفید دوا ہے۔ ایسے مرگی کے مریض کو پہلے بوفو دینی جا ہے بھر اس کی ناکامی کی صورت میں دوسری دوا ئیں تلاش کرنی جائیں۔

بونو میں بھی سارسپر یلا (Sarsaparilla) کی طرح بڑھا بے کا وقت سے پہلے آنا پایا جاتا ہے۔ برائیٹا کارب میں بھی یہ علامت ہے لیکن بونو کا عمر سے پہلے کا بڑھا پا جلد کے سکڑنے یا جمریوں سے تعلق نہیں رکھتا بلکہ د ماغی کیفیت سے تعلق رکھتا ہے یعنی د ماغ میں

بوفو

پاگل بن کی بجائے بھولا بن آ جاتا ہے۔اگر ساٹھ سال کا بوڑھا آ دمی پندرہ سولہ سال کے لڑکوں کی طرح باتیں کرنے لگے تواسے بھی بوفو دینی چاہئے۔اگر وفت پر علاج نہ ہوتو ایسا شخص مجھول سا ہوجا تا ہے۔اس میں لوگوں سے بات کرنے اور اسے دوسروں کو سمجھانے کی صلاحیت نہیں رہتی۔

بوفو میں تضادات پائے جاتے ہیں۔ مریض تنہائی پسند ہوتا ہے، لوگوں سے گھبرا تا ہے لیکن تنہائی میں ڈرتا ہے۔ اس کے نتیجہ میں اسے بہت غصہ آتا ہے اور غصے میں آکر چیز وں کو دانت سے کاٹنے لگتا ہے۔ گویا اپنی بے بسی اور بے اختیاری کا اظہاراس طریقہ سے کرتا ہے مگر دوسر بے لوگوں کو نقصان نہیں پہنچا تا۔ مریض ہنستا بھی ہے، رونے بھی لگ جاتا ہے اور بچوں کی طرح اچھل کو دبھی کرتا ہے۔ بوفو کے مریض کا کر داراس کی معصومیت جاتا ہے اور بچینے سے بہچانا جاتا ہے۔ شاذ کے طور پریہ کیفیت بڑھ کر پاگل بن میں بھی تبدیل ہوجاتی اور بچینے سے بہچانا جاتا ہے۔ شاذ کے طور پریہ کیفیت بڑھ کر پاگل بن میں بھی تبدیل ہوجاتی ہے۔ بوفو اس سلسلہ میں بہت گہری دوا ہے اور لمبے عرصہ تک مسلسل اثر کرتی ہے۔ بوفو میں جزوی فالح کے کا رجحان ملتا ہے۔ مختلف اعضاء کے مفلوج ہونے کے نتیجہ میں ان کے اوپر کی جلد بے ص ہوجاتی ہے۔

اس میں عضلات کا تشنج بھی عام ہے۔ مرگی کے جملہ سے پہلے تشنج کے نتیجہ میں منہ پورا کھل جاتا ہے۔ منہ سے خون نکلتا ہے اور جھکے سے زبان یا ہونٹ کٹ جاتے ہیں اور بہت نکلیف دہ صورت حال پیدا ہوجاتی ہے۔ اس کے ساتھ عموماً سر در دکا حملہ ہوتا ہے، آنکھ کی پتلیاں پھیل کرایک جگہ ساکت و جامد ہوجاتی ہیں۔ مریض روشنی بر داشت نہیں کرسکتا۔ جلد میں زخم اور ناسور بننے کار جحان ہوتا ہے۔ آنکھ خون سے بھر جاتی ہے۔ آنکھ کے کو رنیا میں بھی زخم ہوجاتے ہیں۔ آنکھ اور بدن پر کہیں کہیں کہیں جہیں جھی بن جاتے ہیں جو کچھوں کی صورت میں ہوتے ہیں۔ اینٹی مونیم کروڈ اور اینٹی مونیم کارٹ ہو باتے ہیں جو کچھوں کی صورت میں ہوتے ہیں۔ اینٹی مونیم کی جلدی امراض میں مفید بنائی جاتی ہیں۔ بوفو ہر تسم کی جلدی امراض میں مفید ہو جاتے ہیں جو بھو میں ایم براگرییا کی طرح موسیقی سے نفرت ہو ہے بشرطیکہ بوفو کی دیگر علامات بھی نمایاں ہوں بوفو میں ایم براگرییا کی طرح موسیقی سے نفرت ہو

بوفو

جاتی ہے۔ مریض میں رفتہ رفتہ ہمکانے اور تصتھلانے کار جمان پیدا ہوجا تا ہے۔ مریض کی بات سمجھنی مشکل ہو جاتی ہے جو اسے غصہ دلاتی ہے۔ ایسا مریض جس میں مرگی کی معروف علامتیں نہ پائی جاتی ہوں لیکن مریض بیٹھے بیٹھے ساکت و جامد ہوجا تا ہو، آئیس کھلی کی کھلی رہ جاتی ہوں اور مریض ہر چیز سے بے نیاز ہوجا تا ہو، بوفواس کیفیت کے لئے بہترین دوا ہے۔ یہ کیفیت وقتی طور پر ہوتی ہے۔ جب مریض کے ہوش وحواس بحال ہوجا کیں تواسے ملم نہیں ہوتا کہ اسے کہا ہوا تھا۔

چونکہ بوفو کی مرگی کا جنسی کمزوری سے بھی تعلق ہے۔ اس لئے بعض مریضوں کو ہم بستری کے وقت بھی مرگی کا دورہ پڑ جاتا ہے۔ اس کی مریض عورتوں میں حیض وقت سے بہت پہلے آتے ہیں یا بالکل بند ہوجاتے ہیں۔ رحم میں جلن اور شنج کے رجحان کے ساتھ چھالے نکل آتے ہیں جن سے گندا موادرس رس کے پیپ یا خون ملا لیکور یا خارج ہوتا ہے جو گینگرین کے مادہ کی طرح سخت بد بودار ہوتا ہے۔ ان علامات میں بیددوا بہت مفید ثابت ہوتی ہے۔ کے مادہ کی طرح سخت بد بودار ہوتا ہے۔ ان علامات میں بیددوا بہت مفید ثابت ہوتی ہے۔ اور دوسری دواؤں کی مددگار بن جاتی ہے اور تکلیف کو کم کردیتی ہے۔

بونو کی کھائسی بہت تکلیف دہ ہوتی ہے۔ بلغم کے ساتھ خون کا اخراح بھی ہوتا ہے اور جلن کا احساس بہت نمایاں ہوتا ہے۔ اس کی بیاریاں بہت تیزی سے بڑھتی ہے اور پھیلتی ہیں اور مریض جلدموت کے منہ میں چلاجا تا ہے۔ اس کی تکالیف گرم کمرے اور نیندسے جا گئے پر بڑھتی ہیں جبکہ نہانے اور گرم یانی میں یاؤں رکھنے سے افاقہ ہوتا ہے۔

مددگار دوائیں: برائیٹا کارب دافع انژ دوائیں: لیکیسس پسینیگا طاقت: 30 سے 200 اور اونچی طاقتیں

#### 177

# 43 کیکٹس کرینڈی فلورس

### CACTUS GRANDIFLORUS

(Night-Blooming Cereus)

کیکٹس میں اس کا بھی تھو ہر کا درخت صحراؤں میں اگتا ہے۔ اگر چہ یہ بہت بدزیب سمجھا جاتا ہے

لیکن صحراؤں میں اس کا بھی ایک عجیب حسن ہوتا ہے۔ ہر طرف بھیلا ہوا آئکھوں کو بھلا دکھائی دیتا
ہے۔ تھو ہر کا کچل بہت لذیذ ،خوشنما اورخوبصورت ہوتا ہے۔ رس بھی مزیدار ہوتا ہے لیکن پینے
کے بعد ناخوشگوارسی بو آتی ہے۔ اس کچل کے زیادہ استعال سے گردوں پر برااثر پڑتا ہے۔
پیشاب کی سخت تکلیف ہوجاتی ہے۔ نہ صرف جلس بلکہ تشنج بھی شروع ہوجاتا ہے۔

گینتھرس میں بھی پیشاب میں بہت جلن ہوتی ہے۔ قطرہ قطرہ آگ کی طرح جاتا ہوا پیشاب آتا
ہے۔کیکٹس میں اس جلن کے ساتھ شنج بھی پایا جاتا ہے۔ یہ کیکٹس کی خاص علامت ہے کہ جہال
بھی تکلیف ہووہاں تشنج ضرور ہوگا۔

کیکٹس کا عصاب کے چھلے دارریشوں اور والوز (Valves) پر بہت گہرااثر پڑتا ہے۔ اس
کی بیاریوں کے حملے میں اچا تک بن پایا جاتا ہے۔ دل پر بھی جملہ اچا تک ہوتا ہے جیسے کسی نے یک
لخت شکنجے میں جکڑ دیا ہو۔ دل کی بیاریوں میں خصوصاً وہ بیاریاں جن میں عضلات پھیل جائیں اور والوز
خراب ہوجائیں کیکٹس بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ گلے میں بھی شنج کی علامت ظاہر ہوتو سخت قسم کی
جکڑن کا احساس ہوتا ہے۔ ہر جگہ خون کا دباؤ زیادہ ہوجاتا ہے۔ دل، گردوں ، انترایوں اور چہرے کی
طرف خون کا اجتماع کیکٹس کے علاوہ بیلا ڈونا میں بھی پایا جاتا ہے۔ دھڑ کن اور شنج کی علامات بھی
مشترک ہیں لیکن کیکٹس میں بخار نہیں ہوتا۔ بیلا ڈونا میں ماؤف حصہ گرم ہوجاتا ہے۔ گرمی اس کی
خاص علامت ہے۔ کیکٹس میں ماؤف حصہ میں خون کا دباؤ بڑھ جاتا ہے لیکن گرمی کا احساس اور

كيكش

بیدوادل کے لئے تب مفید ثابت ہوتی ہے جب تکلیف دل تک ہی محدودرہے اور وہیں جکڑن کا احساس ہو۔ انجا ئنا میں سینہ کے درمیان کی ہڈی میں تکلیف ہوتی ہے۔ اگر دل بڑھ جائے اور اس کی حرکت معمول کے مطابق ندرہے، تیز سوئی کی چیمن کی طرح در دہوا ور سرسرا ہٹ ہونے گئے (بشر طیکہ دل کے گر دسخت جکڑن کا احساس ہو) تو ایسا انجائنا کا مریض بھی کیٹس سے کلی شفایا سکتا ہے۔

گردوں کی تکلیفیں مزمن ہوجائیں توجسم میں پھلپھلی ورمیں پیدا ہوجاتی ہیں۔ خصوصاً پاؤں اور ٹانگوں میں۔ الیمی صورت میں کیکٹس کی دوسری علامتیں نمایاں ہوں تو بفضلہ تعالیٰ بیسارے بدن کوشفا بخش دیتی ہے۔ بعض دفعہ کوئی اور علامت نمایاں نہ ہوتو سکڑن کا اچانک بین اور اس کی شدت کیکٹس کو ظاہر کرنے کے لئے کافی ہے۔ اس لئے ان علامتوں کے ساتھ بلاتر دد کیکٹس دے دینی چاہئے کیونکہ اگر کیکٹس ہی دوا ہوتو افاقہ تیزی سے ہوگا۔ اگر نہ ہوتو نقصان بھی نہیں۔ کیکٹس کو ہنگامی دواؤں کے طور پر ہمیشہ اپنے تیزی سے ہوگا۔ اگر نہ ہوتو نقصان بھی نہیں۔ کیکٹس کو ہنگامی دواؤں کے طور پر ہمیشہ اپنے

كبيلس

ساتھ رکھنا جا ہے۔

بانی کی دردیں جو کیکٹس سے تعلق رکھتی ہیں ان میں بازوؤں اور رانوں کے عضلات میں کھچاؤاورسکڑن کی علامت ظاہر ہیں ہوتی کیونکہ کیکٹس کا صرف چھلے دارریشوں سے تعلق ہے۔ لمبے عضلات پراس کا تشنجی اثر نہیں ہوتا۔ کولوسنتھ (Colocynthis) لمبے عضلات پر اثر رکھنے والی اہم دوا ہے۔ بیلا ڈونا بھی مفید ہے لیکن کیکٹس کا لمبے عضلات پر اثر نہیں ہے۔ بیلا ڈونا میں خون کا دوران دماغ کی طرف ہوجائے تو بیاری کے شدید حملہ کی صورت میں کیو پرم کے اثر کی طرح جکڑن کا احساس ہوگالیکن کیکٹس دماغ میں سکڑن کا احساس پیدا نہیں کرتا کیونکہ دماغ میں چھلے دارر پشے نہیں ہوتے۔ کیکٹس کا مریض دماغ پر حملہ سے بے ہوش اور مدہوش سا ہوجاتا ہے لیکن اسے تشنج نہیں ہوتا۔ بیلا ڈونا میں دماغ کا حملہ سے بے ہوش اور مدہوش سا ہوجاتا ہے لیکن اسے تشنج نہیں ہوتا۔ بیلا ڈونا میں دماغ کا حملہ سے ایکون کی طرف ہوسکتا ہے۔

کیکٹس میں چکر بھی نمایاں ہیں جو جسمانی محنت اور تھکاوٹ سے بڑھ جاتے ہیں۔ آرام سے افاقہ ہوتا ہے، حرکت سے تکلیف۔ سر در ددائیں طرف زیادہ جوشورا ور تین سے بڑھ جاتا ہے۔ کیکٹس میں دھڑکن بھی پائی جاتی ہے۔ بعض اوقات ساراجسم دھڑک رہا ہوتا ہے۔ بیلا ڈونا میں بھی بہت دھڑکن ہے کیکن ساتھ جسم میں گرمی اور حدت کا احساس بھی ہوتا ہے جو کیکٹس میں مفقو دہے۔

اگر بائیں بازو میں سن ہونے کا رجحان ہواور کھپاؤ بھی محسوس ہوتو بی علامت کیکٹس کا تقاضا کرتی ہے۔ بعض دفعہ دل کی بیاری کے آغاز میں بی علامت پیدا ہوتی ہے مگر ضروری نہیں کہ بائیں بازو کا درددل ہی کا ہو، معدے کی تیزابیت سے بھی بی علامت پیدا ہوتی ہے۔ لیکن اگر تنگی اور گھٹن ساتھ ہو جیسے کسی نے مضبوطی سے جینچ دیا ہے یا دھڑ کن اور سن ہونے کا بھی احساس ہوتو کیکٹس ہی دوا ہوگی۔

اگر بھی کیکٹس کے مریض کو بخار ہوتو گیارہ بچے ضبح شروع ہوتا ہے۔قبل از دوپہر

کی**ک**ٹس

شدید سردی لگتی ہے۔ پیاس، سردرد اور بخار کے وقت جسم میں گرمی اور سانس میں دفت محسوس ہوتی ہے۔ د ماغی محنت سے سرمیں گرمی کا احساس کیکٹس کی خاص علامت ہے۔ سرشکنچہ میں کسا ہوا ،سکتہ کا خدشہ اور آئکھیں سرخ ۔خون کے اجتماع کی وجہ سے شنوائی پر بھی اثریٹہ تا ہے، کا نوں میں تیکن اور جینبھنا ہے گی آ وازیں آتی ہیں۔غذا کی نالی میں سکڑن، زبان خشک،خوراک نگلنے میں دفت اور نگلنے کے لئے یانی کی ضرورت پیش آتی ہے۔ معدہ میں بھی سکڑن اور دھڑ کن ، بوجھل بن کا احساس ،خون کی قے آنے کا احمال ، ا جابت سخت اور کالے رنگ کی ہوتی ہے لیکن اگر اسہال لگیں تو صبح کے وقت لگتے ہیں بواسیر کے مسے جومتورم ہوں اور در د کریں ، مقعد میں بوجیمحسوں ہو، یہ سب کیکٹس کی علامات ہیں ۔ملیر یا بخاریا دل کی تکلیف کے ساتھ انتڑیوں سےخون بھی بہنے لگتا ہے۔ کیکٹس میں مثانہ کی گردن بھی سکڑتی ہے جس کی وجہ سے پیشاب رک جاتا ہے۔بعض د فعہ مثانہ سے خون بھی جاری ہوجا تا ہے اور بھی پینون بینیاب کی نالی میں منجمد ہو کر مرض کو اور بھی شکین بنا دیتا ہے۔ ہاتھ پاؤں متورم، ہاتھ نرم اور ٹھنڈے برف، یا وُں بڑے ہونے کا احساس اور ٹانگول میں بے چینی سب علامات کیکٹس کی تصویر ہیں جورات کو بڑھ حاتی ہیں اسی طرح یا ئیں کروٹ لیٹنے سے، شور وغل سے، روشنی، گرمی، دھوپ اورمحنت سے بھی علا مات بڑھ جاتی ہیں۔

> دافع انر دوائيں: كيمفر \_ ا يكونائث \_ حيائنا طاقت: 30

## 44

# كيرميم سلف

### **CADMIUM SULPH**

کیڈمیم سلف بہت گہرا اثر رکھنے والی دوا ہے۔اس کے مریض جسمانی اور ذہنی محنت سے بہت گہراتے ہیں اور کوئی کام نہیں کرنا چاہتے۔انہیں کام سے نفرت ہوتی ہے۔سلفر کے مریض بھی نکھٹو ہوتے ہیں۔ بہت بیسہ کمانے کی سکیمیں بناتے رہتے ہیں لیکن انہیں کام کرنے کی توفیق نہیں ملتی۔او پیم کا مریض بھی خیالی بلاؤ پکا تا رہتا ہے اور مختلف ترکیبیں سوچتار ہتا ہے لیکن اس کے لئے ہاتھ یاؤں ہلانا اور کام کرنا سخت دو بھر ہوتا ہے۔

کیڈمیم سلف میں بے چینی اور بے قراری نمایاں ہوتی ہیں۔ اس لحاظ سے یہ آرسینک سے مشابہ دوا ہے کین آرسینک کے مریض کے مزاج کا ایک پہلو کیڈمیم سلف کے بالکل برعکس ہوتا ہے۔ آرسینک کا مریض اپنی روز مرہ زندگی میں کوئی بھی بے تہیں برداشت نہیں کرتا۔ ہر چیز قرینہ سے رکھتا ہے اور محنت سے بھی نہیں گھبرا تا جبکہ کیڈمیم سلف کا مریض سلفر کے مریض کی طرح ست ہوتا ہے اور اس کی چیز وں میں بے تربیبی ملتی ہے۔

معدہ میں کیڈمیم سلف کااثر آرسینک کی طرح ہوتا ہے۔ معدہ میں بے چینی ہوتی ہے۔
بعض مریض اس بے چینی کی وجہ سے سوبھی نہیں سکتے ۔ کیڈمیم سلف ایسی بے چینی کے لئے اچھی
دوا ہے۔ اس کا آرسینک سے ایک فرق یہ بھی ہے کہ آرسینک کا مریض بے چینی سے کروٹیں بدلتا
رہتا ہے اور ایک حالت میں نہیں رہ سکتا جبکہ کیڈمیم کا مریض حرکت سے تکلیف محسوس کرتا ہے۔
اس کی کا بلی اور سستی بے چینی پر غالب آجاتی ہے اور وہ کوئی حرکت بھی پہند نہیں کرتا۔ وہ اپنی بے چینی کرتا ہے۔
چینی کا اظہار صرف زبان سے کرتا ہے۔

کیڈمیم سلف میں تشنج بھی پایا جاتا ہے اور زنگ کی طرح اس کا اثر عضلات پر ظاہر ہوتا ہے۔ زنگ کا مریض متاثر ہ عضوکو ہر وقت حرکت دیتار ہتا ہے اور اپنا ایک پاؤں دوسرے پاؤں پر ملتا رہتا ہے باٹانگ ہلاتار ہتا ہے۔کیڈمیم کا مریض جسم میں ہر جگہ بے چینی تو محسوس کرتا ہے مگر زنگ کی طرح متحرک نہیں رہتا۔

کیڈمیم سلف آ نکھ کی تکلیفوں میں بھی مفید ہے۔ پوٹوں کے درم، آ نکھ کے درد، رخموں اور ناسوروں میں اگر دیگر علامتیں ملتی ہوں تو بہت کارآ مدہے۔ یہ آ نکھ کے چھپر کے فالج کے لئے بھی استعال ہوتی ہے۔ آ نکھوں کے ظاہری عوارض کے علاوہ اندرونی اعصا بی ریثوں کو طاقت بخشے میں بھی مفید ہے۔ کیڈمیم زیادہ تر ایک جانب کی تکالیف کی دواہے۔ اس میں مرض عموماً ایک ہی طرف پایا جاتا ہے۔ میں نے اسے عموماً بائیں طرف کے فالج میں مفید دیکھا ہے۔ فالج کا اثر ایک آ نکھ پریاجسم کے ایک جانب ہوتا ہے۔ فالج کا اثر ایک آ نکھ پریاجسم کے ایک جانب ہوتا ہے۔ فالج کا اثر ایک آ نکھ پریاجسم کے ایک جانب ہوتا ہے۔ فالج کا اثر ایک آ نکھ پریاجسم کے ایک جانب ہوتا ہے۔ فالج کا اثر ایک آ نکھ پریاجسم کے ایک جانب ہوتا ہے۔ فالج کا اثر ایک آ نکھ پریاجسم کے ایک جانب ہوتا ہے۔ فالج کا اثر ایک آ نکھ پریاجسم کے ایک جانب ہوتا ہے۔ فالج کا اثر ایک میں کمزوری رہ جائے تو فاسفورس بھی مفید دوا ہے۔

کیڈمیم کے مریض میں جلد کے فالج کے بعد بے حسی تو معروف بات ہے کین ہے امر نظر انداز نہیں ہونا چاہئے کہ فالج ہونے سے پہلے جلد بہت زیادہ زودس ہوجاتی ہے۔ مفلوج حصول میں درداور چیونٹیاں رینگنے کا احساس ہوتا ہے۔ بعض اعضاء انفر ادی طور پرسن ہوجاتے ہیں چنا نچہنا کیا کان کاسن ہوجانا بھی اس دوا میں نظر آتا ہے۔ ایک تکلیف دہ علامت میہ کہ نگلنے کی طاقت کم ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتا ہے۔ بسا اوقات عمر کے ساتھ ساتھ سے طاقت کم ہونے گئی ہوجاتی ہوجاتی میں چلا جاتا ہے اور بہت خطرنا ک ثابت ہوتا طاقت کم ہونے گئی ہے اور کھانا سانس کی نالی میں چلا جاتا ہے اور بہت خطرنا ک ثابت ہوتا ہے۔ ایسے مریضوں کے لئے کیڈمیم سلف بہت مفید بلکہ ضروری دوا بن جاتی ہے۔ بعض بچوں میں بھی بہی علامت یائی جاتی ہے۔

کیڈمیم سلف ہڈیوں پر بھی اثر انداز ہونے والی دوا ہے۔ کیڈمیم سلف کا نزلہ مزمن ہو جائے تو ناک کی ہڈیاں گلنے گئی ہیں۔مرکری کی طرح کیڈمیم میں بھی پیعلامت یا ئی جاتی ہے۔ کیڈمیم سلف میں جلد پر چھوٹے چھوٹے دانے اجرا تے ہیں جیسے رو نگئے کھڑے ہوجانے پر ہوتا ہے۔ اگر مرغانی کے پرنوچ لئے جائیں تواس کی جلد پر جیسے دانے نمایاں ہوتے ہیں یہ دانے بھی ان سے مشابہ ہوتے ہیں۔ انہیں انگریزی محاورے میں Goose Flesh کہا جاتا ہے۔ کیسیکم میں بھی یہ علامت نمایاں ہے۔

کیڈمیم سلف معدہ کے لئے بھی بہت مفید دوا ہے۔ اگر معدہ بالکل جواب دے جائے ، کوئی چیز ہضم نہ ہو، خوراک معدہ میں ہی گنے سڑنے لگے، گندے بودار ڈکار اور شدید متلی اورابکا ئیاں آئیں تو کیڈمیم سلف بہت مؤثر ثابت ہوتی ہے۔ بید کینسر میں بھی مفید ہے لیکن شفانہیں دیتی صرف تسکین بخش سکتی ہے اور تکلیف کی شدت کو کم کرتی ہے۔ اگر مفید ہے لیکن شفانہیں دیتی صرف تسکین بخش سکتی ہے اور تکلیف کی شدت کو کم کرتی ہے۔ اگر بیاری کے نتیجہ میں عضلات گئے گئیں اور مریض رفتہ رفتہ کمزور ہوجائے تو کیڈمیم سلف ایسے گرتے ہوئے مریض کوسنجال لیتی ہے۔

کیڈمیم سلف میں حرکت کرنے اور سونے سے تکلیفیں بڑھتی ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد آ رام کرنے سے افاقہ ہوتا ہے۔ مریض ہر وقت بھوک محسوس کرتا ہے۔ معدہ اور نظام ہضم جواب بھی دے جائیں لیکن بھوک ختم نہیں ہوتی۔ اگر کسی مریض کواس قتم کی بھوک کے ساتھ سیاہ رنگ کی الٹیاں آ ئیں اور حالت اتنی بگڑ جائے کہ گویا موت کی علامتیں ظاہر ہوں تو اس وقت کار بووت کے بجائے کیڈمیم سلف موت سے واپس تھینچ لاتی ہے بشر طیکہ تقدیر جاری نہ ہوچکی ہو۔

طاقت: 30 تک

## 45

# كيليريم

### **CALADIUM**

(امریکه میں اگنے والا ایک شلجم)

کیلیڈیم کو عام طور پرتمباکو کی عادت سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لئے استعال کیا جاتا ہے اوراسی وجہ سے اس دوانے شہرت پائی ہے حالانکہ یہ محض اتن مختصرا اثر والی دوانہیں ہے۔

اس میں کئی اور نمایاں علامات بھی پائی جاتی ہیں۔ اس کی دماغی علامات بہت عجیب وغریب ہیں۔ کیلیڈیم کے زہر کایا دداشت پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ کوئی کام کرتے ہی بھول جاتا ہے۔

میں۔ کیلیڈیم کے زہر کایا دداشت پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ کوئی کام کرتے ہی بھول جاتا ہے۔

کیلیڈیم کے نہر کایا دواشت کے بھی دوا ہو سکتی ہے۔ نثریانوں کی سختی کیلیڈیم کی یا دولاتا ہے لیکن سے آرٹیر ہوسکل وسس کی براہ راست دوانہیں ہے۔

آرٹیر ہوسکل وسس کی براہ راست دوانہیں ہے۔

کیلیڈیم کی خاص علامت ہے ہے کہ مریض کوئی کام کر کے سوچ گا کہ اس نے کیا ہے یا نہیں ۔ کوئی بات کسی کوئہ فی ہی نہ معلوم کہی کہ نہیں ۔ خط لکھنا تھا، لکھا تھا کہ نہیں ۔ غرضیکہ روز مرہ کی زندگی میں ایک غیر بقینی صور تحال پیدا ہو جاتی ہے لیکن پیعلامت کھانے پینے کے معاملہ میں ظاہر نہیں ہوتی ۔ مثلاً ناشتہ کر کے نہیں بھولے گا، روز مرہ کی باتیں اس لئے بھولتی ہیں کہ انسان اپنی سوچوں میں کھویار ہتا ہے اور اسے یا نہیں رہتا کہ جوکام اسے کرنا تھاوہ کیا ہے یا نہیں ۔ بعیر نہیں کہ کیلیڈیم کامریض ذہنی دباؤمحسوں کرتا ہوکیونکہ اس کا دماغ بیک وقت دو طرح کے کام کرتا ہے ۔ کیلیڈیم کامریض ذہنی دباؤمحسوں کرتا ہوکیونکہ اس کا دماغ بیک وقت دو طرح کے کام کرتا ہے ۔ ایک اپنے روز مرہ کے کام اور دوسرے دماغی طور پر اپنے خیالات میں جکڑار ہنا ۔ اسی لئے دماغ غیر حاضر رہتا ہے ۔ جیسے فلسفی باتیں بھول جاتے ہیں ۔ ایسے مریض ذہنی طور پر بہت تھک جاتے ہیں اور آخر علمی کام ان کے بس میں نہیں رہتا ۔

یہ تمباکونوشی کی کٹرت سے پیدا ہونے والی جنسی کمزور یوں میں بھی مفید ہے۔اس لحاظ سے یہ پکرک ایسڈ اور سیلینیم سے مثابہ ہے۔اس کا مریض مستقل خوف کا شکار رہتا ہے۔اندھیرےکا خوف، مستقبل کا خوف حتیٰ کہا پنے سایہ سے بھی خوفزدہ ہوجا تا ہے۔

کیلیڈ یم کے مریض کو چکر بھی آتے ہیں۔آئسیں بندکرنے سے چکروں میں اضافہ ہوجا تا ہے۔کونیم میں چکروں کی علامت اس سے بالکل برعکس ہوتی ہے اور چکرآئکسیں کھولئے سے بڑھتے ہیں۔لیٹنے اورآئکھوں کو حرکت دینے سے بھی چکرآنے لگتے ہیں۔ایسے چکروں میں کونیم اکیلی فائدہ نہیں دیتی بلکہ کا کوس کے ساتھ ملاکر دینے سے چکروں کی بہت طاقتور دوابن حواتی ہے۔ان دونوں میں حرکت سے تکلیف بڑھتی ہے۔

کیلیڈیم میں گرمی سے تکلیف بڑھتی ہے۔ گرم موسم یا گرم کمرہ میں بیاری میں اضافہ ہوتا ہے۔ جبکہ جسم کو شدک پہنچانے سے آ رام ملتا ہے مگر معدے میں شنڈی چیزوں سے تکلیف بڑھ جاتی ہے اس لحاظ سے یہ فاسفورس کے بالکل برعکس ہے۔ فاسفورس میں معدہ کو شنڈی چیز سے آ رام ملتا ہے۔

کیلیڈیم کے مریض کی نیند ملکے سے شور سے بھی متاثر ہوتی ہے۔ ایک دفعہ آ نکھ کھل جائے تو دوبارہ ساری رات نینزہیں آتی۔

کیلیڈیم میں جلد میں سنسناہ ہے ہوتی ہے جیسے کوئی کیڑا چل رہا ہے۔اس کے پسینہ میں میٹھی سی بوہوتی ہے جس کے اوپر کھیاں جنبہ صناتی ہیں، جلد پر بہت خارش ہوتی ہے جس کی کوئی معین و جہنہ بیں ہوتی۔ جسم میں کیڑا چلنے کا احساس بہت بڑھ جائے تو سارے بدن پر ہر وقت خارش ہونی ہے۔ ایگزیمایا دانوں کی کوئی علامت ظاہر نہیں ہوتی۔ بعض دفعہ ورتوں میں یہ خارش اندرونی اعضاء میں شدید عذاب کی صورت اختیار کر کے اعصاب شکنی کاباعث بنتی ہے۔ خارش اندرونی اعضاء میں شدید عذاب کی صورت اختیار کر کے اعصاب شکنی کاباعث بنتی ہے۔ کیلیڈیم کی تکالیف حرکت سے بڑھ جاتی ہیں۔ پسینہ آنے اور سونے سے تکلیف میں کمی ہوجاتی ہے۔

مددگاردوا: نائیٹرک ایسٹہ دافع اثر دوا: آرمٹرائی فلم۔ طاقت: 30

# 46 کلکیریا آرس CALCAREA ARS

مرگی کے مرض میں اگر چوکلگیریا سلف زیادہ مشہور ہے لیکن کلگیریا آرس بھی مرگی کی اہم دوا ہے اور کلگیریا سلف کے بعداس کا نمبر آتا ہے۔ اس کے متعلق ڈاکٹر کینٹ نے لکھا ہے کہ کلگیریا آرس کے استعال سے مرگی کی بیاری سے کممل نجات مل سکتی ہے۔ ہر مرگی قابل علاج نہیں ہوتی کیونکہ بعض دفعہ اس کا سرکی ساخت کی خرابی سے بھی تعلق ہوتا ہے۔ اس کا ابریشن ضروری ہوتا ہے۔

کلکیریا آرس میں جسم کے اعصاب پھڑ کنے کار جمان پایا جاتا ہے اور فالجی کمزوریاں بھی ملتی ہیں۔ دراصل کیلئیم ایک شدید کمزوری پیدا کرنے والی دوا ہے۔ اگرجسم میں اس کا توازن معمولی سابھی بگڑ جائے تو بہت زیادہ کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ بلڈ پریشر بھی متاثر ہوتا ہے اور بعض دفعہ مریض اچا نک بے دم ہوکر گر جاتا ہے۔ مویشیوں میں یہ بیاری عام ماتی ہے۔ کیلئیم کا توازن بگڑ نے سے وہ ایک دم نڈھال ہوکر گر جاتے ہیں۔ تاہم عموماً روز مرہ کی کمزوری کا شکار ہونے والے مریضوں کا کلکیریا کے توازن بگڑ نے سے حلق نہیں ہوتا بلکہ معدے میں تیزاب پیدا ہونے کی وجہ سے بعض دفعہ اچا تک کمزوری کے دورے پڑتے ہیں۔ یہ کمزوری خطرنا ک اور ڈراؤنی تو ضرور محسوں ہوتی ہے مگرمہلک ثابت نہیں ہوتی ۔ ایسے مریض بعض دفعہ بوتی بھی ہوجاتے ہیں نزرگی کا مستقل حصہ ہوتے ہیں۔ اچا نک بے ہوتی کا دورہ لازم نہیں کہ مرگی کی وجہ سے ہی ہوت کے حملے ہوں تو وہ مرگی کی وجہ سے ہی ہوت کی خرابی کی وجہ سے ہوت کی موجا ور پر کمزور مرگی کی اثر انداز ہوتا ہے۔ اس کے ماضے سے پیتہ چل جاتا ہے کہ وہ وہ بہی طور پر کمزور کرور کرور کور پر کمزور کی کا مرض جو پیدائش ساخت کی خرابی کی وجہ سے ہوت کہ وہ وہ بہی طور پر کمزور کی کا مرض جو پیدائش ساخت کی خرابی کی وجہ سے ہوت کہ وہ وہ بی کہ وہ وہ بے کہ وہ وہ بے کہ وہ وہ بی طور پر کمزور کرور کی کی اثر انداز ہوتا ہے۔ اس کے ماضے سے پیتہ چل جاتا ہے کہ وہ وہ بی طور پر کمزور کور

ہے۔اس کی آنکھوں میں بھی پچھ مافت کے آثار نظر آتے ہیں یا اگروہ غیر معمولی حساس ہو تو اپنی چھوٹی چھوٹی سوچوں میں مگن رہتا ہے اور شجیدہ ، گہر نے فور وفکر کے قابل نہیں ہوتا۔

بعض معاندین آنخضرت اللہ اور دیگرا نہیاء پراعتراض کرتے ہیں کہ انہیں الہام وغیرہ پچھ نہیں ہوتا تھا ، پچض مرگی کی ہی ایک قتم تھی جو انہیں لاحق تھی ۔لیکن انہیاء جو ظیم کام دنیا میں کرتے ہیں ان پراس قتم کے لغواعتر اضات وار دہو ہی نہیں سکتے ۔انہائی شدید دباؤ دنیا میں کرتے ہیں ان پراس قتم کے لغواعتر اضات وار دہو ہی نہیں سکتے ۔انہائی شدید دباؤ محملہ ضرور ہونا چا ہے ۔فلیم مرومن شہنشاہ سیزر کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ وہ الی تقریروں کے مملہ ضرور ہونا چا ہے ۔فلیم مرومن شہنشاہ سیزر کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ وہ الی کرتا تھا جبکہ دوران جب شدید ذہنی دباؤ ہوتا تھا لوگوں کے سامنے بے ہوش ہوکر گر جایا کرتا تھا جبکہ تخصرت آلیات کا سامنا کرتے ہوئے اور بھی زیادہ مستعدا ورسب صحابہ سے بڑھ کر چاق و چو بند ہو جاتے تھے۔اُحد کی سنگلاخ زمین اور خنین کا میدان کا رزار ان بد بخت معترضین کے منہ میں خاک ڈالتے رہیں گے۔الہام کے وقت بعض دفعہ جور بودگی ہی طاری ہوتی ہے وہ ہرگز مرگی ہیں وئی دور کی مثابہت بھی نہیں رکھتی۔

اعصابی دباؤ اورمعدے کا تیزاب مل کربعض دفعہ سخت کمزوری پیدا کر

دیتے ہیں یہاں تک کہ انگلی ہلانا بھی مشکل ہوجاتا ہے۔ مجھے خودیہ تکلیف ہوچکی ہے اور تکلیف کے دوران بعض دفعہ یہ محسوس ہوتا تھا کہ ابھی جان نکل جائے گی۔ کئی کئی دن تک بستر سے با ہر نہیں نکل سکتا تھا۔ یہ مرض عارضی ہوتا ہے۔ اگر تیز ابیت کا مؤثر علاج کر دیا جائے تو یہ تکلیف ہمیشہ کے لئے پیچھا چھوڑ دیتی ہے۔

کلکیریا آرس میں جو کمزوری پائی جاتی ہے وہ بھی ضروری نہیں کہ مرگ ہی کی علامت ہو۔ کلکیریا آرس کے مرکب میں آرسنک کا جزومعدہ میں تیزاب بیدا کرنے میں نمایاں کرداراداکرتا ہے۔ لیکن اس سے جوشدید کمزوری پیدا ہواس کے علاج کے لئے آرسنگ سے بہت زیادہ موثر دوائنس وامیکا ہے۔

کلکیریا آرس کانکس وامیکا اور دوسری دواؤں سے فرق یہ ہے کہ اس میں مستقل فالجی کنروریاں پائی جاتی ہیں جبکہ مخض تیزاب کی زیادتی کی وجہ سے فالج نہیں ہوا کرتا ۔ کلکیریا آرس کی فالجی علامتیں شروع ہوں تو ہاتھ کا پہنے لگتے ہیں اور جسم پر بھی کیکی طاری ہونے لگتی ہے۔ یہ فالج کا آغاز ہے۔

مرگی کا مرض پہچانے کے لئے ڈاکٹروں نے اورا (Aura) کا محاورہ استعال کیا ہے لیعنی مرگی کے حملہ کے آغاز میں جسم میں کسی جگہ جوشنسی پیدا ہوتی ہے اسے 'اورا'' کہتے ہیں۔ بعض مریضوں کا ''اورا'' معدے سے شروع ہوتا ہے بعض کا دل سے۔ مثلاً دل پر کمزوری کا احساس ہوتا ہے اور گھبرا ہٹ ہوتی ہے۔ کلکیریا آرس میں مرض کے حملہ کا آغاز ہمیشہ دل سے ہوتا ہے اس لئے اگر مریض کو بیاحساس ہو کہ دل میں پھھ ہور ہا ہے اور پھر مرگی سے مشابہ دورہ پڑے تو ایسی صورت میں کلکیریا آرس مکمل شفا بخشنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ایک اور علامت بھ ہے کہ مرگی کا دورہ پڑنے سے پہلے آواز بیٹھ جاتی ہے اور مریض بول نہیں سکتا۔

سیر هیاں چڑھتے وقت اگر سانس اکھڑے تو کلکیریا آرس اچھی دوا ہے۔اس میں بیاریاں زیادہ تربا کیں طرف ملہ کرنے کار جحان رکھتی ہیں۔ سٹیفی سیریا (Staphysagria) کی طرح اس دوا میں بھی غصہ، نالبندیدگی اور ناراضگی کے بدا ترات سے پیدا ہونے والی بیاریاں شامل ہیں۔ اس میں جو خیالی نظارے دکھائی دیتے ہیں ان میں بھوت پریت اور دیگر وہمی نظارے شامل ہیں۔ بعض دفعہ اس کے مریض آگ کی خوابیں بکثرت دیکھتے ہیں۔ بیملامت نیٹرم میور میں بھی ہے جس میں زیادہ تر آگ کی نیاور سانپول کے خواب آتے ہیں۔اگران علامتوں کے ساتھ مستقل یا گل بن کا حملہ ہو جائے تو ایسے یا گل بن میں کلکیریا آرس اچھی دوا ثابت ہوسکتی ہے۔

اگرخون کا دباؤا چانک سر کی طرف زیادہ ہوجائے اور چکر آنے لگیں اور توازن برقرار نہ رہے، ساتھ شنجی کیفیت بھی ہوتو کلکیریا آرس اس میں بھی مفید ہے۔ پرانے اور ضدی سر درد میں کلکیریا آرس بھی کام آسکتی ہے۔ اگر کسی اور دواسے فائدہ نہ ہوتو

کلکیریا آرس کوبھی استعال کر کے دکھے لینا چاہئے۔ اس کے سردرد کی علامت سیمی سی فیوجا کلکیریا آرس کوبھی استعال کر کے دکھے لینا چاہئے۔ اس کے سردرد کی علامت سیمی سی فیوجا میں ماؤف حصہ کے بل لیٹنے سے درد میں اضافہ ہوجا تا ہے بلکہ بعض دفعہ دکھتے حصہ کو دبانے سے اعصاب بھی پھڑ کئے لگتے ہیں۔ کلکیریا آرس میں جس کروٹ مریض لیٹے گا اس کے مخالف سمت درد شروع ہوجائے گا۔ اگر دائیں طرف لیٹے گا تو سردرد کا حملہ بائیں طرف ہوجائے گا۔ جب بائیں طرف سر در کا حملہ بائیں طرف ہوجائے گا۔ جب بائیں طرف سر کھے گا تو درد دائیں طرف منتقل ہوجائے گا۔ یہ کلکیریا آرس کی خاص علامت ہے۔ جس پرانے سردرد میں یہ علامت بائی جائے اس میں کلکیریا آرس بہت مؤثر ثابت ہوگی۔ اس کے علاوہ اورکوئی واضح علامت الین نہیں ہے جوکلکیریا آرس کے سردرد کا خاصہ ہو۔

چہرے اور سرکی جلد پر اکیزیما بھی اس میں عام پایا جاتا ہے۔ گردوں میں بھی در دہوتا ہے اور دھن کا احساس ہر وقت رہتا ہے جو پھری کی وجہ سے نہیں بلکہ عام سوزش کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس میں کیکوریا زر درنگ کا ہوگا جو کا شخے والا تیز ابی مادہ رکھتا ہے۔ بعض دفعہ کیکوریا عور توں کے لئے تکلیف کا باعث بننے کے علاوہ نفسیاتی الجھنیں بھی پیدا کر دیتا ہے۔ اس قتم کے کیکوریا میں کلکیریا آرس کے علاوہ کالی فاس اور آرسنگ بھی مفید دوائیں ہیں جو سخت بد بودار اور سوزش والے کیکوریا کا توڑ ہیں۔

رحم کے کینسر میں اگر مسلسل ہاکا ہاکا خون جاری رہےاوروہ تیزانی اور بد بودار ہوتو اس میں بھی کلکیریا آرس بہت فائدہ بخش ہے۔

> دافع اثر دوائيں: كار بووتج ـ گلونائن ـ پلسٽيلا طاقت: 30 سے 1000 تك

# 47 کلکیریا کاربونیکا CALCAREA CARBONICA

کیلشیم کار بونیٹ دودھ کا بنیادی جزو ہے۔اس سے ہڈیاں، آنکھ کا سفید حصہ اور بعض دیگرا ہم اعضاء تخلیق پاتے ہیں۔ دودھ جومکمل غذائیت کا حامل ہےاس میں کیلشیم سب سے اہم كرداراداكرتا ہے كياشيم كا توازن بكڑنے سے متفرق عوارض خصوصاً بدُيوں كى بيارياں لاحق ہو حاتی ہیں۔کلکیر یا کارب غدودوں، جلد اور مڈیوں پر اثر انداز ہونے والی اہم دوا ہے۔ ایسے مریض کو بہت جلد سردی لگ جاتی ہے، یا وُں بھی ٹھنڈ ہے ہوتے ہیں اور بھی گرم۔ چھاتی میں جکڑے جانے کا احساس ہوتا ہے۔ کھانسی رات کوخشک اور دن کوعام طوریر بلغمی ہوتی ہے۔ بلغم زردی مأئل بد بودار ہوتا ہے اور بہت مشکل سے نکلتا ہے۔ بچوں کے دانت نکالنے کے زمانے میں انہیں جو کھانسی شروع ہوجاتی ہے اور باسانی پیچھانہیں جھوڑتی بسااوقات وہ کلکیریا کارب سے ٹھیک ہوجاتی ہے۔کلکیریا کارب کا مزاج رکھنے والے لوگوں کے چبرے عموماً بے رونق ہوتے ہیں،جلد چکنی اورزر دی مائل بعض ایسے مریض بات کرتے کرتے ایک دم نڈھال ہوجاتے ہیں اورخون کی کمی کابھی شکارر ہتے ہیں ۔ د ماغی محنت انہیں کمز ورکر دیتی ہے جس سے بعض دفعہ وہ پسینہ یسینہ ہوجاتے ہیں اور سانس لینے میں انہیں دفت پیش آتی ہے۔ سر دی اورنمی کو پسندنہیں کرتے۔ تازہ ہوااورخنگی ہے بھی نفرت ہوتی ہے۔ بھیگنے پررسٹائس کی طرح بیاریاں فوراً آگھیرتی ہیں۔ خون کی کمی میں کلکیر یا کارب نمایاں اثر رکھتی ہے۔خون کی بہ کمی دراصل معدے کی جھلیوں کی خرابی کی وجہ سے ہوتی ہے جس کے نتیجہ میں وہ لعاب پیدانہیں ہوتے جووٹامن بی 12 کوہضم کرتے ہیں۔خون کی ایسی کمی کامشتقل علاج محض وٹامن بی 12 سے

کرناممکن نہیں البتہ یہ بیاری کے ظاہری بدائر ات کو دور کرنے کے لئے مسلسل دینی پڑتی ہے۔ چونکہ معدہ اسے ہضم نہیں کرتا اس لئے اسے بذر بعیہ انجیکشن دینا پڑتا ہے اور ایسے مریض کو عمر بحروٹا من بی 12 کے ٹیکے لگانے پڑتے ہیں۔ایسے مریض کواگر ہومیو پیتھی دوا کی صورت میں کلکیریا کارب دی جائے تو ان ٹیکوں کی ضرورت نہیں رہتی اور جسم خود بخو دخون بنانے لگتا ہے۔

کلکیر یا کارب میں عضلات کا ڈھیلا پن پایاجا تا ہے۔ اگر عضلات ڈھیلے ہوکر لئک جائیں اور جسم موٹا ہونے گئے تو سارا نظام صحت بھڑ جاتا ہے۔ بچھ عرصہ تک مسلسل کلکیر یا کارب دینے سے فائدہ ہوتا ہے۔ جسم میں کیلییم کی کمی واقع ہو جائے تو ہومیو پیتھی بیٹینی میں دوا کھلانے سے یہ کمی دور ہوجاتی ہے۔ بعض اوقات اچا نک کھڑا ہونے سے گھٹنے کے عضلات جسم کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے اورانسان گرجاتا ہے۔ بلڈ پریشر کی کمی کی وجہ سے بھی ایک دم کھڑا ہونا مشکل ہوتا ہے۔ اگر عضلاتی کمزوری سے ایسا ہوتو کلکیر یا کارب سے بھی ایک دم کھڑا ہونا مشکل ہوتا ہے۔ اگر عضلاتی کمزوری سے ایسا ہوتو کلکیر یا کارب بہت مفید ہے۔ گہری اور مزاج سے مطابقت رکھنے والی دوائیں جو انسانی جسم کی تعمیر میں نمایاں کردارادا کر سکتی ہیں اگر مناسب وقفوں کے ساتھ مستقل استعال کی جائیں تو یہ علاج فرانسانی خروی شفایا جاتا ہے۔ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ مریض بحثیت مجموعی شفایا جاتا ہے۔

یا در ہے کہ کلکیر یا کارب کے بعدا گرسلفر دینی ہوتو پہلے لائیکو پوڈیم دینی ہوگی پھرسلفر دی جاسکتی ہے۔سلفر سے جواندرونی بیاریاں جلد پر اچھلتی ہیں بسا اوقات کس وامیکا ان کا توڑ ثابت ہوتا ہے (مثلاً بواسیر کے مسول میں) لیکن بواسیر کے مسول کے علاج کے لئے کلکیر یا کارب بھی اچھی دوا ہے۔اس کے علاوہ اور بھی دوائیں کلکیر یا کارب سے مشابہ ہیں۔ مثلاً ایسکولس (Aesculus) میں بھی کلکیر یا کی طرح بواسیری مسول میں خون اور پیپ کی مثلاً ایسکولس (علامات ملتی ہیں۔

کلکیر یا کارب کینسر کے رجحان کورو کئے کے لئے ایک اونچا مقام رکھتی ہے لیکن

مریض کاعمومی مزاج اس سے ملنا ضروری ہے ورنہ کا منہیں کرے گی۔ بعض بیاریوں میں زخموں کو چیرادینا پڑتا ہے۔ کلکیریا کارب ایسے چیرول کی ضرورت کوختم کرسکتی ہے۔ گہرے پھوڑ ہے جو بیرونی جلد کی سطح کے نیچے ہوتے ہیں ان میں کلکیریا کارب بہت موثر ثابت ہوتی ہے اور سلیثیا سے بھی بہتر اثر دکھاتی ہے۔ پھوڑ ایا تو ازخود گھل کرغائب ہوجا تا ہے یا پیپ بنتی ہے تو معمولی اور پھوڑ ابغیر کسی تکلیف اور نیکن کے گھل جاتا ہے۔ ایسی صورت میں بیوقتی دوا کے طور پر فائدہ دے گی۔

کلکیریا کارب کا مریض واضح طوریر پہچانا جاتا ہے۔جسم فربھی مائل ہو، زر درنگت، سرنسبتاً بڑا، پسینه آنے کا رجحان ہو۔جسم بھی ٹھنڈا بھی گرم، سارےجسم کا نظام ست ہوتو یہ کلکیر یا کارب کے مریض کی عمومی تصویر ہے لیکن مریض میں اس کی ہرعلامت کا موجود ہونا ضروری نہیں ہوتا، نہ ہی کوئی ایک علامت اکیلی کلکیر یا کارب کی نشاند ہی کرسکتی ہے۔ مثلاً بعض بچوں کا سرپیدائشی بناوٹ کے لحاظ سے بڑا ہوتا ہے،ضروری نہیں کہوہ کلکیریا کارب کے مریض ہوں بعض ہوبھی سکتے ہیں۔بعض دفعہ کلکیریا کی علامتیں عمر کے ساتھ رفتہ ظاہر ہوتی ہیں۔ کلکیریا کے مریض کے ناک میں اکثر موادا کٹھا ہو کرجم جاتا ہے اوراس کی وجہ سے سانس لنے میں دفت محسوں ہوتی ہے۔ کلکیریا کارب دینے سے یہ مواد جھلیوں سے الگ ہوکر بآسانی باہرنکل جاتا ہےاورکسی قتم کےاریش کی ضرورت پیش نہیں آتی۔جسم میں کیلشیم کا توازن بگڑنے سے بعض دفعہ مڈیوں کے کونے بڑھنے لگتے ہیں اور گھٹنوں کے جوڑوں کی مڈیوں میں کیلئیم کے ابھار سے بن جاتے ہیں جو بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں اس کا علاج کلکیر یا کارب سے ہوجا تا ہے۔اگر کوئی بچہٹا نگوں میں کمزوری کی وجہ سے دیریسے چلنا سیکھے تو کلکیریا کارب اس کا علاج ہے۔اگر بچہ دہرے سے بولنا شروع کرے تو برائیا کارب بہترین ہے۔ جہاں بیدونوں علامتیں یائی جائیں تونیٹر میورمفید ہوگی۔ اگر بیجے کے جسم میں پیدائشی طور پر سوڈیم کا توازن بگڑ جائے تو اس سے ذہنی

صلاحیتوں پر اثر پڑتا ہے نیز ٹانگیں بھی کمزور ہوجاتی ہیں اور مریض سو کھے کا شکار ہوجاتا ہے۔ نیٹرم میور کی خاص علامت بہ ہے کہٹائگیں اور اوپر کا دھڑ دونوں بیک وقت سو کھتے ہیں اور زبان پر بھی اثر ہوتا ہے چنانچہ بچہ دیر سے چلنا اور بولنا سیکھتا ہے۔ لیکن کلکیر یا کا رب میں زبان متاثر نہیں ہوتی اور بچہ معمول کے مطابق بولنا سیکھ لیتا ہے، ہاں چلنا دیر میں سیکھتا ہے۔ چھوٹا قد بھی کلکیر یا کا رب کی ایک علامت ہے۔ اگر جسمانی کمزوری کے ساتھ ذہنی کمزوری بھی نمایاں ہوتو یہ برائیٹا کا رب کی علامت ہے۔ اگر کلکیر یا کا رب کے مزاجی مریض کی ہڑیوں میں شیڑھا بن بیدا ہونے لگے اور وہ برنما دکھائی دینے لگیس تو کلکیر یا کا رب دینے سے بتدری مگر واضح بہتری کے آثار ظاہر ہونے لگتے ہیں۔

مریض اندرونی طور پر سردی محسوس کرتا ہے مگر بعض اوقات ہاتھ یاؤں جلتے ہیں۔ طوفان آنے ہے بل مریض کی بہاری کی علامات بڑھنی شروع ہوجاتی ہیں مثلاً اگر گرد کا طوفان آ نے والا ہوتو کئی گھنٹے پہلے دے کی علامات والا مریض وہ علامات ظاہر کرتا ہے جوگر دکی صورت میں بعد میں ظاہر ہوتی ہیں۔ایسے مریضوں کی ایک دواکلکیریا کارب بھی ہے۔وہ مریض جوزیادہ لمباعرصہ ذہنی کام نہ کر سکے اور تھک جائے اور جسم کے دوسر بے حصوں میں بھی کمزوری کی علامتیں ظاہر ہوں، اس کا سارا نظام ہی کمزور ریڑ جاتا ہے اور وہ بہت جلد تھکنے لگتا ہے۔ کلکیریا کارب دینے سے وہ آ رام محسوں کرے گا اور بے چینی زیادہ عرصہ باقی نہیں رہے گی۔ اگر کلکیر یا کا مریض بہت ہیجانی (Excited) ہو جائے تواسے کی قشم کے نظارے دکھائی دینے لگتے ہیں۔خصوصاً نوکدار چیزیں نظر آنے لگیں گی،تصویریں اور اجسام ناچتے ہوئے دکھائی دیں گے۔اسی طرح بے جان اشیاء، کیل، تار، چینے اور کاٹنے والی چیزیں نظر آئیں گی۔اگر بچوں میں ایسی علامتیں ہوں تو کلکیریا کارب الا ماشاءاللہ یقینی دوا ہے۔ عام کمزوری کی علامت ہو، سردی محسوس ہوتی ہومگر ہاتھ یا وُل جلیں تو بھی کلکیر یا کارب علاج ہے۔کلکیر یا کا ڈبنی مریض اکثر چٹکیاں بھرتار ہتا ہےاورا سے سونے سے پہلے مختلف چہرے دکھائی دیتے ہیں کیکن موت کا خوف نہیں ہوتا۔ ناخنوں کے ساتھ جلدا کھڑ جاتی ہے جو بہت تکلیف کابا عث بنتی ہے۔ یہ علامت

پٹرولیم میں بھی ہے،جلد خشک ہوکرنا خنوں کو چھوڑ دیتی ہے جیسے خشک ایگزیما ہو۔

عام طور پر غم اور گہری اداسی کے دورے میں سوڈ یم کی دوائیں مؤثر ہوتی ہیں ان
میں نیٹر م میور، آرم میوراور گریشیولا (Gratiola) بھی شامل ہیں۔ اگر مریض غم زدہ ہو کر زندگی
میں دلچیسی لینا چھوڑ دے تو ایم اگریسا اور آر نیکا بھی مؤثر ہیں۔ کلکیر یا کارب کی ایک خاص
علامت ڈپریشن ہے جو کسی اور دوا میں نہیں کہ ایک چھوٹی سی عمر کی بچی بھی غمز دہ ہو کر ہر چیز سے
علامت ڈپریشن ہے جو کسی اور دوا میں نہیں کہ ایک چھوٹی سی عمر کی بچی بھی غمز دہ ہو کر ہر چیز سے
بہلے خصوصاً لڑکیوں میں اداسی کا ایسا دورہ پڑے تو اس کے فوری علاج کی ضرورت ہے کیونکہ وہ
مایوس ہو کر بعض دفعہ خود کشی کی خواہش کرتی ہیں لیکن ان میں تشد دنہیں ہوتا اور نم کی کوئی ظاہر ی
وجہ بھی دکھائی نہیں دیتے۔ یہ کلکیر یا کارب کی ایک خاص علامت ہے۔ اس کا مریض زیادہ سوچ
بچار نہیں کرتا ۔ عام غم سے بھی جلد تھک جاتا ہے اور جسمانی کمزوری کی شکایت کرتا ہے۔ اگر کلکیر یا
کارب کے ساتھ کیاشیم کی ٹکیاں بھی استعال کروائیں تو یہ تھکا وٹ کا اچھاعلاج ہے۔

کلکیر یا کارب کے مریض کو طرح طرح کے ڈراؤنے خواب آتے ہیں اور اندھیرے میں جن بھوتوں کے خیال سے ڈرتا ہے۔خواب میں اپنے آپ کوزخی یا کسی حادثے میں ملوث دیکھے گایا آگ لگنے کے خواب دیکھے گا۔اس کی علامتوں میں ہرفتم کا سر در دہوتا ہے لیکن دوسری دواؤں سے تمیز کرنے والی نشانی ہے ہے کہ سر در دروشنی سے برط ھتا ہے۔ دن کے وقت رات کی نسبت زیادہ سر در دہوتا ہے۔ گریفائٹس کا سر در دبھی روشنی سے برط ھتا ہے کیونکہ دونوں میں کاربن کا عضر موجود ہے۔کار بووج میں بھی یہی علامت ہے۔سر در دمیں ٹھٹڈی گلور سے آرام محسوس ہوتا ہے۔

اگر بچے کا سربڑا ہونے گئے ، آنکھوں کی پتلیاں کمزور ہوجا ئیں اور بچے رات کو سوتے میں در دناک چیخ مارے توعمو ما کیے بچوں کا اپریشن کروا نا پڑتا ہے جس میں شفاکے امکانات بہت کم ہوتے ہیں۔ بچے نیم پاگل سا ہوکررہ جاتا ہے۔ اگر وقت پر ہومیو پیتھی علاج کیا جائے تو کلکیریا کارب کام کرسکتی ہے مگر زیادہ تر سلیشیا کی ضرورت پڑتی ہے جس

کے اثر سے بعض دفعہ آنکھوں کے رہتے اور بعض دفعہ کا نوں کے رہتے اچا نک پانی خارج ہونا شروع ہوجا تا ہے۔ بھی ایک آنکھ یا کان سے بکثرت پانی بہہ کر بچے کا تکیے گیلا کر دیتا ہے اور اس طرف سے سرچھوٹا ہونے لگتا ہے۔ پھر چند دن کے بعد یہی عمل دوسری طرف شروع ہوجائے گا۔ اس بیاری کا جسے انگریزی میں ہائیڈرو کیفیلس (Hydrocephalous) کہتے ہیں، گا۔ اس بیاری کا جسے انگریزی میں ہائیڈرو کیفیلس بیا اور کلکیر یا کارب سے ایسے متعدد بچوں کا کا میاب ملاح کیا ہے۔ اگر بیاری کا فی زیادہ آگے بڑھ چکی ہوتو کلکیر یا کارب اونچی طاقت میں مفید نابت ہوسکتی ہے مگرضروری نہیں۔

آ نکھ کے کور نیا میں بعض دفعہ سفید مواد آ جاتا ہے جو آ ہتہ آ ہتہ بہنے لگتا ہے اگر انفیکشن پرانی ہوتو مواد میں زردی آ جاتی ہے۔ایی صورت میں بعض اور مشابہ دواؤں کے علاوہ کلکیر یا کارب بھی مفید ہے۔اگر کان کا مواد زردرنگ کا ہوتو کلکیر یا کارب کے دوا ہونے کا امکان اور بھی ہڑھ جاتا ہے۔کان کے پردوں میں پیدا ہونے والی کمزوری یا آ ہتہ آ ہتہ ظاہر ہونے والی المزود وائیں جس میں کان رفتہ آ وازوں کی تمیز کرنا چھوڑ دیتا ہے کلکیر یا کارب کا تقاضا کرتا ہے۔ بعض اور دوائیں بھی مثلاً چینو پوڈیم (Chenopodium) مفید ثابت ہوسکتی بیں۔ آئکھوں کی تھکاوٹ اور دوائیں بھی مثلاً چینو ہوڈیم (Onosmodium) مفید ٹابت ہوسکتی دوا ہے لیکن اونو سموڈ کی اور دباؤے سے بیدا ہونے والی کمزوری میں بھی کلکیر یا کارب اچھی اس میں سرمیں درد بھی ہوتا ہے جو آ کر گھر جاتا ہے لیکن زیادہ شدت اختیار نہیں کرتا۔اگر طبیعت بوجس اور پڑم ردہ ہوجاتی ہے۔فضا میں کوئی ایبااثر ہوتا ہے جس کی وجہ ہے جم وقی طور پر کمزوری محسوس کرتا ہے۔ کلکیر یا کارب چونکہ مستقل اور لمباعرصہ چلنے والی بیاریوں کی دوا ہے کر کھر وری میں کرتا ہے۔وفضا میں کوئی ایبااثر ہوتا ہے جس کی وجہ ہے جم وقی طور پر کمزوری محسوس کرتا ہے۔ کلکیر یا کارب چونکہ مستقل اور لمباعرصہ چلنے والی بیاریوں کی دوا ہے عرصہ تک وقفہ ڈال ڈال ڈال ڈال کرد بنی ہو گارب کی شفایا بی کاعمل بھی آ ہتہ ہوتا ہے اور لمبے عرصہ تک وقفہ ڈال ڈال ڈال کرد بنی ہوتا ہے۔

بچہ ایسی چیزیں بھی کھا تا ہے جوہضم نہیں ہوتیں مثلاً مٹی، کاغذ وغیرہ۔اکثر ایسے بچ مستقل بدہضمی کا شکار ہوجاتے ہیں۔مریض کوسر کی چوٹی پر بوجھ کا حساس ہوتا ہے،سر میں درد ہوتو ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ ذہنی دباؤ سے سر درد میں اضافہ ہوجا تا ہے۔سر کی جلد پر خارش ہوتی ہے۔آئکھیں روشنی برداشت نہیں کرسکتیں۔

یرانی قبض میں بھی کلکیر یا کارب مفید ہے۔سلیشیا اور وریٹرم البم (Veratrum Album) بھی قبض کی اچھی دوائیں ہیں۔وریٹرم البم عموماً کھلے اسہال میں کام آتی ہے اس لئے معالج کا ذ ہن قبض کی طرف نہیں جاتا حالانکہ یہ بخت ضدی قبض کے لئے بھی مفید ہے۔ بچوں میں ایسی ضدی قبض سلیشیا ہے بھی کھل جاتی ہے لیکن اگر وہ اثر نہ کرے تو وریٹرم البم ضرور دیں۔ کلکیر یا کارے کی علامتیں ہوں تو وہی کام کرے گی۔اس کےاستعمال سے چند دنوں میں پیٹے میں نرمی پیدا ہوجاتی ہے اور قبض آ ہستہ آ ہستہ تم ہوجاتی ہے۔اس بیاری میں اس کا فوری الزنہیں ہوتا۔ کلکیریا کارب مردوں اورعور توں دونوں کی اندرونی کمزوریاں دورکرنے کے لئے بھی استعال ہوتی ہے۔ رحم کے نیچے کی طرف گرنے کے رجحان کوروکتی ہے۔ یہ ماہواری نظام کی خرابیاں بھی دورکرتی ہےاورعاد تأبہت زیادہ خون جاری ہونے کی بہت اہم دواہے۔ بهصرف بلیڈنگ (Bleeding) ہی نہیں روکتی بلکہ اندر جوغدودیں وغیرہ بڑھ جاتی ہیں ان کا بھی علاج کرتی ہے۔ جہاں کسی ایک دوا کی واضح تشخیص نہ ہو سکے حسب ذیل تین دوا ئیں ملا کر دی جائیں تو حیض کے دوران زیادہ خون جاری ہونے کا اکثر مؤثر علاج ثابت ہوتی ہیں۔ وہ دوائیں یہ ہیں۔کلکیر یا کارب،میوریکس (Murex)اورسیائنا۔30 طاقت میں چند مہینے تک دی جائیں، شروع میں تین دفعہ روزانہ، پھر فائدہ ہونے برصرف ایک دفعہ روزانہ کافی ہے۔ رحم کی رسولیوں کا بھی بیہمؤثر علاج ہے۔کلکیر یا مزاج کی عورتوں کوبعض دفعہ بہت گاڑھا ہروقت رہنے والا لیکوریا لاحق ہوتا ہے۔اگرایسی مریضہ میں باربار حمل ضائع ہونے کا رجحان بھی ہوتو کلکی<sub>ر</sub>یا کارب بہت فیتی دوا ثابت ہوتی ہے۔ میں نے ایک دفعہ

ایک ایسی ہی مریضہ کو بید دوا دی جس نے اتنا اچھا اثر دکھایا کہ اسے اگلے حیض سے پہلے ہی حمل کھہر گیا اور بیچ کی بیدائش تک اسقاط کی تکلیف نہیں ہوئی حالا نکہ اس سے پہلے کئی حمل ضائع ہو چکے تھے۔اسقاط حمل سے بیچاؤ کے لئے صبح دوا کی معین شخیص بہت ضروری ہے۔ فیرم فاس ،کلکیریا فاس جوعمومی کمزوری اور خون کی کمی کو دور کرتی ہیں۔ یہ دوران حمل بھی اسقاط کے خلاف اچھا اثر دکھاتی ہیں۔ دوسری مددگار دوا جو اسقاط میں بہت مفید ہے کولو فائیلم ہے۔لیکن اگر مریض کی ساخت کلکیریا کارب والی ہوتو اسے بلاتر دد کلکیریا کارب ہی دیں پھرکسی اور دوا کی غالبًا ضرورت پیش نہیں آئے گی۔

چونکہ کلکیریا کومزاجی دوا کے طور پر لمبے عرصہ تک دینا پڑتا ہے اس لئے مسلسل دیتے چلے جانے کی بجائے وقفے ڈال ڈال کر دینا بہتر ہے۔ بھی دیں اور بھی روک لیں۔ مریض کے ٹھیک ہونے کے بعد بھی چھے ماہ تک یہی عمل جاری رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔

اگر کھائسی کمبی ہوجائے اور تھوک کے ذریعے خون آئے تو بیہ بھی کلکیریا کی علامت ہے۔ اس میں کالی کارب کی طرح پاؤں ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ اگر عمومی کمزوری بہت بڑھ جائے تو ایسا مریض زیادہ دریتک بیٹے بھی نہیں سکتا اور کرسی سے پھسل پھسل جاتا ہے۔ اگر کسی مریض میں انتہائی کمزوری کے باعث باربار سرتکھے سے نیچے ڈھلکتار ہے تو اس کی سب سے نمایاں دوا میوریٹک ایسٹر (Muriatic Acid) ہے جو فوری اثر دکھاتی ہے۔ اگر روزمرہ اسی طرح ہوتو اس کی بہتر دوا کلکیریا کارب ہے۔

کلکیریا کارب میں کمر کے نجلے حصہ میں درد ہوتا ہے، کمر میں کمزوری محسوس ہوتی ہےاور بیٹھ کراٹھنے سے تکلیف بڑھ جاتی ہے۔

مددگار دوائیں: سلفر، کلکیریاسے پہلے اور لائیکو پوڈیم بعد میں اور پیلاڈونا۔رسٹائس۔سلیشیا دافع انر دوائیں: کیمفر۔اپی کاک۔نکس وامیکا۔ٹائیٹرک ایسٹر طاقت: 30سے تالیم (CM) تک

### 48

# كلكيريا فلوريكا

### CALCAREA FLUORICA

(Fluoride of Lime)

کیلشیم فلورائیڈا یک معدنی عضر ہے جو چیکدار پھر ملی شکل میں دنیا بھر میں بابا جاتا ہے۔ صنعتی دنیا میں بیابک بہت مفیداور کارآ مدشے ہے۔انسانی جسم میں دانتوں، مڈیوں کی سطح،جلد کے کیکدارریشوں،عضلات اورخون کی رگوں کی بیاریوں سے اس کا گہراتعلق ہے۔اس کی کمی سے غدودوں میں پھر کی طرح کی شختی پیدا ہو جاتی ہے اور دانت اور ہڈیاں بھر بھرے ہو جاتے ہں۔ ہومیو پیتنی اٹینسی میں تیار کردہ دواکلکیر یا فلور خلیوں اور عضلات میں پیدا ہونے والی سختی کودورکرنے کے لئے بہترین دوا ہےاور بہت گہرااثر رکھتی ہے۔اس کاجسم کے ہرعضو سے تعلق ہےخصوصاً میڈیوں کی نشو ونما متاثر ہوتی ہے۔ مڈیوں کی سطحاور دریدوں میں گانٹھیں اور گومڑ سے بن جاتے ہیں۔ رحم ڈھیلا ہوکراٹک جاتا ہے۔ ناخن بدنما ہوجاتے ہیں۔ عورتوں کے سینے میں سخت گلٹیاں بنتی ہیں۔ بہاور دوسری ہرقتم کی گلٹیاں جن میں کینسر بننے کا رجحان ہوان میں کلکیریا فلوراستعال کرنی جاہئے۔میرےمشاہدہ میں کئی ایسے مریض آئے ہیں جن کی کلائی کے غدود پھول کرسخت ہو گئے تھے۔ شروع میں روٹا اور ملتی جلتی دوائیں استعال کرواہا کرتا تھالیکن افاقة نہیں ہوتا تھا۔ کلکیریا فلور دینے سے ایسے ہر مریض کونمایاں فائدہ ہوا۔ بعض دفعہ سکھٹنوں کے پیچیلی طرف کے خم میں گلٹیاں بن جاتی ہیں،ان میں بھی کلکیریا فلوراح ھااثر دکھاتی ہے۔ رحم کے غدودوں کے نسخہ میں دیگر دواؤں کے علاوہ کلکیریا فلور بھی ضرور شامل کرنی جا ہے 

کلکیر یافلور آئکھ کے بردہ کے زخمول میں بھی بہت مفید ہے۔خصوصاً اگر کنارے بہت

سخت ہوگئے ہوں۔ آئھوں کے سامنے ستارے ناچتے ہوں ، کورنیا پرد ھے نظر آتے ہوں ، آئھ کی رگیں سخت ہو جائیں تو کلکیر یا فلور کو یا در گئیں ۔ کا نول کے پردول میں سختی پائی جائے ،
کا نول میں گھنٹیاں بجتی ہوں ، کان بہتے ہوں اور ناک کے بچھلے حصہ کے غدود جو گلے کے جوڑ سے ملتے ہیں بڑھ جائیں تو ان کے لئے کلکیر یا فلور کے علاوہ برائیٹا کارب بھی اچھی ثابت ہوتی ہے ، لیکن جو غدود آ ہستہ آ ہستہ بڑھ کر پھر کی طرح سخت ہوجائیں ان کی سب سے اہم دوا کلکیر یا فلور ہی ہے۔ نزلہ زکام میں سخت بد بودار اور گاڑھی سبزی مائل رطوبت خارج ہوتی ہے۔ رخساروں اور جبڑوں کی ہڈی پر سوزش ، دانتوں میں درد ، مسوڑ ھے سوج ہوئے ، زبان برختی اور سوزش نمایاں ، دانت ملنے لگتے ہیں اور کھانا کھاتے ہوئے سے درد ہوتا ہے۔ حلتی میں درد جسے گرم مشروب پینے سے آرام آتا ہے اور ٹھنڈی چیزوں سے بھی اس کا تعلق ہے۔ بعض او قات مردوں اور عور توں کی نیلی رگ بن جاتی ہے جس سے خون نکلنے گئا ہے۔ اس کے لئے منطف کے رئیسہ میں خون کی نیلی رگ بن جاتی ہے۔ اس کے لئے کلکیر یا فلور کے علاوہ برائیٹا کار بھی مفید ثابت ہو گئی ہے۔

کلکیر یا فلوراس بواسیر میں بہت کارآ مدہ جبس کے مسے پھول کر بہت سخت ہو چکے ہوں اور اگر تھا ئیرائیڈ کلینڈ بھی سوج کر پھر کی طرح سخت گلہڑ بن گیا ہوتو وہ بھی کلکیر یا فلور کے دائرہ کار میں آتا ہے۔ ایک دفعہ ایک مریض کوایسے ہی پھر کی طرح سخت مسوں کے لئے میں نے کلکیر یا فلور 1000 طاقت میں دی۔ ان کا تھا ئیرائیڈ بھی بہت ہڑھا ہوا تھا جسے وہ کپڑے سے ڈھانپ کررکھتے تھے اور جھے اس کاعلم نہیں تھا۔ آنہیں شدید بخار ہوگیا لیکن وہ بہت بہا درآ دمی تھے۔ سمجھ گئے کہ دوا کا اثر ظاہر ہوا ہے۔ کسی اور علاج کی طرف راغب نہ ہوئے۔ ایک ہفتہ کے اندراندر بخاراتر گیا اور بواسیر کے پھر یلے مسے کے علاوہ گلہڑ بھی غائب ہوگیا۔ اس کی صرف تھلی سی باقی رہ گئی۔ وہ بھی آ ہستہ آ ہوگئی ساف موگئی۔ اسی طرح ایک نوے سالہ بزرگ مریض کو موتیا کے لئے کلکیر یا فلور اور زنم سلف ہوگئی۔ اسی طرح ایک نوے سالہ بزرگ مریض کو موتیا کے لئے کلکیر یا فلور اور زنم سلف اونچی طاقت یعنی M کی میں استعال کروائی۔ اللہ کے فضل سے ان کی آئی تھ شخشے اور کچی طاقت یعنی کی آئی تھیں۔ اللہ کے فضل سے ان کی آئی تھ شخشے اور کچی طاقت یعنی کی آئی کھ شخشے سے ان کی آئی کھ شخشے سے کو کھی کی کھیں۔ ان کی آئی کھی تھے سے کہ کھی کی کیا گھیں۔ ان کی آئی کھی تھے کے کا کی کو کھیں کی کھی کھیں۔ ان کی آئی کھی تھے سے کی طاقت یعنی کی آئی کھی گھیں۔ اسی طرح کی کی گھیں کی استعال کروائی۔ اللہ کے فضل سے ان کی آئی کھی تھے گھیں۔ ان کی آئی کھی کے فضل سے ان کی آئی کھی شخصے کی کھی کی اس کھی کیا کھیں استعال کروائی۔ اللہ کے فضل سے ان کی آئی کھی کھیں۔ ان کی آئی کھی کھی کے کھیں کے کھیں کیا کھیں کے کھی کی کہ کھی کے کھی کے کھی کے کھی کی کھی کے کھی کے کھی کی کی کھی کھی کے کھی کے کھی کے کھی کھی کی کی کھی کی کی کھی کھی کے کھی کے کھی کی کھی کھی کے کھی کے کھی کی کھی کھی کے کھی کے کھی کے کھی کے کھی کے کھی کے کھی کھی کے کھی

کی طرح صاف ہوگئی اور وفات تک انہیں موتیا کی تکلیف دوبارہ نہیں ہوئی ورنہ اتنی زیادہ عمر میں اپریشن بھی ناممکن تھا۔موتیا کے سلسلہ میں بیہ بات یا در کھیں کہ کلکیریا فلور کا لے موتیے میں مفید نہیں ہے کیونکہ اس کی وجو ہات بالکل اور ہوتی ہیں۔

کلیر یا فلور میں متلی اور قے کی علامت بھی ملتی ہے خصوصاً بچوں کو غیر بہضم شدہ غذا کی قے آتی ہے۔ جو بچے پڑھائی کا بہت ہو جھ محسوس کرتے ہیں اور ذبنی تھکا وٹ کا شکار ہوجاتے ہیں وہ عموماً کھانے کے بعد متلی اور قے کا رجحان رکھتے ہیں۔ وجع المفاصل کی تکلیف کے ساتھ اسہال شروع ہوجاتے ہیں۔ بواسیر کے ساتھ کمر اور پیٹ میں درد ہوتا ہے۔ کمر کا درد حرکت سے بڑھ جاتا ہے لیکن مسلسل حرکت سے اس میں کمی آجاتی ہے۔ بچوں کی ریڑھ کی ہڑی میں سوزش کی وجہ سے ران کی ہڑی بھی بڑھ جاتی ہے جو بہت تکلیف دہ ہوتی ہے۔ پیٹھ کے نچلے حصہ میں درداورگردن کے غدوداکڑے ہوئے ہوں۔ انگیوں کے جوڑوں پرگافیس اور سوزش اور گھٹنوں اور ٹانگوں میں اچا نگ شد ید درد مشروع ہوجا تا ہے۔ پاؤں پرشخت بد بودار پسینہ آتا ہے۔ ہاتھوں ، بازوؤں ، ٹانگوں اور کمر

کلکیر یا فلور میں مختلف جگہ جلد بہت نمایاں سفید ہوجاتی ہے۔ اپریش کے بعد سلے ہوئے زخموں کے اردگر دجلد سکڑ جاتی ہے، زخموں میں پبیپ بنتی ہے اور کنارے سخت ہوکرا بھرجاتے ہیں۔

کلکیر یا فلورعموماً آہتہ اثر کرنے والی دوا ہے اس لئے مسلسل کچھ عرصہ تک وقفوں وقفوں کے ساتھ استعال کرنا چاہئے۔ جب نتائج ظاہر ہونے گیس تو بلا وجہ بار بار دہرانے سے احتر از لازم ہے۔ بسااوقات اونجی طاقت میں زیادہ بہتر کام کرتی ہے۔ اس کی تکلیفیں موسم کی تبدیلی ، آرام اور مرطوب موسم میں بڑھ جاتی ہیں، گرمی پہنچانے اور عکور سے افاقہ ہوتا ہے۔

طاقت: بائيوكيمك 6x يا موميو پيته ك 30 سے س - ايم (CM) تك

49

# كلكيريا آيوڈائيڑ

#### CALCAREA IODIDE

(Iodide of Lime)

کلکیر یا آیوڈائیڈ خاص طور پر غدودوں سے تعلق رکھنے والی دوا ہے۔غدودسوج کر موٹے ہوجاتے ہیں۔ بیعلامت کئی دواؤں میں پائی جاتی ہے۔ جب لڑکیاں بلوغت کی عمر کو کہنچیں اور ان کے گلے کے غدود (Thyroid Glands) پھول جائیں تو اس وقت کلکیر یا آیوڈائیڈ کوفراموش نہیں کرنا چاہئے۔کلکیر یا کا خصوصیت سے اس دور سے تعلق ہے۔ الیں بچیوں کو بلاتا خیر بیدوادینی چاہئے۔

کلکیریا آیوڈائیڈ میں رحم کی رسولیاں بھی پائی جاتی ہیں۔ عام طور پر بچوں اور بعض دفعہ بڑوں میں ناک اور کان کی اندرونی حجملیاں بھول جاتی ہیں اور چھوٹی حجوٹی تھیایاں سی بن جاتی ہیں۔ اگر ناک میں ایسی علامتیں پیدا ہوں تو مریض بہت خرائے لینے لگتا ہے۔ ایسی صورت میں کلکیریا آیوڈائیڈ بہت کارآ مد بتائی جاتی ہے لیکن 30 طاقت میں اسے دوتین ماہ تک استعمال کرنا چاہئے۔ غدود موٹے ہوجا ئیں توایک دم چھوٹے نہیں ہوسکتے۔

کلکیریا آیوڈائیڈ کے زخموں میں مزمن ہونے کار جھان پایا جاتا ہے۔ کالی آیوڈائیڈ میں میں جھان اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اس میں زخم آ کر تھم جاتے ہیں۔

کلکیریا آیوڈ ائیڈ میں بال گرنے کا مرض بھی ملتا ہے۔ بال گرنے سے روکنے کے لئے کوئی ایسی دوانہیں ہے جو بالعموم ٹکسالی کے نسخے کے طور پر استعمال کی جاسکے۔

ایک ضروری بات یا در کھیں کہ عموماً کلکیریا کے بعد سلفر نہیں دی جاتی کیونکہ اس سے نقصان پہنچتا ہے لیکن کلکیریا آیوڈائیڈ کے بعد سلفر آیوڈائیڈ بہترین کام کرتی ہے۔ جے میں کوئی دوسری دواداخل کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی عموماً کلکیر یا کے بعد لائیکو پوڈیم دے کر سلفرد سے ہیں پھرکلکیر یا آبید کلکیر یا آبید ائیڈ کے بعد سلفرآبید کی ضرورت پیش آتی ہے جو بعد مطرک دی جاسکتی ہے۔ کلکیر یا آبید ائیڈ سے مریض کی حالت کچھ نبھلتی ہے لیکن مکمل شفا نہیں ہوتی اس کے لئے سلفرآبید ویا ضروری ہے۔

طاقت: 30 يا حسب ضرورت اونچي طاقت ميں

## 50 کلکر ما فاس

### CALCAREA PHOSPHORICA

کلکیریا فاس کیلیریا فاس کیلیم اور فاسفورس کا مرکب ہے اور اس پہلو سے بہت گہری دوا ہے، اس سے زیادہ تربائیو کیمک طریقہ علاج میں استفادہ کیا گیا ہے۔ لیکن وہاں بھی اس کا استعال مزید توجہ کامختاج ہے۔ کلکیریا فاس میں یہ بات یا در کھنے کے لائق ہے کہ یہ عورتوں کی بہترین دوست دوا ہے اور اس کی بہت ہی علامتیں ایسی ہیں جو عورتوں کی روز مرہ بھاریوں میں ملتی ہیں۔ ان میں کلکیریا فاس کو ہمیشہ یا در کھنا چاہئے۔ جب بچیوں میں بلوغت کے آثار ظاہر ہونے لگیں تو کئی قسم کی تکلیریا فاس کو ہموجاتی ہیں۔ حیض کے ایام بہت تکلیف دو ہوں، خون زیادہ آئے یا ایام میں کی بیشی ہوتو کلکیریا فاس کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر اس ابتدائی دور میں سردی لگنے کی وجہ سے میں کمی بیشی ہوتو کلکیریا فاس کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر اس ابتدائی دور میں سردی لگنے کی وجہ سے ایام میں بے قاعد گی پیدا ہو جائے تو ساری عمر کا روگ لگ جاتا ہے اور اس وقت تک پیچھا نہیں ایام میں بے قاعد گی پیدا ہو جائے تو ساری عمر کا روگ لگ جاتا ہے اور اس وقت تک پیچھا نہیں کھوڑتا جب تک کلکیریا فاس استعال نہ کی جائے۔

حیض کے ایام میں بیدا ہونے والی ہر بے قاعدگی کو فوراً وقتی طور پر بیدا ہونے والی علامتوں سے بچپانا بہت مشکل ہے جب تک بیاری کے پور بے پس منظر سے واقفیت نہ ہو۔اگر بڑی عمر میں جاکرالیی تکلیفیں ظاہر ہوں تو علاج کرتے ہوئے عموماً خیال نہیں آتا کہ بچپن میں کیا بداختیاطی ہوئی تھی۔اس لئے ضروری ہے کہ بیارخوا تین سے ان کے آغاز جوانی میں واقع ہونے والے اندرونی عوارض کی تفصیل پوچھی جائے اور پتہ کیا جائے کہ بیاری کا آغاز کب اور کسے ہوا تھا؟ اگر حیض کے ایام میں سردی لگ جائے اور حیض کی بے قاعدگی شروع ہو جائے تو کلکیریا فاس کوفوراً استعال کروانا چاہئے۔اس کے استعال کے بعد یہ تکلیفیں خدا کے فضل سے دوبارہ نہیں ہوں گی۔

کلکیریا فاس اور سیمی فیوجامیں بیعلامت مشترک ہے کہ چیض کے آغاز میں رحم میں اینٹھن ، در داور شخ ہوتا ہے لیکن ایک بیچان ایسی ہے جو دونوں کو ایک دوسرے سے متاز کر دیتی ہے وہ یہ کہ سیمی سی فیوجا میں جول جول خون کا بہاؤ زیادہ ہوتا ہے تکلیف بڑھتی ہے جبکہ کلکیریا فاس میں خون شروع ہوجاتی ہیں اور بہت تکلیف دہ تشنجی دور سے پڑتے ہیں اور بہت تکلیف دہ تشنجی دور سے پڑتے ہیں اور سخت تکلیف محسوس ہوتی ہے لیکن جب خون جاری ہوجائے تو آرام محسوس ہوتا ہے اور دوران حیض کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی ۔ کلکیریا فاس کی بیعلامت اسے دوسری دواؤں سے متاز کرتی ہے۔

دوسری دواؤں سے ممتاز کرتی ہے۔ عام طور پرمیگنیشیافاس نشنج کی بہترین دواہمجھی جاتی ہے اور صرف رحم میں ہی نہیں بلکہ سارے جسم کے شنج میں کام آسکتی ہے۔اگر شنج کوگر می پہنچانے سے آرام محسوں ہوتو میگنیشیافاس دیں لیکن اگر سردی سے آرام آئے تو بیلا ڈونا، ایپس، سیکیل اور پلسٹیلا بھی اچھی دوائیں ہیں۔ کلکیریا فاس کے شنج میں بھی گرمی پہنچانے سے آرام آتا ہے۔

کلکیر یافاس کے شنج میں بھی گرمی پہنچانے سے آرام آتا ہے۔

کلکیر یا فاس عور توں کے جنسی اعضاء میں شنج کی بہترین دوا ہے۔ اگر جنسی خواہشات ضرورت سے زیادہ ہوجائیں جوایک طبعی کیفیت کے نتیجہ میں نہیں بلکہ بیاریوں کے نتیجہ میں بہتر یافاس کے علاوہ پلاٹیٹا، گریشیولا اور اور کی گئیم (Origanum) کے نتیجہ میں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر پیشاب کرتے ہوئے رخم باہر آجائے تو فوراً کلکیریا فاس دینی چاہئے۔ کلکیریا فاس میں عموماً کالے رنگ کے خون کے لوٹھڑے آتے ہیں جب کہ کلکیریا کارب اور فاسفورس میں خون کارنگ سرخ ہوتا ہے۔

حیض عموماً وقت سے پہلے جاری ہوجاتا ہے۔ اگر جلدی خون شروع ہوجائے تو وہ سرخ ہوگالیکن اگر دیر ہوجائے تو خون سیاہی مائل ہوجاتا ہے۔ اگر جلدی خون شروع میں سرخ پو ایک ہوجاتا ہے۔ کلکیر یافاس میں لیکوریا افٹر بے کی سفیدی کی طرح ہوتا ہے۔ شبح کے وقت علامات شدت اختیار کرلیتی ہیں۔ دودھ پلانے والی عورتوں کا دودھ کین ہوجا تا ہے اور بچدودھ پینے سے انکار کردیتا ہے۔ کلکیر یافاس کا مریض بے ساختہ آئیں بھرنے لگتا ہے۔ سینہ دکھتا ہے۔ دم گھٹنے والا کھائسی

شروع ہوجاتی ہے۔ لیٹنے سے آرام محسوں ہوتا ہے۔ آواز بیٹھ جاتی ہے۔ بائیں پھیپھڑے کے نےلے حصہ میں درد ہوتا ہے۔ ہوا لگنے یاخنگی سے جوڑوں کا درد شروع ہوجاتا ہے۔خصوصاً کمراور گردن میں اکڑاؤ بیدا ہوجاتا ہے۔ سر بوجل محسوس ہوتا ہے اوراعضاء سن ہوجاتے ہیں۔ سردی یا موسم کی تبدیلی سے بیاریوں میں اضافہ ہوجاتا ہے۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے۔ کھانا کھانے کے دو گھٹے بعد دردیں شروع ہوجاتی ہیں۔ پچھ کھا پی لینے سے تکلیف میں بیاری کم ہوجاتی ہیں۔ پچھ کھا پی لینے سے تکلیف میں افاقہ ہوتا ہے۔ گرمی اورخشک موسم میں بیاری کم ہوجاتی ہے۔

کسی صدمہ کے اثر سے یا دداشت میں فرق پڑجا تا ہے۔ مریض کہیں اور جانے کی خواہش کرتا ہے تا تکلیف میں کمی ہو۔ کلکیریا فاس میں سرورد بہت شدید ہوتا ہے۔ سرگرم محسوس ہوتا ہے اور بالوں کی جڑوں میں درد ہوتا ہے۔ گلے کے غدود سوج جاتے ہیں اور منہ کھو لئے سے درد ہوتا ہے۔ بچہ کے دانت نکا لئے کے زمانے کی تکلیفوں کے لئے بھی یہ مفید ہے۔ اس میں دانت بہت آ ہتہ بڑھتے ہیں اور کیڑا لگنے کا رجحان پایا جاتا ہے۔ بچوں میں ایک علامت یہ ہے کہ وہ سارا وقت دودھ بینا چاہتے ہیں اور پھر الٹی کر دیتے ہیں۔ پیٹ میں شدید درد ہوتا ہے اور مروڑ اٹھتے ہیں۔ سخت اجابت کے بعد خون بھی آنے لگتا ہے۔ بچلوں کا جوس پینے سے اسہال جاری ہوجاتے ہیں جوسزی مائل ہوتے ہیں۔ پیشاب بہت آتا ہے جس کے ساتھ کمزوری ہوجاتی ہے۔ گردوں کے مقام پر درد ہوتا ہے۔ اگر ہوجھ اٹھایا جائے تو کمر میں درد ہوتا ہے۔ اگر ہوجھ

مددگاردوائیں: روٹا۔ ہیپر سلف طاقت: بائیو کیمک 6x میں

ہومیو پیتھک 30 سے ہیں۔ایم(CM) تک

### 51

## كلكير بإسلف

#### CALCAREA SULPHURICA

(Sulphate of Lime-Plaster of Paris)

کلکیر یا سلف اور کار بونیم سلف میں سلفر کا عضر مشترک ہے اور سلفر کی بہت ہی علامات بھی ، کیکن کار بن کی بجائے کلکیر یا کا عضر شامل ہونے کی وجہ سے دونوں دوائیں الگ الگ مزاج کھتی ہیں۔ کلکیر یا سلف کی ایک خاص علامت گرے Abscess یعنی بچوڑے پیدا ہونے کا رجحان ہے۔ اس کھاظ سے بیسلفراور کلکیر یا کارب دونوں سے متی ہے اور یا ئیر وہینم سے بھی اس کی مشابہت ہے۔ یا ئیر وہینم (Pyrogenium) متعفن بچوڑ ول میں اس صورت میں کام آتی ہے جب خون میں تعفن بچیل جائے۔ سلیشیا کے بچوڑ ول میں بھی تعفن ہوتا ہے لیکن اس میں عموماً خون میں تعفن بہت ہوتا ہے۔ گند نے خون کے نتیجہ میں جو بچوڑ ہے نکلتے ہیں میں تعفی نہیں ہوتا، جب ہوتو بہت سخت ہوتا ہے۔ گند نے خون کے نتیجہ میں جو بچوڑ ہے لکتے ہیں ان میں بھی اس کا گراتعلق ہے اور بچھ نہ بچھائی ہے۔ وہ کینسر کا رجحان رکھنے والے بچوڑ ول سے بھی اس کا گراتعلق ہے اور بچھ نہ بچھائی ہے۔ وہ کینسر کے زخم جوجلد پی خطا ہر ہوکرنا سور بن جاتے ہیں اور رسنے لگتے ہیں ان میں بھی مفید ہے۔

کلکیریاسلف مرگی کی بہترین دوا بتائی جاتی ہے۔اس زمانہ میں مرگی کی بیاری میں بہت اضافہ ہوگیا ہے۔اس کی گئی وجو ہات ہوسکتی ہیں۔ وضع حمل کے وقت بعض ایسے علاج کئے جاتے ہیں جن کا بچوں کے دماغ پر اثر پڑتا ہے۔ بعض دواؤں کے بداثر ات کے نتیجہ میں بھی مرگی کے دورے پڑنے گئے ہیں۔ایسے بچوں کے لئے ٹکسالی کے نتیخوں کے علاوہ الیں دوائیں ڈھونڈنی چا ہئیں جن سے مرگی کا مکمل علاج ہو سکے کلکیریاسلف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس سے مرگی کا قلع قمع ہوسکتا ہے۔ ڈاکٹر کینٹ جو ہومیو پیتے بنے سے پہلے جاتا ہے کہ اس سے مرگی کا قلع قمع ہوسکتا ہے۔ ڈاکٹر کینٹ جو ہومیو پیتے بنے سے پہلے

بہت چوٹی کے ایلو پیھک ڈاکٹر اور سرجن بھی سے اور سارے جسمانی نظام کو سمجھتے سے وہ کلکیر یاسلف کے بارے میں کہتے ہیں کہ بیمرگی کوجڑوں سے اکھیڑدیتی ہے۔ بعض اوقات دماغ میں ٹیومرکی وجہ سے بھی مرگی ہوجاتی ہے۔ دماغ میں چوٹ لگنے کی وجہ سے بھی مرگی کے دور بے میں ٹیومرکی وجہ سے بھی مرگی کے دور برٹ نے لگتے ہیں۔ بعض لوگوں کی کھورٹ کی کی بناوٹ پیدائش طور پر ہی ایسی ہوتی ہے کہ دیکھتے ہی پیتہ چل جاتا ہے کہ بیمرگی کا مریض ہے۔ ایسے مریض کے اندر مستقل پیدائش نقص ہوتا ہے جس کا چڑ سے اکھیڑا جانا بظاہر ناممکن ہے۔ کینٹ کا پیقرہ کہ کلکیریا سلف مرگی کا علاج ہے، ایسے پیدائش مریضوں کو اسلاق نہیں یا تا۔ ہاں ان کا بیہ تجربہ درست ہے کہ بہت سے مرگی کے مریضوں کو کلکیریا سلف نے غیر معمولی فائدہ دیا ہے۔

اگر بجین میں کوئی الیی بیاری لاحق ہوجس کے نتیجہ میں مرگی کے دور بے پڑنے گیس تو الیی مرگی کا علاج ممکن ہے۔ ان بیار یوں میں ہیضہ اور پیش بہت نمایاں ہیں۔ اگر زہر یلے دست اور خطرناک پیچش ہواورڈ اکٹر کوئی دواد ہے کراس کوزبرد سی ٹھیک کر دیں تو اس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ ایسے بیچ کومرگی ہوجائے۔ میں ایسے مریضوں کو کیو پرم دیتا رہا ہوں۔ اس کے علاوہ آرٹی میسیا (Artemisia) مرٹیکر بھی دی ہے۔ وقتی فائدہ تو ضرور ہوتا ہے لیکن ان کے ذریعہ کمل شفا نہیں دیکھی۔ یہ دوروں نئیس دیکھی ہیں۔ دوروں نئیس دیکھی۔ یہ دوائیس مستقل دینی پڑتی ہے۔ اونچی طاقت میں بھی دے کردیکھی ہیں۔ دوروں میں لمباوقفہ تو ضرور پڑ جاتا ہے لیکن مکمل شفا نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں بعض اور میں تلاش کرنی جا ہمیں جومرگی کومتنقلاً جڑ سے اکھیڑ دیں۔ کینٹ کے خزد یک کلکیر یا سلف یہ طاقت رکھتی ہے۔

میرے مشاہدہ میں مرگی سے کممل شفامحض اس صورت میں ہوئی ہے کہ وہ بیاری عود کر آئی جس کو دہارہ ظاہر ہونے پر بعض آئی جس کو دہارہ ظاہر ہونے پر بعض مددگار دوائیں دی جاسکتی ہیں مثلاً بخار کے لئے آرسنک وغیرہ اور پیپٹے کا تشنج دور کرنے کے لئے میگ فاس وغیرہ کین اپنی بائیوٹک اور بہت طاقتور دوائیں جو بیاری کو دبا دیں ، ان سے احتر از لازم ہے۔

مرگی کا علاج کرتے ہوئے بیدد میصنا جاہئے کہ" اورا" (Aura) کہاں سے شروع ہوا ہے۔اس کی تفصیل کے لئے دیکھیں کلکیریا آرس۔ بعض مریضوں میں جہاں خون کار جحان چہرہ اور سرکی طرف ہو،عموماً بیلا ڈونا کی طرف خیال جاتا ہے لیکن بیلا ڈونا اس میں علاج نہیں ہے، کچھ تھوڑا فائدہ دے کر رک جاتی ہے۔ اور بھی کئی دواؤں میں خون کا رجحان سر کی طرف ہوتا ہے مثلاً ہائیڈروسائینک ایسڈ (Hydrocyanic Acid)۔ بیگردن کے اندرسانس کی نالیوں میں تشنج پیدا کرتا ہے اور چہرہ ایک دم تمتمااٹھتا ہے۔خون چہرہ کی طرف ایک دم اکٹھا ہوجا تا ہے۔الیمی صورت میں ہائیڈروسائینک ایسڈ بھی مرگی کی دواؤں میں ایک نمایاں دوابن جاتی ہے۔اس کے علاوہ ہائیڈروفومینم (Hydrophobinum) کا بھی اس بیاری سے تعلق ہے۔اس میں چیکدار چیزوں سے مریض کو گھبراہٹ ہوتی ہے۔اگر جبکدار چیزیں دیکھنے سے مرگی کادورہ پڑنے کا احتمال ہوتواس صورت میں مائیڈروفوینم بہت مفید ہے اور بیالیں دواہے جسے مائیڈروسائینک ایسٹر سے ملا کربھی دیا جائے توبیا بک دوسرے سے ککراتی نہیں ہیں بلکہ ایک دوسرے کی مدد گار ہوجاتی ہیں۔ جس مریض کی مرگی ہومیو پیتھک دواؤں سے قابو میں نہ آئے اسے لاز ما ایلو پیتھک طب کی طرف منتقل کردینا حابئے ۔ایسی بہت طاقتورایلوپیتھک دوائیں دریافت ہوچکی ہیں جوشنج کو روک دیتی ہیں اور مریض ایک قشم کی دائمی غنودگی میں رہتا ہے کیکن تکلیف سے بچار ہتا ہے اوراس سے زیادہ اس کے لئے کچھ ہونہیں سکتا۔ایلو بیتھی کےعلاوہ چینی طریقہ علاج بھی آ زمایا جاسکتا ہے۔ کلکیر یا سلف عضلات کے تھیاؤ میں بھی بہت مفید دواہے۔ اگر طاقت سے بڑھ کر بو جھا ٹھالیا جائے تو ممریر ہو جھ بڑجا تا ہے۔بعض دوسری دواؤں کےعلاوہ کلکیریا سلف بھی اس میں مفید دوا ثابت ہو سکتی ہے لیکن اس کا صرف کمر کے عضلات سے نہیں بلکہ سارےجسم کےعضلات سے تعلق ہے۔ بوجھاٹھانے سے ٹانگ یا بازو کے پٹھے کئیج جاتے ہیں۔ یہ دوا ایسے سب عضلات پر اچھا اثر دکھاتی ہے جو طاقت سے بڑھ کر بوجھ

اٹھانے سے بیار پڑ جائیں۔

اگر چہرہ پرخون کا دباؤ بہت زیادہ ہوجائے اور شد پرشنج پیدا ہواور تشخی رجان صرف چہرہ پر ہی نہیں بلکہ جسم کے مختلف اعضاء میں بھی پایا جائے، چھاتی، بازو، ٹانگ یا سرمیں بھی اچا نک خون کا دباؤ اور جکڑنے کا احساس ہوتو کلکیر یا سلف بھی علامتیں ملنے پر بہت مؤثر ثابت ہوسکتی ہے۔ ہر پول کی دردول میں بھی مفید ہے۔ گلینڈز کی سوزش اورعضلات کے بھڑکنے میں بھی کلکیر یا سلف کام آتی ہے خصوصاً اگر چہرے کے اعصاب پھڑکے کے لگیں۔ کمزور اعصاب کے مریضوں میں ذہنی دباؤ ہواورعضلات ذہنی دباؤ کی وجہ سے پھڑکے کے لگیں تو اس مرض میں کلکیر یا سلف کے علاوہ ایگیر کیس اور کالی فاس بھی مفید ہیں۔ مریض کی تکلیف کھڑے ہونے سے بڑھتی ہے۔ بعض دفعہ وہ عورتیں جو کھڑے ہوکر کھانا وغیرہ بناتی ہیں ان میں بہ مونے سے بڑھتی ہے۔ بعض دفعہ وہ عورتیں جو کھڑے ہوکر کھانا وغیرہ بناتی ہیں ان میں بہ علامت نمایاں طور پر یائی جاتی ہے۔

کلکیر یاسلف میں شروع میں تو چلنے سے مریض کو آرام آتا ہے کین چلنے کے بعد جب خون گردش میں آتا ہے اور ٹا نگیں گرم ہوجاتی ہیں تواس کی تکالیف بڑھ جاتی ہیں۔

کلکیر یا سلف کا مریض عموماً اندیشوں کی حالت میں صبح آئکھ کھولتا ہے۔ بیا علامت کلکیر یا سلف کی دوسری علامتوں کے ساتھ مل کراسے یقینی بنادیتی ہے۔ ذہنی محنت سے دماغ جلد تھک جائے یا چکر آنے لگیں اور چکر کے ساتھ مرگی سے مشابہ دورے پڑنے لگیں تو بھی کلکیریا سلف مؤثر ثابت ہو سکتی ہے۔

آ نگھوں کی بیار یوں میں اگر چیزیں دودونظر آنے لگیں اورروشی آنکھوں میں چھے تواس دوا
کویادر کھیں۔ بڑی عمر میں کانوں میں ہر طرح کی آوازیں آنے لگیں تو بھی یہ دوا مفید ہے۔
کلکیر یا سلف میں مستقل جاری نزلہ ہوتا ہے جو آ کر ٹھبر ہی جاتا ہے اور اندرونی جھلیوں کو گلادیتا ہے۔ ایسے مستقل نزلاتی مریض بہت تکلیف دہ زندگی گزارتے ہیں۔ اگر دیگر علامتیں ملتی ہوں تواس بیاری کے لئے یہ تیر بہدف دوا ثابت ہوتی ہے۔
کلکیر یا سلف زبان کے کھیاؤ اور سختی کے لئے بھی مفید ہے یعنی یہ فالجی کیفیت پر

اثر انداز ہوتی ہے اور اس میں اچا تک تشنج کی علامت پائی جاتی ہے اور دم گھٹتا ہے۔ اس قتم کی گھٹن کا مزاج ہیپر سلف میں بھی ملتا ہے۔ سانس کی نالی میں گھٹن اور تنگی کا احساس اور نزلہ کے بعد مستقل خراش باقی رہ جاتی ہے جس کی وجہ سے معمولی ہوا اندر جانے سے یا بولنے سے بھی سانس گھٹتا ہے۔

اگرتشخیص درست ہوتو کلکیریاسلف گردے کی پرانی سوزش میں بھی مفیدہے۔ کلکیریاسلف میں کسی ایک جگہ گرمی محسوس نہیں ہوتی بلکہ سارے جسم کو گرم کپڑا اوڑ ھنے سے اور بستر کی گرمی سے گھبرا ہٹ ہوتی ہے۔

کلکیریاسف جس کی مزاجی دواہوگی اس کے دے اور کان کی تکلیفوں میں بھی فائدہ دے گی۔اسی طرح جس شخص کی بیمزاجی دواہواس کے ملیریا کے قلع قمع کے لئے بھی یہ بہت کا فی ہے۔اس تعلق میں اس کی صرف یہ علامت بیان کی گئی ہے کہ بخار کے آغاز میں سردی یا وُں سے شروع ہوتی ہے۔لیکن بہت سی دوسری دواوُں میں بھی یہی علامت یا کی جاتی ہوسکتی۔ یا کی جاتی ہے۔ اس لئے صرف اسی علامت سے کلکیریا سلف کی شناخت نہیں ہوسکتی۔ علامت کی تمیز کرنے کے لئے دیگر علامتوں کو بھی دیکھنا ہوگا۔

کلکیریاسلف کی ایک علامت یہ ہے کہ آنگھوں سے زردرنگ کی گاڑھی رطوبت خارج ہوتی ہے، نظر دھندلا جاتی ہے اوراکٹر چیزیں صرف آ دھی نظر آ نے لگتی ہیں۔ کان سے بھی خون کی آ میزش کے ساتھ رطوبت نگلتی ہے۔ ناک سے بھی نزلہ میں زردی مائل مواد خارج ہوتا ہے۔ اسی طرح اسہال میں خارج ہوتا ہے۔ اسی طرح اسہال میں بھی پیپ کی طرح کا چکنا مواد نگلتا ہے جس میں بسااوقات خون کی آ میزش بھی ہوتی ہے۔ کلکیریا سلف میں خارش بھی ہوتی ہے، زخموں سے پیپ نگلتی ہے اور بیزخم جلد مندمل نہیں ہوتے۔ پیلے رنگ کے کھر نڈ بن جاتے ہیں۔ بالوں کی جڑوں میں سخت سے مندمل نہیں ہوتے۔ پیلے رنگ کے کھر نڈ بن جاتے ہیں۔ بالوں کی جڑوں میں سخت سے دانے بین جن میں خارش ہوتی ہے اور جلدخون نکل آتا ہے۔ بچوں کے خشک دانے بین جی مراجی مریض میں نیندکا ایکزیما میں بھی کلکیریا سلف کی یہی علامت ہے۔کلکیریا سلف کے مزاجی مریض میں نیندکا

كلكير ياسك

سکون بسااوقات اس کے پریشان خوابوں سے بکھر جاتا ہے۔اس دوا کی چندخورا کوں ہی سے وہ پریشانی خواب وخیال ہوجاتی ہےاور مریض کی نیند گہری اور پرسکون ہوجاتی ہے۔

ت: 30 سے تی ۔ ایم (CM) تک

### 52

### كيلنثرولا

### CALENDULA OFFICINALIS

(Marigold)

کیانڈولا کے لوٹن کو عام طور پر زخمول کے علاجے کے لئے ہیرونی طور پر استعال کیا جاتا ہے۔ گراندرونی طور پر بھی بیدوا ہومیو پیشک پڑینسی میں کھلانے سے زخمول کے بھرنے میں بہت مفید ثابت ہوئی ہے۔ پر انے زخم جو مندل ہونے کا نام نہ لیں ان میں اند مال کا رجحان پیدا کرنے میں کیانڈ ولا 100 کا قت میں بہت مؤثر ثابت ہوئی ہے۔ جن زخموں میں ہیرونی طور پر لوٹن کے استعال سے فائدہ نہیں ہوتا ، بیان کو بھی خشک کردیت ہے۔ کیانڈ ولا اور ہیپر سلف یاسلیشیا کوٹن کے استعال سے فائدہ نہیں ہوتا ، بیان کوبھی خشک کردیت ہے۔ کیانڈ ولا اور ہیپر سلف یاسلیشیا میں یہ بیر سلف اور سلیشیا انفیکشن کا مقابلہ کرتی مرمت کے لئے جسمانی صلاحیت کو بیدار کرتی ہے جبکہ ہیپر سلف اور سلیشیا انفیکشن کا مقابلہ کرتی ہیں۔ ایسے مریض جن کے اپریشن ہوئے ہوں اور ان کے زخم مندل نہ ہوتے ہوں ان کے لئے کیانڈ ولا بہت مفید ہے بشر طیکہ ریڈی ایشن (Rediation) کے ذریعہ زخم کے اردگر د کے خلیوں کوضائع نہ کردیا گیا ہو۔مقامی طور پر زخموں پر خالص شہدلگانے سے بھی فائدہ ہوتا ہے اور شہد میں بھی بعض دفعہ کیلنڈ ولا سے بھی بڑھ کرشفا کا اثر ماتا ہے۔

ہر قتم کے بیڈ سور (Bed Sores) کے لئے عموماً آرنیکا اور ہائی پیریکم (Hypericum) استعال کئے جاتے ہیں لیکن اگر بیدونوں دوائیں کام نہ کریں تو کیلنڈ ولا دوسوطا قت میں دینے سے کچھ فائدہ ضرور ہوگا۔ کمل شفا بھی ہوسکتی ہے۔ دانت نکلنے کے بعد خون بند نہ ہوتو کیلنڈ ولا اس میں بھی مفید ہے۔ مرطوب اور ابر آلودموسم میں اس کی تکلیفیں بڑھ جاتی ہیں۔

كيانڈولا 216

مددگاردوائیں: میپرسلف دافع اثر دوائیں: چیلی ڈونیم طاقت: Q تا200

53

### CAMPHORA

(Camphor)

کیمفر لعنی کا فور کی سب سے نمایاں علامت بیہ ہے کہ اس کے مریض میں بیاری کے دوران جسم کی بیرونی سطح بالکل ٹھنڈی ہوجاتی ہے لیکن اندرونی طور پر مریض کو بہت گرمی کا احساس ہوتا ہے۔ بے حد نقامت اور کمزوری محسوں ہوتی ہے۔ تشنجی کیفیات بھی بہت نمایاں ہیں۔ اگرجسم بالکل ٹھنڈا ہواورتشنج کی کیفیت یائی جائے تو کوئی بھی بیاری ہواس میں کیمفر مفید ہوگی۔ ہیضہ میں بھی بہت مؤثر دواہے خصوصاً گم ہیضہ جس میں بغیر درد کے دست ہوتے ہیں یا دست ہی نہیں لیکن بیدم توانا کی ختم ہو کر ساراجسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔اس میں کیمفر چیوٹی طاقت میں دینے سے غیرمعمولی فائدہ پہنچتا ہے۔اگر ہیضہ کی حالت میں معدہ اور ہاتھ یاؤں میں کشنج نمایاں ہوتو کیویرم دوا ہے لیکن کشنج کے ساتھ اعضاء برف کی طرح ٹھنڈے ہوجا ئیں اور ٹھنڈالیبینہآ ئے تو یہ کیمفر کی خاص علامت ہے۔ کیمفر کے ہیضہ میں متلی بھی نمایاں ہوتی ہے۔ کیمفر میں شدیدخوف اور اندیشے بھی یائے جاتے ہیں۔اس پہلوسے بیا یکونائٹ سے مشابہ ہے سوائے اس کے کہا یکونائٹ میں ایسی سردی نہیں ہوتی جو کیمفر کا طروُ امتیاز ہے۔اگرا یکونائٹ کی طرح ا جا نک بیماری شروع ہواوراس میں خوف غالب ہواورتشنج بھی پایا جائے کیکن مریض بہت مٹھنڈا ہو توا يكونائك كى بجائے كيمفر دواہوگى \_اگر بيارى ميں شدت، تپش اور تيزى يائى جائے توا يكونائك

کیمفر کاکینتھرس(Cantharies) سے بھی ایک تعلق ہے اور کینتھرس کے اثر کوزائل بھی کرتا ہے۔ کینتھرس میں گردوں کی جھلیاں متورم ہو جاتی ہیں اور بیبیثاب کی نالی میں جلن اورسوزش بیدا ہوجاتی ہے۔قطرہ قطرہ پیشاب بہت جل کرآتا ہے۔ یہ علامتیں ایک حد تک کیمفر میں ہیں ہیں۔ بعض اوقات کینتھرس کا زہر دینے سے گردوں میں مستقل سوزش کھہر جاتی ہیں جومریض کواعصا بی لحاظ سے بھی متاثر کرتا ہے، ایسی صورت میں کیمفر اس اثر کوزائل کرتی ہے اور یہ صرف عارضی دوانہیں بلکہ مستقل طور پر بھی بعض بیاریوں کے بدا ثرات مٹانے کے لئے مفید ہے۔

کیمفر کامریض ذبخی کھاظ سے بہت کمزور ہوجا تا ہے۔ حافظہ جواب دے دیتا ہے،

اکیلے رہنے سے خوف محسوں کرتا ہے، چکر آتے ہیں اور بے ہوشی طاری ہوجاتی ہے۔ آتکھیں

بند کر کے لیٹار ہتا ہے، لگتا ہے کہ سوگیا ہے کین سوتا بھی نہیں۔ دنیا سے بے تعلق سا ہوجا تا ہے۔

اس میں جنون اور شدید غصہ کی علامت بھی پائی جاتی ہے۔ یہ علامت کینتھرس اور ہائیوسمس

اس میں جنون اور شدید فصہ کی علامت بھی پائی جاتی ہے۔ یہ علامت کینتھرس اور ہائیوسمس

دیوانگی اور تشدد پر اتر آتیا ہے۔

اگر رحم کے افکیشن کے نتیجہ میں بخار ہوتو پائیر وجینم اورسلفر کے علاوہ کیمفر بھی اچھی دوا ہے۔ اگر جسم ٹھنڈ ا ہوتو کیمفر سے علاج شروع کرنا چاہئے۔ بعض اوقات بخار دب جاتا ہے اور جسم ٹھنڈ ا ہوجا تا ہے۔ اس وقت سلفر کی بجائے کیمفر ضروری ہے۔ جب وہ بخار کو باہر نکال لائے تو سلفراور یا ئیروجینم ملاکر دینی چاہئے۔

کیمفر میں جسم ٹھنڈا ہونے کے باوجود پسینہ میں تربتر ہوتا ہے لیکن مریض جسم پر کیڑا اوڑھنابرداشت نہیں کرتا،اندرونی گرمی کے شدیداحساس کی وجہ سے بعض دفعہ کیڑ ہے بھی اتار پھینکنا ہے۔جسم پر کیڑا برداشت نہ کرنے کی علامت سیکیل (Secale Car) میں بھی پائی جاتی ہے۔لیکن فرق ہے۔جسم پر کیڑا برداشت نہ کرنے کی علامت سیکیل (Secale Car) میں بھی پائی جاتی ہے اور اس کا جسم بھی گرم ہوتا ہے۔ کیمفر کا مریض فرق ہیہ ہے کہ سیکیل کا مریض گرمی محسوس کرتا ہے اور اس کا جسم بھی گرم ہوتا ہے۔ کیمفر کا مریض باوجود شخنڈ اہونے کے کیڑ انہیں لیتا۔ کیمفر کی علامتیں ایکونائٹ کے علاوہ کیمومیلا سے بھی ملتی ہیں۔ کیمومیلا کا مریض غصیلا اور غیر مطمئن ہوتا ہے، کوئی چیز مائے تو لے کر پرے بھینک دیتا ہے۔اگر ایسے مریض کیمومیلا کا نمایاں مزاج نہ رکھتے ہوں تو بھر کیمفر سے ان کا علاج کیا جا سکتا ہے۔

کیمفر میں گرمی اور سردی کا ادلنا بدلنا بھی پایا جاتا ہے۔ جب جسم مھنڈ اہوتو درمیان میں ایک دم جسم تھوڑی دیر کے لئے گرم بھی ہوجاتا ہے۔ یہ کیفیتیں ادلتی بدتی رہتی ہیں جس کا مطلب ہے کہ بخار دب کر اندرونی اعضاء میں منتقل ہور ہاہے۔ جب بخار دب کر اندرویل میں چلا جائے یاد ماغ میں منتقل ہوجائے تو جسم ٹھنڈ اہوجاتا ہے۔ گرجسم بار بار بیماری کے خلاف مدافعت کرتا ہے اور اسے دھکیل کر باہر لانے کی کوشش کرتا ہے۔ لہذا جسم بھی ٹھنڈ ااور بھی گرم ہوجاتا ہے۔ الہذا جسم بھی ٹھنڈ ااور بھی گرم ہوجاتا ہے۔ اس صورت حال میں کیمفر بہت مفید ہے۔

عورتوں کی ادھیڑ عمر میں جب حیض بند ہونے کا دفت آئے تو بسااد قات کی قتم کی تکلیفیں شروع ہو جاتی ہیں۔ چہرے پر گرمی کی لہریں محسوں ہوتی ہیں۔ اس میں دوسری دواؤں کے علاوہ کیمفر کوبھی پیش نظر رکھنا چاہئے۔ایسی عورتیں جو کیمفر سے آرام محسوں کرتی ہیں کپڑاا تار دیں تو سخت ٹھنڈمحسوں کرتی ہیں اور کپڑااوڑھیں تو پسینہ سے تربتر ہوجاتی ہیں۔

کیمفر کاسر در د سارے سر میں نہیں ہوتا بلکہ یا تو سر کی پشت پر شروع ہوگا یا بیشانی پر۔ وہ سر در دجوسر کے بیچھے اور گردن کے نچلے حصہ میں محدود ہونیز دھڑ کن بھی پائی جائے اس کا کیمفر سے علاج ممکن ہے۔

تشنج اور دندل پڑنے (بتیسی بند ہونے) میں کیمفر بطور علاج مشہور ہے۔ بسااوقات گرمی کی شدت سے بیا ندرونی کمزوریوں کی وجہ سے عورتوں کو دندل پڑجاتے ہیں۔ منہ زبردسی کھول کر اندر دوا ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیمفر کی چھوٹی طاقت کی ہومیو دواسے صرف ہونٹ گیلا کر دیں تو وہ خود بخو داثر دکھائے گی اور یہ کیفیت جاتی رہے گی۔ شنج اور دندل پڑنے سے ہونٹ نیلے ہو جاتے ہیں۔ صرف ہونٹ ہی نہیں بلکہ زبان بھی نیلی ہوجاتی ہے۔ یہ کیمفر کی خاص علامت ہے۔ کیمفر کی خاص علامت ہے۔ کیمفر کی خاص علامت ہے۔ کیمفر کے مریض کی بیاس پانی پینے سے بھتی نہیں۔ بہت ہی ٹھنڈ ایانی پینے کو دل چا ہتا ہے۔ گیس کی تکلیفوں میں متلی اور قے کا رجحان پایا جاتا ہے۔ قے کے بعد معدے میں ہے۔ گیس کی تکلیفوں میں متلی اور قے کا رجحان پایا جاتا ہے۔ قے کے بعد معدے میں

ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے۔اگرمتلی اور قے نہ ہوتو جسم برف کی طرح ٹھنڈا ہوتا ہے، غذا کا ذا نَقہ کڑ وامحسوس ہوتا ہے۔

کیمفر میں اسہال کی نسبت نے کا زیادہ رجھان ہوتا ہے۔ اسہال تھوڑے تھوڑے تھوڑے آتے ہیں اوران کے ساتھ کمزوری اور شخ ضرور ہوتے ہیں۔اگر اسہال اورالٹیاں بہت زیادہ ہوں اور شخ بیٹر لیول پراثر کرے تو وریٹرم البم (Veratrum Album) چوٹی کی دوا ہے۔ دونوں دواؤں میں جسم ٹھنڈ اہوتا ہے لیکن وریٹرم البم میں صرف بیشانی پر ٹھنڈ اپسینہ آتا ہے۔ وریٹرم البم دوانہ اور کے درمیان ہے، یاسخت قبض ہوتی ہے یا بہت کھلے اسہال۔ انہائی سخت اور ضدی قبض جو ہفتہ ہفتہ چل رہی ہو، اس میں جب کوئی اور دواکام نہ آئے تو وریٹرم البم کی چندخوراکیں اثر دکھاتی ہیں۔

مثانے میں فالجی اثرات نمایاں ہوں اور زورلگا کر پیشاب آئے تو کیمفر مفید دوا ہے۔ مثانہ پیشاب سے جراہونے کے باوجود پیشا برک جاتا ہے۔ جمان اور شنج پیدا ہوتا ہے۔ مثانہ کے فالجی اثرات میں کیمفر بہت نمایاں ہے۔ کیمفر کا جنسی اعضاء پر بھی اثر فاہر ہوتا ہے۔ اگر بہت زیادہ مقدار میں استعال کیا جائے تو مریض ہمیشہ کے لئے جنسی طاقت سے محروم ہوجاتا ہے۔ بعض اوقات اس کے بالکل برعس نتیجہ پیدا ہوتا ہے اور غیر معمولی جوش پیدا ہوجاتا ہے جوصحت کی علامت نہیں ہے۔ جہاں کسی دوا میں اس فتم کی متضاد علامتیں ملتی ہوں اسے خاص طور پر ذہن میں رکھنا چاہئے تا کہ عین موقع پر وہ دوایا د آجائے۔ کیمفر میں بار بار نز لے اور بلغمی کھانسی کا بھی رجان سے اور اس لحاظ سے یہ بار بار نز لے اور بلغمی کھانسی کا بھی رجان سے اور اس لحاظ سے یہ بار بار نز لے اور رطوبت بہتی ہے۔ ہوا کی نالیوں میں بلغم سے کا بر بار نز لے شروع ہوجاتا ہے۔ ناک ٹھنڈی ہوتی ہے اور رطوبت بہتی ہے۔ ہوا کی نالیوں میں بلغم سے کا میں مشکل سے آتا ہے، سانس کھینچنے پر محان ہوتا ہے جس سے سانس گھٹنا ہے۔ گہرا سانس مشکل سے آتا ہے، سانس کھینچنے پر کھانسی شروع ہوجاتی ہوتی ہے۔ گہرا سانس مشکل سے آتا ہے، سانس کھینچنے پر کھانسی شروع ہوجاتی ہے اور دل کی دھڑکس بہت تیز ہوتی ہے۔

کیمفر کی ایک خاص علامت سے ہے کہ درد کا احساس درد کی جگہ پر توجہ دینے سے کم ہوجا تا ہے۔ مریض سر دی اور چھونے سے زود حس ہوتا ہے جس سے تکلیف میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اپریشن کے بعد اگر جسم کا درجہ حرارت بہت زیادہ گر جائے اور خون کے دباؤ میں کمی ہوتو کار بووج کے علاوہ کیمفر کی چند خوراکوں سے بھی فوری فائدہ ہوتا ہے۔

کیمفر کے مریض کی آئیمیں بے ہوشی کی حالت میں ایک جگہ گڑی ہوئی اور پتلیاں پھیلی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ اسے تمام اشیاء بہت چمکدار اور بھڑ کیلی نظر آتی ہیں۔ آئکھوں کے سامنے چنگاریاں اور روشنی کے دھیے نظر آتے ہیں۔ آئکھوں کی تکلیفیں سورج کی روشنی میں بڑھ جاتی ہیں۔ چہرہ زرد اور کھنچا ہوا اور زندگی کے احساسات سے عاری معلوم ہوتا ہے۔ ٹھنڈ الپینہ بھی آتا ہے جو کینسر کا خاصہ ہے۔

عام طور پرسردی لگنے سے دست شروع ہوجاتے ہیں جوسیاہی مائل ہوتے ہیں اور بہت کمزوری پیدا کرتے ہیں۔ زبان اور منہ میں ٹھنڈک کا احساس نمایاں مگر ساتھ ہی ایک نہ بجھنے والی پیاس۔

> مددگار دوا: كىنتھرس دافع انژ دوائىيں: فاسفورس ـ اوپيم طافت: 30 تك

### 54 کینیبس انڈیکا CANNABIS INDICA

کینییس انڈ رکا ہندوستانی حشیش یعنی بھنگ کو کہتے ہیں۔ یہ کوہ ہمالیہ کی وادیوں اور تبت کی سطح مرتفع پراگتی ہے۔ قدیم زمانہ ہے آج تک اسےنشہ کے لئے استعال کیا جاتا رہا ہے۔ جو لوگ بھنگ کو بہت زیادہ مقدار میں استعال کرتے ہیں وہ کسی اور ہی دنیا میں پہنچ جاتے ہیں۔وہ گوہا آ سانوں کی سیر کرتے ہیں، ان کے لئے وقت کھم جاتا ہے اور ایک لمحہ قبل کی ہاتیں بھی صدیوں پرانی معلوم ہوتی ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہیشگی کی زندگی میں داخل ہو گئے ہیں۔ ہومیو پلیتھی میں اس دوا کی جوعلامتیں ظاہر ہوئی ہیں ان میں بھی اڑنے اور فضا میں لہرانے کا احساس بیان کیا جاتا ہے۔وفت گھہر جاتا ہے،گزرتا ہی نہیں۔اگریہ کیفیت کسی عام آ دمی کی ہوتو اس کی روزمرہ کی زندگی اجیرن ہوجائے ۔تھوڑا سا کام کرکے بیمحسوس ہوتا ہے کہ میں گھنٹوں سے کام کرر ہاہوں۔احساسات اور جذبات میں مبالغہ کی شدت پیدا ہو جاتی ہے۔سب اعضاء میں جوث ہوتا ہے جس کی وجہ ہے بعض دفعہ ہاتھ یا وُں لرز نے لگتے ہیں اور بے حد کمزوری پیدا ہوجاتی ہے۔خون کا دوران دماغ کی طرف نہیں جاتا، چہرہ خون سے بھر جاتا ہےاور آئکھیں پتھرا جاتی ہیں۔اس بیاری کانام Catalepsy ہے۔ کینیس Catalepsy میں بہت مفید ہے۔اس کی کئی علامتیں اوپیم سے ملتی جلتی ہیں۔اوپیم بھی Catalepsy کی بہترین دواہے۔ کینیس میں جلد کی حسختم ہوجاتی ہے۔مریض خیالات اور نظاروں سے مزے اٹھا تا ہے جبکہ ہائیوس اور <u> سرامونیم کے نظار بے خوفناک ہوتے ہیں جن سے مریض لطف اندوز نہیں ہوتا۔</u> بھنگ پینے والے اپنے وجود کو دوحصوں میں تقسیم سمجھتے ہیں۔ایک ان کی ذاتی شخصیت ہوتی ہے اور دوسری کو وہ آ سانوں میں مقیم سمجھتے ہیں۔اسی وجہ سے اس کے اکثر

نشہ بازوں کو بہت پہنچے ہوئے پیر سمجھا جاتا ہے۔

کینیس کے مریض شجیدہ باتوں پر بھی ہنتے رہتے ہیں۔ نہنسی پر قابوہوتا ہے نہ رونے پر بھی ہنتے ہیں تو ہوتے ہیں۔ یہ بھی ہنتے ہیں۔ یہ بھی ہنتے ہیں تو ہوتے ہیں تو روتے ہیں تو روتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ یہ بر بحان گہرے مرض کی نشاندہی کرتا ہے۔ ہنسنا اور رونا دھوپ چھاؤں کی طرح ساتھ ساتھ چلے اور اس میں پاگل بن کی مستقل علامت کی بجائے وقتی نشے کی کیفیت ہوتو یہ کینیس انڈ ریکا کی علامت ہے۔ نشہ ختم ہونے کے بعد جوعلامتیں بیدا ہوتی ہیں وہ الگ سے جھنی چاہئیں۔ دماغ کونقصان پہنچنے کے نتیجہ میں مریض موت سے بہت خوفز دہ رہتا ہے۔

کینیبس کے مریض کو ہروفت بیرخدشہ بھی رہتا ہے کہ وہ پاگل ہوجائے گا۔اندھیرے سے ڈرتا ہے۔ایسا مریض مسلسل بے تکی بحثیں کرتا رہتا ہے۔اس کی سوچ میں منطقی ربطانہیں رہتا۔ بھنگ کے عادی لوگ عام طور پر بات کرتے ہوئے فقرہ کممل نہیں کرتے۔جولوگ نشہ کے بغیر ہی ایسار ججان رکھتے ہوں۔ان کو کینیبس کے استعال سے فائدہ ہوسکتا ہے۔

ہومیو پیتے معالجوں نے پر وونگ (Proving) کے دوران یہ تج بہ کیا ہے کہ کینیس کے مریض میں خیالات کا بچوم اتنا زیادہ ہوجاتا ہے کہ ان کے بیان کی کوشش میں مریض بے ربط جملے ہو لئے لگتا ہے۔خیالات برا پیختہ ہوجاتے ہیں۔ دماغ میں صرف الفاظ ہی نہیں بلکہ خیالات اور تصورات بھی نامکمل ہوتے ہیں۔ اچھی بھلی بات کرتے کرتے بغیر دلیل اور بغیر منطق کے پچھاور ہولئے لگتے ہیں کیونکہ اچپا نگ ایک نیا خیال ذہن میں آجاتا ہے۔ اس سے وہ بہت پر جوش ہوجاتے ہیں اور پھراسی کی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ تصور کی دنیا میں کھو جاتے ہیں۔ موسیقی سے بہت لطف اندوز ہوتے ہیں۔ بھی جذبات میں جوش اور انتشار بھی پایا جاتا ہے۔ کینیس کے مریض کے سرمیں لہریں مارتے ہوئے درد کا احساس ہوتا ہے ۔ کینیٹیوں میں بھی جس کے ساتھ دھڑکن بھی سائی جاتی ہے، گدی میں ہوجھ محسوس ہوتا ہے، کنیٹیوں میں بھی دھڑکن کا حساس ہوتا ہے۔ کنیٹیوں میں بھی

یا یک مسلمہ حقیقت ہے کہ ایک شخص کے ذہنی خیالات دوسرے کے ذہن کی طرف منتقل ہوسکتے ہیں۔ دور کی جگہ پررکھی ہوئی چیزیں ایک چھٹی حس کے ذریعہ معلوم ہوجاتی ہیں۔ دنیا کے بعض مؤقر سائنس دانوں نے اپنے تجربات سے بذریعہ تحقیق بیثابت کیا ہے کہ میمض وہم نہیں بلکہ انسان کے اندرایک دبا ہوا ملکہ ہے۔ اگر کسی نفسیاتی بیاری کی وجہ سے یہ کیفیت ہوتو کینیس استعال کرنی چاہئے۔

کینیس کا مریض نیند میں دانت کٹکٹاتا ہے۔ بولتے ہوئے ہکلاتا ہے۔ پانی پینے سے تو نہیں گھراتا ہے۔ پیٹ میں بینے سے تو نہیں گھراتا ہے۔ پیٹ میں بہت ہوابنتی ہے۔سارے پیٹ میں شخت تناؤ ہوتا ہے۔

کینیس کے مریض کو بکٹرت پیشاب آتا ہے اور میمالامت اسے او پیم سے متاز کرتی ہے۔ اوپیم میں بیشاب رک جاتا ہے اور خشکی پائی جاتی ہے۔ تمام اخراجات خشک ہو فقہ جاتے ہیں۔ بار بار بیشاب آتا ہے لیکن ہر دفعہ بیشاب آنے کے لئے کچھا نظار کرنا پڑتا ہے اور بیشاب ختم بھی آہ ستہ ہوتا ہے۔ بیشاب کی نالی میں جلن اور بلکے درد کی شکایت بھی ہوتی ہے۔ کینیس سٹائیوا میں بھی یہ علامت ملتی ہے لیکن کینیس انڈیکا کے مقابل پر بہت زیادہ۔ اس لئے سوزاک کی دوا کے طور پر استعال کیا جاتا ہے۔ سوزاک کے بعض مریضوں کو اس کی M میں ایک ہی خوراک دینے سے شفا ہو جاتی ہے۔ سے دینے بوئی ہے۔ یہ دیہ و کے سوزاک کو ابھار نے اور پھر ٹھیک کرنے میں بھی بہت مفید ثابت ہوئی ہے۔ اس مض کے ازالے کے لئے مرک کا ربھی CM طاقت میں مفید بتائی جاتی ہے۔

کینیس انڈیکا میں حیض دب جاتا ہے اور حمل ضائع ہونے کا رجحان بھی ہوتا ہے۔ جنسی جوش اور تحر کیک پائی جاتی ہے۔ دل کی تکلیف رات کو زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ دباؤ اور سانس گھٹے کا احساس ساری رات رہتا ہے جو دن میں چلنے پھرنے سے ٹھیک ہوجا تا ہے۔ درات ہوتے ہی تکلیف دوبارہ شروع ہوجاتی ہے۔ کمر کے عضلات کی کمزوری کی وجہ سے کئی لوگ کبڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر شروع میں علامات پید اہوتے ہی

بیددوادی جائے تو فائدہ کا امکان ہے ورنہ یہ بیماری بڑھ جانے کے بعد کوئی دوا فائدہ نہیں دیتی۔
وقت سے پہلے کبڑے بین کے رجحان کوختم کرنے کے لئے کینیس انڈ یکا مفید ثابت ہوسکتی
ہے۔ نچلے دھڑ میں خصوصاً چلتے ہوئے ٹائگوں میں دردیں ہوں تو کینیس انڈ یکاسے فائدہ ہوگا۔
بازوؤں اور ہاتھوں میں کیکیا ہٹ ہوتی ہے جو نچلے دھڑ تک جاتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ ٹائگوں
میں فالجی کیفیت بھی پائی جاتی ہے۔ کینیس انڈ رکا کی پہچان کرنے والی ایک علامت یہ ہے کہ مریض کونیند آتی ہے کین وہ سونہیں سکتا۔

کینیس انڈ ریکا میں جلد کسی ہوئی اور تن ہوئی ہوتی ہے۔ بیے علامت او پیم میں بھی پائی جاتی ہے۔

جاتی ہے۔ کینیبس کی تکلیفیں صبح کے وقت، دائیں لیٹنے اور تمبا کو وغیرہ قسم کے نشوں کے استعال سے بڑھ جاتی ہیں۔ تازہ ہوا اور آرام کرنے سے سکون محسوس ہوتا ہے۔ نیند آتی ہے پڑہیں آتی۔

طاقت: بالعموم 30 طاقت يا بهت اونچی

# 55 کینیبس سٹائیوا

#### CANNABIS SATIVA

کینیس سٹائیوا کی علامتیں کینیس انڈ رکا سے بہت حد تک ملق ہیں بلکہ کئی ہومیو پیتھ ایک کی جگہ دوسری کوبھی استعال کر لیتے ہیں۔ یہا یک دوسرے کے اثر کوزائل بھی کرتی ہیں۔

کینیس سٹائیوا کی علامات کینیس انڈ رکا سے زیادہ شدید ہوتی ہیں۔ مثلاً کینیس انڈ رکا سے زیادہ شدید ہوتی ہیں۔ مثلاً کینیس انڈ رکا کے مریض میں یہا حساس پایاجا تا ہے کہ میں دوخت میں مقسم ہوگیا ہوں۔ مریض بہت یقین، وضاحت اور لطف کے ساتھ یہ محسوں کرتا ہے کہ وہ بیک وقت دود نیاؤں میں بس رہا ہے لیکن کینیس سٹائیوا میں ذاتی تشخص کے بارے میں مستقل شک پیدا ہوجا تا ہے کہ میں کیا ہوں۔ بولنے اور لکھنے میں کنٹرول نہیں رہتا۔ لکھتے ہوئے لفظ بدلتا جاتا ہے۔ اس کی بات چیت نا قابل فہم ہوجاتی ہے۔ فقروں میں غیرضروری لفظ داخل کرتا رہتا ہے۔ اس حالت میں جب وہ بولتا ہے تو سمجھتا ہے کہ وکئی اور بول رہا ہے۔ نفسیات کے ماہرین اس قسم کی باتوں پرغور کرتے ہیں لیکن اس کا کوئی علاج نہیں کر سکتے ہے صرف تسکین بخش ادو یہ دے دیتے ہیں۔ لیکن ہومیو پیتھی میں کیکن اس کا کوئی علاج نہیں کر سکتے ہے صرف تسکین بخش ادو یہ دے دیتے ہیں۔ لیکن ہومیو پیتھی میں صحیحے دواد نے سے ایسے مریض ٹھک ہو سکتے ہیں۔

کینیس سٹائیوا کے مریض کو بیاحساس ہوتا ہے کہ سر کے اوپر یا بچیلی طرف ٹھنڈے پانی کی بوند س گررہی ہیں۔

اس کے مریض کی آئی تھیں خون سے بھر جاتی ہیں۔ آئھ میں اور آئھ کے اردگر درگیں ابھر آتی ہیں۔ آئھ میں اور آئھ کے اردگر درگیں ابھر آتی ہیں۔ نکسیر بھی پھوٹتی ہے۔ ایک رخسار سرخ اور دوسرازر دہوجا تا ہے۔ میں منہ اور گلا خشک ہوتا ہے۔ دم گھٹتا ہے۔

نگلنے میں نکایف ہوتی ہے۔مریض سخت تھکاوٹ محسوں کرتا ہے۔

گردوں میں سوزش ہوجاتی ہے۔ پیشاب قطرہ قطرہ جلن کے ساتھ باربار آتا ہے۔
پیشاب سے فارغ ہونے کے بعد شدیدٹا نکہ بھرنے والے درد کا احساس ہوتا ہے۔ آخر میں
مثانے کی نالی اور پیشاب کا سوراخ اچا تک شنج کی وجہ سے بند ہوجاتے ہیں اور سخت تکلیف ہوتی ہے۔ پیشاب کی نالی میں شدید درد ہوتا ہے اور مریض کو چلتے ہوئے بھی تکلیف ہوتی ہے۔

کینیس سائیوامیں دمہ کی علامت بھی پائی جاتی ہے۔ چھاتی سے گڑ گڑا ہٹ کی آ واز آتی ہے۔ کھلی ہوا میں سکون ماتا ہے۔ اگر مثانے کی تکلیف اور دمہ اکٹھے ہوں تو کینیس سٹائیوا مکند دوا ہوسکتی ہے۔ دراصل چھاتی کی بہت ہی امراض دیے ہوئے سوزاک کے نتیجہ میں پیدا ہوتی ہیں اور اسی وجہ سے دمہ بھی ہوتا ہے اور اس کا اثر پیشاب کی نالی پر بھی ظاہر ہوتا ہے۔ اگر پیشاب کی نالی پر بھی ظاہر ہوتا ہے۔ اگر پیشاب کی نالیوں میں سوزش کی مشابہت سوزا کی امراض سے ہواور دمہ بھی ہوتو کینیس سٹائیوا بہت مفید دوا ہے۔

کینیس سٹائیوا میں دل سے بھی پانی کی بوندیں گرنے کا احساس ہوتا ہے۔ دھڑکن کے ساتھ دردمحسوں ہوتا ہے۔ سٹر ھیاں چڑھتے ہوئے گھٹنے کی مڈی میں تکلیف ہوتی ہے اور پاؤں بوجل ہوجاتے ہیں۔ لیٹنے کے بعد بھی تکلیفیں بڑھتی ہیں۔

دا فع اثر دوا: كيمفر طاقت: 30 229

# 56 کینتھرس

#### **CANTHARIS**

کینتھرس ایک زہریلی کمھی ہے۔ پرانے زمانے میں سمندر میں سفر کرنے والے ملاح اس کا زہر فاحشہ عورتوں کو استعال کرواتے تھے کیونکہ اس سے جنسی اعضاء کو انگیخت ملتی ہے۔ اس زمانے میں اکثر بندرگا ہیں فحاشی کے اڈے بن چکی تھیں۔ اب قانونی طور پر کینتھرس کے استعال پریا بندیاں لگادی گئی ہیں۔ اس کمھی کے کاٹے سے شخت جلن پیدا ہوتی ہے۔

ہومیو پیتھی میں اس کے زہر کو جلنے کی تکالیف دور کرنے کے لئے بھی استعال کیا جاتا ہے۔ اس کے چھا لے بہت بڑے نہیں ہوتے۔ بڑے چھالوں میں رسٹا کس پنتھرس سے بہتر کام کرتی ہے۔ رسٹا کس میں بھی بہت جلن ہوتی ہے۔ اگر آگ نے سارے بدن کو متاثر کر دیا ہوتو رسٹا کس 1000 طاقت میں چند بار دینے سے جلنے کی غیر معمولی تکلیف میں بہت جلد کمی آ جاتی ہے۔ کیلنڈ ولا بھی ان دواؤں میں سے ہے جوالیے موقعوں پر کام آتی ہیں۔

لینتھرس میں اچا نک ہر چیز سے لاتعلقی، وہنی پراگندگی اور بے ہوشی کی علامت پائی جاتی ہے۔ بجیب وغریب خیالات کا جوم ہو جاتا ہے۔ یہ سب علامتیں کینیس انڈیکا کی یا دبھی دلاتی ہے لیکن ان دونوں میں ایک نمایاں فرق ہے ہے کہ کینیس انڈیکا میں مریض پراگندہ خیالات کا لطف اٹھا رہا ہوتا ہے۔ بیاری کا احساس نہیں ہوتا۔ لیکن کینتھرس میں وہنی پراگندگی بہت بڑھ جاتی ہے اور مریض کو چھ بجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ بیاحساس بھی ہوتا ہے کہ کوئی بیرونی طاقت اس پر قبضہ کئے ہوئے ہے جس کے زیراثر وہ بول رہا ہے۔ کینیس سٹائیوا میں بھی اسی قسم کی علامت ملتی ہے۔

کینتھرس میں زہر کے اثر کے دوران مریض اپناتشخص بالکل کھو دیتا ہے اور بیمحسوس کرتا ہے کہ وہ کسی اور شخص کے زیر تصرف ہے۔ بیاحساس مستقل ہوجائے تو بیہ نتھرس کے زہر کا نہیں بلکہ مستقل دماغی خلل کا نتیجہ ہوا کرتا ہے۔ ہوسکتا ہے ایسے مریض کو کینتھر س اونچی طاقت میں دینے سے یہ بیاری ٹھیک ہوجائے۔

کینتھرس کا مزاجی مریض تشدد پیند اوراذیت پیند ہوتا ہے۔اسے غصہ بہت سخت آتا ہے۔ایسے غصہ بہت سخت آتا ہے۔ایسے او بیت پیند لوگوں کے لئے کینتھرس اونچی طافت میں بہترین علاج ثابت ہوسکتی ہے۔ایسے اور بیند ہوتے ہیں ان کے لئے کینتھرس مفید ہے۔

لینتھرس میں مریض پانی سے خوفز دہ ہوتا ہے۔ تھلکتے ہوئے پانی کی جبک دیکھتے ہی اسے شنج ہوجا تا ہے۔ اس میں بہت ہوتی ہے جوشد بید غصہ پر منتج ہوتی ہے۔ کینتھرس کی جلن بہت ہوتی ہے۔ وحشت اور غصے کے دورے پڑتے ہیں قبل کرنے کار جمان پیدا ہو جاتا ہے۔ ہوجا تا ہے۔ ہائیوس کی طرح معصوم بچیوں کا فخش کلامی کرنا کینتھر س میں بھی پایا جاتا ہے۔ کا شنے والی شدید دردوں میں بھی کینتھرس بہت مفید ہے۔

اعصابی رگوں کے ساتھ ساتھ جلد پر چھالے اور سوزش پائے جاتے ہیں۔ یہ چھالے چہرے پر نمایاں ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے بہت خطرناک اور بہت گہرے اثرات چھوڑ جاتے ہیں۔
اگر آئکھوں کے قریب چہرے کے اعصاب پر ہوں تو مریض اندھا بھی ہوسکتا ہے۔ اگر صرف ایک ہی طرف اثر ہوتو ایک آئکھوں کے قریب چہرے کے اعصاب پر ہوں تو مریض اندھا بھی ہوسکتا ہے۔ اگر صرف ایک ہی طرف اثر ہوتو ایک آئکھ ضائع ہوسکتی ہے۔ اس لئے اس کا فوری علاج ضروری ہے۔ عام طور پر آرسنک، لیڈم اور کیکیسس کا نسخہ مفید ہے۔ اگر بے چینی نہ ہوتو آر نیکا کیکیسس اور لیڈم فوری طور پر دیں۔ اگر ان دونوں نسخوں سے فرق نہ پڑے تو پھر کینتھرس کے استعمال میں تا خیر نہ کریں۔ اگر جھالے بڑے براے براے بول رسٹاکس بھی اس نکلیف میں بہت مفید ثابت ہوگی۔ رسٹاکس کے مقابل پر گینتھرس کے مریض کو بے چینی بہت زیادہ ہوتی ہے جو آرسنگ سے مشابہ ہے۔ کینتھرس کے چھالوں کا رنگ تیزی سے بدلتا ہے اور اردگر دکی ساری جلد سیاہی مائل ہو جاتی ہے اور چہرے پر گینگرین کی علامات ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ اس کیفیت میں بلاتا خیر کینتھرس دینی جائے۔

کمس کے ساتھ جلن کا شدیدا حساس ہوتا ہے۔اگرانہائی سر دی کے نتیجہ میں خون کا درجہ حرارت بھی تیزی سے گرنے لگے تواسے مریض کی زندگی بچانے کے لئے کینتھرس بھی بہت کام آتی ہے۔ یہ بچھتے ہوئے رڈمل کو بیدار کردیتی ہے۔

کینتھرس میں پیٹ ہواسے تن جاتا ہے،معدہ اور خوراک کی نالی میں جلن ہوتی ہے اور سخت پیاس گتی ہے۔

مرک کارکینتھر س کی مزمن دوا ہے۔ پیشاب کی شدید تکلیفوں میں مبتلا مریضوں کو مرک کار CM دینے سے بہت جلد فائدہ ہوتا ہے۔

اچھااٹر دکھاتی ہے۔ نیٹرم میور بھی 200 یا اونچی طاقت میں مفید ثابت ہوسکتی ہے۔ اگر کسی کے پیشاب میں البیومن (Albumen) آئے تو کینتھر س کی دوسری علامتیں موجود ہونے کی صورت میں بیشاب میں البیومن کا بھی مؤثر علاج ہے۔ البیومن نہ ہوتو عموماً کینتھر س کے مریض کے بیشاب کی رنگت گہری سرخ ہوتی ہے۔

عورتوں کی علامتوں میں چین کی بیخصوص علامتیں شامل ہیں کہ چین جلداور بہت زیادہ آتے ہیں۔ سیاہی مائل خون کا اخراج ہوتا ہے۔ اگر بیچ کی پیدائش کے بعد آنول (Placenta) اندررہ جائے توسیکیل کی طرح کینتھرس کی مریضہ میں بھی رحم میں گینگرین بننے کا خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ بیاری اس حد تک نہ بڑھی ہوتو رحم عموماً سوزش کا شکار رہتا ہے اور گندی رطوبت کا مسلسل اخراج ہوتا رہتا ہے۔ بیضۃ الرحم (Ovaries) میں بھی شدید درداور جلن یائے جاتے ہیں۔ دل کی دھڑکن کمز وراور بے قاعدہ ہوتی ہے۔ کمر کے نچلے حصہ میں دردر ہتا ہے۔

دافع انژ دوائیں: ایکونائٹ کیمفر پلسٹیلا کینیس سٹائیوا طافت: 30 یابہت اونچی



(Cayenne Pepper)

کیپسیکم سرخ مرج سے تیارکردہ دوا ہے۔اگرکوئی دبلا پتلاسوکھا ہوا شخص آ رام سے نہ بیٹے سکے تواس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسے مرچیں لگ رہی ہیں لیکن کیپسیکم کا مریض اس سے بالکل متضاد ہوتا ہے۔خوب موٹا تازہ ،عضلات ڈھیلے ہوکر لگئے ہوئے اور چہرے پرخون کی رگوں کا جالا سابنا ہوا۔ چہرے کی رنگت اور تمازت کے لحاظ سے کیپسیکم کا مریض عادی شرابی کے مشابہ دکھائی دیتا ہے۔شراب کا اثر چہرہ کے باریک ریشوں پر پڑتا ہے اور وہاں سرخ رنگ کے جالے سے بن جاتے ہیں۔ مرچیں کھانے سے بھی خون کا دوران باربار بیرونی سطح یعنی جلد کی طرف ہوتا ہے کیونکہ مرچ خون میں غیر معمولی تموج پیدا کر دیتی ہے۔غذا گرم ہویا سرد، جلد کی طرف ہوتا ہے کیونکہ مرچ خون میں غیر معمولی تموج پیدا کر دیتی ہے۔غذا گرم ہویا سرد، ہوتی ہے۔گرم چیز زیادہ گرم اور شخٹری چیز زیادہ ٹھنڈی معلوم ہوتی ہے۔گرم چیز زیادہ گرم اور شخٹری چیز زیادہ ٹھنڈی معلوم ہوتی ہے۔گرم چیز نیادہ گرم اور شخٹری چیز زیادہ ٹھنڈی معلوم ہوتی ہے۔گرم چیز نیادہ گرم اور شخٹری کی بیدا کر یں تو ان کی محمول کی محملیوں کو مرچیں چھوڑ دیں تو ان کی مجول ختم ہو جب مرچیں تحرکہ غدود اور معدے کی جھلیوں کو مرچوں سے انگینت کی عادت پڑ چکی ہوتی ہے۔ جب مرچیں تحرکہ کی پیدا کریں تو غدود وہ تیزاب نکا لتے ہیں جو بھوک لگا تا ہے۔

اگرچہمرچیں جلن اور گرمی پیدا کرتی ہیں لیکن کیپسیکم کامریض خود شدا ہوتا ہے اور گرم کمرے میں رہنا پیند کرتا ہے۔ اس کی ایک جیرت انگیز علامت بیہ ہے کہ مریض زیادہ دریگھرسے باہز نہیں رہ سکتا۔ اگر کوئی زیادہ مرچیس کھانے کا عادی نہ بھی ہواور اسے گھرسے باہراداسی کا دورہ پڑتا ہوتو کیپسیکم کی ایک دوخورا کیس دینے سے اس میں گھر جانے کی تمناکسی حدتک کم ہوجاتی ہے۔

کیپسیکم کا مریض بہت ضدی ہوتا ہے۔ لہذا بعض ایسے علاقوں کے لوگ جہاں بہت مرچیں کھائی جاتی ہیں مرج کھانے والاضروری نہیں کہ ضدی ہوت ہے۔ کیپسیکم میں غصہ، چڑچڑا بین او بے اطمینانی کی علامات کیمومیلا سے ملتی ہیں۔ایک گال سرخ ہوتا ہے اور ایک زرد۔ بچوں کی بیاریوں میں بیعلامت اکثر دکھائی دیتی ہے۔سرکی جلد پر پسینہ آتا ہے۔

مریض کوخودکشی کا خیال تو آتا ہے کیکن عملی قدم نہیں اٹھاتا اور ڈرتا ہے۔ اکیلا رہنے کی خواہش کرتا ہے۔ سریا کوئی اور عضو بڑا محسوس ہونے گتا ہے۔ سباڈیلا میں بھی بیعلامت ہے۔

کیپسیکم میں دھڑکن کا احساس بھی ہوتا ہے۔ سرمیں شدید درد جو آرام کرنے سے زیادہ ہوجا تا ہے اور حرکت سے کم۔

گلاخراب ہونے سے کان کے بیچھے کی ہڑی میں سوزش ہوجاتی ہے جو مستقل کھہر جاتی ہے جو مستقل کھہر جاتی ہے۔ اس کے لئے فائٹولا کا اورکو نیم وغیرہ بھی مفید دوائیں ہیں۔

کیپسیکم کے نزلم میں مریض کا چہرہ تمتمایا ہوا اور شنڈ اہوتا ہے۔ ناک کی نوک سرخ ہوتی ہے۔ ناک میں جلن اور سرسراہٹ ہوتی ہے، ناک بند بھی ہوجاتا ہے۔ کھانسی کے ساتھ شدید ہوآتی ہے اور حلق میں در دہوتا ہے۔ زبان پر چھوٹے چھوٹے آبلے بن جاتے ہیں جن کوچھونے سے در دہوتا ہے۔ نگلنے میں دقت ہوتی ہے۔

کیپسیکم کے مریض کے چہرے پر جلد حجھریاں پڑجاتی ہیں۔جلد کی لچک ختم ہوجاتی ہے۔ اور موٹی موٹی کیسریم کے جہرے پر جلد حجھریاں پڑجاتی ہیں۔ عضلات ڈھیلے اور لٹکے ہوئے ہوں اور دوران خون میں خلل واقع ہوجائے تو کیپسیکم مفید دواہے۔

خسرہ میں چہرہ بہت تمتمایا ہوا ہواورکوئی دوسری دوااثر نہ کرے تواس میں کیپسیکم دی جا سکتی ہے۔اگر کلے کے غدود پھول جائیں لیکن سخت نہ ہوں بلکہ آفنج کی طرح پھولے ہوئے اور دباؤڈا لنے سے دب جائیں توبیہ کیپسیکم کی خاص علامت ہے۔

کیپسیم میں کھانے کے بعد معدہ کی جلن نمایاں ہوجاتی ہے۔ پیچش اوراسہال میں گرمی کا احساس ہوتا ہے۔ فارغ ہونے کے بعد بھی جلن رہتی ہے۔ ٹھنڈے پانی کی شدید

كييسيكم

پیاس ہوتی ہے۔ بواسیر کے مسے تھلیھلے اوران میں سرخی اورجلن نمایاں ہوتی ہے۔

اگر آ وازمستقل بیٹھ جائے تو یہ بھی کیپسیکم کی ایک علامت ہے۔ اگر مزید علامت ہے۔ اگر مزید علامت ہے۔ اگر مزید علامت ہے کہ بھی کیپسیکم سے ملتی ہوں تو اس سے فائدہ ہوگا۔ آ واز بیٹھنے کی صورت میں فاسفورس، کاسٹیکم، سلفر، لائیکو یوڈیم، کوکا، سورائینم اور بور کیس عموماً کام آتی ہیں۔

جھڑہ اور ہوائی نالی میں خشک کھائسی کے ساتھ سر سراہٹ اور کھا نسے سے مثانہ میں دباؤ پیدا ہوتا ہے۔ سانس کے ساتھ سینے میں درد، دل کے نچلے حصہ میں پسلیوں کے پاس درد، مریض کھلی ہوا پسند نہ کرے، گرمی سے اور کھانا کھانے سے پھھ آ رام آئے، مریض جسم کے مختلف اعضاء میں درد محسوس کرے، چہرے کے بعض عضلات میں درد کے ساتھ جھٹکے بھی لگتے ہوں، کنیٹی کی میں درد محسوس کرے، چہرے کے بعض عضلات میں درد کے ساتھ جھٹکے بھی لگتے ہوں، کنیٹی کی مڈیوں پرابھار بن جائیں جن میں سوزش نمایاں ہو۔ یہ سب علامتیں کیپسیکم میں پائی جاتی ہیں۔ کہ بو کیپسیکم ان بوڑھے آ دمیوں کے لئے مفید دوا ہے جنہوں نے تمام عمر دماغی محنت کی ہو گرا تری عمر میں حواد ث ذمانہ سے ان کار بن سہن اچھانہ رہا ہو۔

دافع الرْ دوائيں: سائنا، کيليڈيم طاقت: 30 سے 200 تک

## 58 كار بواليميلس

#### CARBO ANIMALIS

کار بوالیمیلس ، کار بووج سے بہت مشابہ دوا ہے۔ کار بووج نباتات کے کو کلے سے بنتی ہے جبکہ کاربوالیمیلس حیوانات کے کوئلے سے بنائی جاتی ہے۔ اگرچہ کیمیاوی لحاظ سے ان دونوں میں بہت تھوڑا فرق ہے گربعض علامتوں میں نمایاں فرق دکھائی دیتا ہے۔ کار بوالیسمیلس کی علامتیں رکھنے والی بہاریاں کینسر کی شکل اختیار کر لینے کا رجحان رکھتی ہیں۔عمر رسیدہ افراد کی بیاریوں میں بیدوالطور خاص بہت مفید ہے۔اس کا مریض خون کی کمی کا مستقل شکار رہتا ہے۔ چیرہ پیلا پڑ جاتا ہے،قویٰ مضمل ہو جاتے ہیں اورجسم کی دفاعی طاقتیں جواب دینے گئی ہیں۔کار بووت بح کی طرح اس میں بھی غدود سخت ہوجاتے ہیں جو کینسر میں تبدیل ہو سکتے ہیں۔اگروریدوں میںخون جم جائے اوروہ نیلے جال کیصورت میں جگہ جگہ سے ابھرگئی ہوں تو اس بیاری میں بھی کاربوالیتیمیلس مفید ہے۔اس بہلو سے اس دوا کا مزاج ایسکولس سے ملتا ہے۔ کار بوانیمیلس کامریض عملین،اداس اور تنهائی بیند ہوتا ہے۔عموماً خاموش رہتا ہے،رات کویے چین اور خوفز دہ ہوجاتا ہے۔خون کا دوران سر کی طرف ہوتا ہے۔ ذہن الجھا ہوا،نظر دھندلا جاتی ہے، آنکھوں پر بوجھ محسوں ہوتا ہے، گدی میں در دہوتا ہے، ہونٹ اور گال نیلگوں ہوجاتے ہیں، ناک سوج جاتا ہے اوراس پر نیلے رنگ کی غدودتی ابھر آتی ہے۔ قوت شنوائی بھی متاثر ہوتی ہے، آوازوں کی سمت کا اندازہ لگانامشکل ہوتا ہے،خشک ز کام ہوتا ہےاور قوت شامہ ختم ہو جاتی ہے۔ چہرے پر تا نبے کے رنگ کے دانے اور کیل بنتے ہیں۔سراور چیرے برگرمی کا احساس ہوتا ہے۔ بوڑ ھے لوگوں کے چیرےاور ہاتھوں پر مسے نکلتے ہیں۔مریض ڈراؤنےخواب دیکھاہے۔

کار بوائیمیلس کے مریض کو معدے میں شدید کمزوری اور خالی پن کا احساس ہوتا ہے۔ کھانے کے بعد تھکن اور کمزوری ، وزن اٹھانے اور محنت مشقت سے بھی سخت کمزوری محسوس ہوتی ہے۔ کولہوں اور کلائیوں میں در دہوتا ہے۔

عورتوں کے رحم کے منہ پر کینسر ہوجائے تو معالجین رحم نکالنے کا مشورہ دیتے ہیں۔
حالا نکہ بیعلاج بھی کارگر نہیں ہوتا۔ اگر کار بوانیمیلس آغاز میں ہی دے دی جائے تو شفا بخش
ثابت ہوتی ہے۔ عام سوزش اور در دول میں بھی مفید ہے۔ رحم کے منہ پر زخم ہوجائے تو کیکوریا
بھی جاری ہوجا تا ہے جس میں بہت جلن ہوتی ہے۔ کار بووت کے میں بھی ایسی ہی جلن کی علامت
ہوتی ہے کیکن صرف اندرونی طور پر، ہیرونی سطح پر ٹھنڈک کا احساس رہتا ہے۔ رحم سے جلن دار
کیکوریا کا اخراج ہوتو فوراً کار بوانی عیاس استعال کروانی چا ہئے۔ اگر تا خیر ہوجائے تو علامتیں بڑھ

ممل کی متلی کی بھی اچھی دوا بتائی جاتی ہے اور اس کی خاص علامت یہ ہے کہ رات کے وقت متلی میں اضافہ ہوجا تا ہے۔

اگر دودھ بلانے کے زمانے میں سخت کمزوری واقع ہوجائے اوراعصاب جواب دےجائیں تو کاربوائیمیلس کوفراموش نہیں کرنا چاہئے۔ نیم رحم کی طرح رحم کے عمومی کینسر کی بھی دواہے۔

اس کی خاص علامت ہیہ ہے کہ غدودیں پھول جاتی ہیں۔ ہونٹوں اور گالوں کا رنگ نیلا ہوجا تا ہے۔

کار بواٹیمیلس میں حیض عموماً جلد اور مقد ار میں زیادہ اور لمباچلنے والا ہوتا ہے۔ حیض کے دوران مریضہ شخت کمزور ہوجاتی ہے۔ سپیا سے مشابہ ناک کے اوپر سیاہی مائل نشان بن جاتا ہے جو رخساروں کے اطراف میں گالوں پر اتر تا ہے۔ سپیا سے یہ نشان دور نہیں ہوتا کیونکہ سپیا کا اپنا ایک خاص مزاج ہے۔ جب تک وہ نہ ہوسپیا سے فائدہ نہیں ہوتا۔ عورتوں کی جسمانی کیفیت اور ساخت سپیا کی پہچان ہے، وہ نسبتاً بہلی ہوتی ہے، اپنوں سے اجنبیت محسوس کرنے گئی ہے، محبت کے جذبات میں کمی آجاتی ہے۔

خصوصاً خاونداور بچوں کود لی محبت کے باوجود پسندنہیں کرتی اور بیزار ہوجاتی ہے۔ اگرالیں عورت کے ناک پرنشان ہوتو سپیادینی چاہئے، فائدہ نہ ہوتو کار بوائیسیلس ضروردیں۔ میرا تجربہ ہے کہ وضع حمل کے بعد ہونے والی تکلیفوں میں کار بوائیسیلس بہت مؤثر ہے۔ اس سے ناک کا نشان مجھی ختم ہو جاتا ہے۔ کار بوائیسیلس حمل کی متلی میں بھی مفید ہے۔ اگر مریضہ میں اس کی دیگر علامات موجود ہوں تو یہ سینے میں تختی اور درد کے لئے بھی اچھی دوا ہے۔

ساعت کی خرابی میں بھی ہے اچھا کام کرتی ہے۔ بسااوقات دونوں کا نوں کی قوت ساعت بگڑ جاتی ہے۔ ساعت میں آ وازوں کی پہچان نہیں رہتی۔ آ واز کی سمت کا تعین کرنا مشکل ہوجا تا ہے۔ ساعت پر اثر انداز ہونے والی نمایاں دواؤں میں چینو بوڈ یم (Chinopodium) بھی شامل ہے۔ اگر اعصائی کمزوری پیدا ہوجائے یا رطوبتوں کے لمبے عرصہ تک جمتے رہنے سے کان بند ہوجا ئیں تو چینو بوڈ یم دوا ہوسکتی ہے۔ اسے 30 یا 200 طاقت میں دو تین مہینے استعال کرتے رہنا چاہئے۔ بعض دفعہ ایسے مریض کواچا تک فائدہ محسوس ہوتا ہے اور اس سے پہلے کان میں بار بار جھیکے آنے لگتے ہیں۔

کار بوالیمیلس مواد جمنے کا علاج نہیں بلکہ بڑھتی ہوئی اعصابی کمزوری کا علاج ہے اور بسااوقات بیر کمزوری دونوں کا نوں میں بیک وقت پائی جاتی ہے جبکہ چینو بوڈیم کااثر اکثر ایک ہی کان پریڑتا ہے۔

چہرے برکیل مہاسے نکلیں۔ ہاتھ پاؤں سردی کی وجہ سے متورم ہو جا کیں تو کار بوائیمیلس اچھی دواہے۔ہاتھوں اور چہرے پر مسے نکلنے کار جحان رو کنے میں بھی بیہ مفید ثابت ہوتی ہے۔

' جسم میں تخلیقی توازن بگڑنے سے ہڈیوں میں غیر ضروری بڑھوتی ہونے گئی ہے جس میں کینسرکا رجحان پایاجا تا ہے۔ اگرجسم میں کوئی غیر معمولی تبدیلی رونما ہوتو کار بوانیمیلس فوراً دینی چاہئے۔ کار بوانیمیلس کے مریضوں کے شخنے کمزور ہوجاتے ہیں جو چلتے چلتے بار بار مڑجاتے ہیں اس لئے ان میں موج آنے کار جمان پایا جاتا ہے۔ ٹخنوں کوتقویت دینے کے لئے یہ لمباعرصہ 30 طاقت میں دینی چاہئے۔ گراس مرض میں بیلس (Bellis) کونہ بھولیں۔

ہاتھ سوجاتے ہیں، کلائیوں، پنڈلیوں میں درد اور شنج چلتے ہوئے زیادہ ہوتا ہے۔ انگلیوں کے جوڑوں میں بختی پائی جاتی ہے۔ کمر میں درد اور کھچاؤ ہوتا ہے۔

کاربوالیمیلس کے مریض کے پھیپھڑوں میں زخم بن جاتے ہیں۔ سینے میں ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے۔ کھانسی کے ساتھ سبزی مائل بلغم خارج ہوتی ہے۔ رات کو بد بودار پسینہ آتا ہے۔ ٹھنڈی ہوا میں علامات میں اضافہ ہوجاتا ہے، گرمی سے کمی محسوس ہوتی ہے۔

مددگار دوائیں: ہیلونیس کلکیریا فاس دافع اثر دوائیں: آرسنگ نیس وامیکا

طاقت: عموماً 30 - كينسر كے علاج ميں 200 سے CM تك

### كاربوويج

#### CARBO VEGETABILIS

کار بووت جن اتا تی کاربن (Vegetable Carbon) کو کہتے ہیں لین کلڑی کا کوئلہ۔
وُل کڑ ہانیمن نے جب اسے اپنے اوپر آ زمایا تو آنہیں اس میں بعض ایسے دیریا اثر ات نظر آئے جن
کی وجہ سے انہوں نے اسے بہت گہری بیاریوں میں استعال کیا۔ ایلو پیتھک طریقہ علاج میں
کار بووت کے کوئکیہ کی شکل میں پیٹ کی ہوا کم کرنے کے لئے استعال کیا جا تا ہے۔ یہ ٹکیہ معدہ کی ہوا
کو کسی حد تک جذب کر لیتی ہے مگر معدے میں پیدا ہونے والے تیز اب کے خلاف رو کمل نہیں
دکھاتی۔ ہومیو پیتھی میں بھی کار بووج کو پیٹ میں پیدا ہونے والی ہوا دور کرنے کے لئے
استعال کیا جا تا ہے۔ معدہ میں جوعوامل ضرورت سے زیادہ ہوا پیدا کرنے کابا عث بنتے ہیں بیان
کے خلاف بھی رحمل دکھاتی ہے۔

نارمل کر دیتی ہے۔ مریض جب آخری دموں پر ہوتو خون کا دباؤا کثر گر جاتا ہے۔
کاربووت کی کی ایک خوراک سے ہی اچا تک گرمی پیدا ہونے گئی ہے۔ ایک دفعہ ایک مریض
کودل کا شدید حملہ ہوا۔ جب میں وہاں پہنچا تو وہ بظاہر بے جان ہو چکے تھے۔ ماتھے پر شخت شخنڈ ایسینہ تھا اور سانس کا لعدم تھا۔ میں نے فوراً کاربووت کے دوتین قطرے ان کے منہ میں ٹیکا دیئے۔ تھوڑی دیر میں ہی ان کا سانس بحال ہوگیا۔ ماتھے کا پسینہ تم ہوگیا اور جسم میں آ ہستہ آ ہستہ گرمی پیدا ہونے گئی۔ ان کی حالت سنجلنے پر میں نے انہیں دل کی طاقت کے لئے دوائیں دیں لیکن اس مزید علاج کے قابل بنانے میں کاربووت کے نے چرت انگیز ان دکھایا۔ ان کے علاوہ میں نے اور بھی بہت سے مریضوں پر یہ تجربہ کیا ہے اور ہمیشہ اسے بہت مؤثر پایا ہے۔ اس لئے زندگی بچانے کی دوا کے طور پر اسے ہمیشہ اسے یاس رکھنا چاہئے۔

کار بوون کا گراتعلق دمہ ہے۔ دمہ میں بی عموماً ایسے مریضوں کے کام
آتی ہے جن کا جسم سخت شخنڈ ااور پسینہ سے شرا بور ہو جائے اور کمزوری کا بیدعالم ہو کہ بلغم
باہر نکا لنے کی بھی طاقت نہ ہو۔ ایسے مریض عموماً دوطرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو
امونیم ٹارٹ کی علامات رکھتے ہیں۔ ان کی علامتیں امونیم ٹارٹ کی سطح تک پہنچنے سے پہلے
اپنی کاک سے ملتی ہیں۔ جب اپی کاک کی علامتیں زیادہ بگڑ جا ئیں تو پہلے اپنٹی مونیم کروڈ کی
علامات پیدا ہو جاتی ہیں۔ ساتھ ہی معدے کی تکلیف بھی شروع ہو جاتی ہے جس کی وجہ
علامات پیدا ہو جاتی ہیں۔ ساتھ ہی معدے کی تکلیف بھی شروع ہو جاتی ہے جس کی حالت زیادہ
خراب ہو جائے ، سینہ بلغم سے بھرا ہوا ہواور وہ سخت کمزور ہو چکا ہوتو اپنٹی مونیم ٹارٹ
مرتے ہوئے مریض کو سنجال لیتی ہے اور اس خطرناک مرحلہ سے اسے باہر نکال لاتی
ہے۔ لیکن یہ دمہ کا مستقل علاج نہیں ہے۔ کار بوو تی بھی اپنٹی مونیم ٹارٹ سے ملتی جاتی ویشاک
دوا ہے۔ ایک دفعہ دمہ کا ایک مریض اسی کیفیت سے دو چار تھا اور حالت بہت تشویشناک
تھی۔ میں نے اسے کار بوو تی دی جس سے فوراً اس کے جسم میں پھو طافت پیدا ہوئی۔ بلغم
علی میں نے اسے کار بوو تی دی جس سے فوراً اس کے جسم میں پھو طافت پیدا ہوئی۔ بلغم

علاج کیا گیا اور وہ مریض شفایا ب ہوگیا۔ کار بوون کی بہت نازک کمحات میں کام آنے والی دوا ہے اور مریض شفایا ب ہوگیا۔ کار بوون کی بہت نازک کمحات میں کام آنے والی دوا ہے اور دمہ کی بیاری میں اس کی خاص علامت بیہ ہے کہ ٹھنڈا پسینہ آتا ہے اور مریض کا بدن بھیگ جاتا ہے لیکن وہ ہوا کا مطالبہ کرتا ہے چنا نچہ بعض دفعہ اس کے چہرے پرتیزی سے پنکھا جھلنا پڑتا ہے۔ اس کے برعکس آرسنگ کا مریض بالکل خشک ہوتا ہے اور اس کے سینہ میں بلغم بھی نہیں کھڑ کھڑاتی۔

کار بووج دل کی بیمار بول میں جہاں دل کے اعصاب جواب دے رہے ہوں،

بہت مفید ہے۔ یہ عوماً اعصاب کا بہتر بن ٹا نک ہے۔ معدہ میں ہوا کا دباؤ او پر کی طرف ہوتو اس میں بھی کار بووج اچھی دوا ہے۔ بہت ہی دواؤں میں پیٹ کی ہوا کا ذکر ماتا ہے اور صرف علامتوں سے دوا پیچا ننا مشکل ہے اس لئے مختلف دوا نیس آ زمانی پڑتی ہیں۔ لمباطبی تج بہ دواؤں کو پیچا نے میں مدد دیتا ہے یعنی دوا نیس بار بار کے تج بہسے اپنی علامتیں خود ظاہر کرتی ہیں خواہ پر وونگ (Proving) میں وہ علامتیں ظاہر نہ ہوئی ہوں۔ آرسنگ آبوڑ ائیڈ میں بھی معدہ کی ہوا کا ذکر ماتا ہے۔ لیکن دراصل میہ معدہ کے تیز ابی نا سوروں اوران کے بداثر صد میں بھی معدہ کی ہوا کا ذکر ماتا ہے۔ لیکن دراصل میہ معدہ کے تیز ابی نا سوروں اوران کے بداثر حصہ میں او پر کی طرف د باؤ ڈ التی ہے جس میں تعفن بھی پایا جا تا ہے۔ کار بووج کے اسہال میں بھی بد بوہوتی ہے اور مریض بہت کمزوری محسوس کرتا ہے۔ اس کھا ظ سے اس کی علامات میں بھی بہت مفید ثابت ہوتی ہے۔ کار بووج کے وہاں کا منہیں کرتی۔ سیال میں بھی بہت مفید ثابت ہوتی ہے۔ کار بووج کے وہاں کا منہیں کرتی۔

کار بووت کی علامات میں ہاتھ اور پاؤں کا سونا بھی شامل ہے۔ ٹانگیں بھی سن ہوجاتی ہیں خاص طور پر پنڈلیوں کے اعصاب پر اثر ہوتا ہے۔ پنڈلیوں کے عضلات کوعموماً دوسرا دل کہا جاتا ہے کیونکہ بیخون کو نیچے سے پہپ کر کے اوپر جھیجتے ہیں۔ اچا نک کھڑے ہونے سے سرخالی خالی ہوجائے تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ پنڈلیوں سے خون صحیح طرح بہت ہو کر اوپر نہیں آیا۔ اس کیفیت میں کار بووج بہت مفید ہے کیونکہ بہ دوران خون کی کمزوری اور عضلاتی کمزور یوں دونوں کودور کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ موت کے قریب کے لمحات میں نئ حرکت پیدا کرنے میں کار بووت کے کام آتی ہے۔

کار بووج کی ایک اوراہم بنیا دی علامت یہ ہے کہ یہ جسم کو کالی کارب کے لئے تیار کرتی ہے۔ کالی کارب میں بہت می علامتیں کار بووج سے ملتی ہیں لیکن کار بووج اپنے اثرات کے لحاظ سے بہت نرم دوا ہے جبکہ کالی کارب بہت سخت رد عمل دکھاتی ہے۔ چونکہ کالی کارب کی اکثر بیاریاں مزمن ہوتی ہیں اورا گر براہ راست کالی کارب سے ہی شروع کیا جائے تو خطرہ ہوتا ہے کہ بہت شدید رد عمل پیدا ہوجائے گا۔ اس لئے کالی کارب سے پہلے کار بووج دین چاہئے خصوصاً ہاتھ یاؤں اور کلائی کے جوڑوں کے درد میں علاج کا نازکار بووج سے کرنا چاہئے۔

جب میں نے ہومیو پلیتی شروع کی تو شروع میں میں پہلے کاربووج دیتا تھا۔ تجربہ سے مجھے علم ہوا کہ کاربووج کبندات خود دردوں اور تکلیفوں میں کچھ نہ کچھ اثر دکھاتی ہے اور کمر درد اور اعصا فی دردوں میں مفید ثابت ہوتی ہے لیکن اگر بلڈ پریشر زیادہ ہو اور چہرے پر تناؤ ہو تو بیلا ڈونا اور ایکونائٹ کاربووج کی نسبت زیادہ مفید ہیں۔ ایکونائٹ اور بیلا ڈونا کے علاوہ رسٹاکس دینے کے بعد بھی حسب علامات کاربووج یا کالی کارب دیے جا سکتے ہیں اور ان کے بعد اثر کو مزید آگے بڑھانے کے لئے کلکیریا کارب کام آتی ہے۔ ان دواؤں میں کاربن کا عضر مشترک ہے اور کاربن کا عصاب سے گراتعلق ہے۔

کار بووج کے مریض کے معدے میں تیزابیت کی زیادتی ہائیڈروکلورک ایسڈ

یعنی نمک کے تیزاب کے زیادہ پیدا ہونے سے نہیں ہوتی بلکہ اس کے برعکس اکثر اس کی

می کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ جب معدے کا قدرتی تیزاب کم ہوتو کھانا اندرگلتا سڑتا
رہتا ہے اوراس کے نتیجہ میں فاسد تیزاب پیدا ہونے لگتے ہیں۔ان تیزابوں کی زیادتی
نظام ہضم پر قیامت ڈھادیت ہے۔ مبتدی کو سمجھانے کی خاطر سادہ الفاظ میں یہ بتانا کافی
ہوگا کہ معدے کی دوگر دنیں ہوتی ہیں جن کے کنارے پر منہ بنے ہوتے ہیں جو بند بھی ہو

سے ہیں اور کھل بھی سے ہیں۔ معدے کا ایک منہ اوپر کی طرف دل کے قریب واقع ہوتا ہے اس کو Cardic End کہتے ہیں یعنی دل والا کنارہ اور دوسرا منہ معدے کی اس گردن کے کنارے پر ہوتا ہے جو نیچے انتر یوں کی جانب بھلتی ہے۔ فاسد تیزا ہوں کے باعث بید دونوں منہ سکڑ جاتے ہیں اور کھانے کا محلول جس میں فاسد تیز ابوں کا غلبہ ہوتا ہے ، گیسوں سے معدے کو بھر دیتا ہے۔ اوپر کی طرف کا منہ نسبتاً آسانی سے کھل جاتا ہے۔ ایسی بر بودار گیسوں کے ڈکار کچھ تیز اب کے ساتھ کھانے کی نالی کی طرف چڑ ہے ہیں۔ اس بر بودار گیسوں کے ڈکار کچھ تیز اب کے ساتھ کھانے کی نالی کی طرف چڑ ہے ہیں۔ اس انتر یوں کی طرف واقع منہ پر جب دباؤ زیادہ ہوتو تب کھلتا ہے۔ ویسے بھی کھانے کو ہضم ہونے کے لئے معدے میں تین گھٹے درکار ہوتے ہیں۔ اس کے بعد بیم کلول نیچا نتر یوں کی طرف اتر جاتا ہے۔ اور ساری انتر یوں کی نالی کو تعن سے بھر دیتا ہے۔ اس محلول پر جرق مے اور پیٹ کے گئر ہے بھی خوب پلتے ہیں جن کی وجہ سے مزید تعنی پیدا ہوتا ہے۔ کار بووتے ان علامتوں کی اصلاح کے لئے استعال کی جاتی ہے جو بچھ دیر کے مسلسل ستعال کے بعد اس نظام کو معمول پر لے آتی ہے۔

کار بووج اور کار بواین میلس دونوں اس پہلو سے قدر مشترک رکھتی ہیں کہ اگر انہیں مناسب طاقت میں دیا جائے تو ہیٹ کے جرثو مے اور کیڑے مارنے کے کام آتی ہیں لیکن بعض جرثو مے اور کیڑے معدہ اور انتڑیوں میں مستقل ٹھکانہ بنا لیتے ہیں اور ان سے نجات حاصل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔

میرے تجربہ میں پیٹ کے عام کیڑوں کے لئے سب سے مؤثر دوائیں سینٹوئینم میرے تجربہ میں پیٹ کے عام کیڑوں (Cina) اور ٹیوکریم (Teucrium) ہیں۔ ان کے علاوہ اگر چہ ہومیو پیتی کتابیں، سباڈیلا کا ذکر نہیں کرتیں اور سباڈیلا کو محض چھینکوں اور ناک کی فارش کے ممن میں بیان کیا جاتا ہے لیکن میں نے اسے پیٹ کے کیڑوں کے لئے بھی کا میا بی سے استعال کیا ہے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ناک کی الرجی اور خارش وغیرہ نظام ہمضم میں کیڑوں کی وجہ سے بھی ہوسکتی ہے۔ وہ جومعدے اور انتر یوں میں سنسنا ہے گیڑوں کی موجودگی کی وجہ سے بھی ہوسکتی ہے۔ وہ جومعدے اور انتر یوں میں سنسنا ہے

پیدا کرتے ہیں وہی ناک اور منہ کی طرف منتقل ہو جاتی ہے۔ بورک (Boericke) کی رپیرٹری میں بھی سباڈیلا کا ذکر کیڑوں کے تعلق میں موجود ہے۔ حالانکہ سباڈیلا کے باب میں بورک اس کا ذکر نہیں کرتا۔ علاوہ ازیں ایک دوا کا ربوائیمیلس ہے جو بیٹ کے میں بورک اس کا ذکر نہیں کرتا۔ علاوہ ازیں ایک دوا کا ربوائیمیلس ہے جو بیٹ کے گیڑوں فرصوصاً کدودانوں (Hookworms) کے لئے چوٹی کی دوا ہے اور بھی بہت سی دوائیں ہیں جو پیٹ کے مختلف کیڑوں کے تدارک کے لئے استعمال ہوتی ہیں۔ اس کے لئے عندالضرورت کی تفصیلی ربیرٹری کا مطالعہ کریں۔

کار بووج میں شام کے وقت گلا بیٹھنے کی علامت پائی جاتی ہے۔ ہاتھ پاؤل سوتے ہیں۔ د ماغی اور جسمانی طور پرستی طاری ہوجاتی ہے اور سارانظام حیات ہی ست رفتار ہوجاتا ہے۔ جسم کے اندرجلن کا احساس ہوتا ہے جبکہ بیرونی طور پرسردی محسوس ہوتی ہے۔ مریض عموماً غم ،خوشی اور تعجب کی خبروں سے بے نیاز ہوجاتا ہے گویا، د ماغ ان با توں کوکوئی اہمیت نہیں دیتا محسوس ہوتا ہے کہ سوچنے کی صلاحیت ہی نہیں رہی۔

اس میں سردرد عموماً گدی میں بیٹے جاتا ہے جس کا نزلہ سے تعلق ہوتا ہے۔ بالآخر سارے سر میں درد محسوس ہوتا ہے جیسے ہتھوڑ ہے چل رہے ہوں۔ ہتھوڑ ہے چلنے کی یہ علامت نیٹر م میور میں بھی ہے۔ سرکے بال بھی گرنے لگتے ہیں۔ ماتھے پر ٹھنڈ السینہ آتا ہے۔ دات کوم یض خوفز دہ ہوجاتا ہے اور جنوں اور بھوتوں کا خیال آنے لگتا ہے۔ کا نول سے سخت بد بودار ما دے خارج ہوتے ہیں جوعموماً کسی گہری انفیشن اور بخار کے نتیجہ میں نکلتے ہیں۔ کار بووج میں دائمی نزلہ جسم کے کسی بھی عضو پر جملہ آور ہوسکتا ہے اور عموماً ایسا مریض مستقل بیاریوں کا شکار ہوجاتا ہے۔ اگر کار بووج کے نزلہ کو کسی اور طریقۂ علاج سے دبا دیا جائے تو خطرنا ک نتیجہ ظاہر ہوتا ہے۔ اگر کار بووج کے نزلہ کو کسی اور طریقۂ علاج کار بووج کے میں یہ خوبی بھی ہے کہ کسی دبی ہوئی بیاری کی علامتیں واضح نہ ہوں تو انہیں نمایاں کر دیتی ہے۔ منہ میں زخم ہو جائیں اور سفید سفید نشان بن جائیں، موجود مسوڑ ھے خراب ہو جائیں اور دانت ملئے گئیں تو بشرطیکہ کار بووج کی دیگر علامتیں موجود

ہوں،اس بیاری کا بھی یہی علاج ہے۔

معدے کے زخموں کے لئے بھی یہ ایک مفید دوا ہے۔ اس میں اسہال سخت متعفن اور بد بودار ہوتے ہیں اور جگر بھی متورم ہوجاتا ہے۔ تمام اعضاء ڈھلے پڑجاتے ہیں اور رفتہ رفتہ ٹائکیں اور پاؤں مرجھانے لگتے ہیں۔ پاؤں میں کئی قسم کی تکلیفیں ظاہر ہوتی ہیں۔ ویر یکوزوینز (Varicose Veins) میں بھی یہ مفید دوا ہے۔

کالی کھانسی کے آغاز میں اور کھڑ کھڑ اتی ہوئی کھانسی کے لئے بھی یہ اچھی دوا ہے۔ ہے۔ کھانسی کی علامتیں اگر رحم اپنی جگہ سے گرجائے اور سخت بد بودار سیاہ رنگ کا مواد نکلنے لگے تو کار بووت کی دینے چاہئے۔ اگر دودھ پلانے والی عورت کا دودھ کم ہوجائے اور کمزوری بہت ہواور بار بار بخار ہوتا ہوتو کار بووت کی بہت مفید ہے۔ اس کے مریض عموماً آگ گئے، چوری ہونے اور جاد ثاب کی خوابیں د کھتے ہیں۔

مددگاردوائیں: کالی کارب\_ڈروسرا دافع اثر دوائیں: کیمفر ۔ایمبراگرییا۔ آرسنک طاقت: 30سے 200 تک

### 60 کار بالک ایسٹر CARBOLIC ACID

ایک زمانے میں کاربا لک ایسٹر سے بنا ہوا صابن ہیں تالوں اور ڈسپنسریوں میں جراثیم

کے خلاف حفظان صحت کے لئے بہت استعال ہوتا تھا۔ اس کی بو بہت تیز ہوتی ہے۔

ہومیو پیتھک دوا کے طور پر کاربا لک ایسٹر کا استعال بالکل مختلف ہے۔ شہد کی کھیاں یا بھڑ

کاٹنے کی وجہ سے جب جسم میں خطرناک رڈمل اور الرجی ظاہر ہوتو اس میں کاربا لک ایسٹر

بہترین دوا ثابت ہوتی ہے۔ اس کی ایک دوخوراکیں دینے سے ہی مکمل شفا ہوسکتی ہے۔

کاربا لک ایسٹر احساسات پر اثر انداز ہونے والی دوا ہے۔ اس کے مریض کی سونگھنے کی صلاحیت غیر معمولی طور پر جمہوس نہیں

ہوتی ایسے مریض کوفورا محسوس ہوجاتی ہے۔ معمولی سی بوبھی جو عام طور پر محسوس نہیں

ہوتی ایسے مریض کوفورا محسوس ہوجاتی ہے۔

کاربا لک ایسڈ میں درد بہت شدید اور اچا نک ہوتے ہیں۔ اچا نک آتے ہیں اور اچا نک آتے ہیں اور اچا نک چلے بھی جاتے ہیں۔ بعض اعضاء پر فالجی اثر پایا جاتا ہے۔ اسی طرح بعض اعضاء پر ربڑ کے بینڈ بندھے ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ اگر ہونٹوں اور گالوں کے اندر سوزش کے حلقے بن جائیں تواس میں بھی کاربا لک ایسڈ مفید ثابت ہوتی ہے۔

آ نکھ کے اوپر اور اس کے اردگر داعصانی درد ہوتا ہے۔ اگریہ درد آ نکھ میں اپنا مستقل مقام بنالے تو کاربالک ایسڈ مفید دوا ثابت ہوگی۔

اس کی ایک علامت میہ ہے کہ بھوک غائب ہو جاتی ہے، ہوا سے پیٹ میں تناؤ محسوس ہوتا ہے۔ پیٹ کے ایک خاص حصہ میں ہوا کا غیر معمولی زور کار بالک ایسڈ کی خاص علامت ہے کیونکہ کار بالک ایسڈ چھوٹے دائروں میں تشنجی کیفیات پیدا کرتا ہے۔ انتر یوں وغیرہ کے کسی حصہ براس کا اثریٹ تا ہے اور ایسی جگہوں بر ہوا تناؤ پیدا کرتی ہے۔

اس صورت میں کاربا لک ایسٹر کو دیا در کھنا جا ہے ۔

کاربا لک ایسٹر کے مریض کے منہ کا مزا بگڑ جاتا ہے۔ پیاس مٹ جاتی ہے، بھوک کم ہو جاتی ہے۔ بیاس مٹ جاتی ہے۔ بھوک ہو جاتی ہے۔ بیاس مٹ جاتی ہیں۔ اسہال بہت بد بودار ہوتے ہیں۔ اگر قبض ہوتو سانس سے بھی بد بوآتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس دوا میں بہت تعفن کا مادہ پایا جاتا ہے۔ قبض کے دوران جو متعفن ما دہ با ہزئیں نکل سکتا وہ انتڑ یوں کی جھلیوں کے داستے خون میں جذب ہوکر چھپچڑوں تک پہنچتا ہے اور سانس میں بد بو بیدا کرتا ہے۔ کاربا لک ایسٹر البیومن (Albumen) کی بہت اہم دوا ہے۔ اس کے مریض کو اگر البیومن آئے تو اتنی زیادہ ہوئی ہے کہ بعض دفعہ لگتا ہے کہ بیشا ب کی بجائے سیاہی خارج ہورہی ہے۔ اس علامت میں ٹیرے بن تھینا (Terebinthina) بھی بہت مفید ہے۔ کاربا لک ایسٹر کے مریض کورات کو باربار بیشا ب آتا ہے جو پروسٹیٹ گلینٹر کی خرابی سے بھی ہوسکتا ہے۔ یہ دوا گر دول اور پر اسٹیٹ گلینٹر دولوں کی افغیلش میں مفید ہے۔ اگر موسکتا ہے۔ یہ دوا گر دول اور پر اسٹیٹ گلینٹر دولوں کی افغیلش میں مفید ہے۔ اگر دات کو باربار بیشا ب کی حاجت محسوس ہوتو اس کو بھی زیر نظر رکھیں۔ بعض معالجین کا خیال ہے کہ اس تعلیف میں یہ یہ 1 پڑینسی میں اچھا کام کرتی ہے لیکن میرا اس بارے میں ذاتی تج بہ نہیں ہے۔

کاربا لک ایسٹر کمر کے اذیت ناک درد میں بھی کارآ مد ہوسکتی ہے۔خاص طور پر اگر در د کمر سے نیچے دونوں کولہوں میں انرے تو بیاس کی خاص علامت ہے۔

اگر بچیوں میں آغاز بلوغت سے قبل کیکوریا ہوجائے تو کاربا لک ایسڈشا فی دوا ثابت ہوسکتی ہے۔ اس کے مریض کے حیض اور کیکوریا کی رطوبت میں بد بوہوتی ہے۔ اگر کاربا لک ایسڈ کا مریض ہوتو اس کے پاؤس اورٹانگوں میں اینٹھن اور ہڈیوں میں درد کا رجحان بھی اسی دوا کے استعال سے ختم ہوسکتا ہے۔ اس کی جلدی علامات میں خارش پیدا کرنے والے چھالے ، جلن اور در دملتے ہیں۔

دافع اثر دوائين: سركه - چاك - آئيودُم طاقت: 30 تك

# كاربونيم سلفيوريثم

# CARBONEUM SULPHURATUM (Alcohol Sulphuris-Bisulphide of Carbon)

کار بونیم سلف میں سلفراور کاربن کے عناصر موجود ہوتے ہیں لہذا یہ بھی انسانی نظام پر ایک بہت گہرااثر کرنے والی دواہے۔اس کا دائر ہ بہت وسیع ہے اور بہت گہری بیاریوں میں کام آتی ہے۔

ہوجا تا ہے۔ دونوں کے اثر ات الگ الگ طریق پر ظاہر ہوتے ہیں۔

کئی ہومیو پیتھک معالجین نے اپنے تجربہ کی بناء پر لکھا ہے کہ کار بونیم سلف چہرے پر ظاہر ہونے والے خطرناک مرض لیوپس (Lupus) کی بہترین دوا ہے اوراس سے کممل شفا ہوجاتی ہے۔ ہومیو پیتھک معالجین کواس پر مزید تجربہ کرنا چاہئے۔ میں نے اس سلسلہ میں کافی مطالعہ کیا ہے لیکن لیوپس کے بارے میں کوئی امتیازی علامت الیی نہیں ملی جواسے دوسری علامات سے الگ کردے۔

کینس کو برا صنے سے رو کئے کے لئے بھی کار بونیم سلف بہت مفید پائی گئی ہے۔

کار بن اور سلفر سے بل کرالیں دوا بنتی ہے جو سارے انسانی جسم پر بہت گہرااثر ڈالتی ہے۔ جو دوا
لیو پس جیسی بیاری میں شفاد ہے سکے وہ لاز ما بہت اہم اور گہری دوا ہوگی۔ مختلف قسم کے کینسر میں اتنا
شفا کے لئے الگ الگ دوا ئیس چاہئیں لیکن بعض دوا ئیس ایسی ہیں جو ہرقتم کے کینسر میں اتنا
فائدہ ضرور دے دیتی ہیں کہ ایک دوسال تک کینسر کی برا ھوتی رک جاتی ہے اور اس عرصہ میں
اصل دوا تلاش کی جاسکتی ہے۔ کار بونیم سلف، آرسنک، آئیوڈ ائیڈ اور گریفائیٹس، تین چوٹی کی
دوائیس ہیں جو کینسر میں مفید ہیں۔ جلد کے کینسر میں پائیر وجینم اور سورائینم بھی مفید ہیں۔ ان
میں فرق کرنا مشکل نہیں ہے کیونکہ ان کے مریضوں کی اپنی اپنی شخصیت اور مزاج ہوتے ہیں۔
میں فرق کرنا مشکل نہیں ہے کیونکہ ان کے مریضوں کی اپنی اپنی شخصیت اور مزاج ہوتے ہیں۔
میں فرق کرنا حالے ہے جوانتر ایوں کے کینسر میں بھی بہت مفید ہے۔

کار بو نیم سلف جوڑوں کے درد سے بھی تعلق رکھتی ہے خصوصاً اگریہ تکلیف پرانی ہو جائے تو کار بو نیم سلف رفتہ رفتہ شفا دے دیتی ہے۔ بازوؤں اور ٹائلوں میں شنج اور درد ہوتا ہے۔ جولہروں کی صورت میں حرکت کرتا ہے، بار بارعود کرآتا ہے اور دریتک جاری رہتا ہے۔ بازواور ہاتھ سن ہوجاتے ہیں۔اعصاب میں سوجن بھی نمایاں ہوتی ہے۔

کار بونیم سلف کے دونوں عناصر کاربن اورسلفر ایک دوسرے سے متضاد علامات رکھتے ہیں۔سلفرگرم اور کاربن بہت ٹھنڈی دوا ہے۔ اس میں بیرونی طور پر ہمیشہ سردی کا احساس ہوتا ہےاورجسم ٹھنڈار ہتا ہے لیکن اندرونی طور پر بعض جگہوں میں جلن ہوتی ہے۔سلفر میں مسلسل گرمی پائی جاتی ہے جوجسم کا جزوین جاتی ہے۔ ہاتھ پاؤں اور سرکی چوٹی جلتے ہیں۔ پلسٹیلا میں بھی گرمی کا احساس ہوتا ہے لیکن فرق سے ہے کہ پلسٹیلا میں پیاس نہیں ہوتی اور سلفر پیاس والی دواہے۔

کار بوینم سلف کا مریض سردی برداشت نہیں کرتا پاؤں ذرا بھی ٹھنڈ ہے ہو جا ئیں تو فوراً بیار پڑجا تا ہے۔اگر کسی کا مزاج کار بوینم سلف کا ہوتواسے اپنے پاؤں گرم رکھنے چا ہئیں۔

کار بوینم سلف کی بعض علامتیں آرنیکا سے بھی ملتی ہیں۔ آرنیکا میں خواہ ظاہری چوٹ گئے نہ گئے، چوٹ سے مثابہ درد پیدا ہوتے ہیں جیسے جسم کوکوٹا پیٹا گیا ہو۔کار بوینم سلف کی دردیں بھی ماس سے مثابہ ہوتی ہیں۔ ذہنی علامتوں کے لحاظ سے بھی یہ بہت اہم دوا ہے۔مریض بہت جوشیلا ہوتا ہے، قوت برداشت نہیں رہتی، غصہ بہت آتا ہے، کھوٹے کھرے کی تمیزختم ہوجاتی ہے، خودشی کرنے کار جحان بھی پایا جاتا ہے۔ سر میں خشکی ،سکری اور بال جھڑنے کی علامات بھی منی ہیں۔ آتکھوں کے پیوٹوں کی بیاریوں میں بھی کار بوئیم سلف بہت مفید ہے لیکن اسے منی ہیں۔ آتکھوں کی تکلیفوں میں صرف اس وقت استعال کریں جب یہ مزاجی دوا ثابت ہو۔

کاربونیم سلف میں سردردزیادہ تربائیں طرف ہوتا ہے لیکن دائیں طرف بھی ہوسکتا ہے۔
اس میں دائیں بائیں کافرق قطعیٰ ہیں۔ ہاں عموماً صرف ایک طرف دردہونے کاربحان پایاجا تا ہے۔
نظر کی کمزوری اور رنگوں کی پہچان کا فقدان بھی کاربونیم سلف کی علامت ہے۔
کاربونیم سلف میں کان سے بدبودار مواد نکلتا ہے جس میں خون کی آمیزش بھی ہوتی ہے۔
قوتِ سامعہ کمزور ہوجاتی ہے۔ کانوں میں گھنٹیاں بجنے کی آواز آتی ہے۔ کانوں کی تکلیف کی وجہ سے چکر آتے ہیں، جلد ہے سی ہوجاتی ہے، خارش کے ساتھ چھوٹے چھوٹے زخم بن جاتے ہیں جو پھیلتے ہیں، چہرے پر کیل مہاسے بھی نکلتے ہیں۔ ایک اور بات جو خصوصیت سے کاربونیم سلف میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جلداور اندرونی جھلیاں رفتہ رفتہ خصوصیت سے کاربونیم سلف میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جلداور اندرونی جھلیاں رفتہ رفتہ ہوجاتی ہیں اور زبان بھی احساس سے عاری ہوجاتی ہے۔ منہ کے اندرونی حص

خصوصاً زبان کا بے حس ہونا اس دوا کا نمایاں حصہ ہے۔ وہ اعصابی ریشے جوجلدیا اندرونی جھلیوں کے قریب ہوں ان کا فالح کاربونیم سلف سے تعلق رکھتا ہے، اسے یا درکھنا چاہئے۔ دانت کے اعصاب کے کنارے ننگے ہوجائیں تو وہاں سردی سے زود حسی یائی جاتی ہے۔

مخٹڈی ہوا سے دانت اور چہرے کی تکلیفیں بڑھ جاتی ہیں اور صرف دانت کے اعصاب ہی نہیں سارے چہرے کے اعصاب نے دوحس ہوجاتے ہیں۔ کاربونیم سلف میں غدودوں کی عمومی تختی بھی یائی جاتی ہے۔

کاربونیم سلف بہت می مردانہ کمزور یوں میں بھی مفید ہے اور عور توں کی کمزور یوں میں بھی مفید ہے اور عور توں کی کمزور یوں میں بھی۔ بیضہ دانی (Ovary) پر بھی اثر انداز ہوتی ہے اور اس کے سکڑنے کی علامت اس دوا میں پائی جاتی ہے جو دراصل کینسر کا آغاز ہوتا ہے۔ دوانسبتاً اونچی طاقت میں استعال کرنی جائے۔ 200 طاقت سے آغاز اچھی تدبیر ہے۔

اگری<mark>ا وُل کی انگلیوں اور ٹخنوں میں اکڑ او</mark>َ ہوتو کار بونیم سلف اگر مزاجی دوا ہوگی تو اسے بھی ٹھیک کردے گی۔

طاقت: 30 سے 1000،200 یا حسب ضرورت ایک لاکھ تک

62

### كارسينوس

#### **CARCINOSIN**

(کینسرکے مادہ سے تیار کردہ ایک دوا)

ہومیو پیچے ڈاکٹروں نے کینسر کے مواد سے مختلف ہومیو پیچھک دوا ئیں بنائی ہیں جن میں کارسینوس امتیازی مرتبہ رکھتی ہے۔اسے بھیپھڑ ول کے کینسر Carcinoma کے فاسد ماد ہے سے تیار کیا گیا ہے۔سب سے پہلے ڈاکٹر برنٹ (Dr. Brunt) نے اس پر تجربات کئے۔ بعد میں ڈاکٹر کلارک (Dr. J.H. Clarke) نے ان کے تجربات کوآ گے بڑھایا۔

کارسینوس سینے کے کینسر میں بہت مفید ہے۔ اگر ٹاگوں میں نیاخون کی رگیں ہڑھ جا کیں تو ان کوبھی کارسینوس سے افاقہ ہوتا ہے۔ اگر انتڑیوں میں کینسرکار جان ہوتو کارسینوس کے اثر سے مریض کی انتڑیوں سے خارج ہونے والے مواد پر پلنے والے کئ قتم کے چمونے اور دیگر کیڑے فضلے میں نکلنے لگتے ہیں۔ علاوہ ازیں ایسے مریضوں کوجن میں خاندانی طور پر کینسر کی روایات ملتی ہیں جب بھی کارسینوس دی جاتی ہے اگر ان کے اندر کینسرکا دبا ہوا مادہ ہوگا تو ضروران کے گلوں کے غدود پھول جاتے ہیں اور جو بہت پر در دہوتے ہیں۔ یہ بہت قطعی علامت ہے جو اگر چہ کتابوں میں نہیں کھی ہوئی گر جھے اپنے تجربہ سے معلوم ہوئی ہے۔ اس امر کا کسی مخصوص اگر چہ کتابوں میں نہیں کھی ہوئی گر جے جا سامر کا کسی مخصوص ملک ،علاقے یا آب وہوا سے تعلق نہیں بلکہ یہ بات دنیا بھر پُر کیساں اطلاق پاتی ہے۔ جن لوگوں میں یہروان کو یہدواد سے رہنے سے اس بیاری میں نمایاں فائدہ ہوتا ہے۔

ڈاکٹر کینٹ نے کارسینوس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس سے کینسر کے درد کی شدت، چیمن اور جلن میں کمی آ جاتی ہے۔ مریض کئی سال چین سے زندہ رہتا ہے۔

کینٹ کے نز دیک اگر چومکمل شفانہیں ہوتی گرکینسر پھلنے کی رفتار بہت کم ہوجاتی ہے اور تکلیف کا فی حد تک قابو میں آ جاتی ہے۔ ڈاکٹر کینٹ کی با تیں اکثر درست ہوتی ہیں۔اس لئے غالبًاان کا پیٹسرہ بھی درست ہوگا۔لیکن میں نے کینسر کے بعض مریضوں میں کارسینوسن کو اس طرح کا میا بی سے استعمال کیا ہے کہ پھر سالہا سال تک ان میں کینسر کی کوئی علامت لوٹ کرنہیں آئی گرمریضوں کی اکثریت کے معاملہ میں کینٹ کا بیان ہی درست ہے۔

کارسینوس کے علاوہ دودوائیں کینسر کے زخم پر پلنے والے بیکٹیر یاسے تیار کی گئی ہیں۔ یہ دونوں کینسر کے علاج میں زیادہ موئر ثابت نہیں ہوئیں۔ مائیکر وکوکسین (Micro Coccine) دونوں کینسر کے علاج میں زیادہ موئر ثابت نہیں ہوئیں۔ مائیکر وکوکس جرثومہ سے تیار کی گئی ہے۔ ڈاکٹر و نیٹر نے اسے صرف کینسر کی زود حسی دور کرنے میں مفید پایا ہے۔ دوسری دوااوسلوکوکسین (Oslo Coccine) ہے جواگر چہ کینسر میں فائدہ مند نہیں ہے مگر انفلوئنزا میں بہت مفید ثابت ہوئی ہے۔ ڈاکٹر فوبسٹر (Dr. Fobester) نے ایک مضمون میں لکھا ہے کہ کارسینوس کھانے سے کینسر کی سب علامتیں پروونگ اپنے ایک مضمون میں لکھا ہے کہ کارسینوس کھانے سے کینسر کی سب علامتیں پروونگ ہوتی جوتی بلکہ جن حصوں میں کمزوری ہو وہاں پچھ تبدیلی ظاہر ہوتی ہو وہاں پچھ تبدیلی ظاہر ہوتی ہو کہ ان میں کینسرکا مادہ پایا جا تا ہو۔ ان سب باتوں میں ابھی تحقیق کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر فوبسٹر نے اپنا ایک تج بہ بتایا ہے کہ کارسینوس کھانے کے دیں دن بعد جسم کا درجہ حرارت زیادہ ہوجا تا ہے اور بخارر سے لگتا ہے۔

ڈاکٹر فوبسٹر کے مطابق جن مریضوں میں کینسرکار جمان ہوان میں مندرجہ ذیل دوائیں مندرجہ ذیل دوائیں مندرجہ ذیل دوائیں مندر فرائیں مندر فرائیں ہوتی ہیں۔ ٹیو برکولینم ، میڈ ورایئم ، نیٹر م میوراورسپیا۔ان دواؤں کا تفصیلی ذکر کتاب میں موجود ہے۔الیو مینا، آرسنک الیم، آرسنک آیوڈائیڈ، پلسٹیلا ،سٹیمی سگریا، فاسفورس اورکلکیریا فاس وغیرہ بھی بہت مفید ہیں اور کینسر کے تعلق میں زیر نظر رہنی حامیں ۔سیبیا اورسٹیمی سیگریا کا جذبات کو دبا دینے کے نتیجہ میں پیدا ہونے والی بیاریوں حامیس دیار ہونے والی بیاریوں

سے تعلق ہے جن میں سے ایک کینسر بھی ہوسکتی ہے۔ فاسفورس اور کلکیریا فاس کا ہڈیوں کے کینسر سے گہراتعلق ہے اور یہ چیپھڑ وں سے بھی تعلق رکھتی ہیں۔ لائیکو پوڈیم کا تعلق پے اور لیلے (Pancrias) کے کینسر سے ہے۔ اس میں بیخو بی ہے کہ بیر جگر کے لعاب یعنی صفراء کو پیلا کرتا ہے اور وہ ناریل ہو جاتا ہے۔ سلیٹیا کو پراسٹیٹ کے کینسر میں بہت مفید پایا گیا ہے۔ علاوہ ازیں ایڈز کی انتہائی مہلک بھاری میں بھی سلیٹیا M طاقت میں انتہائی موثر فابت ہوئی ہے۔ ایڈز بھی کینسر ہی کی طرح ایک لا علاج بھاری جھی جاتی ہے۔ مختلف مما لک فابت ہوئی ہے۔ ایڈز بھی کینسر ہی کی طرح ایک لا علاج بھاری جھی جاتی ہے۔ مختلف مما لک میں ایڈز پر میرے زیر گرانی سلیٹیا ہے۔ کینسر سے تعلق رکھنے والی دواؤں پر مزیر تحقیق ہوئی سلیٹیا نے جیرت انگیز اثر دکھایا ہے۔ کینسر سے تعلق رکھنے والی دواؤں پر مزیر تحقیق ہوئی سلیٹیا نے جیرت انگیز اثر دکھایا ہے۔ کینسر سے تعلق رکھنے والی دواؤں پر مزیر تحقیق ہوئی دواؤں کے بعد ہومیو پیٹھک سلیٹیا نے جیرت انگیز اثر دکھایا ہے۔ کینسر سے تعلق رکھنے والی دواؤں کی اندروئی دوادے کر دوبارہ ٹیٹیٹ ہوں تا کہ جن مریضوں کوئیٹی طور پر فائدہ ہوا ہے ان کی اندروئی تبدیلیوں کاعلم ہو سکے کہ ان میں کیا تبدیلیاں واقع ہوئیں۔ اس کے لئے جدیدترین کلیٹیکل لیباریٹر سے تعاون لینا پڑے ہوئی۔

سب ہومیو پیتھک دواؤں کو کینسر کے حوالے سے غور سے پڑھیں اور پھر سب علامات کے فرق کو ذہن نشین کرلیں۔اس طریق پر کاربند ہونے سے آپ خود بھی استفادہ کرسکیں گے اور تمام بنی نوع انسان کو بھی فائدہ پہنچا سکیں گے۔شرط یہ ہے کہ اپنے کامیاب تجربات کو بخل سے کام لیتے ہوئے اپنے تک ہی محدود نہ رکھیں۔

کارسینوس، ریڈیم برومائیڈ (Radium Bromide) کے ساتھ ادل بدل کر CM پڑینسی میں دینا تا بکاری کے مہلک اثر ات سے طبعی دفاع پیدا کرسکتی ہے۔

مد د گار د وائنس: ریڈیم برومائیڈ نیز کینسر کی نوعیت اور حملے کی شدت کے اعتبار سے مذکورہ بالا دوائیں جواس کی مددگار بتائی گئی ہیں ان میں سے کوئی ایک پاایک سے زائدحسب ضرورت استعمال ہوسکتی ہیں۔عام طور پر مڈیوں اور چھیچھ وں میں کینسر کااثر بھیلنے سےرو کنے کے لئے فاسفورس اور برائیونیا بہت ضروری ثابت ہوتی ہیں۔ان کو اس مقصد کے لئے اکثر 30 طاقت میں ہی استعال کرنا جاہئے۔ 30 طاقت کام کرنا چھوڑ دے تو پھر 200 طاقت میں دی جائیں۔ طافت: 200 سے ایک لاکھ طافت میں مفید ٹابت ہوئی ہے۔ تکرار: عام طور پر 15 دن میں ایک بار کافی ہے مگر کینسر کے شدید حملے کی صورت میں خصوصاً جبکہ جراحی کاعمل ہو چکا ہو پہلے چندروز، روزانہایک لاکھ میں ایک خوراک دی جاسکتی ہے۔ جراحی کے مل کے بعد یے چینی کودور کرنے کے لئے آ رسنیک CM بھی بہت زوداثر ثابت ہوتی ہے جسےایک خوراک دینے کے بعداس وقت تک نہ دہرایا جائے جب تک یے چینی کاحملہ دویا رہ ماکل بشد ت نہ ہو۔ایسی صورت میں ضرور دہرا ئیں ۔

### 63 کارڈس میریانس CARDUUS MARIANUS

کارڈس میریانس جگرکی ایک بہت اہم دوا ہے۔ میں نے اسے بارہا جگر کے مریضوں میں با قاعدگی سے استعال کروایا ہے۔اسے لمباعرصہ کھلاتے رہنے سے بھی کوئی منفی اثر نہیں دیکھا۔اس دوا کا خاص اثر جگراور دورانِ خون کے نظام پر ہوتا ہے۔

گواسے عموماً جگری دواہی سمجھا جاتا ہے کیکن اس میں اور بھی بہت ہی علامتیں ملتی ہیں مثلاً اس کے مریض میں نکسیر بہنے کا رجحان ہوتا ہے اس کے ساتھ سر پر شھنڈی ہوا محسوس ہوتا ہے ، آنکھوں میں باہر کی طرف دباؤمحسوس ہوتا ہے ، ڈیلا باہر کوا بھرا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ بیلا ڈونا میں بھی یہ علامت ہے ۔ کارڈس میریانس میں پہلے ناک میں جلن محسوس ہوتی ہے بھرنکسیر بھوٹتی ہے۔

کارڈس میریانس میں معدے کی علامتیں بھی ملتی ہیں کیونکہ جگر خراب ہوتو معدہ ضرور متاثر ہوتا ہے۔ منہ کا مزہ کڑوا ہوجا تا ہے یا پھیکا اور بدمزہ ۔ زبان گندی ہوجاتی ہے، کھانے کی خواہش مٹ جاتی ہے۔ معدے کی خرابی سے پیدا ہونے والی بد بوبھی آتی ہے۔ اگر معدے میں بیاحساس ہو کہ درد بائیں سے دائیں طرف حرکت کررہا ہے تو بیجھی کارڈس میریانس کی علامت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جگر کی بیاری معدے تک پھیل گئی ہے۔ اس صورت میں سیاہ رنگ کے خون کی قے آتی ہے۔ دائیں پسلیوں میں اور سینے میں درد ہوتا ہے جو حرکت سے بڑھتا ہے۔ سینے کا درد کندھوں، کمراور پیٹ تک پنچتا ہے۔

بائیں جانب لیٹنے سے دائیں طرف در دہوتا ہے جیسے کوئی نیچے کی طرف گھیدٹ رہا ہو۔ پیعلامت اور بھی بعض دواؤں میں ملتی ہے۔ ید دوایتے کی بیھر یول میں بہت مفید ثابت ہوئی ہے۔ یتے کی جھلی کے اویر سوجن آ جاتی ہےاور در دہوتا ہے۔ تلی کے یاس چیجن کا احساس ہوتا ہے۔ بائیں طرف کی جلد بہت زود حس ہوجاتی ہےاوردکھتی ہے۔شدیدقبض ہوجاتی ہے جوسلسل جاری رہتی ہے۔اجابت مٹیالے رنگ کی ہوتی ہے۔خونی بواسیر بھی ہوجاتی ہے۔ بیشاب اکثر گہرے رنگ کا ہوتا ہے۔ جگری بیار یوں کی وجہ سے کھانسی ہوجاتی ہے۔جس کااثر دائیں چھیپیوڑے کے ن<u>جلے</u> حصہ یر ہوتا ہے۔ چیلی ڈونیم اور ایسکولس کے مریضوں کی طرح شانے کی چیٹی ہڈی (Scapula) میں در دہوتا ہے۔ دائیں کو لیے کی بڈی اور جوڑ میں بھی در دہوتا ہے جو نیجے ٹانگ تک بھیاتا ہے۔ نشنج بھی ہوتا ہے۔اگر کو لہے کی تکلیفیں حرکت سے بڑھیں تو اس میں کارڈس میریانس بہت مفید دوا ہے۔ کارڈس میریانس میں ویریکوزوینز Vericose) (Veins ابھرنے کا رجحان بھی ملتا ہے۔ وہ تمام دوا ئیں جن میں سیاہ خون بہنے کی علامت یا ئی حاتی ہےان میں نیلی رگوں کے جالے بننے کار جحان بھی ملتا ہے۔ یاؤں متورم ہوجاتے ہیں۔ یا وُں اور بیٰڈلیوں میں شنج ہونے لگتا ہے جس کی وجہ سے چلنامشکل ہوتا ہے۔اگر تیز چلنے سے شنج ہوتو برائیونیا اور آرنیکا ملا کر دینے سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔کارڈس میریانس کے مریضوں کی تکایف جب بڑھ جائے تو چند قدم چلنے سے بھی تشنج ہونے لگتا ہے۔ یا وُں میں کمزوری کا احساس ہوتا ہے کارڈس میریانس ایسے انفاؤئنز امیں بھی مفید ہے جس میں جگرمتاثر ہو۔

طاقت: Q ہے 30 تک کیکن اکثر مدر ٹنگچر میں استعمال کی جاتی ہے

### 64 کولو**فا**ئیلم CAULOPHYLLUM

کولوفائیلم ہاتھ اور پاؤں کی انگیوں کے جوڑوں میں نقر س یعنی Gout کی وجہ سے درداور تختی پیدا ہونے کا اچھا علاج ہے۔ نقر س نہ بھی ہوتو ہاتھ پاؤں کی انگیوں اور جوڑوں کے عمومی درد میں اور جگہ بدلتے رہنے والے دردوں میں بہت کارآ مدہے عام طور پر ماؤف حصوں میں شنج کار ججان ملتا ہے۔

کولوفائیلم کو میں نے مخصوص علامتوں والے کنگڑی کے درد (Sciatica) میں بھی بہت مفید پایا ہے حالا نکہ اس بہلو سے اس کا کتابوں میں ذکر نہیں ملتا۔ یہ درد کمر سے دونوں ٹانگوں میں یابعض دفعہ ایک ٹانگ میں نیچا تر تا ہے اور کولوفائیلم کی مریض عورتوں میں حمل کے دوران جو تکیفیں ملتی ہیں ان سے مشابہت رکھتا ہے۔ اسی مشابہت کی بنا پر میں نے اسے کنگڑی کے درد میں کا میابی کے ساتھ استعال کرا کے دیکھا ہے۔ کنگڑی کے درد کو انگریزی میں مختصراً کے درد میں کا میابی کے ساتھ استعال کرا کے دیکھا ہے۔ کنگڑی کے درد کو انگریزی میں مختصراً کی درد میں کامیابی جودراصل ان اعصاب کانام ہے جن میں بہدر دیا یا جاتا ہے۔

کولوفائیلم عورتوں کے لئے دوران حمل بہت ہی مفید اور اہم دوا ہے۔ یہ رحم کو طاقت بخشی اور مضبوط بناتی ہے۔ میں نے بہت دفعہ ایسے موقعوں پر جب حمل ضائع ہونے کا شدید خطرہ تھا کولوفائیلم کواستعال کروایا ہے۔ اللہ کے فضل سے حمل کا بقیہ ذمانہ بخیر وعافیت گزرا۔ اگر بچہ کی بیدائش کے وقت در دیں رحم کی طرف منتقل ہونے کی بجائے دونوں رانوں کے اندر کی طرف یا ران کے پیچھے کی طرف عرق النساء (Sciatica) کے اعصاب کے خطوط پر اتریں اور رحم کی گردن میں شنج ہوتو کولوفائیلم بہترین ثابت ہوتی اعصاب کے خطوط پر اتریں اور رحم کی گردن میں شنج کولوفائیلم بہترین ثابت ہوتی ہے۔ سیکیل کاربھی فم رحم کے شنج کی دوا ہے لیکن اس کا شنج کولوفائیلم کے شنج سے بہت زیادہ سخت ہوتا ہے اور سیکیل کی دوسری علامتیں اسے کولوفائیلم سے واضح طور پر

جدا کردیتی ہیں۔ اگرایسی تکلیف سیکیل کے غلط استعال سے پیدا ہوتو اس کے توڑ کے طور پر کو فائیلم کام آسکتی ہے۔ بعض معالج حمل کے آخری مہینہ میں با قاعد گی سے میں طاقت میں کولو فائیلم دیتے ہیں۔ اس سے وضع حمل میں بہت آسانی پیدا ہو جاتی ہے اور زچگی کا بیہ عرصہ ہولت سے گزرتا ہے اور کوئی پیچیدگی پیدا نہیں ہوتی۔

وہ جنین جورتم میں تر چھا پڑا ہواس کی قدرتی پیدائش قریباً ناممکن ہوتی ہے اس کے لازماً عمل جراحی کے ذریعہ سے اسے نکالنا پڑتا ہے۔ پلسٹیلا دینے سے بھی اس کی پوزیشن درست نہیں ہوتی۔ اگر کوئی دوا کام آ سکتی ہے تو وہ کولوفائیلم ہے جسے 200 طاقت میں آرنیکا 10 کے ساتھ ملا کر دینے سے بسااوقات جنین کی حالت درست ہوجاتی ہے۔ اگرایک دو ہفتے تک ہفتہ میں دوتین بارآر نیکا اور کولوفائیلم 200 طاقت میں دینے سے کوئی واضح فائدہ نہ ہوتو غالباس کا علاج صرف بروقت جراحی سے ہوسکے گاجس کے متعلق کوئی اچھا سرجن ہی فیصلہ کرسکتا ہے کہ کب ہونی چا ہئے؟ بعض اوقات حمل کے ایام پورے ہونے سے پہلے ہی جراحی ضروری مجھی جاتی ہے۔

اگرغورتوں کے چہرہ پر بھور نے تان کل آئیں تو کولوفائیلم اس کی بہترین دوا ہے جوبعض دفعہ مردوں میں بھی کام آتی ہے۔ اس کے استعال سے بھی تو اتنا فائدہ پہنچتا ہے کہ چہرہ بالکل صاف ہوجاتا ہے اور تلوں کا نام ونشان مٹ جاتا ہے۔ چہرے کی جلد کارنگ بدل جائے اور سیا بی سی چھا جائے تو اس کی بھی کولوفائیلم دوا ہو سکتی ہے جوا بنی دیگر عمومی علامتوں سے پہچانی جائے گی۔ اس کی اولین دوا آرسنگ سلف فلیوم جوا بنی دیگر معمومی علامتوں سے پہچانی جائے گی۔ اس کی اولین دوا آرسنگ سلف فلیوم کو گرامی کی مریضہ ورتوں میں سیکیل کور ہی رنگت درست کرسکتی ہے۔ کولوفائیلم کا اثر کافی (Scale Cornatum) سے زائل ہوجاتا ہے۔ اس لئے اس دوا کے کولوفائیلم کا اثر کافی (Coffee) سے زائل ہوجاتا ہے۔ اس لئے اس دوا کے کولوفائیلم کا اثر کافی (Coffee) سے زائل ہوجاتا ہے۔ اس لئے اس دوا کے

استعال کے دوران کافی سے پر ہیز کرنا چاہئے۔

مددگاردوا: آرنیکا

طاقت: 30 سے 200 تک



#### **CAUSTICUM**

کاسٹیکم ایک بہت گہرااثر رکھنے والی دوا ہے جو عام روزمرہ کی بیاریوں میں بھی بہت فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔اسے عموماً فوری علاج کے لئے اور عضلاتی فالج خصوصاً لقوہ کے لئے ہی استعال کیا جاتا ہے حالا نکہ وہ امراض بہت ہیں جن میں کاسٹیکم مفید ہے۔ کاسٹیکم کے اکثر امراض آ ہستہ آ ہستہ بڑھتے ہیں۔اگر سردی لگنے کی وجہ سے فالجے ہوجائے توسمجھا جاتا ہے کہ اچا نک ہوگیا ہے لیکن دراصل میسردی چنددن پہلے گئی ہے اور رفتہ رفتہ جسم میں بے چینی، کمزوری اور تھا کو گئا ہے پھر فالح کی علامات ظاہر ہوتی ہیں۔اچا نک فالح کا مزاج ایکونائٹ میں پایا جاتا ہے۔ کاسٹیکم میں دو تین دن پہلے یا کم از کم چوہیں گھٹے پہلے سردی لگنے سے اس کے بدائر ات آ ہستہ آ ہستہ

ایسے مریضوں میں جہاں خوف وجہ نہ ہو بلکہ ہمکلانے کا آغاز زبان کے جزوی فالج سے ہوا ہو کاسٹیکم بہترین علاج ہے۔اس فالج کے نتیجہ میں اگر بچہ ایک دفعہ ہمکلانا شروع کر دے تو خوف بھی آخر ساتھ شامل ہوجاتا ہے۔ایسے موقع پراگر سٹرامونیم کے ساتھ کاسٹیکم ملاکر دی جائے تو فالج کا اثر بہت جلدزائل ہونے گئا ہے۔

کاسٹیکم کی بیاریوں میں اعصاب پر ایسااڑ ہوتا ہے جواعضاء کامستقل حصہ بن جاتا ہے۔گلٹیاں سخت ہوکراکڑ جاتے ہیں۔ ہے۔گلٹیاں سخت ہونے لگتی ہیں۔اگر فالج کا بہت لمبااثر ہوتواعضاء سخت ہوکراکڑ جاتے ہیں۔ اگر دیگر علامات بھی کاسٹیکم کی ہوں تو یہ بہترین علاج ہے۔

ہسٹریا بھی آ ہستہ آ ہستہ بڑھتا ہے اور اس کے دوروں میں رفتہ رفتہ شدت بیدا ہونے لگتی ہے یہاں تک کہ شنج شروع ہو جاتا ہے۔ کاسٹیکم کی علامات رکھنے والا مریض بہت

كاستبيكم

حساس ہوتا ہے، شور اور ذراسی کمس بھی برداشت نہیں کرسکتا، سردی اور گرمی دونوں ہی موافق نہیں۔ عموماً اسلیے اسلیع عضلات پرشنج کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ جوڑوں کے درد میں گرمی پہنچانے سے آرام آتا ہے، سوائے انگلیوں کے جہاں گرمی کی بجائے سردی سے آرام ملتا ہے۔ اس کی کھانسی میں بھی یہی مزاج ہے کہ ٹھنڈے پانی سے آرام آتا ہے۔ پس اگر مریض کا مزاج کا سٹیکم کا ہوتو اس کوعموماً گرمی سے تکلیف پہنچتی ہے سوائے گلے اور ہاتھوں کے۔ کاسٹیکم بے چینی پیدا کرنے والی دوا ہے۔

کاسٹیکم کا مرگی کے آغاز سے بھی تعلق ہے۔ سرکی ساخت کی خرابیوں میں اور خطرناک حادثات کے نتیجہ میں پیدا ہونے والی مرگی کسی علاج سے ٹھیک نہیں ہوا کرتی بلکہ اس کا علاج اگر ممکن ہے تو سرجری سے ممکن ہے۔ اس ضمن میں امریکہ کے ایک ڈاکٹر کو دائمی مرگی کے 34 کا میاب ایریشن کرنے برنوبل انعام بھی ملاتھا۔

کاسٹیکم کی ایک علامت یہ ہے کہ اگر جلّدی امراض کو دبا دیا جائے تو د ماغی امراض پیدا ہوجاتی ہیں۔

سردرد جوفالج پر منتج ہواس کی بھی کاسٹیکم دوا ہوسکتی ہے۔ بعض قسم کی سردرد سے مریض وقتی طور پر اندھا ہوجا تا ہے۔ اگر ایسی سردرد سے بینائی جاتی رہے لیکن کچھ عرصہ کے بعد واپس آ جائے اور کوئی فالجی علامت ظاہر نہ ہوتو کاسٹیکم کی بجائے جلسیمیم زیادہ مؤثر ہوگی۔ اگر فالجی علامتیں ظاہر ہوں تو پھر کاسٹیکم دواہے۔

آ تکھوں کے چھپر کا تدریجی فالج بھی کاسٹیکم کیکا مطالبہ کرتا ہے۔ یہ مرض چونکہ ست رفتار ہے اس لئے شفا کاعمل بھی وفت چا ہتا ہے۔مستقل مزاجی سے علاج جاری رکھنا چاہئے ۔بھی بھی سلفر کے ساتھ ادلنا بدلنا بھی مفید ٹابت ہوتا ہے۔

بعض او قات آنکھوں میں مختلف قتم کے دھے نظر آتے ہیں۔ سبز رنگ کے دھے کاسٹیکم کی خصوصی علامت ہیں۔ کاسٹیکم میں مسے بھی بہت ہوتے ہیں۔ اگر باریک اور نرم نرم ہوں تو تھوجا اور میڈورائینم دونوں مفید ہیں۔ کیکن اگر بہت بڑے بڑے اور بکثرت مسے ہوں تو کاسٹیکم اور نائٹر کیم ایسٹر زیادہ مفید ہیں۔ ان دونوں کے مسے الگ الگ

پہچانے جاتے ہیں۔ کاسٹیکم کے مسے چہرے اور ناک پر نکلتے ہیں۔ ناک پر موٹا سامسہ نکل آئے تو یہ کاسٹیکم کی خاص نشانی ہے۔

کاسٹیکم کی ایک اور علامت گلے کے اندر فالجی کیفیات کا پیدا ہونا ہے۔ کاسٹیکم میں صبح کے وقت گلا بیٹھتا ہے۔ کاسٹیکم کے گلے کی فالجی علامات تدریجاً پیدا ہوتی ہیں اور نگلتے ہوئے خطرہ ہوتا ہے کہ لقمہ غلط نالی میں نہ چلا جائے۔الیبی بہت سی اور دوائیس بھی ہیں مگر کام وہی آئے گی جومزاجی ہو۔

کاسٹیکم کا مزاجی مریض وہمی نہیں ہوتا اور کاسٹیکم کے مریض کی بھوک بعض دفعہ کھانا دیکھتے ہی ختم ہو جاتی ہے۔

کاسٹیکم میں یہ علامت نمایاں ہے کہ اگر انتڑیوں میں خصوصاً بڑی آنت کے آخری حصہ (Rectum) میں فالج ہور ہا ہوتو اجابت غیر شعوری طور پر ہوتی رہتی ہے کیونکہ وہاں فضلہ جمع ہوکر گھلیاں ہی بن جاتی ہیں۔اس کئے چلتے پھرتے وہی گھلیاں لاشعوری طور پر نکلتی رہتی ہیں۔ گو ایسے مریض بہت کم ملتے ہیں مگر میرے مشاہدہ میں بھی دو تین

كاستيكم

ایسے مریض آئے ہیں۔ایسے تمام مریض بوڑھے تھے۔

کاسٹیکم کے مریض کی زبان پرسرخی مائل چیک پائی جاتی ہے۔خواتین کے ماہانہ ایام کے دوران خون آنے سے پہلے اور بعد میں تشنج ہوتا ہے لیکن حیض کے دوران تشنجی علامات نہیں ہوتیں۔اگرخون رک جائے تو تشنج ہوگا،چل پڑے تو تشنج ٹھیک ہوجائے گا۔

اگر ماہانہ ایام کے دوران کوئی صدمہ پہنچ جائے یا کسی وجہ سے خوف طاری ہویا کسی عزیز کی وفات ہوجائے تو حیض بند ہوجاتے ہیں۔اس صورت میں کاسٹیکم بھی دوا ہوسکتی ہے۔اسی طرح کسی صدمہ یاغم کی خبر سے دودھ پلانے والی عورتوں کا <u>دودھ خشک</u> ہوجاتا ہے۔اسی طرح کسی صدمہ یاغم کی خبر سے دودھ پلانے والی عورتوں کا <u>دودھ خشک</u> ہوجاتا ہے۔اس وقت بھی کاسٹیکم مفید ہے۔

۔ ، ، کاسٹیکم کے مریض کے گلے کے فالج کا صرف نگلنے کے عضلات سے ہی تعلق نہیں ہوتا بلکہ بولنے کے آلے پر بھی بیا ثرانداز ہوتا ہے۔

فاسفورس، برائیونیا اور کاسٹیکم ۔ یہ تین دوائیں ایسی ہیں جن کی آپس میں مشابہت ہے۔اگرانہیں عارضی بیاریوں میں ملا کر دیا جائے تو نقصان نہیں پنچتا بلکہ شبت اثر برخ ہاتا ہے۔ یہ نسخہ 30 طاقت سے اونچا استعال نہیں کرنا چاہئے۔لیکن اگر یہ نسخہ کام نہ کر سے اوراس میں شامل کوئی ایک دوا مریض کی علامتوں سے زیادہ مشابہ ہوتو نسخہ ناکام بھی ہوجائے تو وہ اکیلی دواکام کر جاتی ہے۔

مددگاردوائين: كاربووتخ ـ پيٹروسيلينم (Petrosel) دافع اثر دوائين: كولوسنتھ ـ ڈ لكامارا ـ گائيكم ـ ئىس واميكا طاقت: 30 ـ سے سی ـ ايم (CM) تک

# 66 سيانونھس

#### **CEANOTHUS**

سیانو هس ، نیو جرس امریکہ میں اگنے والی ایک چائے کی طرح کی بوٹی کا نام ہے۔ یہ بنیا دی طور پر تلی (Spleen) کی دوا ہے۔ ملیریا کی وجہ سے تلی متاثر ہوتی ہے۔ ایسامریض خون کی کی کا شکار ہوجا تا ہے۔ اس کی تکلیفیں عمو ماً بائیں طرف نمایاں ہوتی ہیں۔ اس طرف ہو جھاور ابھار محسوس ہوتا ہے۔ صرف جگر بڑھنے کے نتیجہ میں پیٹ کے دائیں طرف بختی ملتی ہے گرتلی بھی خراب ہوجائے تو دونوں طرف بختی محسوس ہوگی۔ تلی کی خرابیوں کے لئے اس سے بہتر دوا میر بے علم میں نہیں۔ اگر تلی میں تختی ہوجائے تو خون کی شریا نیس سخت ہوجاتی ہیں۔ اس کے نتیجہ میں پیدا ہونے والے ایسے مزمن بلڈ پریشر میں جس کا تعلق جگر اور تلی سے ہوسیا تو هس کو استعمال کرنا چاہئے۔ یہ خون کے دباؤ کو کم کرتی ہے۔ بلڈ پریشر کا تعلق عمو ماً دل اور گرد سے ہوتا ہے لیکن جب بہاری کا مرکز جگر اور تلی ہوتو اس صورت میں سیانو هس دینی جا ہئے۔

بعض دفعہ وہ عورتیں جن کے جسم میں خون کی کمی ہوجائے انہیں حیض کا خون مسلسل آنے گتا ہے جوخون ملے پانی کی طرح کچلہوا ہوتا ہے اور بندنہیں ہوتا۔ ایسی صورت میں بھی سیانوھس بہت مفید دواہے۔

جگراورتلی کے مریض کو قبض یا اسہال میں سے کوئی ایک عارضہ ضرور لگار ہتا ہے۔
سیانو تھس کے مریض کو زیادہ تر اسہال گئتے ہیں۔ بیشاب کی حاجت بار بار ہوتی ہے۔
بیشا ب جھاگ دار ، سبزی مائل ہوتا ہے اور اس میں صفراء اور شوگر دونوں پائے جاتے
ہیں۔ اسی تعلق میں ایک دوا ٹینو سپورا کارڈی فولیا (Tinospora Cordifolia)
ہیں۔ سی تعلق میں ایک دوا ٹینو سپورا کارڈی قولیا ہوتی ہے اور

سیانوهس اسے بہت مفید پایا گیا ہے۔ اس کی تکالیف میں حرکت کرنے اور بائیں طرف لیٹنے سے اضافہ ہوتا ہے۔

## 67 ڪيمومب<u>ال</u>

#### **CHAMOMILLA**

کیمومیلا ایک ایسی بوٹی سے تیار کی جانے والی دوا ہے جوگندم اور مکئ کے کھیتوں میں اگئ ہے۔ اسے مختلف بیاریوں کے علاج میں استعال کیا جاتارہا ہے۔ خصوصاً بیچ کی پیدائش کے بعد رحم کی کمزوریوں کو دور کرنے کے لئے مفید ہے۔ اکثر لوگ اس کی پتیوں کو بطور چائے بھی استعال کرتے ہیں۔ ہومیو پیتھی میں اس کے تازہ پودے کو پھولوں سمیت پیس کر الکمل میں ملا کر دوا تیار کی جاتی ہے۔ یہ بہت حساس اور زودرنج بچوں کی دوا ہے جو بہت ضدی اور غصلے ہوتے ہیں۔ ذرا ذراسی بات پران کا پارہ آسان پر چڑھ جاتا ہے۔ بیار ہوجا کیس تو انہیں سنجالنا مشکل ہوتا ہے۔ جس طرح بھی بہلانے کی کوشش کریں غصہ کم نہیں ہوگا۔ کوئی چیز مانگیں گے لیکن ملنے پر پھینک دیں گے۔ کہیں جانا چا ہیں تو وہاں بہنچ کرد ھے دیں گے کہ مجھے کیوں یہاں لائے ہو؟ غصہ کی حالت میں برتمیز ہوجاتے ہیں۔

اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ کیمومیلا کا مریض واقعناً عام لوگوں کی نسبت تکلیف کوزیادہ محسوس کرتا ہے۔ اس کی بیاریاں اعصاب اور جذبات سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہ بے انتہا حساس لوگوں کی دوا ہے جو بظاہر بدخلق بھی ہوں لیکن اندرونی طور پر بے حدحساس ہوتے ہیں۔ خاموش رہتے ہیں لیکن معمولی ہی بات پر بھی ایک وم غصہ میں آجاتے ہیں، اعصا بی تناؤ بیدا ہوجا تا ہے۔ بظاہر بہت خاموش اور سست رو دکھائی دیتے ہیں۔ ایسے مریض کو کیمومیلا اونچی طاقت میں فوری فائدہ پہنچاتی ہے۔ ایک تو احساسات اعتدال پر آجاتے ہیں، دوسرے باقی دواؤں کو کام کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔

یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لینی جاہئے کہ مریض پر کوئی جنون سوار ہوتو جب

مسلم کی توجہ ایک خاص طرف ہی رہتی ہے۔انسانی رڈمل توجہ کو جا ہتا ہے۔ مسلم کی توجہ ایک خاص طرف ہی رہتی ہے۔انسانی رڈمل توجہ کو جا ہتا ہے۔

اگر کیمومیلا کا مریض ہواور بعض علامتیں کیمومیلا کی نہ ہوں تو عین ممکن ہے کہ وہ معین بیاری ٹھیک نہ ہو کیونکہ ہر دوا کا ایک آ دمی کے مزاج کے سوفیصد مطابق ہونا ضروری نہیں۔انسانی جسم بہت ہی وسیع اور بہت پیچیدہ نظام رکھتا ہے اس لئے بعض دفعہ ایک دوا کے بعد اور دواؤں کی ضرورت بھی پڑتی ہے۔

بچوں کو معمولی سی تکلیفوں اور بخار وغیرہ سے تشنجے ہوجائے، اگر مزاج کیمومیلا کا ہوتو فوری فائدہ دیتی ہے۔ کیمومیلا بچوں کی پیچیش میں بہت اچھی دواہے۔ ایسی پیچیش جولیس دار ہواور سنز رنگ کی ہوجیسے اس میں گھاس کتر کر ڈالا گیا ہوتو اس میں کیمومیلا کو اولیت حاصل ہے۔ اپی کا کہ بھی اس کی اچھی دواہے۔ اس میں اجابت کی علامتیں کیمومیلا سے ملتی ہیں لیکن مزاج کا بہت نمایاں فرق ہے۔

کیمومیلا میں اکثر دردگری سے آرام پاتے ہیں۔ سوائے دانتوں، چہرے اور جڑے
کے اعصاب کے جنہیں ٹھنڈ سے آرام ماتا ہے۔ کیمومیلا کے مریض کے اعصاب ڈھکے چھپے ہوں
تو انہیں گرمی سے آرام آئے گا۔ اگر اعصاب کے کنارے نظے ہوں تو وہاں گرمی سے تکلیف ہو
گی۔ یہ سب تفصیلات عموماً کتابوں میں درج نہیں ہوتیں۔ معالجین کو باریک بنی سے سب
علامات کا جائزہ لینا چا ہے تاکوئی المجھن د ماغ میں ندر ہے اور سیح دوا تک رسائی ممکن ہوجائے۔
کیمومیلا کے دانت کے درد میں ایک خاص بات یہ ہے کہ رات کو شروع ہو کر صح تک عائب ہوجاتا ہے۔ عموماً رات کے پہلے حصہ میں زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ بارہ ایک بجے کے بعد
جب رات صبح کی طرح پلٹ جائے تو درد ختم ہونے لگتا ہے۔ آرسنگ کے دانت دردکا ساری رات سے تعلق ہے۔ کیمومیلا میں مسوڑ ھے سوج جاتے ہیں، چھالے بنتے ہیں اور دانت مسوڑ ھوں
کو چھوڑ نے لگتے ہیں۔ وہ لوگ جو دانتوں کی صفائی میں بداحتیاطی سے کام لیتے ہیں عمو ما ان
تکلیفوں میں مبتلا ہوجاتے ہیں۔

کیمومیلا کے مزاج کی یہ مستقل علامت ہے کہ اس کے مریضوں میں فراخ دلی کی کی ہوتی ہے، طبیعت میں کسی قدر خساست پائی جاتی ہے۔ کسی دوسرے کی پرواہ نہیں کرتے ، نہ کسی کی تکلیف محسوس کرتے ہیں نہ کسی کی ضرورت کا خیال رکھتے ہیں لیکن ہر وقت اپنے معاملہ میں بے حدز و دحس ہوتے ہیں۔ ہروقت اپنی ہی ذات سے چھے رہتے ہیں اور صرف اپناذاتی مفاد ہی پیش نظر رہتا ہے۔ دوسروں پراچا تک غصہ آنا بھی اسی مزاج کا حصہ ہے۔

کیمومیلا کی تکلیفیں نیٹرم میور کی طرح صبح نو بجے زیادہ ہو جاتی ہیں۔ بعض اوقات رات کونو بجے بھی علامات تیز ہو جاتی ہیں۔ مریض کے کا نول میں شور کی آوازیں آتی ہیں، پٹانے بجتے ہیں اور کان ہوا کے جھونکوں کے لئے بہت حساس ہو جاتے ہیں اور تکلیفیں بڑھ جاتی ہیں۔ ویسے مریض کھلی ہوا کو پہند کرتا ہے لیکن کا نول کو ڈھانپ کر باہر نکلتا ہے۔ جولوگ عام طور پرمفلر باندھ کر باہر نکلتے ہیں وہ یا تو بہت سردی محسوس کرتے فکلتا ہے۔ جولوگ عام طور پرمفلر باندھ کر باہر نکلتے ہیں وہ یا تو بہت سردی محسوس کرتے

ہیں یا ویسے ہی ہواسے نفرت کرتے ہیں کیکن کیمومیلا کا مریض اس سے مختلف ہے۔وہ صرف کان کوہواسے بچانا جا ہتا ہے، چہرہ نہیں ڈھانیتا۔

گلے میں درد ، شنخ اور سوزش کے ساتھ طبیعت میں غصہ بھی ہوتو کیمومیلا بہترین دوا ہے۔ کیمومیلا میں بہت شدید پیاس ہوتی ہے۔ کافی (Coffee) پینے کی وجہ سے نیندنہ آئے تو عموماً نکس وامیکا مفید ہے کیکن کافی کے بدا ثرات کوکلیتًا مٹانے کے لئے کیمومیلا زیادہ مؤثر ہے اور کیمومیلا کے بدا ثرات کافی سے دور کئے جاسکتے ہیں۔

اگرگندےانڈوں کی بووالی گیس پیدا ہو اورڈ کاربھی ایسی ہی بو کے ہوں تواس کے ازالہ کے لئے کیمومیلااچھی دوابتائی جاتی ہے۔

اکثر ایلو پیتھک ڈاکٹر درد کے احساس کو کم کرنے کے لئے مارفین استعمال کرتے ہیں۔ خصوصاً دل کے دوروں میں درد کی شدت کو کم کرنے کے لئے مارفین بہت کثرت سے استعمال ہوتی ہے۔ اس کے استعمال کے بعدر ڈمل کے طور پر بہت الٹیال آتی ہیں۔ کیمومیلا ان الٹیوں کو بند کرنے میں بہت مفید دوا ہے۔

بعض عورتوں کو حیض کے خون میں چھچھڑے سے آتے ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ اندرونی جھلیوں کاٹکڑا کٹ کرساتھ آیا ہو۔اس خاص نکلیف کا بھی کیمومیلا سے گہراتعلق ہے اور بیاس کا اچھاعلاج ہے۔

کیمومیلا میں دوران حمل اور وضع حمل کے وقت تشنج ہو جاتا ہے۔ بیچ کی پیدائش کے بعد بہت خون بہنے لگے تو اس میں بھی کیمومیلا کو یا در کھنا چاہئے ۔ بعض دفعہ

ماں کو بھی ایسی بہاریاں ہوں تو پھر ماں کو دوادینا ہی بہت کافی ہے۔

یہ اکیلی ہی اس جریان خون کے لئے مفید ہوتی ہے۔ جس کا بچے کی پیدائش سے تعلق ہو۔ بعض عورتوں کو بچوں کو دودھ پلاتے ہوئے جسم کے سمی حصہ میں شنج ہو جاتا ہے۔ اگر بیشنج بالخصوص ٹائلوں یا گردن میں ہوتو کیمومیلا کی ایک دوخورا کوں سے ہی فائدہ ہوگا بلکہ یہ دوا نچے کے لئے بھی مفید ہوگا۔ دودھ پیتے بچے کو دواد پنی ہوتو اس کی ماں کو دی جائے۔ جب وہ دودھ پلائے گاتو بچے کو بھی دوا بی جائے گائین بعض اوقات ایسانہیں بھی ہوتا اس کئے براہ راست دوا دی جاسکے تو دینی جائے۔ اگر بیجے کی بیاری کی علامتیں ایسی ہوں جو ماں کے عمومی مزاج کے مطابق ہوں بینی

کیمومیلا کھانسی کے لئے بھی مفید دوا ہے۔ بچہ کوسوتے ہوئے یا غصہ آنے پر کھانسی شروع ہوجائے تو کیمومیلا اس شروع ہوجائے تو کیمومیلا اس کے خلاف دفاع کومضبوط کرتی ہے۔ اگر بچے کا مزاج غصے والا ہوتو کیمومیلا اور بھی اچھا کام کرے گلاف دفاع کومضبوط کرتی ہے۔ اگر بچے کا مزاج غصے والا ہوتو کیمومیلا اور بھی اچھا کام کرے گلاف دفاع کومضبوط کرتی ہے۔ اگر بچے کا مزاج غصے والا ہوتو کیمومیلا اور بھی اچھا کام کرے گلائین اس کے بغیر بھی یہ بعض موسمی کھانسیوں میں کافی مفید ہے۔

دانت نکالنے کے زمانہ میں جب شیر خوار بچہ بہت ضدی، چڑچڑا اور بے چین ہو، اسہال آتے ہوں ، شنج بھی ہوجائے تواس کے لئے کیمومیلا بہت ضروری دواہے۔اگر بچہ نیند میں روئے اور چینے اوراسے ڈراؤنے خواب آئیں تو بھی کیمومیلا دینی چاہئے۔

کیمومیلا کو کان کے درد میں بہت اونچا مقام حاصل ہے۔ اس میں عموماً تین دوائیں روز مرہ کام آتی ہیں۔ اگر بچہ درد سے روئے کین اس کے رونے میں نرمی ہواور بچارگی پائی جائے تو پلسٹیلا (Pulsatilla) اور اگر رونے کے ساتھ انتہائی غصہ ہوتو کیمومیلا اور یہ دونوں علامتیں نمایاں نہ ہوں تو بسااوقات ایلیم سیبیا کام آتی ہے۔

اینٹی ڈوٹ: نکس وامیکا۔ کافیا مددگار دوائیں: بیلا ڈونا۔ میگ کارب طاقت: 1000،30 یا بعض دفعہ CM

### 68 چیلی د و نیم CHELIDONIUM

چیلی ڈونیم جگر کی اکثر بیاریوں میں بہت مفید ہے۔اس کے علاوہ کھانسی سے بھی اس کا گہراتعلق ہے۔اس کی کھانسی کی جڑعمو ماً دائیں چھپچرٹ میں ہوتی ہے۔ گلے میں خراش کی وجہ سے بار بار کھانسی اٹھے اور کسی اور دواسے افاقہ نہ ہوتو چیلی ڈونیم دینے سے غیر معمولی فائدہ ہوتا ہے۔ایک مریض کئی سال سے ایسی کھانسی میں مبتلاتھا میں نے اسے چیلی ڈونیم کے ساتھ ریوکیس (Rumex) ملاکر دی تو اللہ کے فضل سے بہت جلد نمایاں فرق پڑ گیا۔ریوکیس بھی پرانی کھانسیوں کے لئے اچھی دوا ہے۔عموماً خشک کھانسی میں مفید ثابت ہوتی ہے۔

چیلی ڈونیم کی کھانسی کی خاص علامت ہے ہے کہ ہروفت گلے میں خراش اور جلن رہتی ہے۔ جس سے مریض بے چیلی ڈونیم اس کیفیت ہے۔ جس سے مریض بے چین رہتا ہے اور اس کیفیت سے تنگ آ جا تا ہے۔ چیلی ڈونیم اس کیفیت میں انتہائی مفید اور مؤثر دوا ہے۔ کھانسی کی تیزی اور شدت کوختم کر کے اس میں نرمی پیدا کر دیتی ہے جس سے طبعًا مریض کا چڑ چڑ این اور غصہ بھی ختم ہوجا تا ہے۔ کھانسی کی دوسری دواؤں سے آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ کمل شفا تو ضرور ہوجاتی ہے کین یوں ایک دم چین نہیں آتا۔ چیلی ڈونیم سے کھانسی فرم اور بے ضرر ہوجاتی ہے۔

اس کی کھانسی کی علامت ہے بھی ہے کہ ساتھ ہلکا ہلکا چمٹا ہوا بلغم رہتا ہے جو نکلتا نہیں۔اگر نکل بھی جائے تو گلاصاف نہیں ہوتا۔فوراً دوبارہ خراش شروع ہوجاتی ہے۔اس صورت میں اس کے ساتھ کاکس (Coccus) ملاکردینی جاہئے۔

چیلی ڈونیم مرتان کی بڑی مؤثر دوا ہے، نمونید میں بھی بہت مفید ہے اور الیم پلورسی (Pleurisy) بھی جس میں چھپھڑوں کی نیکی سطح پر سوزش ہو جائے، اس کے

دائر ہاٹر میں ہے۔

چیلی ڈونیم کے مریض کے پیشاب کارنگ زردہوتا ہے جس میں زہریلی ہی تیزی پائی جاتی ہے۔اگر قبض ہوتو اجابت سخت گولیوں کی شکل میں ہوتی ہے جیسے بکری کی مینگنیاں ہوں۔ اسہال شروع ہوجا کیں توان کی رنگت بھوری مٹی کی طرح ہوتی ہے۔قبض اور اسہال آپس میں اور لتے بدلتے رہتے ہیں۔ معدہ کا درد کر تک چیل جاتا ہے۔کھانا کھانے سے وقتی طور پرمعدہ کی تکلیفوں میں آ رام محسوس ہوتا ہے۔ گرم خوراک اور گرم یانی مرغوب ہوتا ہے۔خصوصاً گرم دودھ یینے کی خواہش ہوتی ہے۔

276

چیلی ڈوینم پنے کی پھری مفید ہے۔ اس کا درد پیچے کمری طرف پھیل جاتا ہے۔ چیلی ڈوینم کی برائیونیا ہے بھی مشابہت ہے۔ جیلی ڈوینم کی برائیونیا ہے بھی مشابہت ہے۔ اس کی تکلیف بڑھتی ہے کین فرق ہیہ کہ برائیونیا میں جس طرف تکلیف ہوم لیض اسی کروٹ پر لیٹنا ہے۔ چیلی ڈوینم میں مریض اس کہ برائیونیا میں جس طرف تکلیف ہوم لیض اسی کروٹ پر لیٹنا ہے۔ چیلی ڈوینم میں مریض اس کروٹ لیٹے تو تکلیف میں اضافہ ہوتا ہے۔ چیلی ڈوینم کے مریض کو گری سے سردرد میں اضافہ ہوتا ہے۔ چیلی ڈوینم کے مریض کو گری سے سردرد میں اضافہ ہوتا ہے۔ گیلی ڈوینم کے مریض کو گری ہے سردرد میں اضافہ ہوتا ہے۔ آگے کی طرف گرنے کا درجمان ہوتا ہے۔ سردرد دائیں طرف کو نے کا احساس بھی ہوتا ہے۔ آگے کی طرف گرنے کا درجمان ہوتا ہے۔ سردرد دائیں طرف دردہوتا ہے۔ کان کے پیچے کند ھے تک پھیل جاتا ہے۔ دائیں کند ھے اور سینہ کے دائیں طرف دردہوتا ہے۔ کھانی کے ساتھ بغم کے چھوٹے چھوٹے گڑے نکتے ہیں۔ ہھیلیاں اور کلائیاں دکھتی ہیں۔ کھانی کے ساتھ بغم کے چھوٹے چھوٹے گڑے نکتے ہیں۔ ہھیلیاں اور کلائیاں دکھتی ہیں۔

آئھوں کے سفید پردے کا رنگ زردی مائل ہوجاتا ہے۔ اوپردیکھنے سے آنکھوں میں درد ہوتا ہے۔ آنکھوں کے سفید پردے کا رنگ زردی مائل ہوجاتا ہے۔ آنکھ کے اوپر اپنا میں درد ہوتا ہے۔ آنسو نکلتے رہتے ہیں۔ اعصافی درد ہوتا ہے۔ یہ زردی رخساروں اور ناک پر مقام بناتی ہیں۔ مریض کے چہرے کا رنگ زرد ہوتا ہے۔ یہ زردی رخساروں اور ناک پر نمایاں ہوتی ہے۔ زبان پر بھی زردی چھائی رہتی نمایاں ہوتی ہے۔ جلد خشک اور زردی مائل ہوتی ہے۔ زبان پر بھی زردی چھائی رہتی

ہے اور زبان ڈھیلی ڈھالی ہوجاتی ہے۔ جگر کی خرابی کی وجہ سے قے آنے کا بھی رجحان ہوتا ہے۔ گردوں میں بھی جلن اور خراش ہوتی ہے اور پیشاب میں چھیچڑ سے آنے لگتے ہیں۔جسم کو ہاتھ لگانے سے دکھن کا احساس ہوتا ہے۔ کو لہے اور رانوں میں در دہوتا ہے۔ پاؤس کی ایر لیول میں نا قابل برداشت در داور دواؤں کے علاوہ چیلی ڈونیم کی بھی علامت ہے۔

مددگار دوائیں: لائیکو بوڈیم برائیونیا دافع اثر دوائیں: کیمومیلا طاقت: 30سے 1000 تک

# چینو بوڈیم

#### **CHENOPODIUM**

(Jeros Oak)

چینو پوڈیم پروٹلم میں اگنے والے Oak سے بنائی جاتی ہے۔ یہ کافی وسیع الاثر دوا ہے۔
اس کا اعصاب اور اعصاب کے فالج سے تعلق ہے۔ جہاں تک قوت ساعت کے آلات کے فالج کا تعلق ہے اکثر معالجین کے نزد کیاس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اگر اعصاب واقعی مرچکے ہوں تو کہا جاتا ہے کہ وہ دوبارہ زندہ نہیں ہو سے لیکن اب تحقیق سے دریافت ہوا ہے کہ مرے ہوئے اعصاب کی جگہ لینے کے لئے بعض دوسرے اعصاب کے سرے مردہ اعصاب کے ساتھ اپنی شاخیں ہو سانہ لین شاخیں ہو سے تعلق جدید سائنسی تحقیق اپنی شاخیں ہو جائے تواس آئھ کے لئے ہیں۔ خصوصاً آئھ کھوں کے اعصابی ریثوں کے متعلق جدید سائنسی تحقیق صفیا بیت ہو چکا ہے کہ یہ بظاہر مرجمی جائیں تو نئے پیدا ہونے لگتے ہیں اور بعض دفعہ ایک آئھ فی ابلیہ نی ہو جائے تواس آئھ کے ریشوں کی طرف صحت مند آئھ کے ریشے ہوئے کران سے رابطہ کر لیتے ہیں۔ اس پر مزید تجربے ہورہے ہیں۔ اگر چہ مردہ اعصاب زندہ نہیں ہوتے مگر دوسرے اعصاب ان کی جگہ لے لیتے ہیں۔ اگر اعصاب کلیتاً مرے نہ ہوں بلکہ نیم مردہ ہوں تو چینو پوڈیم ایسے نیم مردہ اعصاب کودوبارہ زندگی بخشنے کی طاقت رکھتی ہے۔

چینو پوڈیم کے اکثر مریض بعض آ وازوں کو بآسانی سن لیتے ہیں اور بعض کو بالکل نہیں سن سکتے۔ مثلاً مردوں کی آ واز سنائی نہیں دیتی لیکن عورتوں اور بچوں کی آ وازیس لیتے ہیں۔ کئی ہیں کیونکہ انہیں موٹی آ وازیں کم سنائی دیتی ہیں جبکہ باریک آ وازیں وہ سن سکتے ہیں۔ کئی ایسے مریض جو بہت کم سن سکتے تھے اس دواسے شفایاب ہو گئے اور بہت نمایاں فرق پڑا۔ بعض دفعہ کان کی خرابی کی وجہ سے چکر آتے ہیں۔ شنوائی میں کمی آ جاتی ہے۔

اور کا نوں میں شور کی آ واز آتی ہے۔ ایسی صورت میں بھی چکروں کے علاوہ چینو بوڈیم قوتِ شنوائی کے حسی عضلات یاریشوں کے امراض میں مفید ہے۔اگر آ وازاحیا نک بند ہوجائے توبیہ اس عارضہ میں بھی فائدہ دیتی ہے۔

چینو بودیم دائیں طرف کے آ دھےجسم کے فالج کے لئے بھی مفید ہے۔ کندھے کے جوڑ کے درد کے لئے بھی مفید ہے۔ لائیکو پوڈیم دائیں کند ھے کے جوڑ کے درد کی دوا ہے لیکن چینو یوڈیم میں دونوں طرف در دہوتا ہے۔ چینو یوڈیم کے مریض میں بھی اوپیم کی طرح Apoplexy ہو جانے کا رجحان ملتا ہے جو او پیم میں بہت زیادہ ہے کیکن چینو یوڈیم کی Apoplexy بھی او پیم کے مشابہ ہوتی ہے ایسے مریض کا چیرہ اچانک سرخ ہو جاتا ہے۔ چینو یوڈیم کے مریض کوا جانک چکرآنے کا عارضہ بھی ہوتا ہے اور مستقل چکرآنے کا جو پیدائشی طور براس کی خلقت میں عارضہ پایا جاتا ہے، وہ بھی چینو بوڈ یم کی امراض میں شامل ہے۔اس مرض کو Menier's Disease کہتے ہیں۔اس میں بار بارسخت چکروں کے دورے بڑتے ہیں جن کے ساتھ شدید تے بھی شروع ہو جاتی ہے۔اگر کسی شخص پرستی طاری ہوجائے، بے حسی اورغثی کی حالت ہو،اعصاب میں نیم فالجی کیفیت پیدا ہواور گلے کےغدود ہڑھ جا ئیں تو یہ چیز س بھی چینو پوڈیم کے دائر ہالڑ میں آتی ہیں۔

چینو بوڈیم کے مریض کو کمر میں ریڑھ کی ہڈی کے قریب شدید در د ہوتا ہے جو شانوں کی ہڈیوں میں پھیل جاتا ہے اور سینہ میں بھی جاتا ہے۔ بیشا ب بہت زیادہ آنے لگتا ہے جوزردی مائل اور جھاگ دار ہوتا ہے اور اس کے ساتھ پییٹا ہ<mark>کی نالی می</mark>ں سنساہٹ ہوتی ہے۔ زردی مائل مادے کی ایک تہہ ہی پیشاب کے برتن کی دیواروں پر جمنے گئی ہے۔ یہی علامت چیلی ڈونیم میں بھی یائی جاتی ہے۔

اگرانتر این میں ملب (Round Worm) پیدا ہونے لگ جائیں یا کدو دانوں (Hook Worm) کے آ ٹارملیں تو بعض ڈاکٹروں کے بیان کے مطابق ایسے مریض کو چینو بوڈیم کا تیل تھوڑا تھوڑا بلانے سے کچھ عرصہ کے اندر ان دونوں قشم کے کیڑوں سے

ينو پوڙيم

نجات مل جاتی ہے۔ مجھےا پنے کسی مریض پراس کا تجربہ ہیں۔ نجات میں جاتی ہے۔ مجھےا

طافت: چینو پوڈیم عموماً 3 طافت میں استعال کی جاتی ہے کیکن میں نے اسے 30 طافت میں بہت مفید پایا ہے۔ Worms کے لئے چینو پوڈیم کا تیل دس دس قطرے ہر دوتین گھنٹے کے بعد پلایا جاتا ہے۔

# 70 چینینم آرس

#### **CHININUM ARS**

(Arsenite of Quinine)

چینینم آرس ان لوگوں کی دواہے جن کےخون کا نظام کمبی بیاریوں کی وجہ سے درہم برہم ہو چکا ہو، جگر کے افعال ست پڑگئے ہوں اور ہڑیوں کے گودے میں نقص واقع ہو گیا ہو۔خون کی کمی کی وجہ سے چہرہ پر ورم اور بے رفقی ہو، جھریاں پڑنے لگیں، چہرہ بہت بوڑھا دکھائی دے اور مریض بالکل کھوکھلا اور بے جان سا ہو۔ چینینم آرس ایسے مریضوں کے لئے مثالی دواہے لیکن اس کے باوجود چینینم آرس کے بنیادی مزاج کو سمجھے بغیراس سے استفادہ نہیں کیا جاسکتا۔

چینینم آرس چائنا ورآرسینک کا مرکب ہے۔ یہ دواسکونا بارک (Cinchona Bark) سے حاصل کی جاتی ہے جس سے پرانے زمانے میں کونین بنتی تھی جو ملیریا کی بہترین دواسمجی جاتی تھی۔ بعد میں اور بہت ہی دوائیں ایجا دہوئیں لیکن کونین کا اپناہی مقام ہے۔

ملیریا کے نتم ہونے کے بعد جو بدائرات جسم میں باقی رہ جاتے ہیں چینینم آرس ان کو دورکرنے کی اچھی دوا ہے۔ عموماً جگراور تلی بڑھ جاتے ہیں۔ جلد پر خشکی اور بے رفتی نظر آتی ہے، ساری جلد زرد پڑ جاتی ہے۔ سانس بہت چڑھتا ہے۔ بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ ایسے مریضوں کو چینینم آرس فوری فائدہ نہیں پہنچاتی۔ ہاں لمباعرصہ استعال کرنے سے ان کی کا یا بلیٹ دیتی ہے۔

مھنڈی ہواسے چینینم آرس کی تکیفیں بڑھ جاتی ہیں۔جسم میں ہروقت سردی کا ملکا

چینینم آرس میں کیکیسس کی طرح سونے کے بعد تکلیفیں بڑھتی ہیں۔جسم میں بے چینینم آرس میں کی طرح سونے کے بعد تکلیفیں بڑھتی ہیں۔ جسم میں بے چینی رہتی ہے جوشام کو بڑھ جاتی ہے۔ بعض مریضوں کو بیا حساس رہتا ہے کہ وہ ایسے گناہ گار ہو بخشے نہیں جائیں گے۔ چینینم آرس میں مریض بالکل معمولی چیزوں پراپنے آپ کو بہت گناہ گار بجھنے لگتا ہے اور چھوٹی باتوں پر وہم میں مبتلا ہوکر خوف اور تو ہمات کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایسے مریض کو بعض دفعہ عجیب وغریب نظار سے بھی نظر آنے لگتے ہیں۔

چینینم آرس کے مریض کو بخار ہوتو وہ گھبرا کر بستر سے باہر نکلتا ہے۔ ہروقت بے چین رہتا ہے۔ آہستہ آہستہ زندگی سے مایوسی اور نفرت ہونے گئی ہے، شور نا قابل برداشت ہوجا تا ہے اور یا دداشت کمزور پڑجاتی ہے۔ایسے مریض جنہوں نے اپنی زندگی اوباشی اور عیاشی میں گزاری ہوان میں چینینم آرس کی علامات کا پیدا ہونا زیادہ قرین قیاس ہے۔

چینینم آرس میں اعصابی کمزوری اورخون کی کمی سے سوتے ہوئے جھٹکا لگتا ہے۔

پیملامت کئی دواؤں میں بار بارزیر بحث آپکی ہے۔ چینینم آرس میں بھی بیملامت پائی جاتی

ہے کہاس میں اعصابی کمزوری اورخون کی کمی کی وجہ سے جھٹکا لگتا ہے۔ بھی درد کے احساس سے
آکھ کھل جاتی ہے اور درد بجل کے کوندے کی طرح جسم میں پھیل جاتا ہے۔ چینینم آرس میں جو
تکلیف خون کا دباؤ کم ہونے سے ہوتی ہے وہی تکلیف آرنیکا، بیلا ڈونا وغیرہ میں خون کا دباؤ
زیادہ ہونے کی وجہ سے ہوجاتی ہے۔ بازو، ٹانگیں اور ہاتھ پاؤں سخت ٹھنڈے ہوجاتے ہیں
لیکن پھرخون کا دباؤ کروٹھ جاتا ہے۔ چینینم آرس کی بیخاص علامت ہے۔

چینینم آرس میں دائیں پہلو میں زیادہ کمزوری ہوتی ہے مثلاً گردن کا دایاں حصہ اور دایاں بازومتاثر ہوتے ہیں۔ کمزوری بڑھے تو تشنج ہونے لگتا ہے۔ رات کے وقت سرمیں در دہوتا ہے۔ نزلے سے بھی سر در دشروع ہوجاتا ہے۔ عموماً جب نزلہ دب جائے تو در دمیں اضافہ ہو جاتا ہے۔ سرمیں ہتھوڑے پڑنے کا حساس ہوتا ہے۔ بیاحساس عموماً خون کی کمی کی وجہ سے بیدا ہوتا ہے۔ بیعلامت نیٹرم میور میں بھی نمایاں ہوتی ہے کیونکہ بیبھی خون کی کمی کی بہترین دوا ہے۔اس میں خون میں یانی کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے۔ چینینم آ رس میں خون کے سرخ ذرے کم ہونے کی وجہ سےخون کی کمی ہوتی ہے۔اس لئے اس کی ورمیں پھولی ہوئی اور کھوکھلی ہوتی ہیں۔سرکے باہر بھی عضلات میں در دہونے لگتا ہے،سر دی میں تکلیفیں بڑھ جاتی ہیں۔ چینینم آرس میں آئکھول کی علامتیں بھی یائی جاتی ہیں۔روشی سے زودحسی اور گرم آنسو بہتے ہیں۔ نیٹرم میور میں بھی بیامت یائی جاتی ہے۔ جہاں تک آنکھوں کا تعلق ہے چینینم آرس میں زخم ایک آئکھ میں نہیں بلکہ دونوں آئکھوں میں پائے جاتے ہیں۔السراور ا مگزیماً کی تکلیفیں بیک وقت دونوں طرف ہونے کار جحان چینینم آرس کےعلاوہ آرنیکا میں بھی ملتا ہے۔ آرنیکا میں اگر ایک آنکھ میں خارش ہوتو دوسری میں بھی ہوگی۔ بیک وقت دونوں طرف تکلیف ہوتی ہے۔ چینینم آرس میں بھی یہی علامت ہے لیکن آئکھوں کے سامنے تارے اور چنگارے بائیں آئکھ میں دائیں آئکھ کے مقابل پر زیادہ نظر آتے ہیں۔ بائیں آئکھ سے یانی بہتا ہے اور درد کا احساس، کا نول میں شور اور آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ قوت سامعہ غیر معمولی طور پرتیز ہوجاتی ہے یامریض بہرہ ہونے لگتا ہے۔ یہ مضادعلامات چینینم آرس کا خاصہ ہے۔ ناک سے خون آمیز رطوبت اور بد بودار پیپ نکلتی ہے۔ ناک اندر سے گلنے لگتا ہے۔ ہونٹوں اور ناک کے کنارے حصلنے لگتے ہیں۔ چہرہ کا رنگ پیلا اور مٹیالا سا ہوجا تا ہے اور چېره خمير کی طرح پھولا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ نیز ایک عجیب قسم کی چبک چېره کے ایک حصہ پرنمایاں ہو جاتی ہے۔ جو خون کی کمی کی مزید نشاندہی کرتی ہے۔ منہ کی اندرونی جھلیوں

سے خون بہنے کا احتمال ہوتا ہے۔ زبان پر کئیرین ظاہر ہوتی ہیں۔ کالا، بھورا، سفید اور زردرنگ زبان پر پایا جاتا ہے۔ مسوڑ ھے سوجے ہوئے ، دانت مسوڑ ھوں کو چھوڑ نے لگتے ہیں، منہ کا مزہ خراب، اچھے سے اچھا کھانا بھی برا لگتا ہے، نہ ختم ہونے والی پیاس، رات کو دانتوں میں در داور دانت کھٹانے کو دل چاہتا ہے جس کی وجہ سے نیند بے چین ہوجاتی ہے۔ گلاخشک اور بعض دفعہ کلے سے خت بد بو آتی ہے۔ بیہ تخطرناک علامت ہے کیونکہ یہ زخموں کے بگڑ نے اور ناسور بننے کا رجحان ظاہر کرتی ہے۔ اگر ایسے مریض میں چینینم آرس کی علامات نمایاں نہ ہوں تو بلتا خیر آرسنک اونچی طافت میں دے دینی چاہئے۔ چینینم آرس کی علامات نمایاں نہ ہوں تو بلتا خیر آرسنگ اونچی طافت میں دے دینی چاہئے۔ چینینم آرس کی ایک علامت سے ہے کہ اگر کلانہ بھی خراب ہوتو پانی کا گھونٹ یا لقمہ نگلتے ہوئے در دہوتا ہے۔ ہر وقت گلا کھنکار نے (صاف کرنے) کی جاجت محسوں ہوتی رہتی ہے۔

چینینم آرس میں بھی بھوک بالکل مٹ جاتی ہے اور طبیعت بدمزہ رہتی ہے لیکن بعض دفعہ شدید بھوک لگتی ہے جوختم ہی نہیں ہوتی ۔ کھانا کھاتے ہی پیٹ پھول جاتا ہے۔ جلن اور تیزابیت پیدا ہوجاتے ہیں، اور کھانے کے تھوڑی دیر بعد ہی پھر بھوک لگ جاتی ہے۔ بچھلی اور انڈا ہضم نہیں ہوتے دلکن ان کے خلاف الرجی نہیں ہوتی ۔ اگر انڈے سے الرجی ہوجائے تو اس میں کلکیر یا کارب اونچی طافت میں ایک خوراک دینے سے ہی الرجی ٹھیک ہوسکتی ہے۔ بھی نہیں بھی ہوتی مگراکٹر ہوجاتی ہے۔ بھی

چینینم آرس کے مریض کو متلی ہوتو نینز ہیں آتی متلی ختم ہوتے ہی نیند آجاتی ہے گر سونے کے پچھ در کے بعدایک دم قے ہوجاتی ہے جس کا مطلب ہے کہ تلی وقتی طور پر دب گئ تھی لیکن اصل وجہ موجو در ہیں۔

ملیریا کے بعد پیٹ میں جو بیاریاں پیدا ہوتی ہیں وہ سب چینینم آرس میں پائی جاتی ہیں۔ حکراورتلی ابھرے ہوئے مگر باقی سارا پیٹ سکڑ کر کمر کے ساتھ لگ جاتا ہے۔ قبض میں سدے نکلتے ہیں۔ آرسنک کے مریضوں کو بھی بعض بھلوں سے اسہال لگ جاتے ہیں۔

چینینم آرس میں بواسیر کے مسے بھی پائے جاتے ہیں جو پھولے ہوئے اور نیلگوں ہوتے ہیں۔ نیدوامردانہ اور زنانہ ہوتے ہیں۔ خارش بھی ہوتی ہے۔ پیشاب میں البیومن اور شوگر آتے ہیں۔ بیدوامردانہ اور زنانہ جنسی کمزوریوں میں بھی مفید ہے۔ عورتوں میں جھیلنے والا، لیکوریا تکلیف دہ اورخون کی آمیزش کے ساتھ ہوتا ہے۔ حیض مقدار میں بہت زیادہ، کھلے، بد بودار، سیاہ یا زردی مائل، لمباعرصہ چلیں یا پھر بالکل بند ہوجائیں۔ اگر چینینم آرس کی مزاجی علامتیں پائی جائیں تو حیض کی یہ سب تکلیفیں خدا کے فضل سے دور ہوسکتی ہیں۔

سب تکلیفیں خدا کے فضل سے دور ہوسکتی ہیں۔ چینینم آرس میں سانس کی نالی میں تشنج اور حصلنے کا احساس اور سانس کی گھٹن ہوتی ہے، گہرا سانس لینا مشکل ہوتا ہے کیونکہ سانس کی نالی میں اس سے خارش ہوتی ہے۔ دموی کھانسی کی علامات بھی پائی جاتی ہیں۔

دل میں درد، تنگی اور گھٹن کا احساس، تشنج، سوجن، کمزوری اور دھڑکن ، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے، بنٹر کیول میں تشنج، جسم میں بائی کی دردیں، گھٹنوں اور ٹانگوں میں درد، صرف رات کے آخری حصہ میں چین کی نیندآتی ہے۔

یے امر پیشِ نظر رکھنا لازمی ہے کہ مریض انتہائی کمی خون کا شکار ہوتو یہ دوااو پر درج کر دہ سب تکلیفوں میں مفید ہے۔ برخون مریضوں میں بیدوا کا منہیں کرتی۔الا ماشاءاللہ

طاقت: 30 سے 1000 تک

# كولسطرينم

#### **CHOLESTERINUM**

یے دواصفراء سے بنائی جاتی ہے۔ جگراور بیخے کی بیاریوں میں بہت مفید ہے۔ پہتہ کے درد کے لئے بہترین دوا ہے۔ میں نے اپنے تجربہ سے اسے جگر، پتہ، تلی اورلبلبہ کی امراض میں بہت مفید پایا ہے۔ جگر کے کینسر میں بھی بہت فائدہ مند ہے۔ جسم میں چربی جمنے کے میں بہت مفید پایا ہے۔ جگر کے کینسر میں بھی بہت فائدہ مند ہے۔ جسم میں چربی جمنے کے ربحان کو بھی دورکرتی ہے۔ اگرخون میں چکنائی زیادہ ہوجائے یعنی کولیسٹرول (Cholesterol) کا تناسب بڑھ جائے تو اس کو ٹھیک کرنے میں بھی کار آمد ثابت ہوتی ہے۔ امریکہ میں بعض مریضوں نے کولیسٹرول کم کرنے کے لئے جدیدترین طریقوں سے ایجاد کی گئی دوائیں استعمال کیس کیس کی کی بھون ہوا۔

کیس لیکن کچھ فائدہ نہ ہوا۔ جبکہ کولسٹرینم کے استعمال سے انہیں نمایاں فرق محسوس ہوا۔

کیس لیکن کچھ فائدہ نہ ہوا۔ جبکہ کولسٹرینم کے استعمال سے انہیں نمایاں فرق محسوس ہوا۔

کولسٹرینم یہ تا اورلیلہ کی سوزش اور پھم کی کی دوک تھام میں مفید سے اگر آغاز میں کولسٹرینم یہ تا دیا گئی خار میں مفید سے اگر آغاز میں

کولسٹرینم پیتاورلبلبہ کی سوزش اور پھری کی روک تھام میں مفید ہے۔ اگر آغاز میں ہی دے دی جائے تو مریض کافی پیچید گیوں سے محفوظ ہوجا تا ہے۔ اگر پھریاں بن جائیں تواس دوا کے اثر سے زم ہوکر گھلے لگتی ہیں اور دیکھتے دیکھتے خائب ہوجاتی ہیں۔

کولسٹرینم مرقان کے لئے بھی اچھی دوا ہے۔ تلی بڑھ جائے تو اچھا اثر دکھاتی ہے۔ اس کے مریض میں بے چینی اور بیزاری نمایاں ہوتی ہے۔مریض بے خوابی کا شکار بھی ہوجا تا ہے لیکن آرسینک والی کیفیت نہیں ہوتی اور نہ ہی کیمومیلا کی طرح چڑ چڑا پن ظاہر ہوتا ہے۔سانس میں گھٹن کے لئے بھی مفید دوا ہے۔

مار فیااس دوا کے اثر کوز ائل کردیتی ہے۔

طاقت: 30 تک

# سيكوثا وروسا

### CICUTA VIROSA

(Water Hemlock)

سیکوٹاوروساتشنجات کی چوٹی کی دوا ہے۔ انشنج اور تشنجی جھٹکے اس کی خاص علامت ہیں۔ اگراعصابی ہے جینی ہو، زود حسی ہواور معمولی دباؤ سے بھی اعصاب جینجھنا اٹھیں تو بعض مریضوں کونشنج شروع ہوجاتا ہے جوجسم کے مرکز سے کناروں کی طرف حرکت کرتا ہے۔ سیکوٹا کی بیعلامت دوسری دواؤں کے برعکس ہے کیونکہ شنجی کیفیت عموماً ہاتھ کی انگلیوں اور پاؤں کے تلووں سے شروع ہوتو وہ حرکت سے شروع ہوتو وہ حرکت سے شروع ہوتو وہ حرکت کر کے باقی اعضاء میں چیل جاتا ہے۔ گردن میں اکر اواور شنج شروع ہوتو وہ جسم کے نچلے حصوں کر کے باقی اعضاء میں چیل جاتا ہے۔ گردن میں اکر اواور شنج شروع ہوتو وہ جسم کے نچلے حصوں میں منتقل ہوجاتا ہے۔ مرکز سے کناروں کی طرف حرکت اس دوا کی خاص علامت ہے۔ مرکز سے کناروں کی طرف حرکت اس دوا کی خاص علامت ہے۔ اس دوا میں تشنج کا آغاز عموماً معدہ یا دل کے اردگر دسنسنا ہے سے ہوتا ہے۔ نازک اعصاب کو چوٹ لگ جائے یا کوئی کا ٹیا چھوجائے تو اس کے نتیجہ میں بھی تکلیف عموم سے زیادہ محسوں ہوتی ہے۔ آگر اس سے تشنج ہو جائے تو یہ دوا مفید ہے۔ آئر نیکا اور لیڈم بھی بہت موثر دوا کئیں ہیں۔ ان کے علاوہ ہائی ہیر کمی ہٹے مفید ہیں۔ آئر نیکا اور الیڈم بھی بہت موثر دوا کئیں ہیں ۔ ان کے علاوہ ہائی ہیر کمی ہٹے مفید ہیں۔

سیکوٹا وروسا کی بعض علامات Catalepsy سے بھی ملتی ہیں۔اس بیاری میں ذہن تشنج کے نتیجہ میں عارضی طور پرسن ہوجا تا ہے۔ مریض بھول جاتا ہے کہ وہ کون ہے اور کہاں ہے؟ دماغ میں ایک لہرسی اٹھتی ہے جس کے نتیجہ میں مریض گرد و پیش سے کلیٹا

تے تعلق ہوجا تا ہے۔اس بیاری میں بیددوا بہت اہم ہے۔

میں مریض دماغ Apoplexy میں یہ فرق ہے کہ Apoplexy میں مریض دماغ میں خون جمنے کے تیجہ میں مریض دماغ میں خون جمنے کے نتیجہ میں بالکل بے سوحرکت اور مفلوج سا ہوجا تا ہے۔ Catalepsy میں گو اطاہر غافل دکھائی دیتا ہے۔ بیکن اس سے کوئی بات کی جائے تو اس کا درست جواب دیتا ہے۔ بعدازاں اسے بالکل یا نہیں رہتا کہ کیا ہوا تھا۔ حال کے واقعات کو ماضی سے ملا دیتا ہے۔ بران دوست کوئل کر بہت جیران ہوتا ہے کہ شائداس سے پہلے بھی بھی کمی مل چکا ہو۔

سیکوٹا وروسااس بیاری میں بہت مفید ہے جس میں سراور گردن کے بیچھے ہوتا ہے اور مریض وجہ سے بیچھے کی طرف ھنچ جاتے ہیں۔ سیکوٹا وروسا میں تشنج گردن کے بیچھے ہوتا ہے اور مریض بیچھے کی طرف کمان کی طرح اکر جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دماغ کے ورم (Meningitis) سے بیدا ہونے والی اینٹھن کے لئے بھی بہت مفید دوا ہے۔ مرگی کے دورہ میں اگر مریض غش کھا کر بیدا ہونے والی اینٹھن کے لئے بھی بہت مفید دوا ہے۔ مرگی کے دورہ میں اگر مریض غش کھا کر بیچھے کی طرف گرے تو اس میں بھی بہی دوا کا م آئے گی۔ گویا مرگی سے ملتی جلتی بیاریوں میں اور جوٹ کے نتیجہ میں بیدا ہونے والی تکلیفوں میں اس کی مخصوص علامتوں کو بیش نظر رکھنا چا ہے ۔ یا د

سیکوٹا کی ذہنی علامات نیٹرم میور سے مثابہ ہیں۔ اگر بوڑھے آ دمیوں میں آرٹیرسکلروسس (Arteriosclerosis) کی وجہ سے نثریا نیں نگ ہو جا ئیں اور دماغ میں خون کا دوران پوری طرح سے نہ ہوتو ایسے مریضوں کا معدہ خراب ہونے پر برین فیگ (Brainfag) (یعنی وقتی طور پر یا دداشت کا غائب ہو جانا) کے دور برین فیگ (یمین ساس وامیکا مفید ہے۔ سیکوٹا وروسا کی بیماریاں اعصاب سے بخلق رکھتی ہیں۔ اگر معدے میں اعصا بی شنج ہوتو پھر بیددوا ہوگی ور نہیں۔ سیکوٹا وروسا کی مین سام کا ایک ذہنی علامت یہ ہے کہ بعض اوقات زیادہ گیا گذرا مریض کھانے پینے کے مریض کی ایک ذہنی علامت یہ ہے کہ بعض اوقات زیادہ گیا گذرا مریض کھانے پینے کی چیز وں کے مزہ میں فرق نہیں کرسکتا۔ مزہ چکھنے کے غدود متاثر ہوتے ہیں، زودسی کی

بجائے بے حسی پائی جاتی ہے۔ کچی اور کپی ہوئی چیزوں میں فرق نہیں کرسکتا، دونوں شوق سے کھالے گا۔ بعض بچے کوئلہ، مٹی، چونا اور کاغذ وغیرہ کھاتے ہیں۔ بیکیشیم کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس کا دماغی بیاری سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

سیکوٹا کا مریض بچوں والی حرکتیں کرتا ہے۔ بستر پر چھلانگیں لگائے گا، عجیب وغریب
باتیں کرےگا، ناچےگا، گائے گا۔ وہ بچول کی طرح چنجتا ہے۔ بے وقو فانہ خیالات رکھتا ہے۔ اگر
مرگی کا دورہ کسی اچا نک خوف کے نتیجہ میں پڑے تو ایکونائٹ ایک ہزار فوری فائدہ تو پہنچاسکتی
ہے، مستقل فائدہ نہیں پہنچاتی ۔ سیکوٹا وروسا ایسے خوف سے پیدا ہونے والے نشنج یا مرگی کی مستقل دوا ہے۔ جب دورہ کی شدت ختم ہوتو ایسے مریضوں کا خوف غم میں تبدیل ہوجا تا ہے اور اداسی چھا جاتی ہے۔ بدایک زائد علامت ہے جو سیکوٹا وروسا کی طرف اشارہ کرتی ہے۔

یددواپرانی چوٹوں سے پیداشدہ تکالیف میں بھی مفید ہے۔خصوصاً سر پر چوٹ کے بدا ترات بعض اوقات فالجی بیاریوں پر فتج ہوجاتے ہیں۔ عام طور پراس میں نیٹر مسلف اور آرنیکا کام آتے ہیں۔ ان کے بعداو پیم اور پہم کا نمبر آتا ہے۔ ہاں اگر چوٹ سے شنج ہونے گئی یا مرگی کے دورے پڑنے لگیں تو سیکوٹا وروسا خدا کے فضل سے مفید ٹابت ہوگی۔ اگر چوٹ کے نتیجہ میں بھی کہی دوا ہے۔ اس سے پہلے آرنیکا اور نیٹر مسلف بھی ضرور دینی چاہئیں۔ اگر خوف کے نتیجہ میں آئی میں اوپر کو چڑھ جائیں، بتلیاں پھیل جائیں اور بھی یہ میں بھیگا بین بیدا ہوتو سیکوٹا وروسا سے بہتر اور کوئی دوانہیں۔

اس کی جلدی علامات کا بھی اعصاب سے تعلق ہے۔ مثلاً عجامت بنوانے کے بعد پیدا ہونے والی خارش کا بھی بیدا ہوجا تا ہیدا ہونے دالی خارش کا بھی بی علاج ہے کیونکہ استراچلنے سے اعصاب میں تناؤ پیدا ہوجا تا ہے اور بالوں کی جڑیں زود حس ہو جاتی ہیں۔ اعصابی تکلیفیں عموماً جلد کی طرف منتقل ہو جائیں تو علاج مشکل ہوجا تا ہے۔ سیکوٹا کی واضح علامات موجود ہوں تو بیدوا کام کرے گی۔ ہاتھوں اور چہرے پر مٹر کے دانوں کے برابر ابھار بن جاتے ہیں۔ ایکر بیما میں خارش

نہیں ہوتی بلکہ دانوں پرلیموں کے رنگ کاسخت کھرنڈ بن جاتا ہے۔ مجھلی کا کانٹا گلے میں پچینس جائے توسلیشیا فوراً اثر کرتی ہے کیکن اگر بعد میں گلے میں تشنج اور بے چینی ہاتی رہیں توسیکوٹا سے آرام آئے گا۔

سیکوٹا وروسا میں تمام اعضاء میں لرزہ ساطاری ہوجاتا ہے۔ بازوؤں اور ٹانگوں میں کمزوری کا احساس، اچا تک جبھٹکوں کے بعد شدید کمزوری، ٹانگیں لڑکھڑاتی ہیں اورجسم کا بوجھ برداشت نہیں کرسکتیں، چکر آتے ہیں، سوتے ہوئے سر پر پسینہ آتا ہے۔ سیکوٹا میں آنکھوں کی ایک علامت بیہ کہ پڑھتے ہوئے حروف نظر سے غائب ہوجاتے ہیں۔ چیزیں نزدیک آتی ہوئی اوردور ٹبتی ہوئی معلوم ہوتی ہیں قوت سامعہ بھی کمزور ہوجاتی ہے۔ نگلنے میں سخت دفت ہوتی ہے۔ گلا خشک، غذا کی نالی میں شنج، سخت پیاس، جلن، پیکی، ریاح، پییٹ میں ایچارہ بھی سیکورٹا وروسا کی علامات ہیں۔ صبح کے وقت اسہال اور پیشاب کی نہ ختم ہونے والی خواہش بھی موجود ہوتی ہے۔ سینہ میں تگی اور گھٹن کا احساس ہی سیکوٹا میں یائے جاتے ہیں۔

خواتین میں حیض کے ایام میں رحم اور دم مجی میں شدید کھینچنے والا در دہوتا ہے۔وضعِ حمل کے وقت اور بعد میں تشنجی دورے پڑتے ہیں۔

سیکورٹا وروسا میں چھونے سے، ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں سے، چوٹوں سے اور تمباکو کے دھوئیں سے بیاریاں بڑھ جاتی ہیں اور گرمی سے آرام آتا ہے۔

دافع اثر دوائیں: اوپیم اور آرنیکا طاقت: 6سے 200 پولیسی تک

## ساتنا

#### CINA

سائنا بچوں کی دوا ہے اور بیب کے کیڑوں کے لئے مشہور ہے۔ اس کے مزاج کی خصوصیت برمزاجی ہے۔ اس کے مراج کی خصوصیت برمزاجی ہے۔ اس کے مریض بچے چھوٹی چھوٹی بچھوٹی بین رسکتی، بہت حساس ہوتے ہیں۔ بیز ودحسی صرف مزاج کی ہی نہیں ہوتی بلکہ ان کی جلد بھی بہت زودحس ہوجاتی ہے۔ مریض نہ کسی کو چھوٹے قریب آنے دیتا ہے اور نہ ہی کسی کو چھونے دیتا ہے۔ اگر ذراسا بھی ہاتھ لگ جائے تو سخت برامنا تا ہے۔ کوئی اجنبی آجائے تو اس سے بھی بہت گھبرا تا ہے۔ کیمومیلا کے مریض کی طرح پیطرح طرح کی فرمائشیں کرتا ہے لیکن جب فرمائش پوری کر دی جائے تو اپنی مائلی ہوئی چیز پرے بھینک دیتا ہے۔ اگر کوئی اسے منگلی لگا کر دیکھے تو ناراض ہوجا تا ہے۔

جومریض سائنا کا تفاضا کرتے ہیں وہ سوتے میں دانت پیستے ہیں۔ نیند میں جھکے گئے ہیں، آئھ بار بارکھلتی ہے۔ ڈر کراور گھبرا کراٹھ جاتے ہیں، کتوں، جنوں اور بھوتوں کی خوفناک خوابیں آتی ہیں۔ نیند میں چینیں مارتے ہیں اور کانپ کراٹھ جاتے ہیں۔ بچگٹنوں اور ہاتھوں کے بل سونا پیند کرتے ہیں۔

سائنا کے مریض کی آنکھوں میں شیشے کی طرح ہلکی ہی چمک آجاتی ہے۔ آنکھوں کے سامنے مختلف رنگ نا چتے ہیں جن میں زرد رنگ نمایاں ہوتا ہے۔ پتلیاں پھیل جاتی ہیں اور آنکھوں کے آگے اندھیرا بھی چھا جاتا ہے۔ ناک میں ہر وقت خارش ہوتی ہے اور مریض ناک کورگڑتا رہتا ہے۔ کھجا کبھی ختم نہیں ہوتی۔ نھنوں کے کنارے سکڑ کراندر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ منہ کے اردگر داور ہونٹوں کے یاس زردی مائل یا نیلے گول گول داغ بن جاتے ہیں۔

سائنامیں تشنج بھی نمایاں ہوتا ہے۔اعضاء میں اینٹھن ہوتی ہے اور جھکے لگتے ہیں۔ اس کے شنج میں سیکوٹا کی طرح گردن پیچھے کی طرف اکڑتی ہے۔ ہاتھوں کی انگلیاں اندر کی طرف مڑجاتی ہیں۔جسم میں کیکی اورلرزے کا احساس ہوتا ہے۔اگر ایسے مریض کو کمریچ تھیکی دیں تو اس کے سرمیں در دہونے لگتا ہے۔

سائنا کے مریض کی تکلیفیں کھانا کھانے سے بڑھ جاتی ہیں۔ مریض بہت بھوک محسوس کرتا ہے۔ بچہ کھٹا دودھ نکالتا ہے۔ اس کا مزاج کسی حد تک ایتھوزا (Aethusa) سے بھی ماتا ہے۔ گرمی کا اثر د ماغ کے علاوہ معدے اور انترٹیوں پر بھی ہوتا ہے۔ لیکن ان علامات کا اظہار ایتھوزا سے قدرے مختلف ہوتا ہے۔ ایتھوزا میں بچہ دودھ پیتے ہی الٹ دیتا ہے اور قبض کا رجحان رکھتا ہے جبکہ سائنا میں اسہال لگ جاتے ہیں یا پیچیش ہوجاتی ہے جس میں سفیدی مائل آئے ہیں۔ آؤں آتی ہے۔ اگرافیکشن بہت گہری ہوجائے تو سنررنگ کے اسہال آتے ہیں۔

سائنامیں مریض کے مس اور مزے کی حس بہت تیز ہوجاتی ہے یا بہت کم ۔ تواز ن نہیں رہتا۔ بسااوقات کوئی چیز کھاتے ہوئے سی اور چیز کا مزہ آنے لگتا ہے۔ دودھ یا پانی پیتے ہوئے یا غذا نگلتے ہوئے گر گڑ اہٹ کی آواز آتی ہے۔ کیو پرم اور آرسینک میں بھی بی علامت ہے۔ کیو پرم پیٹے کے گیڑوں کے لئے بھی اچھی دواہے۔

سائنا کے اسہال سخت بد بودار ہوتے ہیں اورا کیک دم زور سے نگلتے ہیں جو بوڈ وفائیلم کی
یا دولاتے ہیں۔سائنا کی ایک خاص علامت جواسے دوسری دواؤں سے ممتاز کرتی ہے ہیہ بچہ پیٹ کے بل لیٹے تو اسہال رک جاتے ہیں یعنی الٹالیٹ کر پیٹ دبانے سے افاقہ ہوتا ہے۔
اگر ملیریا کے حملہ کے بعد مرگی کے دور بے بڑنے لگیں تو سائنا کوفراموش نہیں کرنا چاہئے۔
سائنا میں ضبح کے وقت زور دار کھانسی ہوتی ہے اور کھانستے کھانستے شبخی کیفیت ہوجاتی
ہے، سینے میں در دہوتا ہے ،کالی کھانسی کے شدید دور بے بڑتے ہیں۔
بچم سینے میں در دہوتا ہے ،کالی کھانسی کے دوران غیر متوقع خوشی یاغم کی خبر ہینچے تو بعض تکلیفیں
بعض عور توں کو اگر حمل کے دوران غیر متوقع خوشی یاغم کی خبر ہینچے تو بعض تکلیفیں

مثلاً سر در دیا پیٹ در دشروع ہوجاتی ہیں اور ایسی خبر کے بعد بھی عرصہ تک جاری رہتی ہے۔ ایسی تکلیفوں میں سائنا بہت مفید ہے۔ اس کی تکلیفیں کھانا کھانے کے بعد، رات کواور موسم گر مامیں بڑھ جاتی ہیں۔

> دافع انژ دوائیں: کیمفر کیپسیکم طاقت: 30 سے 200 تک

حيا ئنا

74

# سنکونا آفیشی نیلس (جائنا)

## CINCHONA OFFICINALIS

(China)

چائناسنکونا کے درخت سے تیار کی جاتی ہے۔ اسی درخت کے تھلکے سے کونین تیار

کی جاتی ہے۔ ہومیو پیتھک کتب میں اس کا نام سکونا ہے لیکن چائنا کے نام سے مشہور
ہے۔ یہ بہت اچھی اور مفید دوا ہے۔ ملیریا بخار کے بعد ظاہر ہونے والے بدا ثرات
میں بہت مفید ہے۔ ملیریا کا ثا کہ ہی کوئی ایسا مریض ہوجس کا سنکونا سے علاج نہ ہوا ہو۔
اس کی علامتیں بخار پر غالب آ جاتی ہیں اور ملیریا کو دبا دیتی ہیں۔ ملیریا کے اکثر مریضوں
میں یہ علامتیں دبی ہوئی حالت میں موجو درہتی ہیں، ان کے لئے چائنا بہترین دوا ہے۔
اس پہلوسے ملیریا کے بدا ثرات اور اس کی دبی ہوئی علامتیں چائنا کے دائر ہا اثر میں آتی
ہیں۔ بھی ہی میلیریا میں بھی مفید ثابت ہوتی ہے۔ اگر اس کی یہ خاص علامت نمایاں ہو
کہ مریض سردی میں بھی شدید پیاس محسوس کرے حالا نکہ عموماً سردی ہوتو پیاس بالکل
عائب ہو جاتی ہے۔ بخار شدت سے چڑھ جائے تو پھر دوبارہ سخت پیاس گئی ہے۔ یہ

جیسا کہ بار ہا تنبیہ گزری ہے کہ ملیر یا میں کوئی دوا بھی چڑھتے ہوئے بخار میں نہیں دینی چاہئے۔دوا دینے کا بہترین وقت وہ ہے جب بخارا تر رہا ہویا ٹوٹ چکا ہوا ور بخار کا اگلاحملہ شروع ہوا ہو۔ملیریا کے جراثیم بخار کے دورہ کے بعد بھاگ کر جگر میں گھس جاتے ہیں۔ جب وہ خون سے جگر میں منتقل ہو رہے ہوں اس وقت جوابی حملہ کرکے ہیں۔ جب وہ خون سے جگر میں منتقل ہو رہے ہوں اس وقت جوابی حملہ کرکے

انہیں ہمس نہس کیا جاسکتا ہے۔ اگر پچھزندہ فی گئے تو پھر نکلیں گےلین پہلے سے کمزور ہوں گے۔ دوسرے حملہ پر بخارختم ہونے گئے تو پھر جوائی حملہ کریں۔ اگر چہ بظاہر بیفاسفیانہ ہی بات ہے لیکن ہے بیا یک ٹھوس حقیقت جس کا میں بار ہا تجربہ کرچکا ہوں اور بہت سے دیگر ہومیو پیتھک معالجین بھی اس کی گواہی دیں گے۔

ملیر یا بخار کے نتیجہ میں پیدا ہونے والی کمزوری اور دیگر علامات کو دور کرنے کے لئے بھی چائنا بہت مفید دوا ہے۔ اس کا مریض چھونے سے تخت زود حس ہوجا تا ہے، حرکت شخت کایف دیتی ہے اور شخت ہوانا قابل برداشت ہوتی ہے۔ تمام اعصاب زیادہ حساس ہوجاتے ہیں۔ دما غی اور جسمانی کمزوری چائنا کی خاص علامت ہے۔ مریض بے حد چڑ چڑا، لا پرواہ، مایوں اور بدمزاج ہوجاتا ہے۔ خیالات میں کیسوئی نہیں رہتی۔ دوسروں سے بات چیت کرتے ہوئے سلسلہ کلام ٹوٹ جا تا ہے۔ سرمیں شدید درد کو جوگر دن تک پھیاتا ہے، دبانے سے اور گرم کمرے میں آ رام ملتا ہے۔ پیشانی میں دھڑکن محسوں ہوتی ہے۔ مریض ملکا دباؤ برداشت نہیں کرسکتا جبکہ بھر پورد باؤسے آ رام آتا ہے۔ کمس، ہوا کے جھونکوں اور کسی چیز کی دھمک سے درد میں اضافہ ہوجا تا ہے۔ آ رام آتا ہے۔ کمس، ہوا کے جھونکوں اور کسی چیز کی دھمک سے درد میں اضافہ ہوجا تا ہے۔ آ کھوں کے گرد نیلگوں سیاہی مائل حلقے پڑ جاتے ہیں۔ جگر کی خرابی کی وجہ میں اضافہ ہوجاتی ہیں اور دباؤ محسوس ہوتا ہے۔ نظر کمز ور ہوجاتی ہیں۔ جگر کی خرابی کی وجہ سے تکھیں زرد ہوجاتی ہیں اور دباؤ محسوس ہوتا ہے۔ نظر کمز ور ہوجاتی ہے اور عارضی اندھا پین بھی پیرا ہوجاتا ہے۔

نظام ہضم ست پڑجا تا ہے۔ پھل اور کھٹی چیزیں کھانے سے معدہ میں در دہوتا ہے۔
کھانا ہضم نہیں ہوتا، پیٹ پھول جاتا ہے۔ اگر جگر اور تل میں سوزش ہواور برقان کی علامتیں ظاہر
ہونے لگیں نیز پیتہ میں در دہوتو ان سب علامتوں میں اگر چائنا مزاجی دوا ہوگی تو مفید ہوگی۔ ایسی صورت میں ہے 8 طاقت میں کچھ مرصے تک مسلسل کھلانی چاہئے۔

چا کنا کے مریض میں خون بہنے کا رجحان ہوتا ہے۔ گلے، ناک اور رحم سے خون جاری ہوجا تا ہے۔ جس کے ساتھ شنجی علامات بھی یائی جاتی ہیں۔ حیض وقت سے بہت پہلے

شروع ہوجاتا ہے۔ <u>لیکوریا</u> میں بھی خون کی آ میزش ہوتی ہے۔ وضع حمل کے وقت سلان خون کی وجہ سے درد رک جائے اور شنج ہوجائے تو چا ئنا ایک اہم دوا ہے بشر طیکہ مریضہ میں اس کی دیگر علامتیں بھی پائی جائیں۔نفاس کا خون بھی لمباعرصہ جاری رہتا ہے جس میں سخت بد بوہوتی ہے۔

چائا کے مریض کے باز دول اور ٹاگوں میں موج آنے کی طرح کا در دہوتا ہے اور جھکے لگتے ہیں۔ عضلات میں مرگی کی طرح کا تشخ اور فالجی کمزوری بھی چائا کی علامت ہے۔ خون کا دوران سرکی طرف ہوتا ہے، کا نول میں گفٹیال بجتی ہیں اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھاجا تا ہے۔ ہیجانی کیفیت میں مریض ہے ہوش ہوجا تا ہے۔ جریان خون کے بعد کمزوری کی وجہ سے مریض بے چین رہتا ہے اور بے خوابی کا شکار ہو جاتا ہے۔ عورتوں میں سیلان خون اور بچوں کو دودھ پلانے کے نتیجہ میں خون کی کی واقع ہو جاتا ہے۔ جاتی ہے۔ مالت کے وقت بہت پسیند آتا ہے۔ جلد پر شخٹرک کا احساس ہوتا ہے۔ ایک ہاتھ ٹھٹرا اور ایک گرم ۔ ہاتھ پاؤں کا نیخ ہیں، مسوڑ ھے سوج جاتے ہیں، دانت ہمنے کا میں منافل ہوتا ہے۔ مریض مزہ گڑوا اور خوراک بھی کڑوی یا ضرورت سے زیادہ نمکین گئی ہے جس کی وجہ سے مریض خوراک سے نفرت کرتا ہے۔ دودھ پینے سے بھی معدہ خراب ہوجا تا ہے۔ مزمن اسہال دن کے وقت شروع ہوتے ہیں۔ دات کو بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے برعکس پٹرولیم میں اسہال دن کے وقت شروع ہوتے ہیں۔ اور رات کو بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے برعکس پٹرولیم میں اسہال دن کے وقت شروع ہوتے ہیں۔ اور رات کے بیاختم ہوجاتے ہیں۔ اس کے برعکس پٹرولیم میں اسہال دن کے وقت شروع ہوتے ہیں۔ اور رات سے پہلیختم ہوجاتے ہیں۔ اس کے برعکس پٹرولیم میں اسہال دن کے وقت شروع ہوتے ہیں۔

حاِئنا میں عموماً پیٹ کی ہوا میں بد بونہیں ہوتی اور سارا پیٹ ہوا سے تن جاتا ہے۔ اس کی بیعلامت ہومیو پیتھک کتب میں نمایاں طور پر بیان کی جاتی ہے۔

مددگاردوائيں: فيرم فاس كلكيريا فاس دافع اثر دوائيں: آرنيكا آرسنگ يكس واميكا اپي كاك طاقت: عموماً 30 ورنه 200 يا 1000

# 75 سسٹس کینا ڈینس

### CISTUS CANADENSIS

(Rock Rose)

مسٹس بر فانی علاقوں میں اگنے والے پھولوں کے ایک پودے سے تیار کی جانے والی دواہے۔ بیددوا بہت سردمزاج ہے۔اس کی ہر بیاری میں ٹھنڈک کا احساس یا یا جاتا ہے۔ سسٹس بہت گہرا اثر کرنے والی اینٹی سورک (Antipsoric) دوا ہے لیعنی وہ دوا جس کاتعلق اصلاً جلدی بہاریوں سے ہے۔ایسی بہاریاںخواہ غدودوں(Glands)پرحملہ کریں یا لعانی جھلیوں پر بنیا دی طور پر وہ سورک ہی کہلا تی ہیں۔ سٹس بھی ان دواؤں میں شامل ہے۔ جوسورا (Psora) کو جڑ سے اکھیڑنے میں مدودیتی ہیں۔اس لحاظ سے بیربہت اہم اور انتہائی خطرناک بیار یوں میں کارآ مدہے۔ لیوپس اور کینسرجھی اس کے دائر ہ کارسے باہرنہیں رہتے ۔ بیہ کلکیر یا کے مقابلہ میں قدر بے زم مزاج رکھتی ہے لیکن بعض بھاریوں میں کلکیر یا سے بہتر کام کرتی ہے اور غدودوں پر زیادہ اچھااٹر ڈالتی ہے۔انتر یوں کی بیاریوں میں بہت مفید ہے۔اگر کسی کو اسہال لگ جائیں اورکسی دوا ہے آ رام نہ آئے، غدودوں میں بھی سوزش ہوتو سسٹس کونظر انداز نہیں کرنا چاہئے۔اسی طرح برانے نزلے کے مریض جو سسٹس کی بعض دوسری علامات بھی رکھتے ہوں وہ کسی اور دواسے ٹھیک نہیں ہوں گے۔ایسے مریض عموماً ڈھیلے ڈھالےجسم والے اورزر دروہوتے ہیں، بہت جلدسانس چڑھتا ہےاوراونیجائی پرچڑھنے سے سانس پھولتا ہے۔ سسٹس کی ایک خاص علامت ہیہ ہے کہ روزہ رکھنے سے پہلے پیدا ہونے والے سر در د میں بہت مفید ثابت ہوتی ہے۔ لائیکو بوڈیم، برائیو نیا، نکس وامیکا اور مسیمیم بھی کہنے فاقہ

ك نتيجه ميل بيدا ہونے والے سر در دميں كام آسكتے ہيں۔

مسٹس میں بسااوقات جلد کےاویر خارش کی علامتیں نہیں ملتیں بلکہ جلد کےاندر دب جاتی ہیں۔اس لئے جلد میں بے چینی سی اور کچھر ننگنے اور چیونٹیاں چلنے کا احساس ہوتا ہے۔اس سے مریض کے دل کوبھی سخت گھبراہٹ ہوتی ہے اور وہ بار بار دل پر ہاتھ مارتار ہتا ہے۔ زیادہ خارش كرنے كے نتيجه ميں بيد با ہوامرض جلد برا جرآتا ہے اور جھالے بن جاتے ہيں جنهيں حصلنے سےخون بہنے لگتا ہے۔ایسے مریض کو مسٹس دینے سے آرام آجا تا ہے کیکن کچھ وقفہ سے دوبارہ دیے رہنا جا ہے کیونکہ اس کی خارش لمبےعلاج کا تقاضا کرتی ہے۔اپنے اثرات کے لحاظ سے میہ اتنی گہری دوا ہے کہ اچھے متنداور قابل ڈاکٹروں نے بید دعویٰ کیا ہے کہ بیہ چہرے کے دق (Lupus) میں جو قریباً لاعلاج مرض سمجھا جاتا ہے، اکیلی کافی ثابت ہوئی ہے۔ نیلے ہونٹ کے کینسر کے علاج میں بھی اسے بہت شہرت حاصل ہے بیدوا بہت گہراا ٹرر کھنے والی ہے۔ مسٹس میں دانتوں اورمسوڑھوں کی علامات سلفر سے بہت ملتی جلتی ہر کیکن سلفرمیں بہت جلن اور چھین یائی جاتی ہےاور دانت گل جاتے ہیں۔ سسٹس میں جبڑوں کے عضلات میں کمزوری واقع ہوجاتی ہے جس کی وجہ سے دانت ڈھیلے ہونے لگتے ہیں کین ان میں جلن نہیں ہوتی۔سٹس کے نزلے میں بھی جلن نہیں بلکہ ناک کے اندر ٹھنڈک کااحساس ہوتا ہے جس سے نزلہ کا آغاز ہوتا ہے۔اگر بروقت مسٹس دے دی جائے تو نزلہ وہیں رک حائے گااور آ گے نہیں بڑھے گا۔ اگر نزلہ شروع ہوجائے ، ناک میں موادجم جائے اوراس کے ا کھڑنے کے بعد جلن پیدا ہوتی ہوتو سسٹس دیں۔آ رسنک میں مواد کی موجود گی میں بھی جلن رہتی ہے۔ سسٹس میں مادہ باہر نکا لنے سے سکون آ جا تا ہے۔ سانس، زبان، حلق اور گلے میں ٹھٹڈلگتی ہے، خشک اور ٹھٹڈی ہوا سے در دہونے لگتا ہے۔ گلاسوج کراس میں پیپ بن جاتی ہے اور گردن میں ورم کی وجہ سے سرایک طرف کومڑ جاتا ہے۔ مریض جسم کے مختلف حصوں میں سردی محسوس کرتا ہے۔ کھانا کھانے سے قبل اور بعد معدہ اور تمام پیٹ میں ٹھنڈک کا

احساس ہوتا ہے۔ پنیر کھانے کی بہت خواہش ہوتی ہے۔ پتلے اور زور دار دست لگ جاتے ہیں جوعموماً صبح کے وقت زیادہ آتے ہیں۔ مریض کا دل تیز مسالے دار چیزیں کھانے کو چاہتا ہے خصوصاً عور توں کا۔ سسٹس میں ہاتھوں کی جلد سخت، خشک اور موٹی ہو جاتی ہے، سخت خارش ہوتی ہے اور مریض بے چینی کی وجہ سے سونہیں سکتا۔

عورتوں کی جھاتیوں کے گلینڈز کی خرابی میں بھی یہ دوا مفید ہے لیکن اس کی کوئی امتیازی علامت نہیں ہے۔ شایداس دوا کی دیگر علامتوں کی وجہ سے پہچان ہو سکے۔ چھاتیوں کے غدود وں کا بڑھ جانا جو بعض دفعہ کینسر بن جاتے ہیں۔ان میں استعال ہونے والی دواؤں میں سسٹس بھی ہے۔ خناز بر (ہجیریں) یعنی گلے کے باہر گلٹیوں کی زنجیرسی بن جائے اور گلینڈز سوجے ہوئے ہوں تو یہ سسٹس کی خاص علامت ہے۔اگر گلے کی اندرونی اور بیرونی علامات میں گلینڈز برکوئی اثر ظاہر نہ ہوتو پھر سسٹس دوانہیں ہے۔

کان کی تھجلی میں اگر خارش کرنے سے آرام نہ آئے، چھیل چھیل کرزنم بن جائیں اور اور ان میں پیپ بننے گئے تو سسٹس کام آسکتی ہے۔ کھانسی میں بھی ایسی ہی خارش اور بے چینی پائی جاتی ہے۔ بیاری کی جڑیں نیچ تک جاتی ہیں اس کئے اوپر کی تھجلی سے فائدہ نہیں ہوتا۔ جب تک کہ اندر کا مرض انجر کر اور باہر نکل کر جلد پر ظاہر نہ ہوجائے۔ ایلو پیتھک سائنس کے مطابق جسم کے اندر جو بھی مرض ہووہ الگ مرض ہوتا ہے اور جلد کو لگنے والے امراض الگ ہوتے ہیں۔ لیکن ہومیو پیتھک نظریہ کے مطابق یہ ایک ہی بنیادی کمزوری کے مختلف اظہار ہوتے ہیں جو اندرونی جھلیوں اور غدودوں پر اور بیرونی جلد پر الگ الگ بیاریوں کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں۔

ناخنوں کی تکلیفوں میں بھی سسٹس اہم دوا ہے۔ اگر بعض امراض گہری اتر جا کیں تو وہ ناخنوں پراثر دکھاتی ہیں۔ ناخنوں میں کئیریں بن جاتی ہیں، ناخن موٹے اور بھدے ہونے گئے ہیں اوران کی شکل بدل جاتی ہے۔ بیاریوں سے ناخنوں کے اس تعلق میں سسٹس ایک نمایاں دوا ہے۔ بعض اور دوائیں بھی ناخنوں پر

اثر انداز ہوتی ہیں۔ مسٹس میں ناخنوں کی ہرقتم کی بدوضعی پائی جاتی ہے۔ اگر مسٹس کی دوسری علامات بھی نمایاں ہوں تو ناخنوں کی تکلیف کے لئے بھی یہ بہترین ثابت ہوگ۔ اس کی تکالیف جھونے سے ، حرکت سے ، رات کو ٹھنڈی ہوا کے جھونے سے اور دماغی محنت سے زیادہ ہوجاتی ہیں۔ ہوجاتی ہیں۔

ملتی جلتی دوائیں: کو نیم - کار بووت کے - کلکیریا اورار جنٹم نائیٹر کیم -اینٹی ڈوٹ: رسٹا کس - سپیا طاقت: عموماً 30 طاقت کام آتی ہے لیکن حسب ضرورت اونچی طاقت دی جاسکتی ہے۔

# 76 کلیمٹس امریکٹا

#### CLEMATIS ERECTA

(Virgin's Bower)

کلیمٹس ایک بہت گہری دوا ہے اور اس کا ہرت کی جلدی امراض سے تعلق ہے۔ اگر کسی کو کلیمٹس کا زہر دیا جائے تو اس میں طرح طرح کی جلدی امراض ظاہر ہوجاتی ہیں جن میں ہر فتم کے ایگز ہے، خارش، چھالے اور دانے وغیرہ شامل ہیں۔ اپنے جلدی اثر ات کے لحاظ سے کلیمٹس رسٹا کس سے مشابہت رکھتی ہے بلکہ اس سے زیادہ گہری دوا ہے۔ یہ کینسر کے دبحان اور خصوصاً جلد کے کینسر Epithelioma کے لئے مفید ہے۔ گیمٹس میں جلدی تکلیفیں ٹھنڈ بے نوشوں کے در دمیں پانی ، ٹھنڈ مے مور ھوں کے در دمیں کھنڈ مے سے نائی کی ٹکور سے آرام آتا ہے اور گرمی پہنچانے سے تکلیف بڑھ جاتی ہے۔

المیمٹس کے جھالوں میں عموماً زردی مائل پیپ پیدا ہونے کار جھان پایا جاتا ہے۔ داد سے مشابہ بیاریاں اور اسکر کیا کی مختلف قسمیں بھی اس دوا کے دائرہ کار میں ہیں۔ جلد پر سرخ دانے بن جاتے ہیں جن میں شدید جلن ہوتی ہے۔ یہ دانے زیادہ تر سر، ہاتھوں اور چہرے پر ہوتے ہیں۔ اسکر کما کے علاوہ جلد میں کسی چیز کے رینگنے کا احساس بھی ہوتا ہے۔ عارضی طور پر کھجلانے سے آرام آتا ہے۔ کنپٹیوں میں در داور سرمیں پراگندگی کا احساس ہوتا ہے۔ کھی ہوامیں اس تکلیف کوافاقہ ہوتا ہے۔

بہت می مردانہ امراض میں کلیمٹس استعال ہوتی ہے۔خصوصاً دائیں نالی کی سوزش میں جس میں ماد وُ منویہ حرکت کرتا ہے۔ نیز اس طرف کے خصیے کی سوزش اور ورم میں بیاو نیج درجے کی دوا بتائی جاتی ہے۔ بیمخض دائیں طرف کام کرتی ہے۔ اس کے مریض

کے بیشاب کی علامات یہ ہیں کہ بیشاب کی نالی میں سرسراہٹ جو بیشاب کے بعد پچھ عرصہ تک جاری رہتی ہے۔ بار بارتھوڑ اتھوڑ ابیشاب آتا ہے جس کے آخر پر جلن بھی ہوتی ہے۔ بیشاب رکاوٹ سے آتا ہے۔ بعض دفعہ صرف قطرہ قطرہ اور بیشاب کے بعد بھی قطرہ قطرہ بیشاب آنے کار جحان ایک دو منٹ تک جاری رہتا ہے۔ دائیں طرف کے مثانے کے ورم میں بھی کار آمد ہے۔

سوزاک(Gonorrhoea) کے دب جانے کے نتیجہ میں جو بیاریاں پیدا ہوتی ہیں۔اس سے ملتی جلتی بیاریاں کلیٹس میں یائی جاتی ہیں۔

کلیمٹس کے دانت کے درد رات کواور تمبا کو کی بوسے زیادہ ہوجاتے ہیں۔خصوصاً بستر کی گرمی سے تکلیف بڑھتی ہے۔

کلیمٹس میں آئکھول میں ہخت جلن اور حرارت محسوں ہوتی ہے جیسے آ گ نکل رہی ہو۔ ہوا کا جھونکا بھی برداشت نہیں ہوتا، پانی بہتا ہے ادر آئکھیں سوج جاتی ہیں خصوصاً بائیں آئکھ۔ مریض کے لئے آئکھیں کھولنا دشوار ہوتا ہے۔

کلیٹس کی ایک خاص علامت یہ ہے کہ کھانا کھانے کے بعد سارے جسم میں کمزوری کا احساس ہوتا ہے اور شریانوں میں تیکن اور دھڑکن پائی جاتی ہے۔ کھانا کھاتے ہی سیری کا احساس ہوتا ہے۔ سینہ سے لے کر پیٹ تک چھنے والا درد ہوتا ہے جوسانس لیتے ہوئے بڑھ جاتا ہے۔

کلیمٹس کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس کی تکلیفوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جاندگی تاریخ بڑھنے سے علامات بڑھتی اور جاند گھٹنے کے زمانے میں کم ہوجاتی ہیں۔ نہانے کے بعد بھی تکلیفوں میں اضافہ ہوجاتا ہے۔

کلیٹس کے متعلق یا در کھیں کہ جن مریضوں کو بیددی جائے بسااوقات ان کا منہ خشک ہو جاتا ہے اور پیاس بہت لگتی ہے۔ یانی پینے کے باوجود منہ کی خشکی دور ہونے میں نہیں آتی۔اس حالت سے مریضوں کو پہلے ہ<u>ی متنبہ کردینا چاہئے۔</u>

دافع اثر دوائيں: برائيونيا - كيمفر طاقت: 30 سے 200 تك

77 1 / .

### COCCULUS

(Indian Cockle)

کاکوس چکروں کی مشہور دوا ہے۔ کانوں کے درمیانی حصہ میں موجود سیال مادہ کا توازن گر جائے یا وہ اعصاب کمزور پڑ جائیں جو کان سے توازن کے احساس کو دماغ تک پہنچاتے ہیں تو یہ پیغام ذراسی تا خیر سے پہنچ گئا ہے۔ جس کے نتیجہ میں انسان کو چکر آنے لگتے ہیں اوروہ اپنے توازن کو برقر ارنہیں رکھ سکتا۔ اگر مریض اپنا سرادھرادھر ہلائے تو د ماغ حرکت کے اس پیغام کوذراد برسے محسوس کرتا ہے۔

اعصائی نظام میں کمزوری پیدا ہونے کی وجہ ہے جسم اور دماغ کی چسی ختم ہوجاتی ہے۔ مریض کو تھکاوٹ اور کمزوری محسوں ہوتی ہے۔ بعد میں یہ کمزوری فالح میں تبدیل ہوجاتی ہے۔ اس کیفیت میں عموماً وہ لوگ مبتلا ہوتے ہیں جنہوں نے لمباعرصہ اپنے قریبی عزیزوں کی تھارداری کی ہو، رات دن مسلسل جاگنا پڑا ہواور فکر اور پریشانی دامنگیر رہی ہو۔اس کے نتیجہ میں جو کمزوری پیدا ہوتی ہے۔اس کا بہترین علاج کا کولس ہے۔

عام طور پر دائیوں اور نرسوں کو ایسی کمزوری لاحق نہیں ہوتی کیونکہ وہ تیار داری لطور پیشہ کرتی ہیں۔ مریض سے ان کا ذاتی قلبی تعلق نہیں ہوتا۔ ان کی جسمانی تھکا وٹ اعصابی دباؤ میں تبدیل نہیں ہوتی۔ اگر ذہنی دباؤ کی وجہ سے جسمانی تھکا وٹ ہویا جسمانی تھکا وٹ ہویا جسمانی تھکا وٹ کے ساتھ ذہنی دباؤ بھی ہوتو جسم میں بھی کمزوری پیدا ہونے لگتی ہے۔ نیند نہیں آتی۔ ہروقت فکر اور پریشانی لاحق رہتی ہے جس کی وجہ سے سرور دہوجا تا ہے۔ چکر ، متلی اور قے کار جمان ہوتا ہے۔ حرکت سے تکلیف بڑھتی ہے۔ چلتے ہوئے جھٹکا لگ جائے اور قے کار جمانی ہو جاتی ہو جاتی ہوئے جو کا تا ہے۔ ایسے مریض کی علامات میں سفر کے دوران اضافہ ہو جاتا

ہے۔ اچا نک حرکت سے توازن بگڑ جائے تو کا کولس اول طور پر ذہن میں آئی چاہئے۔

کا کولس کے پرانے مریض کی جلد پر کیکی طاری ہوجاتی ہے۔ کوئی چیز کپڑتے
ہوئے ہاتھ کا نیجے ہیں۔ اعضاء آپس میں ہم آ ہنگ نہیں ہوسکتے اوران میں عدم توازن پایاجا تا ہے۔
ایسے مریض اچا نک مڑنہیں سکتے۔ انہیں آ ہستہ آ ہستہ مڑنا پڑتا ہے ور نہ شدید چکر آتے ہیں۔
کا کولس کی بعض علامتیں بیلا ڈونا سے ملتی ہیں۔ بیلا ڈونا میں بھی چکر آتے ہیں جو
اچا نک حرکت سے بڑھ جاتے ہیں لیکن بیلا ڈونا میں خون کے دباؤ میں کی بیشی کی وجہ سے چکر
آتے ہیں۔ دونوں دواؤں میں معمولی ساشور اور جھٹکا بھی نا قابل برداشت ہوتا ہے۔ بےخوابی
اور دیگر ذبئی تناؤ بھی دونوں میں مشترک ہے۔ تا ہم بیدونوں دوائیس ایک دوسرے سے مشابہ ہیں
البنہ کا کولس میں بیلا ڈونا کے برعکس مریض کا چہرہ بالکل عام سے رنگ کا ہوتا ہے اور چہرے کی
طرف خون کا غیر معمولی رجان دکھائی نہیں دیتا۔

کا کوس میں عضلات کی تختی اور اکڑن پائی جاتی ہے۔اعضاءکوسکیٹرنے یا پھیلانے سے شدید در دہوتا ہے۔

کاکولس میں بیب درد کا دورہ شدید ہوتا ہے۔ معدہ میں اینٹھن اور مروڑ اٹھتے ہیں۔ درد سے بعض اوقات سانس لینے میں دفت ہوتی ہے۔ کئی عورتیں تکلیف کی شدت سے بیوش ہوجاتی ہیں۔ کھانے سے نفرت ہوجاتی ہے اور بھوک کا احساس ختم ہوجاتا ہے۔

کاکونس میں جہاں پیغامات کے ایک جگہ سے دوسری جگہ نتقل ہونے میں آ ہستگی پائی جاتی ہے وہاں وقت کے تیزی سے گزرنے کا احساس بھی ہوتا ہے۔ٹاگلوں میں بہت خطرناک فالج کا حملہ ہوتا ہے جس سے دونوں ٹانگیں بے حس ہو جاتی ہیں۔اس فالج کے پس منظر میں کمبی فکر،رت جگا،مشکلات اور پریشانیاں ہوتی ہیں۔

کا کولس کا مریض زہنی دباؤ اوراعصابی کمزوری کی وجہ سے ہرسوال کا جواب آ ہسگی سے دیتا ہے۔تصورات کی دنیا میں غرق رہتا ہے۔اسے شدید افسردگی کے دورے پڑتے

ہیں۔ د ماغ بوجھل رہتا ہے۔اس کے علاوہ بیلا ڈونا اور گلونائن کی طرح دھوپ میں کام کرنے سے پیدا ہونے والے سر درد میں بھی کا کولس مفید ہے۔

کاکوس میں بینائی دھندلا جاتی ہے کیکن یہ کیفیت مستقل نہیں ہوتی۔اعصابی کمزوری کی وجہ سے پچھ عرصہ کے لئے نظر دھندلا جاتی ہے۔ زہنی تھکان بھی عارضی ہوتی ہے۔ آئکھول میں درد کی وجہ سے خصوصاً رات کے وقت آئکھیں کھولنی مشکل ہوں، بیوٹے متورم ہول اور پتلیال سکڑ جائیں تو بیجی کاکوس کی علامت ہے۔

کاکولس میں منہ کا ذا گفتہ دھات کی طرح ہوجا تا ہے جس میں ہلکی ہی تیز ابیت پائی جاتی ہے۔ معدہ میں کھٹاس متلی اور قعے کار جحان پایا جاتا ہے۔اس میں ملیریا کی ہی علامتیں بھی ہیں گرسار ہے جسم میں دردوں کی بجائے صرف ٹائلوں میں دردہوتا ہے۔اس علامت کے ساتھ چکر اور متلی کے ساتھ جو بخار شروع ہواس میں کا کولس مفید دوابتائی جاتی ہے۔

کاکوس کے مریض کے لئے کھانے کی بو نا قابل برداشت ہوتی ہے بلکہ اس سے متلی شروع ہوجاتی ہے۔کولچیکم میں بھی بیعلامت ہے۔اگر کسی غدود میں سوزش ہوتو اس کے لئے کرئیوزوٹ (Kreosotum) اور بعض اور دوائیں اہم ہیں لیکن کا کولس میں بیہ تکلیف فالجی کیفیت کی وجہ سے ہوتی ہے۔اسی طرح انتز یوں اور پیٹ کے عضلات کی فالجی کمزوری کی وجہ سے ہوتی ہے۔اسی طرح انتز یوں اور پیٹ کے عضلات کی فالجی کمزوری کی وجہ سے جوتی ہے اور فضلہ بہت مشکل سے خارج ہوتا ہے۔

حیض جلد یا بہت تا خیر سے آتے ہیں اور لمباعرصہ چلنے والے ہوتے ہیں کین سے مامتیں اور بھی بہت ہی دواؤں میں پائی جاتی ہیں۔ کا کولس کی مزاجی علامتیں پیش نظر رکھنی چا ہئیں۔ اگر وہ موجود ہوں تو پھر کا کولس ہی دوا ہے۔ عمومی کمزوری، جزوی فالج، حرکت سے تکلیف اور اعصاب کی پیغام رسانی میں آ ہستگی کا کولس کی خاص علامتیں ہیں۔ دوجیفوں کے درمیان سفید پانی کی طرح لیکوریا جاری ہونا اس کی خاص علامات میں داخل ہے جو بہت کمزور کرنے والا ہوتا ہے اتنا کہ عورت کے لئے بات کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ دایاں اور بایاں ہاتھ باری باری ٹھنڈے اور گرم ہوتے رہتے ہیں اور سن بھی

ہوجاتے ہیں نیزان بر مطندایسینہ بھی باری باری آتاہے۔

کا کولس میں مریض ہوا کے جھونکے برداشت نہیں کرسکتا۔ ٹھنڈی اور گرم دونوں ہواؤں سے زودحس ہوجا تا ہے۔ کھلی ہوا، دھوپ اور بستر کی گرمی میں تکلیفیں بڑھ جاتی ہیں نیز رات کے وقت تکلیفوں میں اضافہ ہوجا تا ہے۔

روزمرہ استعال کے لئے 30 طاقت کافی ہے لیکن نجلے دھڑ کے فالج کے لئے دواایک لاکھ میں دینی پڑتی ہے جسے لمبے عرصہ کے بعد دہرانا پڑتا ہے۔ کاکولس کے اس خاص فالج کے ازالہ کے لئے اگر کوئی دوا کام آسکتی ہے تو کاکولس ہی ہے ور نہ ایسے مریض عموماً زندگی بھر لاعلاج رہتے ہیں۔

دا فع اثر دوائیں: کا فیا ی<sup>نک</sup>س وامیکا طاقت: عموماً طاقت 30اور مخصوص فالج کے لئے ایک لا کھ طاقت

## 78 كوكس كېكيطا ئي

### COCCUS CACTI

(Cochineal)

کوئس کیلٹائی کوعموماً روز مرہ کی سطحی اور عارضی بیاریوں میں استعمال کیا جاتا ہے کیکن میہ ایک بہت گہرااثر کرنے والی دواہے اور جن دائروں میں بیکام کرتی ہے ان میں مزمن بیاریوں کو دورکرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔اس لئے اسے صرف عارضی دوانہیں سمجھنا چاہئے۔

کوئس کے تمام اخراجات لیس دار لمبے بٹے ہوئے دھا گہ کی طرح ہوتے ہیں۔اس کی پیپ کا دھا گہ می اون کی طرح بٹے ہوئے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ معلوم ہوتے ہیں۔

کالی کھانسی میں بھی بیہ علامت کوئس کیکھائی کی نشاندہی کرتی ہے۔اس پہلو سے بیہ کالی ہائی کروم سے مشابہ ہے۔اس میں بھی اخراجات کالیس داراور دھا گے دار ہونا اور کالی کھانسی میں بہت مفید ہونا کوئس سے مشابہ ہے۔

کوس کے مریض عموماً سردیوں کے موسم میں بیارر ہتے ہیں۔ جب تک موسم گر ماشروع نہ ہو جائے ان کی تکلیفوں کو آرام نہیں آتا اور نزلدز کام بیچھا نہیں چھوڑتا۔ اگران کے اخراجات میں دھا گہ بننے کی علامت موجود ہوتو ہے تکلف کو کس دیں جو بہت گہری فوری اور دیریا اثر کرنے والی دوا ہے۔

کھانسی اور نزلدز کام کر مرے میں جانے سے بڑھ جاتا ہے اور ٹھنڈ سے اور ٹھنڈ ایانی پینے سے آرام آتا ہے کیکن یہ تکلیفیں کچھ عرصہ کے بعد پھر عود کر آتی ہیں۔ ان تضادات کو ہمیشہ یا در کھنا چاہئے۔ ورزش کے نتیجہ میں بیدا ہونے والی گرمی نقصان دہ ہے۔ بیرونی سردی لگنے سے بیاریاں جڑ پکڑتی ہیں

اور اندرونی گرمی کے نتیجہ میں علامتوں میں تیزی آ جاتی ہے مگر بعض دفعہ ہیرونی گرمی سے بھی بیاری میں اضافہ ہوتا ہے۔

کوئس میں اونچائی پر چڑھتے ہوئے سانس میں دقت اس لئے پیدا ہوتی ہے کہ سینہ میں بلغم بھری ہوتی ہے۔دل کی کمزوری سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔اگر بلغمی قے آ جائے تو چھاتی ایک دم ہلکی ہوجائے گی اوراونچائی پر چڑھنے میں دقت پیش نہیں آئے گی۔

کوکس میں بلغم نکالنے کی کوشش سے کھانسی کا تعلق ہے جس کی وجہ سے گلے میں شنج ہو جاتا ہے۔کوکس کی بنیادی پہچان جلداور اندرونی جھلیوں کی زودحس ہے جیسے چھوئی موئی کے پودے کے قریب جائیں تو وہ سکڑ جاتا ہے۔ یہ بھی بہت ہی چھوئی موئی دوا ہے۔ گلے میں زودحسی اس کی خاص علامت ہے۔ بعض اوقات نگلنے میں بھی دقت ہوتی ہے۔

کوکس کے مریض کے بیشاب کی علامتیں بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ بیشاب کی سخت حاجت،اس میں پکی اینٹ کے ذرول کی طرح سرخ ذر ہے اور باریک پھریاں اور یورک ایسٹر (Uric Acid) کی ملاوٹ ہوتی ہے جس کی وجہ سے گردے سے مثانے تک کاٹنے والے دردول کی لہریں چلتی ہیں۔ بھی اچا تک پیشاب بند ہوجا تا ہے۔

عورتوں کی علامات میں ماہواری کازیادہ گاڑھا، سیاہی مائل اور لوتھڑ سے دار ہونا اس کی علامات میں شامل ہے جس کے ساتھ عموماً پیشاب رکنے کی بیاری بھی ہو جاتی ہے۔ ماہواری رک رک کرآتی ہے اور صرف رات کو جاری ہوتی ہے۔

بہنے والانزلہ ختم ہونے کے بعد زر درنگ کی چیکنے والی رطوبت ناک میں جم جاتی ہے۔
ناک صاف کرنے کے بعد سطح پر جلن کا احساس ہوتا ہے۔ اس میں بہت پیاس پائی جاتی ہے۔
وہنی، پژمردگی، خاموشی، اداسی یا بہت با تیں کرنے کی علامات کیکیسس سے ملتی ہیں۔ کوکس میں
مزلہ کا اثر معدہ، انتز یوں یا اندرونی جھلیول پر بھی ہوتا ہے۔

طاقت: عموماً 30

### 79

# كافيا كرودًا

### COFFEA CRUDA

(Unroasted Coffee)

کافی ایک مشروب ہے جسے دنیا کے اکثر ممالک میں شوق سے استعال کیا جاتا ہے۔ خصوصاً مغربی دنیا میں اس کا بہت رواج ہے۔ کافی پینے سے نینداڑ جاتی ہے، اعصاب میں زود حسی پیدا ہو جاتی ہے، خیالات میں تیزی آ جاتی ہے اور دماغ چست ہو جاتا ہے۔اس لئے باوجود سونے کی کوشش کے نینز نہیں آتی۔

ہومیو پیتھی میں کافی سے کافیا کروڈا دوائی بنائی گئی ہے۔اگر بہت ہو لنے اور ذہنی ہیجان کی وجہ سے نیند نہ آئے تو کافیا کی ایک دوخورا کیں ہی پرسکون نیند لے آتی ہیں۔انسان اتن جلدی سوتا ہے کہ نیند سے پہلے کی ہلکی سی مدہوثی بھی محسوس نہیں ہوتی۔ تکس وامیکا میں بھی بہی علامت ہے کہ بید دواا چا تک نیند لاتی ہے۔ تکس وامیکا اور بیلا ڈونا کی ایک علامت کافیا میں یہ بھی پائی جاتی ہے کہ شور سے طبیعت گھبراتی ہے اور آوازیں تکلیف دیتی ہیں لیکن کافیا اس لحاظ سے ان دونوں دواؤں سے الگ ہے کہ شور کے دردوں کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے نیز شور سے ٹانگ یا گھٹے کا درد یکدم جاگ اٹھتا ہے۔شور کا بیاثر کہ سوئے ہوئے دردوں کو جگا دے کافیا کی خاص علامت ہے۔

کافیا کی علامات غم کی بجائے خوشی کے جذبات سے پیدا ہوتی ہے لینی اچا نک خوشی کی خبر ملنے سے جذبات میں جو ہیجان پیدا ہوتا ہے وہ کافیا کی علامت ہے۔ غم کے نتیجہ میں نینداڑ جائے تواس کے لئے بالکل اور نوعیت کی دوائیں ہیں۔

کافیا کا مریض شراب سے بہت زودحس ہوتا ہے۔جن ملکوں میں بکثرت شراب بی

كافيا

جاتی ہے وہاں کا فیامزاج کے مریض شراب کو ہاتھ لگانے سے بھی پر ہیز کرتے ہیں اور شرا بی عموماً شراب کا اثر زائل کرنے کے لئے کافی پیتے ہیں۔

کافیامیں جلد کی زودسی نا قابل بیان ہے۔ عجیب شم کی سنسنا ہٹ اور درد کی کیفیت ہوتی ہے۔ اس زود حسی کے قریب تر دوا زم میٹیلیکم ہے۔

کافیا کے مریض کو قدموں کی جاپ سے سخت گھبراہٹ ہوتی ہے۔ اس کی جلد پر اس گھبراہٹ سے خارش کے دانے ہیں جو گھبراہٹ سے خارش کے دانے ہیں خوارش کے دانے ہیں جو احیا میں سرخ دانے بن جاتے ہیں جو اچا نک ظاہر ہوتے ہیں اور اچا نک ہی غائب ہوتے ہیں۔ وہ اعصا بی دباؤجس کی وجہ سے یہ دانے ظاہر ہوئے ، مستقل نہیں رہتا مگر معدے اور خون کی خرابی کی وجہ سے پیدا ہونے والی جلدی علامتیں لماع صے چلتی ہیں۔

کافیا آناً فاناً اثر کرنے والی دوا ہے۔ غیر معمولی ہیجان اور ذہنی تھکاوٹ کی وجہ سے نینداڑ جائے تو فوری اثر دکھاتی ہے۔ اسی طرح دوسری بیاریوں میں بھی بہت جلد فائدہ پہنچاتی ہے۔کافیا کے بعض مریضوں کو ہسٹریا ہوجاتا ہے۔جذبات کے غلبہ کے نتیجہ میں بہ ہوشی طاری ہوتی ہے۔جذبات کی تحریک سے دندل پڑجانا (بتیسی بند ہوجانا)،شدیدسر درد، چرے کے اعصانی درد اور اسہال جاری ہوجانا بھی کافیا کی علامتیں ہیں۔

کافیا کے مریض بہت ذہین ہوتے ہیں۔بات سنتے ہی فوری رعمل دکھاتے ہیں۔احساس میں غیر معمولی تیزی آ جاتی ہے۔ قوت سامعہ میں بھی تیزی آ جاتی ہے۔ دور کی آ وازیں سنائی دینے گئی ہیں جوعام لوگوں کوسنائی نہیں دینیں۔سونے کے لئے کیٹیں تو نیندگی بجائے دور سے کتے بھونکنے کی آ وازیا دوسر ہے جانوروں کی آ وازیں آ نے گئی ہیں۔ آ وازوں کی وجہ سے بھی بعض تکلیفیں بڑھ جاتی ہیں۔ایک اور دلچ سپ علامت یہ ہے کہ بیتے ہوئے زمانے کے خوشگوار واقعات ذہن میں جاگ اٹھتے ہیں۔ ریانے بڑھے ہوئے اشعاریا د آ نے گئتے ہیں۔ دماغی قوی میں غیر معمولی قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ شعور کا دائر ہ سطی نہیں رہتا بلکہ زیادہ وسیع اور گہرا ہو جاتا ہے۔ زود حسی لاشعور کی طرف حرکت کرتی ہے اور اسے متحرک کر دیتی ہے۔ دور کے واقعات یاد آنے گئتے ہیں۔ دور کی

آ وازیں سنائی دیتی ہیں۔ پرانے زمانوں کے مزے اور خوشبوئیں بھی یا د آ جاتی ہیں۔ کا فیا کی پیملامات مزے مزے کی علامتیں ہیں۔

کا فیا کا مریض سردی سے بھی زودحس ہوتا ہے۔ منہ اور دانتوں کے درد میں برف کا پانی منہ میں رکھنے سے آرام ملتا ہے۔ دانتوں کا درداعصا بی تکلیف کی وجہ سے ہوتا ہے۔اس میں کوئی معین قانون نہیں چلتا۔ کا فیا کے دانت در دکو ٹھنڈ آرام دیتی ہے۔

کا فیا کے مریض کا چہرہ عموماً تمتمایا ہوا نہیں ہوتا لیکن بعض نکلیفوں میں سر کی طرف دوران خون بڑھ بھی جاتا ہے، چہرہ اور سرگرم ہو جاتے ہیں ۔لیکن مریض ہوش مند اور باشعور رہتا ہے۔ بیلا ڈونا کی طرح اس پرغنو دگی طاری نہیں ہوتی ۔

کا فیا کی ایک اور عجیب علامت یہ ہے کہ گدی کے پیچھے کسی چیز کے چٹننے کا احساس ہوتا ہے۔کا فیا میں ان آ وازوں کا مرکز گدی میں ہوتا ہے۔

کا فیا کے اثر ات کوزائل کرنے کے لئے نکس وامیکا سب سے موثر دواہے۔

کا فیا کی زنا نہ علامتوں میں اعضاء کی غیر معمولی خارش پائی جاتی ہے۔ دل تیزی سے دھڑ کتا ہے اور بید دھڑ کن بے قاعدہ بھی ہو جاتی ہے جوا جا تک کسی خوشی یاغم کی خبر کے متیجہ میں ہوتا ہے۔ ساتھ ہی اچا نگ خون کا دباؤ بہت بڑھ جاتا ہے اور پیپٹاب دب جاتا

-4

مد د گار دوا: ایکونائٹ

طاقت: 30 سے 200 تک

80 کاچیکم

#### **COLCHICUM**

(Meadow Saffron)

یدواگھاس کے سبزہ زاروں میں اگنے والے خودروز عفران کے بچولوں سے تیار کی جاتی ہے۔ اس کے نمایاں اثر ات میں شدید سم کا گاؤٹ اور گاؤٹ کے دردوں کا جگہ بدلنا، کھانے کی بو سے سخت متلی اور انتز یوں کا شدید تینے ملتے ہیں۔ اس کے مریض کو سخت بودار اسہال بھی لگ جاتے ہیں۔ تمام عوارض اخراجات کے رکنے سے بہت شدید ہوجاتے ہیں۔ ٹھنڈ نے م دارموسم میں تکلیفیں بڑھتی ہیں خصوصاً اگر گردوں پر اثر پڑے اور بیشاب کی مقدار کم ہوجائے۔ اسی طرح خارجی اثر ات سے پسینہ بند ہونے کا بھی عوارض پر بہت برااثر پڑتا ہے۔ نم دار سردی یا بالکل خشک گرمی میں تکلیفیں بڑھ جاتی ہیں۔ آئکھوں میں بھی گاؤٹ کے آثار ملتے ہیں اور دانتوں میں بھی ، خصوصاً دانتوں میں گھی کا وجہ سے دانتوں کے اردگردمسوڑھوں میں بھی میں سخت درد شروع ہوجانے کی وجہ سے دانتوں کے اردگردمسوڑھوں میں سخت درد شروع ہوجاتا ہے۔

یہ تو اس کاعمومی تعارف ہے۔اب بعض اعضاء کا نام لے کران سے تعلق رکھنے والی علامات بیان کی جاتی ہیں۔

چېره: \_ متورم اور جلد پر سنساه پائی جاتی ہے۔ کلے بہت سرخ اور نسینے والے۔ مزاج کیمومیلا کی طرح سخت غصیلا۔

معدے کی تکلیفوں میں اکثر زبان جلتی ہے۔ دانتوں میں بھی درد ہوتا ہے۔ منہ خشک اور پیاس بہت لگتی ہے۔ کھانے کی بوسے خصوصاً مچھلی پکنے کی بوسے بعض دفعہ تلی اتنی شدید ہوتی ہے کہ مریض بے ہوش ہو جاتا ہے۔ یا تو معدے میں سخت گرمی محسوس ہوتی

ہے یا سخت سردی۔

بیٹ:۔ انتریوں کے شنج کی وجہ سے پیٹے ہوا سے ایباتن جاتا ہے کہ کم ہی ایبا تناؤ دوسری دواؤں میں دکھائی دے گا۔ بہانتڑیوں کاتشنج اوراس کے نتیجہ میں ہوا کا بڑھتا ہوا دیا ؤعرف عام میں ایھارا کہلاتا ہے۔اس قتم کا ایھارا مویشیوں میں بھی ملتا ہے (اگروہ اییا جاره استعال کریں جس میں ہائیڈروسائینک ایسٹر (Hydrocyanic Acid) پیدا ہو چکا ہو ) اس نتم کے ابھارے میں خواہ وہ گائے ، بھینس، بھیڑ بکری، گھوڑ ا کو ہو، اس ہے ملتا جلتا ایھارہ انسانوں میں بھی ملے تو کالچیکم کی چند گولیاں جادو کا سااثر دکھاتی ہیں۔ اس کا بداثر اتنا نمایاں اور یقینی ہے کہ کوئی ہومیو پیتھ اسے ہومیو پیتھک کے منکرین کو ہومیو بیتھی پریقین دلانے کے لئے اس کا مشاہدہ کراسکتا ہے۔ جانوروں کے جس امپیارہ کا ذکر کیا گیا ہےاس میں اکثر زمیندار جراح کو بلا لیتے ہیں جوپیلی میں نشتر گھونپ کرایسے جانور کی ہوا با ہر نکالتا ہے لیکن اس صورت میں بسااو قات ایسے جانو رمرنے کے قریب ہو جاتے ہیں اور مرنے سے پہلے انہیں ذبح کر لیا جاتا ہے۔اگر کالچیکم دوسوطافت کی چند گولیاں میسر ہوں تو قیمتی جانوروں کا اس طرح ضیاع نہ ہو۔ دوسو طاقت میں اس کا پیراٹر ان سائنس دانوں کے لئے نا قابل فہم ہے جو جانتے ہیں کہ 200 ، 100 کا ہندسہ کس حسانی عدد کوظا ہر کرتا ہے۔ گویا ہومیو پیتھک دوامیں اصل کالچیکم کے مادے کا ایک ایٹم یا ایک ایٹم کا ارب واں حصہ بھی موجو دنہیں رہے گا پھر بھی بیدواا تنا قطعیت کےساتھ اپنااثر دکھاتی ہے۔ کمر:۔ کمر میں پیٹھ کے نچلے جھے میں در دجو دونو ں طرف کولہوں میں بھی محسوس ہوتا ہے۔آ رام کرنے اور دیا وُسے افاقہ ہوتا ہے۔

جلد:- گلابی نشان جگہ جگہ پڑجاتے ہیں اور چھپا کی کار جمان ماتا ہے۔ پیٹ کی خرابی میں مذکورہ تشنجی ابچارے کے علاوہ معمولی مقدار میں جیلی کی طرح کی رطوبت خارج ہوتی رہتی ہے جس کے ساتھ در دبھی ہوتا ہے۔ایسے مریض کوعموماً خزاں کے موسم میں پیچش گئی ہے جس کے ساتھ بڑی تعداد میں انتری کی جھلیوں کے ٹکڑے فضلے میں چھوٹے

جھوٹے فیتوں کی شکل میں نکلتے ہیں۔

بڑی آنت کا فالج ہوجاتا ہے جوعموماً مستقل نہیں بلکہ عارضی حیثیت کا ہوتا ہے۔ نیتجاً باوجوداس کے کہ اجابت کی حاجت محسوس ہوتی رہتی ہے فضلہ نکالنے کی طاقت نہیں ہوتی اوراییا مریض زورلگانے کے باوجودنا کا م رہتا ہے اور دوسرے ذرائع اختیار کرنے پڑتے ہیں۔

ہاتھ یاؤں بازواورٹائگیں بائی یا گنٹھیا کے دردوں میں مبتلا ہوجاتے ہیں جن سے جوڑوں میں بختی پیدا ہوجاتے ہیں جن سے جوڑوں میں بختی پیدا ہوجاتی ہے۔ بائی کی دردیں جگہ بدلتی رہتی ہیں اور عمو ماً رات کو بڑھتی ہیں۔اس کے گاؤٹ یعنی گنٹھیا میں یاؤں کے انگوٹھے اور اس کے اردگرد کے عضلات متاثر ہوتے ہیں۔ جلد سرخ ، سخت متورم ، چکیلی اور انتہائی زود حس ہوجاتی ہے۔ اتنی زیادہ کہ کپڑے کا کمس تک نا قابل برداشت ہوتا ہے۔ ایسے مریض اپنے بوٹوں کے چمڑے کو انگوٹھے کے اردگر دسے کٹوالیتے ہیں تا کہ اگر چل کر باہر جانا ہوتو در دبر داشت کے دائرے میں رہے۔

بیبیتاب: - جب بھی بییتاب گہرے رنگ کا اور خون کی آمیزش والا یا نسواری، سیاہی مائل اور تھوڑ اہوگا تو بائی کے دردیں اور گنٹھیا کی تمام علامتیں زیادہ شدیدہو جائیں گی۔

دل: - اگر تیز دواؤں سے اسہال دبا دیئے جائیں تو دل پر گنٹھیا کا حملہ ہوجا تا ہے اور شفس کی سخت نگلی بھی محسوس ہوتی ہے۔

طاقت: 30يا200

کیکن بعض ہومیو پیتھ 3 طاقت میں بھی استعال کرتے ہیں

### كولوسنتھ

#### **COLOCYNTHIS**

کولوسنتھ روز مرہ کی اچا تک پیدا ہونے والی بیار یوں مثلاً سخت پیٹ درد وغیرہ میں بہت مفید ہے۔ پیٹ کا دردا تنا شدید ہوتا ہے کہ مریض ایک لمحہ بھی چین سے نہیں بیٹھ سکتا، درد کی شدت سے دہرا ہوتا ہے اور آ گے جھکتا ہے۔ چونکہ دباؤ سے آ رام آ تا ہے اس لئے مریض ماؤف حصہ کود باتا ہے اور آ گے جھکتا ہے۔ چونکہ دباؤ اور گرمی سے لئے مریض ماؤف حصہ کود باتا ہے اور آ گے جھکنے سے سکون محسوس کرتا ہے۔ دباؤ اور گرمی سے کچھ آ رام ملتا ہے۔ میگنیشیافاس (Magnesia Phos) کا بھی یہی مزاج ہے اس لئے میں کولوسنتھ کومیگنیشیافاس سے ملاکر ہنگا می بیار یوں میں استعال کرتا ہوں۔ اللہ کے فضل سے جلد آ رام آ جاتا ہے۔

کولوسنتھ چونکہ بنیا دی طور پر اعصابی تکلیف کی دواہے اس لئے اگر ہیرونی اعضاء میں در دہوتو ساتھ ہی نز دیک کے اعصاب میں بھی بل پڑ جاتے ہیں اور شکنجہ سامحسوس ہوتا ہے۔

پیٹ کے در دمیں انتر یوں میں بل پڑتے ہیں۔ کولوسنتھ کا اعصاب کے چھوٹے خلیوں سے زیادہ تعلق ہوتا ہے۔ چنانچہ انتر یوں، کمراور بازووغیرہ کے در داکٹر انہی اعضاء تک محدود رہتے ہیں، سارے جسم کے اعضاء پر حملہ نہیں کرتے۔ Sciatica (عرق النساء) کے در دکمر سے شروع ہوکر نیچے ٹائوں میں اترتے ہیں۔ بازوکا در دیورے پہلومیں ہوتا ہے۔

کولوسنتھ میں درد دورے کی شکل میں آتا ہے۔ ہر دورہ پہلے دورہ سے زیادہ شدید ہوتا ہے۔ درد آہستہ آہستہ بڑھتا ہے اور بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔کولوسنتھ دینے سے فوراً آرام آتا ہے۔مردول میں کاروبار میں ناکامی کی وجہ سے یا کوئی صدمہ پہنچنے سے بھی درد کا دورہ پڑجا تا ہے۔عورتول کے بیضۃ الرحم (Ovaries) میں درد کا احساس ور ما چلنے

سے مشابہ ہوتا ہے جسے بڑھئی سوراخ کرنے کے لئے چلاتے ہیں اور عورت اس در دسے دہری ہو جاتی ہے۔Ovaries میں چھوٹے چھوٹے ٹیومرز بھی یائے جاتے ہیں۔

اجابت کے دوران جب بیشاب آتا ہے تو بیشاب کی ساری نالی میں جلن محسوں ہوتی ہے اور بھی انڈے کی سفیدی کی طرح کامادہ بھی خارج ہوتا ہے جس میں سے سخت بدبوآتی ہے اور بیشاب نکلتے ہوئے خارش ہوتی ہے۔ بعض دفعہ چھوٹے چھوٹے کرسلز بیشاب کے ساتھ نکلتے ہیں جو کموڈ کی سطح کے ساتھ چے جاتے ہیں۔ بھی بیشاب کے ساتھ سارے پیٹ میں تشنجی درد شروع ہوجاتا ہے۔

کولوسنتھ کے مزاج اورجسمانی ساخت میں نزاکت یائی جاتی ہے۔

کولوسنتھ کا سردرد بھی بہت شدید ہوتا ہے اور آ نکھ میں حرکت سے تکلیف بڑھتی ہے۔
چہرے کے اعصاب میں سخت در دہو جسے دبانے اور گور کرنے سے آ رام آ ئے تواس میں کولوسنتھ غیر معمولی فائدہ مند دوا ہے اور بہت جلدا فاقہ ہوتا ہے۔ کولوسنتھ میں در دلہر درلہرا ٹھتے ہیں۔ ہراگلی لہر سے زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے یہاں تک کہ مریض کی چینیں نکل جاتی ہیں اور ہسٹیر یا کے دور سے بڑنے لگتے ہیں۔ کولوسنتھ کی چند گولیاں منہ میں رکھتے ہی سکون محسوس ہوتا ہے۔ ہومیو پیتھی میں یہ خوبی ہے کہ بیچاتی ہے۔ در د جس سرعت سے آتی ہے۔ کولوسنتھ ہومیو پیتھک پڑیسی میں دینے سے اسی سرعت سے فائب ہو جاتی ہے۔ در د جس سرعت سے آتی ہے۔ کولوسنتھ ہومیو پیتھک پڑیسی میں دینے سے اسی سرعت سے فائب ہو جاتی ہے۔ در د جس سرعت سے آتی ہے۔ کولوسنتھ ہومیو پیتھک پڑیسی میں دینے سے اسی سرعت سے فائب ہو جاتی ہے۔ یہ کولوسنتھ کے در دول کے عمومی مزاج ہیں۔ گوراور درباؤ سے آرام ۔ ایسے در دجسم میں کہیں بھی واقع ہوں ہر جگہ بلاتو تف کولوسنتھ استعال کریں۔ جب یہ دوا اثر کرتی ہے تو فوری سکون کے نتیجہ میں مربوعا تا ہے۔

دا فع اثر دوائیں: نکس وامیکا۔نوبیکم طاقت: عموماً 30لیکن بعض دفعدا یک لا کھ بھی دینی پڑتی ہے۔

## 82 كونيم ميكوليڻم

#### CONIUM MACULATUM

(Poison Hemlock)

کونیم کا زہر ایک پودے سے حاصل کیا جاتا ہے جسے اردو میں شکران اور لاطینی یا اگریزی میں ملات ہے۔ ہے پوداد نیا کے اکثر علاقوں میں بکثرت پایا جاتا ہے۔ کونیم کا لفظ یونانی لفظ Konas سے لیا گیا ہے۔ جس کا مطلب چکردینا ہے۔ اس کے زہر سے شدید چکر آتے ہیں۔ دسویں صدی میں اسی زہر کو بطور دوا بھی استعال کیا گیا خصوصاً غدودوں کی عاریوں میں مرگی اور کالی کھانسی کے لئے اس سے استفادہ کیا گیا لیکن اس کے شدید اور گہر نے زہر سیار اور پیر بالکل متر وک ہوگیا۔ روم زہر سیار ات کی وجہ سے آ ہستہ آ ہستہ اس کا استعال کم ہوتا گیا اور پھر بالکل متر وک ہوگیا۔ روم اور یونان کی سلطنوں میں اسے قانونی طور پر موت کی سزاد سے کے لئے استعال کیا جاتا تھا۔ یہی وہ زہر ہے جس کا پیالہ سقراط کو بیش کیا گیا تھا۔ یہی بہلے شدید چکر آتے ہیں ، شنج ہوتا ہے اور فالح یاؤں سے شروع ہوکر اوپر کی طرف جاتا ہے۔ موت سے پہلے شدید چکر آتے ہیں ، شنج ہوتا ہے اور فیر کی مرفی طاری ہوجاتی ہے۔

ہومیو پیتھک دواکی صورت میں کو ٹیم ان سب علامتوں کے ازالے کے لئے استعال ہوتی ہے۔ بعض اور ہومیو پیتھک ادویہ مثلاً بیلا ڈونا، سیمیم اور کا کولس بھی چکروں کے لئے مشہور ہیں لیکن کو ٹیم کا ان دواؤں سے اس لحاظ سے فرق ہے کہ اس میں اکثر لیٹے ہوئے چکر آتے ہیں، بستر گھوم جاتا ہے اور آئکھ کے ذراسی حرکت کرنے سے بھی چکر زیادہ ہو جاتے ہیں۔ نو جوان ہیوائیں یا ایسی جذباتی خواتین جن کی شادی نہ ہو سکے ان کے دیے ہوئے جذبات کے نتیجہ میں اگر دیگر تکالیف کے علاوہ چکروں کی مخصوص علامت کے دیے ہوئے جذبات کے نتیجہ میں اگر دیگر تکالیف کے علاوہ چکروں کی مخصوص علامت کے دیے ہوئے جذبات کے نتیجہ میں اگر دیگر تکالیف کے علاوہ چکروں کی مخصوص علامت کے دیے ہوئے جذبات کے نتیجہ میں اگر دیگر تکالیف کے علاوہ چکروں کی مخصوص علامت کے دیائی جائے تو عموماً کو ٹیم ایسی مریضہ کی دوسری تکایفوں کو بفضلہ تعالیٰ شفا بخشنے کی طاقت

رکھتی ہے۔

نظری کمزوری میں بھی کونیم مفید ہے۔ کونیم غدودوں کی تختی اور کا تطوں کو تحلیل کرنے میں بھی بہت اہمیت رکھتی ہے۔ جب تک بیعامتیں بڑھ کر کینسر میں تبدیل نہ ہوجا کیں عموا ان غدودوں میں دردمحسوس نہیں ہوتا۔ معدے کے کینسر میں کونیم گوغیر معمولی اہمیت کی دوا ہے گر وہاں بھی یہی مشکل پڑتی ہے کہ جب تک کینسر نہ بن جائے ،معدہ میں پیدا ہونے والاکوئی دردکونیم کی نشا ندہی نہیں کرتا۔ اگر دیر ہوجائے تو کونیم صرف وقتی آ رام دیتی ہے۔ اس کے دینے نظر ندگی نسبتاً آ سان ہوجاتی ہے مگراس وقت یہ کینسرکو جڑوں سے نہیں اکھیڑ سکتی۔ ہاں بعض دفعہ اتنا نمایاں فرق پڑتا ہے کہ لگتا ہے جیسے کینسرغائب ہوگیا ہوگین وہ غائب نہیں ہوتا بلکہ کچھ دیر کے لئے دب جا تا ہے۔ کہا جا تا ہے کہ تین سے چارسال تک آ رام کے دوران پھر ظاہر ہوجا تا ہے اور جان کیوا ثابت ہوتا ہے۔ اس کئے معدے کی علامتوں سے اس کی شناخت کی کوشش نہ کریں۔ ہاں کسی مریض میں کونیم کی عمومی علامتیں پائی جا کیں مثلاً کونیم سے مثابہ چکر ، توا سے بلاتا خیر شروع کر دینا عیا ہے۔ اس کے نتیجہ میں کینسر کے حملہ کا کوئی خطرہ باقی نہیں رہتا۔

کونیم میں گھنڈ سے تکلیف بڑھتی ہے۔ جو غدودسوج جائے وہ وہیں اسی حالت میں رہ جاتا ہے، واپس اپنی پہلی حالت کی طرف نہیں لوٹا۔ بعض دفعہ پیٹ میں ایسے درد کی اہریں دوڑتی ہیں جیسے چاتو سے کا ٹاجار ہا ہو۔ زخموں کے اردگرد جھالے بن جاتے ہیں۔ گردن کے دونوں طرف سوجے ہوئے غدودوں کا سلسلہ پہلووں پر نیچے تک اثرتا جاتا ہے۔ ان میں ایسا مواد پیدا ہوتا ہے جو غدودوں کو سخت کر دیتا ہے اور بیاری بڑھتی رہتی ہے۔ اگر وہ ٹھیک بھی ہوجائے تو غدود پہلی حالت پر واپس نہیں آتے۔ بغلوں کے غدود بھی سوج جاتے ہیں اور ان میں زخم بننے کار جحان ہوتا ہے۔ عورتوں کے سینے میں بھی چھوٹی چھوٹی گاخییں اور ابھار سے بننے لگتے ہیں۔ کونیم میں ایک علامت برائیٹا کارب سے مشابہ بھی پائی جاتی ہے۔ برائیٹا کارب میں جلد کے اندر چربی کی گلٹیاں بنتی ہیں جو بڑی ہوگر بہت بھدی اور بدزیب دکھائی دیتی ہیں۔ اگر وہ برائیٹا کارب سے ٹھیک نہ ہوں تو

\_\_\_\_\_

دوسری دواؤں کی طرف توجہ کرنی جا ہے جن میں سے ایک کونیم بھی ہے۔

کینسری گھلیاں جوجلد پر ظاہر ہوکر بھٹ جائیں ان کا بہترین مقامی علاج شہد کالیپ کرنا ہے۔شہد پر ہونے والی جدید تحقیق اس کی پرزورتائید کرتی ہے۔ قرآن کریم میں شہد میں پائی جانے والی جس غیر معمولی شفا کا ذکر ہے، شہد پر ہونے والی نئ تحقیق اس کے نئے نئے مشاہدات پیش کررہی ہے۔

جسم پرلرزہ تشنجی جھکے، کمزوری اور چکرکو پنیم کی عام تصویر پیش کرتے ہیں۔ مثانہ کمزورہ و جاتا ہے اور جگر بڑھ جاتا ہے اور غدود کیھول جاتے ہیں اگر پیشاب خارج کرنے میں دفت ہواور پوری طرح فراغت نہ ہوتو بعید نہیں کہ یہ بات پراسٹیٹ گلینڈ کی بیاری کی نشاندہ ی کرتی ہو۔ الیم صورت میں کو نیم دینے میں کوئی تا خیر نہیں کرنی چاہئے کیونکہ اگر یہ مریض کو نیم کا ہوا تو کو نیم بروقت نثر وع نہ کرانے کی صورت میں پراسٹیٹ گلینڈ میں کینسر بھی بن سکتا ہے۔ کسی مریض کواگر پراسٹیٹ کینسر ہوجائے تو میر ہے جربہ میں اس کی بہترین دواسلیشیا ایک لاکھ ہے۔ پندرہ دن کے وقفہ سے ایک ایک خوراک دی جائے تو چند خوراکوں ہی سے خدا تعالی کے فضل سے اس کینسر کا قلع موسکتا ہے۔ مگر یہ دواتبھی کار آمد ہوتی ہے اگر پلسٹیلا یاسلیشیا کی عمومی علامتیں مریض میں پائی حائیں۔

کونیم کی دماغی علامتوں میں یا دداشت کی کمزوری اورعمومی دماغی کمزوری جس سے مریض سوچ بچار نہیں کر سکتا پائی جاتی ہیں۔ یہی کمزوری بڑھ کر آرٹیر یوسکلروسس (Arteriosclerosis) میں بھی تبدیل ہوسکتی ہے۔

کونیم کا مریض چڑ چڑااور بدمزاج ہوجا تا ہے۔ چپوٹی چپوٹی باتوں سے گھبرا جاتا ہے اور بے چینی اورا کتابہ ہے کا ظہار کرتا ہے۔

کونیم کے مریض کے لئے شراب اور الکھل وغیرہ نا قابل برداشت ہوتا ہے۔نشہ آور چیزوں سے لرزہ، دماغی اور جسمانی کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ سرمیں شخت در دہوتا ہے۔

کوینم کی بہت ہی علامتیں کا کولس سے ملتی ہیں۔دونوں میں چکر پائے جاتے ہیں کیکن دونوں کے چکروں میں بی فرق ہے کہ کوئیم میں لیٹے لیٹے چکر محسوں ہوتے ہیں اور سارا

كونيم

بستر گھوم جاتا ہے جبکہ کا کولس میں چکرعمو ماً اٹھنے یا چلنے پر آتے ہیں۔ کونیم غم کے نتیجہ میں پیدا ہونے والے اثر ات سے بھی تعلق رکھتی ہے۔اس دوا

ویہ من کے بیجہ میں پیدا ہوئے والے امرات سے میں اور کی ہے۔ ان دو میں غم کا پہلا اثر ذہن پر یا دواشت کی کمزوری کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔

جہاں کہیں بھی کو پیم کی تکلیفیں پائی جائیں گی وہاں جلد کے سونے کا احساس بھی ضرور پایا جائے گا۔ جلد زردی مائل ہو جاتی ہے۔ چھالے دار ابھار پیدا ہونے لگتے ہیں اور اخراجات میں سخت بد بو ہوتی ہے۔ سونے کے علاوہ محض آئکھیں بند کرنے پر ہی پسینہ آنے لگتا ہے۔ آئکھ کے پیوٹے کا فالے کم بھی کو پیم کا خاصہ ہے۔

آ نگھوں میں سوزش ہوتو روشی سے زودسی ہوجاتی ہے اور طبیعت گھبراتی ہے کیکن کو ٹیم میں اگر آ نکھ میں ورم اور سوزش کی کوئی علامت نہ پائی جائے پھر بھی روشنی سے طبیعت گھبراتی ہے اور آ نکھول سے یانی بہتا ہے۔ یہ کو ٹیم کی خاص علامت ہے۔

کوینم السراورزخمول کے رجمان کے لئے مفید ہے یہاں تک کہ کورنیا (آئکھ کی پہلی)
کے زخم میں بھی مکمل شفا بخشنے کی طاقت رکھتی ہے۔ کو نیم کا فالح آ ہستہ آ ہستہ بڑھتا ہے۔ اگراسی
وقت کو نیم دے دی جائے تو بیاری مزید نہیں بڑھتی اور جلد شفا ہو جاتی ہے۔ اگر فالح ہو جائے تو
پھرٹھیک ہونے میں وقت لگتا ہے۔

بعض دفعہ غذا کی نالی کے اعصابی چھلوں میں فالجی کمزوری واقع ہو جاتی ہے جس سے نگلنے میں دفت ہوتی ہے۔اس میں دیگر دواؤں کی طرح کو نیم بھی مفید ہے۔

بسااوقات عورتول میں رحم پنچگر نے کا احساس ہوتا ہے اور بوجھل بن نمایاں ہوتا ہے۔ خاوند کی وفات یا علیحدگی کے نمیجہ میں رحم میں فالجی علامات پیدا ہوجا ئیں جوآ ہستہ آ ہستہ بڑھیں، جلد کے سن ہونے کا احساس بھی ہواور ہاتھ یاؤل کا سونا اور چکر بھی پائے جائیں تو کو نیم ضروری دوا ہے۔ اس کے نتیجہ میں رحم کے منہ پرسوزش ہوتو اس میں بھی کو نیم مؤثر ثابت ہوگی۔ اگر کو نیم دوانہ بھی ہوتو اس کے شروع کروانے سے، جبکہ دوسری دوائیں بھی دی جائیں تو کی جائیں نقصان کوئی نہیں۔

کونیم عورتوں اور مردوں کی جنسی امراض میں بھی مفید ہے۔اگر حیض کے ابتدائی

ایام میں خون کی مقدار کم ہوتور حم میں شنج ہوجاتا ہے۔ایسی صورت میں کو نیم سب سے پہلے ذہن میں آئی چاہئے ۔اور میں آئی چاہئے ۔کو نیم میں سینے اور سارے جسم میں گلٹیاں اور ابھار بننے کار جحان ہوتا ہے۔اور میں آئی چھوٹے بھوٹے ابھار آ ہستہ آ ہستہ بنتے رہتے ہیں اور بظاہران میں کینسرکا کوئی نشان نہیں ملتا۔

طاقت: عموماً 30 کیکن گہری بیاریوں میں جہاں بھی کینسر بننے کا خدشہ ہو ایک لا کھ طاقت سب سے زیادہ مؤثر ثابت ہوتی ہے۔

## کروٹیلس ہری ڈس

#### **CROTALUS HORRIDUS**

(Rattle Snake)

یددواایک بہت ہی زہر ملے اور خطرناک سانپ کے زہر سے تیار کی جاتی ہے جے عرف عام میں Rattle Snake کہتے ہیں کیونکہ یہا ہے جسم کورگڑتا رہتا ہے جس سے کھڑ کھڑا ہٹ کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ یہ سانپ دنیا کے اکثر و بیشتر ممالک میں پایا جاتا ہے خصوصاً ریکستانی اور پیشر ملے علاقوں میں جہال نمک کی زیادتی ہوتی ہے۔ اسے نم دار گیلی جگہیں پند ہیں، وہاں آرام سے سویار ہتا ہے۔ جب شکاراس پرقدم رکھے یااس کا ایک حصداس کے پاؤں کے نیچ آجائے تو اچا تک حملہ کرتا ہے۔ اس کا زہر بہت جلداثر دکھا تا ہے، مریض کی شکل سخت بھیا تک اور خوفناک ہو جاتی ہے اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے مرجاتا ہے۔ علاج کا وقت ہی نہیں ملتا۔ سندھ کے پنجا بی زمیندار کہتے ہیں کہ جب یہ کاٹے تو ساتھ ہی کہتا ہے کہ ' ٹرے ہو کے ڈگ' بعنی اے میرے ذمیندار کہتے ہیں کہ جب یہ کاٹے تو ساتھ ہی کہتا ہے کہ ' ٹرے ہو کے ڈگ' ، لعنی اے میرے شکارم کر مجھ بر ہی نہ آبیٹن ، برے ہو کرگرنا۔

ہوسم کے سانپوں کے زہر کے اثر ات عموماً مزمن ہوتے ہیں اور یہ بہار کے موسم میں اپنااثر دکھاتے ہیں، سانپ بھی اسی موسم میں جاگتا ہے۔ سردیوں کے موسم میں آ رام کرنے کے بعد تازہ دم ہوکراٹھتا ہے تو بہت زہر یلا ہو چکا ہوتا ہے۔ اگر اس کا کاٹا ہوا مریض نج جائے اور زہر پوری طرح اس میں سرایت نہ کرسکا ہوتو اسی موسم میں جس موسم میں اسے کاٹا گیا ہواس کا زہر پھر جاگ اٹھتا ہے اور بار بار ہر سال اپنااثر دکھا تا ہے۔ بہار کے موسم میں وہ پر انے زخم بھی ہرے ہوجاتے ہیں جہاں بھی سانپ نے کاٹا ہواوروہ بیاریاں جوسانپوں کے زہر سے تعلق رکھتی ہیں سراٹھانے لگتی ہیں۔ بہار میں گ

قتم کی الرجیاں پیدا ہوجاتی ہیں جس کے علاج کے لئے کیسس (Lachesis) جوسانپ کے زہر سے تیار کی جانے والی دوا ہے فائدہ مند ہوتی ہے۔ بیددوا ہرا یک مریض میں کیساں طور پر کام نہیں کرتی بلکہ بعض اور دواؤں کی ضرورت بھی پیش آتی ہے۔ الیومینا اور سباڈیلا کے علاوہ کروٹیلس بھی مفید ثابت ہوگئی ہے کیل کیسس اس اثر میں بہت نمایاں ہے۔

کروٹیلس کا اثر جگر پر بہت نمایاں ہوتا ہے۔ اگر برقان کی علامتیں تیزی سے بڑھرہی ہوں تو یہ دوا اللہ کے فضل سے بہت جلد اثر دکھاتی ہے۔ اس کی ایک علامت یہ ہے کہ مریض حدسے زیادہ نروس (Nervous) ہوجاتا ہے اور اس کا جسم کا نیتا ہے۔ زبان بھی باہر نکالے وقت کا پنیے گئی ہے۔ معمولی حرکت سے تھکا وٹ ہوجاتی ہے، فالجی کمزوریاں نمایاں ہوجاتی ہیں، خون کا رنگ سیاہ ہوتا ہے اور ہراس جگہ سے نکلتا ہے جہاں ہیرونی جلد اور اندرونی جھلیوں کے جوڑ آپس میں ملتے ہیں۔ امراض اجیا تک بڑھ جاتی ہیں۔ مثلاً فالح کا حملہ اچیا تک ہوجانا یاجسم کے سی حصہ سے خون کا جنج گئا سانپ کے زہر کی یا دولاتا ہے۔ خون سیابی مائل اور مائع صورت میں ہوتا ہے، جمتانہیں ہے حالا نکہ جسم کے اندرخون کی رگوں میں خون بھٹ کر دبی کی چھٹیوں کی طرح ہوجاتا ہے۔ دوسری صورت کی طرح ہوجاتا ہے۔ پس جوخون باہر نکلتا ہے وہ میلا کچیلاخون ملا پانی ہوتا ہے۔ دوسری صورت کی طرح ہوجاتا ہے۔ پس جوخون باہر نکلتا ہے وہ میلا کچیلاخون ملا پانی ہوتا ہے۔ دوسری صورت ایکسی ہوسکتی ہے کہ بعض سانپوں کا زہرخون جماتانہیں بلکہ پتلا کر دیتا ہے۔ یہ نہون سے زیادہ اعصاب اور نروس سٹم (Nervous System) یہ حملہ ور ہوتا ہے۔

کروٹیلس اس مریض میں مفید ہے جس کی ذہنی کیفیات عجیب وغریب ہوجاتی
ہیں۔ مذیان کنے اور بڑ بڑانے کار جمان ہوتا ہے، مزاح میں تیزی پائی جاتی ہے۔ اگر
اس سے کوئی بات شروع کریں تو وہ فوراً بات کاٹ دے گا، کسی کو بات نہیں کرنے دے گا
اور سب با تیں خود سنائے گا۔ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی موجود گی میں کوئی اور بات
کرے۔ وہ اپنی طرف سے فرضی بات بنالے گالیکن دوسرے کی بات ضرور کاٹے گا۔
بہت زیادہ ہولنے کی عادت کیکیسس کے مریض میں بھی یائی جاتی ہے اور اس کی باتیں

بے تر تیب اور البھی ہوئی ہوتی ہیں۔ کر ٹیلس کا مریض بھی بہت تیزی سے بولتا ہے اور کہانیاں ہوتی بنا تا چلا جا تا ہے لیکن ذہنی لحاظ سے زیادہ پر جوش نہیں ہوتا۔ اس میں سستی اور غنودگی نمایاں ہوتی ہے، موت کا خوف اور رونے کی طرف رجحان نیز ٹھنڈے پینے آتے ہیں۔ سر در داور چکر ادلتے بیں۔ بدلتے رہتے ہیں۔ اگر آ رام کرے تو سر میں در د ہونے لگتا ہے اور حرکت سے چکر آتے ہیں۔ سونے سے تکلیف میں اضافہ ہوجا تا ہے۔ خصوصیت سے سر در د میں بہت شدت پیدا ہوجاتی ہے اور بعض اوقات سونے سے پہلے در دنہ بھی ہوتو بھی سونے کے بچھ در یا بعد در دکی وجہ سے مریض کی آئے کھی سونے کے بچھ در یا بعد در دکی اور ہیں سرکے بچھلے آئی ہے۔ سراٹھانے سے تکلیف میں بہت اضافہ ہوجا تا ہے، در دکی لہریں سرکے بچھلے حصہ سے آگے کی طرف آتی ہیں اور بہت کمزوری ہوتی ہے۔

جب بھی کسی خاص مرض کا حملہ ہوتو جسم پر موجود زخموں سے کا لے رنگ کا بد بودارخون بہنے لگتا ہے۔خاص طور پر بہار کے موسم میں یہ کیفیت پیدا ہوتو کروٹیلس ہی دوا ہوگی۔شوگر کی وجہ سے گردن اور کمر وغیرہ پر کاربنکل نکتے ہیں۔اگر وہ تیزی سے پھیل کر جڑوں والے پھوڑوں کی شکل اختیار کرلیں اور اردگر دورم ہوجائے تو کروٹیلس مفید ہے۔الیے کاربنکل میں آرسینک اوراین تھراسینم (Anthracinum) بھی مؤثر ہیں۔اگر عورتوں کو حمل کے دوران ٹائیفا ئیڈ ہو جائے جس کی وجہ سے حمل ضائع ہو جائے تو یہ دوا بعد میں پیدا ہونے والی پیمید گیوں میں مفید ہوتی ہے۔

کروٹیلس میں بعض اوقات یا تو بہت زیادہ نیندآتی ہے یا پھر نیند بالکل اڑ جاتی ہے اور پہدونوں کیفیات آپس میں ادلتی برلتی رہتی ہیں ۔ شخت غنودگی کی حالت میں اٹھانہیں جا تالیکن جب آ نکھ کھل جائے تو پھر نیندنہیں آتی ۔

اس دوامیں اور دیگر سانپوں کے زہروں میں ایک بات مشترک ہے کہ مریض مختلف فتم کے شکوک وشبہات میں مبتلا رہتا ہے، کسی پر بھروسہ نہیں کرتا اور یہ سمجھتا ہے کہ کوئی اسے زہر دے دے گا۔ مریض کو الکحل اور شراب پینے کی شدید خواہش ہوتی ہے۔ عادی شرابیوں کی عادت حجیر وانے کے لئے سلیفورک ایسڈ بہترین دوا ہے۔ ایک قطرہ

گلاس بھر پانی میں ڈال کر دن میں تین دفعہ پلانے سے نمایاں فرق پڑتا ہے۔ اگر مریض بہت موٹا ہو، چربی کی تہیں چڑھی ہوں، اسے تیز مصالحوں والی چیز وں کا جنون ہواور شراب کی عادت بھی ہوتوا یسے مریضوں کی دواکر وٹیلس ہے۔

کروسیاہ حلقے پڑ جاتے ہیں۔ آئکھوں کے گردسیاہ حلقے پڑ جاتے ہیں۔ آئکھوں کے گردسیاہ حلقے پڑ جاتے ہیں۔ آئکھوں میں ایسے جلن دار در دہوتے ہیں جیسے کسی نے جاتو سے زخمی کر دیا ہو۔خون بہنے کار جحان بھی ہوتا ہے۔ نظر دھندلا جاتی ہے۔ بعض دفعہ شدید کمزوری سے بینائی جاتی رہتی ہے۔ روشنی نا قابل برداشت ہوتی ہے۔

کا نول سے بھی خون بہتا ہے، دایاں کان بند ہوجا تا ہے، اعصا کی کمزوری بہرے ین پر منتج ہو جاتی ہے۔ کان میں تکلیف کی وجہ سے چکر آتے ہیں، ملکا ملکا درداور دھڑکن کا احساس،آ واز وں اورشور سے زودحسی بڑھ جاتی ہے۔ کر ڈیلس میں ناک سےخون ملی ہوئی رطوبت کا اخراج ہوتا ہے۔ نکسیر بھی بہتی ہے،خون کا رنگ سیاہ اور دھاگے کی طرح بٹا ہوا ہوتا ہے۔ ہونٹ متورم اور بے<sup>ح</sup>س ہوجاتے ہیں۔ چہرہ بھی زرداورمتورم ہوجاتا ہے۔زبان اور گلے میں خشکی کی وجہ سے بولنا مشکل ہوتا ہے۔ٹھوس چیز نگلتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے۔زبان سرخ ،خشک اور سوجی ہوئی ہوتی ہے۔ایسے مریض کی زبان کا کینسر بسااوقات کروٹیلس کامطالبہ کرتا ہے۔ کروٹیلس کامریض معدہ کے گردکسی قتم کا کیڑا ہرداشت نہیں کرسکتا۔ کوئی چیزاس کے معدے میں نہیں گئتی بلکہ شدید قے آ جاتی ہے۔صفراوی مادے نکلتے ہیں۔خون کی قے بھی آتی ہے۔معدہ میں خالی بن کا احساس ہوتا ہے۔مریض کو یا تو قبض ہوگی یا دست شروع ہوجا ئیں گے۔ سیاہ، نیلی اور متعفن اجابت جس میں خون کی آ میزش بھی ہوتی ہے۔ سرخ یا زردی مائل بیشاب آتا ہے۔ گردے متورم ہوتے ہیں۔ جگر کے مقام پر درد ہوتا ہے۔ دل میں بھی کمزوری محسوں ہوتی ہے۔ دھڑکن تیز ہوجاتی ہے۔ بض عموماً تیز ہوتی ہے یا بہت کمزور رہ جاتی ہے۔ جوڑوں میں درد بھی کر ٹیلس کی علامت ہے۔غدودمتورم ہوجاتے ہیں، ہاتھ یاؤں

سوح جاتے ہیں، پاؤں کی انگیوں میں ایکھن اور درد ہوتا ہے۔ کھی ہوا میں سراور معدے کی تکلیفیں آ رام پاتی ہیں جبکہ کھانسی بڑھ جاتی ہے۔ تمام جسم میں لرزہ طاری ہوجاتا ہے۔ جلد بہت حساس ہوجاتی ہے اور پھوڑے نکلنے کار جحان ہوتا ہے۔ چہرہ حساس ہوجاتی ہے اور اس میں زردی نمایاں ہوتی ہے اور پھوڑے نکلنے کار جحان ہوتا ہے۔ چہرہ بے رنگ زردی مائل ہوتا ہے۔ ایک خاص علامت یہ ہے کہ اگر کسی لڑکی کو حیض کا خون جاری نہم ہو اور منہ دانوں سے بھر جائے تو کر ڈیلس اس کی خاص دوا ہے۔ یہ حیض کو دوبارہ جاری کرکے جہرے کی طرف خون کے دباؤ کو کم کردیتی ہے۔

کروٹیلس صرف عارضی اثر رکھنے والی دوانہیں ہے بلکہ مزمن بیار یوں کے اثرات میں بھی مفید ہے۔اگر تمام اعصابی نظام بگڑنے کے نتیجہ میں جسم کمزور ہوجائے، ہاتھ یاؤں کا پینے لگیں،نسبتاً بڑی عمر کے مریضوں کو رعشہ ہوجائے تواس میں کروٹیلس مفید ہے بلکہ لازم دوابن جاتی ہے۔

کروٹیلس میں دائیں طرف سونے سے تکلیفیں بڑھتی ہیں۔معدے اور پیٹ میں شدید مختڈ کا احساس ہوتا ہے جیسے کسی نے برف رکھ دی ہو۔ بیاحساس انترٹ یوں یا معدے میں کینسر کے آغاز کی علامت بھی ہوسکتا ہے۔اگر وقت پر کروٹیلس دی جائے تو شفا ہوسکتی ہے۔الیں علامتوں برنظر رکھی جائے تو مزید پیچید گیاں پیدانہیں ہوں گی۔

کروٹیلس پیٹ کی ہوا اور معدے کے السر میں بھی مفید ہے۔ اگر رحم میں کینسر ہوا در شدیدخون بہدر ہا ہوتو کروٹیلس سے مکمل شفا ممکن ہے۔ اینی مریضہ کے چہرے پر زردی چھا جاتی ہے اور وہ برقان کی مریضہ معلوم ہوتی ہے۔ یہ خاص علامت ہے۔ جس سے کروٹیلس کی پہچان ممکن ہے۔ ول کی کمزوری بھی کروٹیلس کی خاص علامت ہے۔ یہ بات سانپ کے تقریباً سب زہروں میں پائی جاتی ہے۔خصوصاً حیض کے دنوں میں دل کا نتیا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ ہاتھ بھی کا نیتے ہیں اور سوج جاتے ہیں۔ ٹائگیں سن ہو جاتی ہیں اور بائیں جانب فالج ہونے کا احتمال ہوتا ہے۔ حیض دریتک جاری رہتا ہے۔شدید درد جوٹا نگوں تک بھیلتا ہے۔ معدہ میں بھی نقابت کا احساس ہوتا ہے۔ بیے کی پیدائش کے بعد

کروٹیلس کروٹیلس

بد بودار خون کا اخراج اور رحم با ہر نکلتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ شدید تھیاؤ اور درد، مریضہ ٹانگوں کو بے چینی اور تکلیف کی وجہ سے مسلسل ہلاتی رہتی ہے۔

> دافع اثر دوائیں: کیکیٹس کیمفر طاقت: 30سے 200 تک

# كروش فككيم

#### **CROTON TIGLIUM**

(Croton Oil Seed)

کروٹن یعنی جمال گوٹا بہت مشہور دست آور دواہے۔اس کے مریض کو ریکا یک دست شروع ہوجاتے ہیں۔ پیٹ میں در داور مسلسل حاجت ہوتی ہے جس کے بعد شدید کمزوری پیدا ہو جاتی ہے۔ کروٹن کی جلدی علامات رسٹاکس سے ملتی جلتی ہیں۔ رطوبت سے بھرے ہوئے چھالے نکلتے ہیں، خارش کے ساتھ جلن ہوتی ہے۔ کروٹن اور رسٹاکس میں ایک فرق یہ ہے کہ رسٹاکس میں جب ایک جگہ سے ایگزیماختم ہوجائے تو وہاں صحت مند جلدنکل آتی ہے۔اگلی دفعہ ایگزیما ہونے والے دوبارہ وہاں جھالے نہیں بنتے۔ بعدازاں کسی وقت ایگزیما کا نیا حملہ ہوتو سابقہ ماؤف جگہ پر بھی ہوسکتا ہے لیکن کروٹن میں اسی جگہ جہاں جلد صحت یاب ہو چکی ہودوبارہ عمل آتے ہیں اور بہت ضدی اور چھٹ جانے والا ایگزیما بن جاتا ہے۔

رسٹاکس اور کروٹن میں انتر یوں پراثر مشترک ہے۔ پر انی پیچین اور اسہال میں کروٹن

بہت مفید ہے۔ اس کے اسہال کی ایک خاص پیچان جواسے رسٹاکس اور اسہال کی دوسری ادویہ
سے متاز کرتی ہے یہ ہے کہ کروٹن کے اسہال اچا تک بہت زور سے شروع ہوتے ہیں۔ مثلاً بچول
کو دودھ پیتے ہی زور کے اسہال آنے لگیں تو غالباً کروٹن ہی دوا ہوگی۔ کروٹن کی متلی اپی کاک
سے مشابہ ہوتی ہے۔ اپی کاک میں صرف متلی ہوتی ہے، قے نہیں آتی۔ کروٹن میں بھی متلی ہوتی
ہے کیئن قے نہیں آتی بلکہ اس کی بجائے اسہال شروع ہوجاتے ہیں۔

کروٹن میں پییٹ میں ہوا بھی ہوتی ہے اور انترایوں سے گر گر اہٹ کی آ واز بھی آتی

ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اندر پانی بھرا ہوا ہو۔ معدہ میں بھوک اور خالی پن کا احساس ہوتا ہے۔ کروٹن میں جلداور پیٹ کی علامتیں ایک دوسر ہے سے ادلتی برلتی رہتی ہیں۔

اس میں آئھوں کی بھی ہرسم کی تکلیفیں پائی جاتی ہیں۔ آئھوں کی سرخی اور زخم ، پیوٹوں پر دانے اور آبلے بن جائیں اور سوزش ہوتو کروٹن مفید دوا ہے۔ آئھ کی بے تکلیفیں دوسری دواوں میں بھی پائی جاتی ہیں اگران کے ساتھ انٹر یوں کی سوزش بھی نمایاں ہوتو کروٹن کے دواوں میں بھی کی طرف تھنچنے کی علامت بھی پائی جاتی دواہو نے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ کروٹن میں آئھوں پیچھے کی طرف تھنچنے کی علامت بھی پائی جاتی رکھتی ہے۔ Paris Quadrifolia میں یہی علامت نسبتاً وسیع بیاریوں کے دائر سے سے تعلق رکھتی ہے۔ یہاں تک کہ عورتوں کو سینے کی بیاریوں میں اندردھا گے سے تھنچنے کا حساس ہوتا ہے اور

Paris میں اسہال کی علامت نہیں ہوتی لیکن کروٹن میں اسہال کی علامت عموماً پائی جاتی ہے اور ناف کے بیچھے کھچاؤ کا احساس ہوتا ہے جیسے رسی سے اندر کی طرف کھینچا جارہا ہو۔ بیاحساس پلمیم میں بھی پایا جاتا ہے۔

شدید در دہوتا ہے جس سے رات کوسونا دشوار ہو جاتا ہے ۔ کروٹن اور Paris میں بہ فرق ہے کہ

بچوں کے ایگزیما خصوصاً سرکے ایگزیما میں کروٹن کی سیپیا سے بہت مشابہت ہے۔ مگر کروٹن کی دیگرواضح علامتیں اسے سیپیا سے جدا کرتی ہیں۔

بعض دوائیں ایسی ہیں جن کا آلاتِ تناسل کے ایگزیموں سے تعلق ہوتا ہے۔

کروٹن ان میں سرفہرست شار ہونی چاہئے۔رسٹاکس، ایناگیلس اور گریفائٹس بھی اس مرض کے
علاج میں شہرت رکھتی ہیں۔ کروٹن کے چھالے رسٹاکس سے چھوٹے ہوتے ہیں اور پانی بھی
رسٹاکس کے مقابلہ میں کم بہتا ہے۔ کروٹن اور رسٹاکس ایک دوسرے کے اثر کو زائل
(Antidote) کرتی ہیں۔رسٹاکس میں اسہال کی علامتیں نہیں ماتیں۔

کروٹن یعنی جمال گوٹا کھانے کے نتیجہ میں پیدا ہونے والے خطرناک اسہال کا تریاق پوڈوفائیلم (Podophyllum)ہے۔ پوڈوفائیلم میں بھی پچکاری کی طرح زور دار <u>اسہال</u>

کروٹن

آتے ہیں۔اسہال کے مقابل پر کروٹن کی خارش کا تریاق رسٹاکس ہے۔ ہتھیلیوں کی خارش میں ایناگیلس (Anagallis) کو بہت شہرت حاصل ہے۔

رسائس کی خارش اور اکیزیما عموماً ہاتھ کی پشت پر ہوتے ہیں۔اینا گیلس ہتھیلیوں کی دوا

ہے۔جلن کے اعتبار سے اینا گیلس میں جلن کم اور رسٹاکس میں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اینا گیلس کا ایگزیما ماؤف جگہ پر دوبارہ ابھرآنے کے اعتبار سے کروٹن کے مشابہ ہوتا ہے۔

کروٹن کی تکلیفیں گرمی کے موسم میں ہڑھ جاتی ہیں۔ مریض بے سکون، پریشان اور غمگین رہتا ہے۔ بیشانی میں شدید دباؤاور در دہوجاتا ہے، سربوجل ہوجاتا ہے اور چکر آتے ہیں۔ کھانسی شروع ہو ہیں۔ کھانسی شروع ہو جاتا ہے۔ مریض کے تکیہ پرسرر کھتے ہی کھانسی شروع ہو جاتی ہے۔ مریض لیٹ نہیں سکتا اور گہراسانس لینا ناممکن ہوجاتا ہے۔

اگر کان بہتے ہوں اور شدید خارش ہوتو کروٹن کوفراموش نہیں کرنا چاہئے۔غذا کی نالی میں جلن بھی کروٹن کی خاص علامت ہے۔معدے میں کمزوری کا حساس ہوتا ہے۔

کروٹن میں رات کے وقت جھاگ دار اور نارنجی رنگ کا پیشاب آتا ہے جو کھڑا رہے تو اس کی سطیر چینے ذرات آجاتے ہیں۔ دن میں بھی پیشاب زردی مائل ہوتا ہے اور اس میں سفید ذرات یائے جاتے ہیں۔

کروٹن میں ذراسی چیز کھانے سے یا ماؤف جگہ پرکس سے نیز رات کے وقت تکلیفوں میں اضافہ ہوجا تاہے۔

> دافع الردوائين: اینٹی مونیم ٹارٹ، رسٹائس، پوڈوفائیلم طافت: 30 ـــــــ 1000،200 تک

ره کیوبرم میلیلیکم

#### **CUPRUM METALLICUM**

بغیرممکن ہی نہیں۔ بیشنج اتنا تشدیداورنا قابل برداشت ہوتا ہے کہ مریض مرنے کی تمنا کرتا ہے۔
کیوبرم کی ہر بیاری میں شدید نشنج اور اینتھن پائے جاتے ہیں جوجسم کے تمام عضلات برحاوی
ہوجاتے ہیں۔ مرگی اور ہمیضہ میں اگر نشنج اور نیلا ہٹ نمایاں ہوں تو اکثر کیو پرم دوا ثابت ہوگ۔
جب نشنج کا دورہ ہوتو ہا تھوں کی مشیاں نہایت شدت کے ساتھ ننچ جاتی ہیں۔ اسی طرح پاؤں کے
پنج بھی نشنج کی وجہ سے مڑنے لگتے ہیں۔ یہ اینتھن ہاتھوں اور پاؤں کی انگیوں سے آگے بڑھ
کرٹانگوں اور ہازوؤں میں پہنچتی ہے اور تمام جسم اکر جاتا ہے۔

بعض دفعہ د ماغ کے خون کی شریانوں میں تشنجی علامات ظاہر ہو جاتی ہیں جن کے متیجہ میں مریض بے سرویا باتیں کرتا ہے، حافظہ بالکل جواب دے جاتا ہے، ہذیان کے علاوہ بے ہوتی بھی ہوتی ہے، عضلات میں جھکے لگتے ہیں اور تشنج ہوتا ہے، پٹھے پھڑ کتے ہیں،

مریض جس کروٹ لیٹتا ہے اس کے مخالف سمت جھکے لگنے لگنے ہیں۔ سیمی سی فیوحا میں جس کروٹ لیٹا جائے وہی پہلو پھڑ کنےلگتا ہے۔اگر بے ہونثی کےساتھ ساراجسمتن جائے جبیبا کہ مرگی کے دوروں میں ہوتا ہے تو یہ کیویرم کی خاص <del>علامت کے</del> لیکن اگر عمومی بے ہوثی ہواورجسم کا صرف ایک حصه پھڑک رہا ہواور دوسرابالکل ٹھیک ہواور سارے جسم میں تناؤ کی کیفیت نہ ہوتو وہ کیویرم کامریض نہیں ہے۔

کیویرم کالی کھالسی اور دمہ میں بھی بہت مفید ہے۔ میرے نزدیک کیویرم کو کالی کھانسی اور دمہ کے انتہائی تشنج میں ضرور استعمال کرنا جاہئے۔ گرمی کے موسم میں تکلیف ہواور سانس کی نالی میں نشنج ظاہر ہواور ٹھنڈی چیزیا برف کی ٹکور سے فائدہ ہوتو کیو برم فوری طور پر فائدہ پہنچاتی ہے۔ سینہ کے اطراف میں اور نچلے حصہ میں تشنجی کیفیت بہت تکلیف دہ ہوتی ہے اور مریض سمجھتا ہے کہ وہ اس تکلیف سے مرہی جائے گا۔ سینہ سے لے کر پیٹھ تک جا قو کی طرح چیر نے والے درد کا احساس بھی ہوتا ہے۔ دراصل بیعلامت شنج سے پیدا ہوتی ہےاوراس میں کیویرم جادو کی طرح انژ کرتی ہے۔اس پہلوسے کیورم پینۃ کے شدید در داور شنج میں بھی کام آتی ہے۔ اگر کوئی بوڑھا آ دمی جو لمبے عرصہ <del>سے تج د کی زندگی گ</del>ز ارر ہا ہوشادی کر لے تواسے بعض د فعد شنج شروع ہوجاتے ہیں جومیاں ہیوی کے ملاپ کے بعدا کثریا وُں یا پیڈلیوں سے چل کراویر كمرتك تحييل جاتے ہيں۔ كيوبرماس كى بہترين دواہے۔

اگر دوران حیض تشنجی کیفیتیں پیدا ہو جائیں اور سب سے پہلے انگلیاں متاثر ہوں تو بھی کیویرم ہی اصل دواہے۔ بیشنج انگلیوں سے شروع ہوکرتمام جسم میں پھیل جاتا ہےاورجسم اکڑ جاتا ہے۔اگر بے ہوشی ہوجائے اور مذیانی کیفیت ہواور آئکھیں اوپر چڑھ جائیں تو فوری طور یر کیویرم استعال کرنی جاہئے۔مرگی کے دوروں سے قبل گدی سے سر درد شروع ہوکر آ گے پیشانی میں آتا ہواور مرگی میں تشنج بھی نمایاں علامت ہو،انگلیوں میں جھٹکے لگتے ہوں اور نکلیف ہے مریض کی چیخیں نک<del>ل جاتی</del> ہوں نیز دورے کے وقت پیشا باور یا خانہ خطا ہوجا تا ہوتو کیویرم اس کا بہترین علاج ہے۔

کیویرم اعضاء کے سکڑنے اور کھلنے والے عضلات پریکسال اثر ظاہر کرتی ہے۔ جب به تشخ پیدا کرے تو در دہوتا ہے اور جب عضلات کوڈ ھیلا کر دے تو شعوری طور پران کوسنھالانہیں جاسکتا۔ کیویرم کے مرگی کے مریض کواکثر دورے کے بعد شدید سر در دہوتا ہے۔ بعض دفعہ وضع حمل کے وقت مریضہ عارضی طور پر بینائی کھونیٹھتی ہے۔بعض دفعہ ل کے دوران یا ضع حمل کے وقت خون کا دباؤ بڑھ جانے سے دماغ کی رگ بھٹ جاتی ہے جس کی وجہ سے بینائی مستقل ضائع ہوجاتی ہے لیکن کیویرم میں عموماً وقتی اندھاین ملتاہے کیونکہ اس کا تعلق خون کی رگ بھٹنے یا خون کا لوٹھڑا جمنے سے نہیں ہوتا صرف عارضی نشنج سے ہوتا ہے۔اگر وضع حمل کے وقت عارضی اندھاین پیدا ہو جائے اور کیو ہرم کی دیگر علامتیں موجود ہوں تو کیو ہرم سے بفضلہ تعالی ضرور فائدہ ہوگا اور کیویرم وضع حمل کے دوران بہت سہولت پیدا کردے گی۔ کیویرم کی بعض زہنی علامات بہت نمایاں ہیں۔اس کا مریض اینے خیالات اور رجحانات میں تبدیلی پیدانہیں کرتا ، ممکین رہتا ہے، زبان سے ایسے الفاظ ادا کرتا ہے جن کومملی جامہ پہنانے کاارادہ نہیں ہوتا۔ سرمیں خالی پن کااحساس ہوتا ہے، د ماغ میں در د ہوتا ہے، سریر سرخی مائل نیلا ہٹ اورسوزش یائی جاتی ہے۔ یوںمحسوس ہوتا ہے کہ گویا سریر گرم یانی ڈالا جارہا ہو۔ بہت چکرآتے ہیں اور سرآ کے کی طرف گرتا ہوامحسوس ہوتا ہے۔ بیشانی ، کنبیٹیوں اور گدی میں شدید درد ہوتا ہے جس میں دبانے سے اضافہ ہو جاتا ہے۔ مریض کے چہرہ پر ہوتی ہےاور بے ہوشی طاری ہونے برمریض کے جبڑ سختی سے بند ہوجاتے ہیں اور منہ سے حما گ نکلتی ہے۔ناک میںخون کے شدید دباؤ کا احساس ہوتا ہے،قوت شامہ جاتی رہتی ہے۔ منہ میں دھات کا مزہ محسوں ہوتا ہے اور بہت تھوک بہتا ہے۔ زبان مفلوج ہو جاتی ہے اور لکنت کے آثار ظاہر ہوجاتے ہیں۔زبان سانپ کی زبان کی طرح باہر نکلتی اور سکڑتی ہے۔

کیویرم کی ایک علامت پہ ہے کہ مریض کو پیچکی لگتی ہے جومعدہ کے نینج سے پیدا ہوتی

ہے۔ متلی اور قے کو مختدا پانی پینے سے آرام آتا ہے۔ مگر متلی اور قے کے دورے سردی لگنے سے ہی شروع ہوتے ہیں۔ شدید پیٹے درد اور تھوڑ ہے تھوڑ سے اسہال ہوں جن کے ساتھ شنجی دور سے بھی ہوں اور پیٹ تن جائے اور چھونے سے در دہوتا ہو، اندر کی طرف تھچاؤ محسوس ہوتا ہوتو

يه كيوبرم كي علامتين بين-

روزمرہ ہیضے میں استعال ہونے والی تین بہترین دواؤں میں سے ایک کیو پرم ہے۔
اس کی امتیازی علامتیں بالکل واضح اور آسانی سے شناخت ہونے والی ہیں۔ ہیضے میں تشنج کا آغاز
پیٹ سے ہوتا ہے جو بہت شدید ہوتا ہے اسہال کھل کر نہیں آتے بلکہ رک رک کر تھوڑ نے تھوڑ نے
آتے ہیں۔اگرچہ ہاتھ پاؤں بھی مڑتے ہیں مگر پنڈلی کا تشنج پیٹ کے تشنج کے بعد ہر دوسر نے شنج
سے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ان تشنجی علامات کے ساتھ کیو پرم کی عمومی نیلا ہے اس کے مریض
کی شناخت کا مزید پختہ کردیتی ہے۔دوسری دودوائیں کیمفر اوروریٹرم البم ہیں۔

نوجوان بچیوں کو حیض کے دوران کمر اور پیٹ میں شنج ہوتا ہے لیکن اگر یہ شنج پیڈلیوں میں متلی اور اسہال بھی پنڈلیوں میں متلی اوراسہال بھی ہوتے ہیں۔اگر چیش کے دوران مرگی کے دورے پڑنے لگیس تو یہ بھی کیو پرم کی علامت ہے۔ البتہ نئے چاند کے نکلنے سے اگریہ تکلیف ہوتواس میں سیلیشیا مفید ہے۔

مددگاردوائیں: کلکیریا کارب دافع اژ دوائیں: کیمفر بیلاڈونا بہیپر سلف سٹفی سیگریا کو پیم طاقت: 30سے 200 تک

## 86 سائيڪليمن پوروپيم

#### CYCLAMEN EUROPAEUM

سائیکلیمن ایک بودے کی جڑسے تیار کی جانے والی دواہے جس کے بارے میں عجیب وغریب روایات مشہور ہیں۔

سائیکلیمن بہت سے تضادات پر شتمل دوا ہے۔ اس کی علامات رکھنے والے مریض کا حرکت کرنے کرنے کرنے کرنے کو بالکل دل نہیں چا ہتا۔ اگر چہ حرکت سے تکلیف میں کمی آ جاتی ہے۔ مریض کھلی ہوا میں گھبراہٹ محسوس کرتا ہے، لیکن بھاری کوافاقہ ہوتا ہے خصوصاً نزلہ زکام اور کھانسی کو کھلی ہوا سے میں گھبراہٹ محسوس کرتا ہے۔ مریض جسمانی کمزوری کی وجہ سے حرکت کرنے اور چلنے پھر نے سے گھبراتا ہے۔ شدید اسہال اور قے، نظام بضم بری طرح متاثر ، اس کے ساتھ لعاب د بہن کا ذا گفتہ کمین ہو جاتا ہے۔ سائیکلیمن میں عورتوں کا ماہانہ نظام متاثر ہوتا ہے اور بے قاعد گی پیدا ہوجاتی ہے۔ حیض بہت جلد جلد بمقدار میں زیادہ ، خون کا لا اور نجمد ، حرکت سے خون میں کمی ، یہسب سائیکلیمن کی علامات ہیں۔ حیض کی خرابی کی وجہ سے خون کی کمی ہوجائے اور یہ بیاری بڑھتی جائے تو اس میں سائیکلیمن بہت اہمیت رکھتی ہے۔ عورتوں کی طرح مردوں کے اعضاء میں بھی بیشا ب کی میں سائیکلیمن بہت اہمیت رکھتی ہے۔ عورتوں کی طرح مردوں کے اعضاء میں بھی بیشا ب کی میں سائیکلیمن بہت اہمیت رکھتی ہے۔ عورتوں کی طرح مردوں کے اعضاء میں بھی بیشا ب کی مختلف خرابیاں اور جنسی کمزوری یائی جاتی ہے۔

تیکلیمن کا مریض رات کو بہت بے چین ہوتا ہے۔ سائیکلیمن میں چلنے سے کمزوری بڑھتی ہے کین دردوں اور تکلیفوں میں کچھ کی آ جاتی ہے۔

سائیکلیمن میں مریض کی ذہنی کیفیات بھی ادلتی بدلتی رہتی ہیں۔ایک دم خوش کے احساسات کی وجہ سے ہیجانی کیفیت ہوگی یا پھرایک دم تھک کرگر جائے گا۔ د ماغ بالکل خالی

ہو جاتا ہے اور بولنے کو بھی دل نہیں چاہتا۔ تمام قتم کے کاموں سے نفرت ہو جاتی ہے۔ جڑجڑاین پیدا ہوجاتا ہے۔

سائیکلیمن کی مریضہ بھتی ہے کہ وہ دنیا میں اکیلی ہے اور ہرکوئی اس کے بارے میں بری با تیں کرتا ہے۔ اکثر نو جوان بچیوں میں یہ کیفیت ہوتی ہے۔ گئی بارالیی بچیوں کوسلفراور سٹرامونیم دی کیائیکوئی غیر معمولی فائدہ نہیں ہوا۔ ہوسکتا ہے۔ ائیکلیمن دی جاتی تو فائدہ ہوجا تا۔
سائیکلیمن میں سردرد بہت شدید ہوتا ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ سرپھٹ جائے گا۔
صبح کے وقت سردرد شروع ہوتا ہے۔ آئھوں کے سامنے ستارے ناچتے ہیں نظر دھندلا جاتی ہے۔
ایسا بھینگا بین جس میں آئکھ کا ڈیلا اندر کی طرف سکڑتا ہے اس میں سائیکلیمن بہت مفید دوا ہے۔ آٹھوں میں صدت اور گرمی کا احساس ہوتا ہے۔ ایک کی بجائے دود و نظر آئے ہیں۔ نظر کی ختلف تکلیفیس بسااوقات معدہ کی خرابی سے تعلق رکھتی ہے۔ آئکھوں کے ہوتے ہیں۔

کی مختلف تکلیفیس بسااوقات معدہ کی خرابی سے تعلق رکھتی ہے۔ آئکھ کی پتلیاں پھیل جاتی ہیں، آدھی نظر غائب ہوجاتی ہے۔ آئکھوں کے سامنے دھے، آئے ہیں جومختلف رگوں کے ہوتے ہیں۔
مائیکلیمن میں دائیں کان کے اندر تھنچنے والا درد ہوتا ہے۔ کانوں میں گھن گرج کی آواز س آتی ہیں۔ قوت شنوائی متاثر ہوجاتی ہے۔

یں میں گئے میں جلن بخشکی اور کھر چن کا حساس ہوتا ہے۔اس دوامیں عموماً پیاس نہیں ہوتی لیکن بخار کے دوران شام کے وقت مریض کی پیاس بہت بڑھ جاتی ہے۔ معدے کی تمام زکالیف پلسٹیلا سے ملتی جلتی ہیں۔ چربی والے کھانے سے

سرے ، گرمی ، جلن کا احساس اور کافی چینے کے بعد تکلیفیں بڑھ جاتی ہیں۔ کافی کا ایک فاص اثر سائیکلیمن کے مریض پر بیہ پڑتا ہے کہ جتنی دفعہ کافی چیئے گا اتنی دفعہ اسہال آئیں گے۔معدے کی تکلیفوں میں بیچکی کا آنا سائیکلیمن کی بھی خاص علامت ہے۔ سائیکلیمن منہ کی خشکی ، پیاس کی کمی یا پیشاب کی زیادتی میں جلسیمیم سے مشابہ ہے۔ عام طور پر پسینہ بھی کم

بيكليمن

زیادہ ، پائی کی طرح بالکل بے رنگ ، بار بار پیشاب کی حاجت ہوگی ہے۔

سائیکلیمن کی بلغم میں سفیدی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جراثیم کا حملہ بہت شدید نہیں ہے اور زیادہ افلیکشن نہیں ہوئی۔ سئیکلیمن میں دم گھٹے والی کھانسی بھی ہوتی ہے۔

ان حصوں میں جہاں بڑیاں جلد کے بالکل نزدیک ہوں ، در دہوتا ہے۔ دائیں ہاتھ میں انگو گھے اور تشہد کی انگی میں تشنج ہونے لگتا ہے جو لکھتے ہوئے بچھ بڑھ جاتا ہے۔ پاؤں کی ایڈ یوں میں بچوڑ ہے کا سا در د ہوتا ہے۔ بعض اوقات یہ در دہڑی کے بڑھ جانے کی وجہ سے ایڈ یوں میں بچوڑ کے اسا در دہوتا ہے۔ بعض اوقات یہ در دہڑی کے بڑھ جانے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ اس کا زیادہ گراعلاج کرنا پڑتا ہے ، جس سے ہڈی مزید بڑھنا بند ہوجاتی ہے۔ لیکن جہاں ہڈیاں بہت بڑھ گئی ہوں وہاں اپریشن کروانا پڑتا ہے۔ جو دوائیں اس تکلیف کو کم کرنے میں ممد ہوتی ہیں ان میں آر نیکا ، لیڈم ، روٹا ،کلکیر یا فلور اور رسٹاکس شامل ہیں اور کلکیر یا کارے بھی مفید ہے۔

سائیکلیمن میں خارش کو تھجلانے سے سکون ملتا ہے۔عورتوں میں حیض کا خون جاری ہونے پر خارش کوآ رام آ جا تاہے۔

طاقت: 30 سے 200 تک

## 87 د يج طيلس

#### **DIGITALIS**

ڈ بچی ٹیلس دل کے امراض میں بکثرت استعال ہونے والی مشہور دوا ہے۔ ایلو پیتھی طریق علاج میں بہدل کی تیز، بے قابودھ ممکنوں کو قابو میں لانے کے لئے استعال ہوتی ہے۔ بہ نبض اور دل کے غیر معمولی جوش اور دھڑ کن کی تیزی کوایک ضابطهاعتدال میں لے آتی ہے کیکن بہ بہت کمبے عرصہ تک بڑھتی ہوئی مقدار میں استعال کرنی پڑتی ہے اور اس کا بظاہر خوشکن اثر پھر بھی عارضی ثابت ہوتا ہے کیونکہ دن بدن اسے پہلے سے زیادہ مقدار میں دینا پڑتا ہے۔ بالآخر بیر مقدار اتنی بڑھ جاتی ہے کہ براہ راست زہر کا ساکام کرتی ہے۔اس موقع پرتمام ایلو پیتھ اطباء مجبور ہوجاتے ہیں کہاسے بند کر دیں اور جونہی بیہ بند کی جاتی ہے تو دل کی دھڑ کن انتہائی تیز رفتار ہو کربعض اوقات محض ایک تھرتھراہٹ میں بدل جاتی ہے جس کے بعد دل احیا نک کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ دراصل دل کی حرکت کو کم کرنے کا جواثر اس کےاستعال سے عارضی طور پر دکھائی دیتا ہے۔وہ ایک جبری اثر ہوتا ہے جودل کے عضلات کی بیاری تو دو زہیں کرسکتا مگران کوایک محدود حرکت کے دائر ہے میں جکڑ ویتاہے۔ یہی وجہ ہے کہ بالآخر بیعضلات کلیتا جواب دے جاتے ہیں۔اس کے اثر سے مرض کے آخری ایام میں مریض کے چھیچھ ول میں یانی بھرنا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ دل کے والوز (Valves) خون آ گے رگوں میں جھیخے کی طاقت نہیں رکھتے اور خون چھیپے مردوں میں جمع ہو کر چھیچھ وں کوخون اوریانی سے بھردیتا ہے بہاں تک کہ سانس لینے کی جگہ بھی باقی نہیں رہتی۔ اس کا ہومیو پیتھی طریق استعال مذکورہ نقصانات سے خالی ہوتا ہے۔ ہومیو پیتھک طریق استعال میں بہایک بہت مفیداورطاقت بخش دوا ثابت ہوتی ہے۔

دل کا ہروہ مرض جس میں جگری خرابی بقینی طور پر موجود ہواور آغاز میں نبض ہلکی اور دبی ہوئی ہوا لیے مرض کی ہرشکل میں ڈیجی ٹیلس بہترین کا م کرتی ہے۔ یہ جگر، تلی اور پھیپھڑوں پر بھی بہت مثبت اثر ڈالتی ہے۔ محض اس خطرہ سے ڈیجی ٹیلس کونظر انداز کرنا کہ ابلو بیستی میں اس کا غلط استعال ہوا ہے درست نہیں ہے۔ اسے دل کی بیماریوں میں ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہئے۔ تاہم بعض چوٹی کے ہومیو پیتھک ڈاکٹر مثلاً ڈاکٹر کینٹ جولمبا عرصہ ابلو پیتھک ڈاکٹر رہے ہیں یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ڈیجی ٹیلس کے غلط استعال سے موت کے سامان زیادہ ہوئے ہیں اور زندگیاں کم بیائی گئی ہیں کیونکہ بیصرف وقتی فائدہ دیتی ہے اور دل کے عضلات کی طاقت ختم کر دیتی ہے اور نہیں باتا کی ہومیو پیتھک طریقہ استعال پر ہرگز اطلاق نہیں باتا کئی ہومیو پیتھ ڈاکٹر کینٹ کے اس تجرے کونہ ہجھنے کی وجہ سے اس دوا کے استعال سے خاکف رہتے ہیں حالانکہ ان کا حملہ اس کے ابلو پیتھک طریق استعال پر ہے نہ کہ ہومیو پیتھک طریق استعال پر ہومیو پیتھک

ڈیکی ٹیلس میں ایک بات یا در کھنی چاہئے کہ اس میں بخار نہیں ہوتے ،شاذ کے طور پر ہی کسی کو بخار ہوگا۔ نبض سست ہوتی ہے، جگر میں دکھن اور بڑے ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ جگر کی خرابی دل کی خرابی پر منج ہوتو پہلے اجابت ملکے یا مٹیا لے رنگ کی ہوتی ہے، برقان کی علامتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ معدے میں خالی پن اور ڈو بنے کا احساس بھی ہوتا ہے۔ بیخصوصی علامت صرف چند دواؤں میں ہے۔ سلفر میں بھی الیسی کمزوری محسوس ہوتی ہے، مگر سلفر کے مریض کو کھانا کھانے سے دواؤں میں ہے۔ سلفر میں بھی الیسی کمزوری محسوس ہوتی ہے، مگر سلفر کے مریض کو کھانا کھانے سے آرام آ جاتا ہے لیکن ڈیکی ٹیلس میں کھانے سے آرام آ باتا ہے دیا سے معدہ کی تکلیف خیمت معدہ کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت نہیں ہوتی بلکہ دل کے ڈو بنے کا احساس معدہ کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ بعض دفعہ دل کی تکلیف معدہ میں یا اس کے نیچے بائیں طرف انترا یوں کے اوپر کے حصہ میں معدہ کی تکلیفیں دل میں محسوس ہوتی ہیں اور دل انترا یوں کی۔ بعض دفعہ اس کے برعکس معدہ کی تکلیفیں دل میں محسوس ہوتی ہیں اور دل

کی دواؤں سے کچھآ رام نہیں آتا۔

اگر کھانا کھانے سے آرام نہ آئے بلکہ کھانے سے معدے پر بوجھ پڑ جائے اور دوران خون بڑھ جائے تو بیدل کی تکلیف کی علامت ہے اور ڈیجیٹیلس کی ایک پہچان ہے۔

ڈیکیٹیلس میں مریض سوتے ہوئے بہت بے چینی محسوس کرتا ہے۔ بہت خوفناک خواہیں آتی ہیں۔خوفناک نظارے، نیچ گرنے کا احساس اور بھا گئے کی خواہش پائی جاقی ہے اور بلندی سے گرنے کی خواہیں آتی ہیں۔ دراصل دل کے ڈو بنے کا احساس خواب میں جسم کے گرنے بلندی سے گرنے کی خواہیں آتی ہیں۔ دراصل دل کے ڈو بنے کا حساس خواب میں جسم کے گرنے کے احساس میں تبدیل ہوجاتا ہے۔ سوتے ہوئے جھٹکے بھی لگتے ہیں۔ یہا عصاب اور دل کی کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آئکھ لگتے ہی زور دار جھٹکے سے آئکھ کل جاتی ہے۔ یہ علامت گرائینڈ ملیا سے مشابہ ہے۔

ڈیجیٹیلس میں چہرہ پر نیلا ہٹ آ جاتی ہے۔ یہ خون کی گردش میں خرابی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہاتھ پاؤں کی انگلیاں بھی نیلی ہو جاتی ہیں جبکہ گرائینڈ ملیا میں یہ علامتیں نہیں ملتیں ہاں کیو پرم میں یہ نیلا ہٹ کی علامتیں پائی جاتی ہیں مگر دل کی تکلیف کی وجہ سے نہیں بلکہ دوسر سے عوارض کے باعث۔

ڈیکی ٹیلس میں بیاریوں کے آغاز میں نبض آہستہ ہوتی ہے لیکن بعد میں تیز ہوجاتی ہے۔ اگر بنیادی علامتیں ڈیکی ٹیلس سے مشابہ ہوں تو پھر نبض خواہ کتنی تیز بھی ہوڈیکی ٹیلس ہی کام آئے گی۔ نبض تیز ہونے کی وجہ سے اسے نظر انداز نہیں کرنا چاہئے۔ عموماً اس کی نبض میں بہت کمزوری پائی جاتی ہے۔ اگر نبض کی رفتار تیز بھی ہو پھر بھی کمزور ہوگی۔ آرسنک میں نبض بیلی مگر تیز ہوتی ہے اوراس میں تناؤ ملتا ہے۔

غم کے نتیجہ میں دل کا حملہ ہوتو اس میں بھی ڈیجی ٹیلس مفید ہے۔ دل پھڑ پھڑا تا ہے یا اچا کہ چلتے ہوئے بند ہوتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ بے انتہا بے چینی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ دل کے رکنے کا احساس ڈیجی ٹیلس کی خاص علامت ہے۔ اگر دل کی تکلیف کی وجہ سے کھانس کی خاص علامت ہے۔ اگر دل کی تکلیف کی وجہ سے کھانس کی خاص علامت ہے۔ پھیپھڑوں کے درکنے کا احساس دیجی پھر وں کھانس سے فائدہ ہوسکتا ہے۔ پھیپھڑوں

سے تعلق رکھنے والی کھانسی سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ بسااوقات بغیر کسی جھکے کے سانس بند ہونے

گ تکلیف سے آنکھ کھنی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ نظام شفس متاثر ہوا ہے جوخود کارطریقے
سے سانس جاری رکھتا ہے۔ سونے پر سانس کی رفتار میں مسلسل کی آنی شروع ہوجائے تو مجبوراً
ایسے مریض کو بھی بھی جگاتے رہنا چاہئے ورنہ وہ سوتے سوتے ہی ختم ہوسکتا ہے۔ سوتے سوتے
سانس کی رفتار تدریکا کم ہونے کی علامت معدہ کے مریضوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ ڈایا فرام
سانس کی رفتار تدریکا کم ہونے کی علامت معدہ کے مریضوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ ڈایا فرام
کی حالت میں یوفرق ہے کہ دل کے مریض کی بیرحالت مستقل ہوتی ہے اور معدہ کے مریضوں
میں بھی بھی معدہ خراب ہونے پر ایسا ہوتا ہے۔ سانس بند ہونے کی علامتیں لیکیسس ، فاسفورس
اور کار بووت کی میں بھی یائی جاتی ہیں۔

ڈیکی ٹیلس کو عموماً دل کی تکلیفوں سے باندھ دیا گیا ہے اس لئے اکثر معالجین دیگر بیاریوں میں اس کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں جبکہ عمر کے ساتھ بڑھنے والی بیاسٹیٹ گلینڈر (Prostat Glands) کی کمزور یوں میں اگر دیگر علامتیں مشابہ ہوں تو ڈیکی ٹیلس ایک بہت طاقت وراورمو ثر دوا ثابت ہوتی ہے۔ ہرعمر میں پیدا ہونے والی پراسٹیٹ کی تکلیفوں میں عموماً سیبل سیر ولیٹا (Sabal Serrulata) اور چیما فیلا (Chimaphila) کے مرتئی مرملاکر دینا بہت مفید ثابت ہوا ہے مگر مدر تکی میں ان دونوں کے مرکب کا استعال کم عرصہ تک کرنا چاہئے۔ اس کے علاوہ بیلا ڈونا، آرسنگ اور تھوجااو نجی طاقت میں ملاکر دینا بھی مفید ہے لین پراسٹیٹ کی جو بیاری دل کی بیاری کے ساتھ ساتھ شروع ہوئی ہواس میں ڈیکی ٹیلس کو اولیت دینی پراسٹیٹ کی جو بیاری دل کی بیاری کے ساتھ ساتھ شروع ہوئی ہواس میں ڈیکی ٹیلس کو اولیت دینی حوالے ہے۔ بہت کم دواوں میں بیطافت ہے۔ بہت کم دواوں میں بیطافت ہے۔ کہ پھیلے ہوئے غدود کو سکیٹر کرواپس اپنی اصل حالت میں اے آئیں۔ اس حد دواوں میں بیطافت میں مناسب دواوں میں بیطافت میں لیے عرصہ تک استعال کرنا چاہئے۔ تمیں طاقت میں مناسب کے آہتہ آہتہ بیاریوں کو زیادہ اونچی طاقت سے فائدہ نہیں بینچے گا ان میں مناسب ہے۔ آہتہ آہتہ بڑھنے والی بیاریوں کو زیادہ اونچی طاقت سے فائدہ نہیں بینچے گا ان میں مناسب ہے۔ آہتہ آہتہ بڑھنے والی بیاریوں کو زیادہ اونچی طاقت سے فائدہ نہیں بینچے گا ان میں مناسب ہے۔ آہتہ آہتہ بڑستہ بڑھنے والی بیاریوں کو زیادہ اونچی طاقت سے فائدہ نہیں بینچے گا ان میں

عموماً بیاصول اپنالینا چاہئے کہ چھوٹی طاقت میں لمبے عرصہ تک دوائیں دیتے رہیں۔اور پھر پچھ عرصہ کے بعد طاقت بڑھاتے رہیں۔ میں نے ڈیجیٹیلس کوعموماً تمیں طاقت میں ہی استعال کرایا ہے۔اس سے زیادہ بڑی پڑینسی کے استعال کی ضرورت پیش نہیں آئی لیکن اگر کسی مرض میں پچھ فائدہ کے بعد افاقہ رک جائے تو پھر طاقت بڑھا کر دیکھنا جاہئے۔

ڈیجیٹیس میں بھوک کا فقدان اور پیاس کابرٹر ھے جانا پایا جاتا ہے۔ بعض دفعہ کالچیکم
کی طرح کھانے کی خوشبو اشتہا بیدا کرنے کی بجائے بھوک کو بالکل ختم کر دیتی ہے۔ لیکن
ڈیجیٹیس میں کالچیکم کی طرح شدید قے آنے اور بے ہوش ہوجانے کار جحان نہیں ملتا۔ پیاس
بھڑک اٹھتی ہے اور بھوک آ ہستہ آ ہستہ بالکل مٹ جاتی ہے۔ جگر کی بیاریوں اور برقان میں بیہ
علامت عام ہے۔ اگر مزاجی علامتیں بھی پائی جاتی ہوں تو ڈیجیٹیلس ان تمام علامتوں میں اکیلی
بی شافی ثابت ہو سکتی ہے۔

ڈیجیٹیلس کی بے چینی آرسنگ کی نسبت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ آرسنگ کی بے چینی لیٹنے کے بعدیاایک حالت میں گھر نے پر بڑھتی ہے جبکہ ڈیجیٹیلس کی بے چینی ہرحال میں محسوس ہوتی ہے نہ لیٹنے سے کم ہوتی ہے نہ جسمانی حرکت سے۔ایسے بے چین مریض کوڈیجیٹیلس ہی دین حیا ہے کہ چاہئے کیونکہ یہ دل کے عضلات کی تدریجی کمزوری سے تعلق رکھتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ ایلو پیھک طریق پر ڈیجیٹیلس کے ضرورت سے زیادہ استعال سے بیدا ہونے والی دل کی ایلو پیھک طریق پر ڈیجیٹیلس کی بہت اونچی طاقت مثلاً ایک لاکھ فائدہ مند ثابت ہوسکتی ہے لیکن بھی خود میں نے اپنے کسی مریض پر اس کا تجربہ ہیں کیا۔اس لئے اگر کوئی ہومیو پیتھ یہ تجربہ کرنا چاہتو استعال سے بیدا ہواور پہلے اس اسے صرف ایسے مریض پر بیتجربہ کرنا چاہتے جس کے بیخے کا بظاہر کوئی امکان نہ ہواور پہلے اس سے اجازت لے لئی چاہئے۔

ڈیجی ٹیلس میں خارش بھی ملتی ہے۔ کمر پر سرخ دانے نکلتے ہیں۔ اکر وں بیٹھنے سے ، کھانے کے بعد اور موسیقی سے تکلیف میں اضافہ ہو جاتا ہے جبکہ کھلی ہوا میں اور خالی پیٹ رہنے سے مرض کی شدت میں کمی آجاتی ہے۔ کیمفر ڈیجی ٹیلس کی مصلح دوا

ہے۔ چائنا سے اس کی موافقت نہیں ہے۔ لہذا انہیں ایک دوسرے کے بعد استعال کرنے میں احتیاط کرنی چاہئے۔ مددگار دواؤں میں کریٹیگس بہت اہمیت رکھتی ہے۔

30

## ڈ انسکو ریا ولوسا

### DIOSCOREA VILLOSA

(Wild Yam)

ڈائیاسکوریا جنگلی یام (Yam) سے بنائی جانے والی دواہے جوایک پودے کی جڑکو کہتے ہیں جو بہت موٹی ہوتی ہے۔ یہ پوداافریقہ میں بکثرت ملتا ہے۔ یہ ایک روز مرہ کام آنے والی بہت اہم دواہے۔ اس کا سب سے زیادہ اثر پتہ پر ہوتا ہے۔ بیتہ کی پیخری سے پیدا ہونے والے شنج کو دور کرنے کے لئے (اگراس کی مخصوص علامتیں ملتی ہول) بہت کار آمد ثابت ہوتی ہے۔

اس کی مخصوص علامت ہے ہے کہ تنتی خواہ ہے میں ہویا پیٹ کے کسی اور جھے میں ہواس میں ہمیشہ دباؤ سے نقصان پنچتا ہے اور انگلزائی لے کر ماؤف جگہ پر دباؤ کم کرنے سے آ رام ماتا ہے۔ پیچش میں قولنج کے درد بہت ہوتے ہیں۔ اس کے مریض کو آ ہستہ ٹہلنے سے آ رام آ تا ہے کیونکہ اس سے بھی ہوا کا دباؤ کم ہوجا تا ہے۔ کمر اور کندھوں کی طرف درد کی اہریں جاتی ہوئی ہوئی محسوس ہوتی ہیں، ڈائسکو ریا میں درد کی اہریں ہمیشہ ایک جگہ سے دوسری جگہ نتقال ہوتی ہیں۔ پیٹے میں شخ ہوتو درد کی اہر سینے سے ہوتی ہوئی کندھوں کی طرف بڑھتی ہے اور بازووں میں منتقال ہو سے میں شخل ہو کہ اس کے مرد کی اہر سینے سے ہوتی ہوئی کندھوں کی طرف حرکت کرتا ہے۔ اس طرح بواسیر کے مسوں کا درد بھی جگر ہی کی جانب جا تا ہوامحسوس ہوتا ہے۔ معدہ کے شنج کا درد دل کی جانب جا تا ہوامحسوس ہوتا ہے۔ معدہ کے شنج کا درد دل کی جانب باتا ہوامحسوس ہوتا ہے۔ معدہ کے شنج کا درد دل کی جانب جا تا ہوامحسوس ہوتا ہے۔ معدہ کے شنج کا درد دل کی جانب جا تا ہوامحسوس ہوتا ہے۔ معدہ کے شنج کا درد دل کی جانب باتا ہوامحسوس ہوتا ہے۔ معدہ کے شنج کی درد کے فور کی علاج کے لئے (جبکہ کسی ایک دواکی واضح علامتیں نہلیس) جو مرکب میں شخط میں شوا کا موجب بن جا تا ہوامحسوس ہوتا ہے۔ پیتا کے درد کے فور کی علاج کے لئے (جبکہ کسی ایک دواکی واضح علامتیں نہلیس) جو مرکب میں تبدیر کرتا ہوں ڈائیا سکوریا اس کا لاز می جز وہوتا ہے۔

کیکٹس (Cactus) میں بھی در دکی اہروں کا ماؤف جھے سے دوسر ہے اعضاء کی طرف منتقل ہونا ایک بقینی علامت ہے۔ لیکن اس کی تشخیص جن علامتوں پر کی جاتی ہے وہ ڈائیاسکوریا سے بالکل مختلف ہیں مثلاً اگر اس کے مریض کی د ماغی جھلیوں میں یا بیرونی عضلات میں نشنج ہوتو اس سے جودرد کی اہرین کلتی ہیں وہ یاؤں کے انگو ٹھے تک نیچے اترتی ہیں۔

ڈائیاسکوریا بہت زیادہ چائے پینے سے پیدا ہونے والے بدائرات کا بھی تریاق ہے۔ ڈائیاسکوریا کے مریض کے پیٹے کی ہوا میں بہت بد بوہوتی ہے۔ شبح کے وقت منہ کا ذا نقہ کڑوا ہوتا ہے اور زبان پر سفیدموٹی تہہ جم جاتی ہے۔ یہ پیٹ کے اعصا بی در دوں کے لئے بھی بہت مفید دوا ہے۔ اس کا مریض چیزوں کے نام غلط یا در کھتا ہے اور وہی پیکار تا ہے۔ دونوں کنپٹیوں میں بلکا بلکا در در ہتا ہے جو ملکے دباؤسے کم ہوتا ہے۔

ڈائیاسکوریا میں خونی بواسیر بھی ملتی ہے۔ مسے سرخ انگور کے پھوں کی طرح ہوتے ہیں۔ اسہال بھی آتے ہیں جوضج کے وقت شدت اختیار کرجاتے ہیں۔ جلن کا حساس ہوتا ہے۔ ڈائیاسکوریا کا مریض سارے سینے میں گھٹن اور تناؤ محسوس کرتا ہے۔ سانس لینے پرسینہ پوری طرح بھیا تہیں ہے اس لئے مریض چھوٹے چھوٹے سانس لیتا ہے۔ ہاتھوں کے ناخن جلدٹو شتے ہیں اور بہت خستہ ہو جاتے ہیں۔ اس کی تکلیفیں شام کے وقت نیز الٹا لیٹنے اور آگے جھکنے سے بڑھتی ہیں۔ سیدھا کھڑے ہونے، آہستہ آہتہ طبلنے اور ملکے دباؤسے کم ہوجاتی ہیں۔ کیمومیلا اور کیمفر اس کے ان کوزائل کرنے والی دوائیں ہیں۔

طاقت: 30 تک

#### 89 افعته پن

#### **DIPHTHERINUM**

ڈفتھرینم خناق (Diphtheria) کے زہر سے تیار کی جاتی ہے۔ایسی سب دوائیں جو بیاریوں کے فاسد مادے سے تیار کی جائیں انہیں نوزوڈ (Nosode) کہا جاتا ہے۔عموماً کسی نوزوڈ کواس بیاری کے حملے میں نہیں دیتے جس کے فاسد مادے سے وہ تیار کی گئی ہو۔ ہاں اس سے ملتے جلتے امراض میں استعال کیا جاتا ہے لیکن خناق کے دوران ڈفتھیرینم دینے سے نمایاں فائدہ ہوتا ہے۔ اس پہلو سے یہ دوا خناق میں بہت اہمیت رکھتی ہے۔ علاوہ ازیں خناق ( ڈفتھیریا) کے حملے کی روک تھام کے لئے اس سے زیادہ مؤثر اور کوئی دواابھی تک دریافت نہیں ہوئی۔حفظ ما نقدم کاروایتی ایلوپیتھک ٹیکہاٹر میں اس کا مقابلہ نہیں کرسکتا۔ یہ بہت لمیے عرصہ تک اثر کرنے والی دواہے۔اگر خناق کی وہا کے دوران 200 طاقت میں دو جارخورا کیں دے دیں تو خناق کا خطرہ نہ صرف فوری طور پڑل جاتا ہے بلکہ ایک مختاط اندازے کے مطابق آٹھ سال تک اس کی تکرار کی ضرورت نہیں بڑتی جبکہ روایتی مدافعتی ٹیکے کے اثر کی مدت زیادہ سے زیادہ تین سال بتائی جاتی ہے۔ چندخوراکیں 200 طاقت میں دے کر چند ماہ کے وقفہ کے بعد ڈفتھیرینم CM میں ایک خوراک دے دیں تو پوری زندگی کے لئے ڈفتھیریاسے بحاؤ ہوسکتا ہے۔ بعض بچوں پراس دوا کاابلوپیتھکٹیکوں سے موازنہ کیا گیا ہے جن بچوں کوڈفتھیریا کاروایتی ٹیکہ لگوایا گیا تھا۔اس کے ہاوجودان میں سے کئی ڈفتھیریا کا شکار ہو گئے پانہیں ٹیکے کے رقمل کے طور پر بعض دوسری بیاریاں لاحق ہوگئیں مگرجن کوڈفتھیرینم دی گئی تھی ان میں سے ایک بیچے کوبھی نہ ڈفتھیریا ہوا نەدىگر ملتے حلتے عوارض۔

اسے انفلوئنزا کی مدافعت میں بھی مفید پایا گیا ہے۔ کئی دفعہ تجربہ میں آیا ہے کہ

وفتهيرينم

انفلوئنزا کی وبا کے دوران اگرانفلوئنز م اور بیسیلینم کے ساتھ ڈفتھیرینم بھی ملادیں توروک تھام کی ایک بہت طاقتور دوابن جاتی ہے۔ نگلنے کے عضلات کی کمزوری اوران کے فالجی اثرات کے علاج میں بھی ڈفتھیرینم اچھا اثر دکھاتی ہے۔ اگر انفلوئنزا کے بدائرات سے دل متاثر ہوتو اس صورت میں ڈفتھیرینم دینے سے بہت فائدہ ہوگا۔

ڈفتھیرینم ان تمام دوسری امراض میں بھی مفید ہے جن کی علامات ڈفتھیریا سے مشابہ ہوں۔غدود پھول کے سخت ہوجائیں، زبان سرخ اورموٹی ہو، ہرشم کے اخراجات میں شدید بدبو ہو، نگلنے میں دقت ہو۔خوراک اور پانی ناک کے راستے باہر آئیں توان سب تکلیفوں کورفع کرنے میں بی شبت اثر دکھاتی ہے۔

طانت: CMt 30

359

### 90

# *ڈروسراروٹنڈ یفولیا*

#### DROSERA ROTUNDIFOLIA

(Sundew)

ڈروسراایک ایسا پودا ہے جو گوشت خور ہے اور کیڑے مکوڑے کھا تا ہے۔ اس کے پتول کی سطے پرسرخی مائل بال ہوتے ہیں جن سے رطوبت خارج ہوتی ہے جو کیڑے مکوڑ وں کو قابوکر نے اور انہیں ہضم کرنے میں ممد ثابت ہوتی ہے۔ بیر طوبت سورج کی روشنی میں شبنم کے قطروں کی طرح چمکتی ہے۔ اس کے پتے زمین پر پھیلے ہوتے ہیں۔ جو نہی کوئی کیڑا قریب آتا ہے بیپ فوراً بند ہوجاتے ہیں اور وہ کیڑا ان کی غذا بن جاتا ہے۔

سولہویں صدی میں ڈروسرا کوتپ دق کے علاج کے سلسلہ میں بہت شہرت ملی کیکن اس کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ جن مریضوں نے اس کواستعال کیا وہ ان مریضوں کی نسبت جلد مر گئے جنہوں نے اسے استعال نہیں کیا۔ تپ دق کے علاوہ اسے دانت درد، پاگل بن اور وضع حمل کی تکلیفوں کو کم کرنے کے لئے بھی استعال کیا گیا۔

ہومیو پیتھی طریقہ علاج میں اس پودے کے عرق سے دوا تیار کی جاتی ہے۔ جسے عموماً کھائی میں استعال کیا جاتا ہے۔ چانچ اس دوا کوزیا دہ ترکا کھائی سے ہی مخصوص کر دیا گیا ہے۔ حالانکہ اسے دراصل شنج سے خصوص کرنا چاہئے تھا کیونکہ تشنجی علامات میں اس کا دائرہ مل زیادہ وسیع ہے۔ صرف کھائی میں ہی نہیں بلکہ بعض دوسری بیاریوں میں بھی ڈروسرا شنج دورکرنے کے کام آتا ہے۔ اسی طرح یہ مرگی میں بھی مفید ہے۔ شنج کے نتیجہ میں بے ہوشی کے دورے کے بعد ڈروسرا کا مریض بہت فکر منداور بے چین رہتا ہے۔ اس پریشانی کو دورکرنے میں ڈروسرا ایک بلندیا یہ دوا ہے خواہ بیشنج مرگ

کانہ بھی ہو۔

ڈروسرا کوعورتوں کے حیض ختم ہونے کے زمانے میں پیدا ہونے والی علامتوں میں بیدا ہونے والی علامتوں میں بھی استعال کرنا چاہئے کیونکہ اس دور کی بیاریوں کی علامتیں ڈروسرا سے بہت ملتی ہیں۔ چہرہ کی تمتما ہٹ،خون کے دوران کاکسی خاص عضو کی طرف ہو جانا اور بے چینی وغیرہ ڈروسرا میں یائی جاتی ہیں۔ یائی جاتی ہیں۔

۔ ڈروسرا کا مریض اکیلا رہنے سے گھبراتا ہے اور شکی مزاج ہوجاتا ہے۔ اپنے قریبی دوستوں پر بھی اعتبار نہیں کرتا۔ سانپ کے زہر سے تیار کی جانے والی آکثر دواؤں میں بھی الیی علامت یائی جاتی ہے۔

ڈروسرا کا مزاجی مریض تو ہمات کا شکار ہوتا ہے۔ بے چینی اور بست ہمتی کے علاوہ ہمیشہ ذندگی کے تاریک پہلوؤں پر نظر رکھتا ہے۔ بے حدچڑ چڑا ہوجاتا ہے۔ سرخصوصاً بیشنانی میں درد ہوتا ہے اور رخسار کی ہڈیوں کے رستے باہر کی طرف پھیاتا ہے۔ کھلی ہوا میں چلنے سے چکرآتے ہیں اور بائیں طرف گرنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ بائیں طرف آدھے چہرے پر شدید سردی کے ساتھ ڈیک دار دردوں کا احساس اور دا ہے آدھے چہرے پر خشکی اور گرمی کا حساس مجھی ڈروسراکی امتیازی علامت ہے۔

اگر کھانے کے بعد صنجرے میں سرسراہٹ ہواور کھانسی شروع ہوجائے تو ڈروسراسے فائدہ ہوسکتا ہے۔

دین کیر کے درخت پر جب پھلیاں آتی ہیں تو اس موسم میں کھانسی کی وبا بہت بھیاتی ہے۔ اس کھانسی میں ڈروسرا بہت مفید دوا ہے۔ ڈروسرا میں سانس کی نالی میں تنگی اورسکڑن کا احساس ہوتا ہے۔ ایسی کھانسی جس میں گلے میں بے چینی کا مستقل احساس رہاور کھانسے سے بھی آرام نہ آئے ،اس میں ڈروسرا بہت کار آمد ہے۔ آدھی رات کے بعد شروع ہونے والی کھانسی اور وہ کھانسی جو بولنے سے بڑھ جائے ،اس میں گروسرا مفید ہے۔ بچوں میں کالی کھانسی سکیے پر سرر کھتے ہی شروع ہوجاتی ہاور وہ کھانسی کو دورہ دوتین گھنے تک چاتا ہے۔ بچول میں کالی کھانسی سکیانس کوانس کا دورہ دوتین گھنے تک چاتا ہے۔ بچوک میں کار آمہ ہوجا تا ہے لیکن سکون

كاايك لمحه بين ملتابه

اگر مریض کو بخار ہوتو وہ جسم میں شدید سردی محسوس کرتا ہے اور کا نیپتا ہے، چہرہ گرم اور ہاتھ ٹھنڈے ہوجاتے ہیں اور پیاس بالکل غائب ہوجاتی ہے۔ڈروسراکی کھانسی لیٹنے سے، مہننے سے، گانے سے اور بستر کی گرمی سے بڑھتی ہے۔

6یا30سے200 تک

#### 91

### و لكامارا

#### **DULCAMARA**

(Bitter Sweet)

ڈ لکا مارا ایک ایسے بودے سے تیار کی جانے والی دوا ہے جو بورپ اور امریکہ میں بکثرت پایا جاتا ہے۔ اس درخت کی شاخیں بڑی بڑی اور پھیلی ہوئی ہوتی ہے اور اسے کاسنی رنگ کے پھول لگتے ہیں۔ اس کے تنے اور جڑکو چبایا جائے تو پہلے مزہ کڑوامحسوس ہوتا ہے پھر میٹھا۔ اسی وجہ سے اسے Bitter Sweet کہا جاتا ہے۔ تازہ بودے کے عرق سے جو دوا تیار کی جاتی ہے اسے ڈ لکا مارا کہتے ہیں۔

ڈ لکا مارانزلاتی جھلیوں کی بہت اہم دوا ہے۔ اس میں یہ بات نمایاں طور پر پائی جاتی ہے کہ موسم میں کوئی بھی تبدیلی ہو، خواہ گرمی سردی میں بدلے یا سردی گرمی میں ۔ نمی خشکی میں تبدیل ہویا خشکی نمی میں ، یہ تبدیلی نزلاتی جھلیوں پر اثر انداز ہوتی ہے خصوصاً اگریہ یکا کی واقع ہوتو عین ممکن ہے کہ ڈ لکا مارا دوا ہو۔ موسم کی تبدیلی کے دنوں میں نزلہ ذکا م بہت کثرت سے بھیلتا ہے۔ اگر مریض کی دیگر علامتیں واضح نہ ہوں لیکن ہر موسم کی تبدیلی پر بھار پڑ جائے تو اس کے لئے ڈ لکا مارا مفید ہے۔

وہ کھلاڑی جو کھیل کے بعد، جبکہ ابھی جسم گرم ہو، کپڑے جلدا تاردیں تو انہیں نزلاتی تکلیفیں شروع ہوجاتی ہیں۔ اسی طرح سردی سے اچا تک باہر گرمی میں نکل جانے سے بھی نزلہ ہوجا تا ہے۔ رات کے وقت اور آ رام کرنے سے تکلیف ہڑھتی ہے۔ گردے، انتز یوں اور معدے پر بھی نزلاتی اثرات ظاہر ہوتے ہیں اور بار بار پیشاب آتا ہے یا اسہال شروع ہو جاتے ہیں۔ اسہال کی یہ تکلیف انتز یوں، معدے یا گردوں کی نزلاتی تکلیف سے ہوتی ہے نم دارجگہوں پر رہنے سے اور نم دارموسم میں تکلیف

بره جاتی ہیں۔

گرمیوں کے موسم میں پہاڑوں پر جانے یا وہاں سے واپس آنے پر نزلاتی تکلیفیں ہو جائیں تو ان میں بھی ڈ لکا مارا دوا ہے۔ بعض لوگوں کو سردی گنے سے اسہال کی بجائے پیچش شروع ہو جاتی ہے۔ اس پیچش کی دوا بھی ڈ لکا مارا ہے۔ ڈ لکا مارا او ٹجی طاقت میں دی جائے تو وہ اس قتم کی کمزور یوں کا حفظ ما نقدم ہے اور اس دوا کی او نجی طاقت کے استعمال کے بعد اکثر مریض موسم کی تبدیلیوں سے اس قدر متاثر نہیں ہوتے۔

364

اگر پسینہ آیا ہواور ٹھنڈی جگہ میں آنے سے دب جائے تو اس سے پیدا ہونے والی تکلیفوں میں بھی ڈ لکامارامفید ہے۔

ڈلکامارا کا نزلہ ناک سے شروع ہوتا ہے لیکن آنکھوں میں اپنامستقل قیام کر لیتا ہے،

آنکھیں بوجھل ہوجاتی ہیں اور زردرنگ کی گاڑھی رطوبت نکلتی ہے۔ بیرطوبت پانی کی طرح

تیلی بھی ہوتی ہے۔ آنکھوں کے پوٹے متورم ہوجاتے ہیں۔ اگر ڈلکامارا نہ دیا جائے تو نزلاتی

تکلیفیں مزمن ہوجاتی ہیں۔ ڈلکامارامیں خشک زکام ہوتا ہے اورناک مکمل طور پر بند ہوجا تا ہے۔

گاڑھی زردرطوبت ناک میں جم جاتی ہے۔ ذراسی سردی بھی لگ جائے تو نزلہ عود کر آتا ہے اور

ناک سے خون بھی نکلتا ہے۔

ڈ لکامارا اندرونی جھلیوں اور ہیرونی جلد میں ناسور پیدا ہونے کا بھی علاج ہے۔ چہرے کی جلد پر انگزیے کی قسم کے زخم بن جاتے ہیں جو تیزی سے پھیل جاتے ہیں اور زردرنگ کے کھرنڈ بنتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے چھوالے کچھوں کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں جو بہت جلد پھیلتے ہیں۔ بیعلامت آ رسنک میں بھی بہت نمایاں ہے لیکن دونوں کے مریض بالکل الگ مزاج رکھتے ہیں۔ آ رسنک میں گینگرین بیدا کرنے کار جحان ہے جبکہ ڈ لکامارا میں زخم گینگرین میں تبدیل نہیں ہوتے۔ ڈلکامارا وہاں زخم پیدا کرتی ہے جہاں جلد کی تہ ہڈی پر بہت بیلی ہو۔ آ رسنک اور ڈ لکامارا میں زخموں کی نوعیت کے لحاظ سے ایک فرق ہے جہاں جلد کی تہ ہڈی پر بہت بیلی ہو۔ آ رسنگ اور ڈ لکامارا میں زخموں کی نوعیت کے لحاظ سے ایک فرق ہے ہے کہ آ رسنگ میں طاعون کی قسم کی گلٹیاں بنتی ہیں۔ بغلوں کے غدود سوج جاتے ہیں اور ان میں پیپ بنتی ہے۔ ڈ لکامارا میں غدودوں میں پیپ نہیں بنتی صرف تحقی غدود

پیداہوجاتی ہے۔

ڈ لکا مارا میں سر پر کھرنڈ بن جاتے ہیں جن سے رطوبت بہتی ہے۔ بیعلامت میز ریم (Mezereum) میں بھی پائی جاتی ہے کیکن میز ریم میں ایگزیما کے اوپر جھلی ہی بن جاتی ہے جس میں پیپ اور شدید بو پائی جاتی ہے۔ ڈ لکا مارا میں بیعلا مات زیادہ شدید نہیں ہوتیں۔

ڈ لکامارا کے ایگزیما سے ملتی جلتی علامتیں رکھنے والی دوائیں سپیا، آرسینک،
گریفائیٹس، پٹرولیم، سلفر، کلکیریا کے خمکیات اور رسٹائس ہیں۔ان سب کواپنی اپنی علامتوں
کے لحاظ سے یاد رکھنا چاہئے۔ کروٹن، اینا کیلس اور اینا کارڈیم بھی بہت مفید دوائیں ہیں۔
اینا کیارڈیم میں ایگزیماسارے بدن پر پھیلتا ہے۔
اینا کارڈیم میں ایگزیماسارے بدن پر پھیلتا ہے۔

ڈ لکا مارا میں سردرد کی علامت سردی اور مرطوب موسم میں بڑھ جاتی ہے۔ آئکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے۔ سرمیں بھاری بن اور کنیٹیوں میں درد ہوتا ہے۔ کانوں میں درد اور بھنجنا ہٹ کی آ وازیں آتی ہیں جن سے قوتِ سامعہ متاثر ہوتی ہے۔ کانوں کے اردگرد کے غدودوں میں سوزش ہو جاتی ہے۔ گالوں میں شدید درد ہوتا ہے جو کان ، آئکھ اور جبڑوں تک پھیل جاتا ہے۔ زبان خشک اور کھر دری ہو جاتی ہے۔ زبان کا فالج بھی نمایاں ہے۔ چبرے کی اعصا بی دردسردی لگنے سے زیادہ ہو جاتی ہے۔

مریض کھانے سے نفرت کرتا ہے۔ ٹھنڈے پانی کی نہ بجھنے والی پیاس، جلن، متلی اور قع کار جھان جس میں سفیدلیس دار رطوبت نکتی ہے۔ قع کے دوران سردی لگتی ہے۔ سردی کی وجہ سے مثانے میں سوزش اور بار بار پیشاب آتا ہے۔ مسلسل پیشاب کرنے کی حاجت رہتی ہے۔ قطرہ قطرہ پیشاب آتا رہتا ہے۔

بیار یوں کی علامت کروٹ پر لیٹنے سے کم ہوتی ہے اور کمر کے بل لیٹنے اور جھکنے سے بڑھتی ہیں۔ موسم سے بڑھتی ہیں۔ موسم کی ہوتی ہے۔ شام کے وقت اور رات کو بڑھ جاتی ہیں۔ موسم کی تبدیلی سے، مرطوب موسم میں بھیگ جانے اور ٹھنڈی چیزیں استعال کرنے سے بھی

ئ لكامارا ئ لكامارا

تكيفين برط ه جاتى ہیں۔

مددگاردوائیں: برائیطا کارب دافع اثر دوائیں: کیمفر کے کو پرم طاقت: 30سے 200 تک

### 92 الیکٹر کیسی ٹاس ELECTRICITAS

قدرتی یا مصنوی طریق سے پیدا کردہ بجلی کی اہروں سے تیار کردہ ہومیو پیتھی دوا کا نام الکیٹر لیمی ٹاس ہے۔اس دوا کا تعلق ایسے مریضوں سے ہے جو بادل کے گر جنے اور بجلی حجیئے سے متاثر ہوتے ہیں۔طوفان کے آئے سے پیشتر یا طوفان کی آئد پرمریض پر دمیے کا حملہ ہوجا تا ہے یا نزلاتی تکلیفیس شروع ہوجاتی ہیں۔عمومی ڈیپریشن، بے چینی، مایوسی،نبض کی تیزی اور سردرد وغیرہ طوفان کے نتیجہ میں شروع ہوجا کیں تو یہ دوا مفید بتائی جاتی ہے لیکن ایک بات کا خیال رکھنا چاہئے کہ یہ دوا بھی بھی ایسے مریضوں کوئیس دینی چاہئے جوطوفان آئے کے آثار اور اس کی آئد سے قبل ہی نزلہ، زکام کا شکار ہو چکے ہوں۔ وہ ڈاکٹر جنہوں نے اسے استعال کیا ہے ایسی صورت میں وہ اسے خطرنا ک بتاتے ہیں۔

اگر موسم کی تبدیلی سے جسم میں درد شروع ہوجائے، تمام جسم کانیے، بہت کمزوری اور تھکن محسوس ہو، مریض بے خوابی کا شکار ہوجائے، بخار ہواور بہت پسینہ آئے توالیکٹر کسی ٹاس مفید دوا بتائی جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ بیدوا مرکزی کے بداثر کو بھی زائل کرتی ہے۔

یہان نوا بچا درواؤں میں سے ہے جن کوبعض ہومیو پیتے بہت اہمیت دیتے ہیں گر ذاتی طور پر میں سمجھتا ہوں کہان علامتوں میں جو دوسری ہومیو پیتے دوائیں بیسیوں سال سے زیر تجربہ ہیں ،ان کوزیا دہ تر استعال کر کے ان پر عبور بڑھانا چاہئے لیکن اگر کوئی نئے تجارب سے بھی فائدہ اٹھانا چاہے تو ان کے علم کی خاطر اسے بھی درج کردیا گیا ہے۔اگر اچھے اور قابل اعتماد ڈاکٹر جو ہومیو پیتےک اور ایلو پیتےک دونوں کا تجربہ رکھتے ہوں ، ایس دواؤں پر کا میاب تجربوں کے بعد پورے وثوق کے ساتھ اپنے تجارب مرکزی ہومیو پیتھک بورڈ کوبھی بھجواتے رہا کریں تو ہوسکتا ہے کہ دوسروں کے فائدے کا موجب بنے۔ بہت سے عطائی نوآ موزڈاکٹر الیمی دواؤں کے متعلق بڑے بڑے بلند بائگ دعاوی کرتے رہتے ہیں اور مجھے بھی خط لکھتے رہتے ہیں مگر بسااوقات بیان کی خوش فہمیاں ہوتی ہیں اور میں بھی بھی پورے اعتماد کے ساتھ ان کی رپورٹوں کو قبول نہیں کرسکتا۔

طاقت: 200يا 200 طاقت مين استعال كياجاتا ہے۔

### 93 اليكٹرىسٹى ELECTRICITY

یددوابھی برقی شعاعوں سے تیار کی جاتی ہے گراس کی اورالیکٹر لیسی ٹاس کی تیاری کے طریق میں فرق ہے اس لئے اثر میں بھی فرق بتایا جاتا ہے۔اسے دل کی دھڑکن تیز ہونے اور بازووُں کے فالج میں مفید بتایا جاتا ہے۔ یہ موماً ایسے مریضوں کو دی جاتی ہے جو پلسٹیلا کی طرح ممگین رہتے ہوں اور رونے اور آئیں بھرنے کا رجحان رکھتے ہوں۔ خوفز دہ ہوں اور اداس رہتے ہوں۔ طوفان کی آمد پر ڈر جاتے ہوں اور ان کی تکلیفوں میں اضافہ ہوجاتا ہو۔ یا گلول کی طرح بے اختیار ہنسی جورکئے کا نام نہ لے وہ بھی اس کی ایک علامت بتائی جاتی ہے۔اسی طرح رات کونظر کا کمز ور ہونا ،سوتے ہوئے بستر میں بیش بیشا بکا خطا ہونا اور دمے کا عارضہ مبینہ طور پراس کے دائرہ کا رمیں آتے ہیں۔اس دوا کے تعلق میں الیکٹر یسی ٹاس کا بھی بغور مطالعہ کر لیس۔ پراس کے دائرہ کا رمیں آتے ہیں۔اس دوا کے تعلق میں الیکٹر یسی ٹاس کا بھی بغور مطالعہ کر لیس۔

طاقت: 30سے 200

#### 94

## بوپیٹوریم

### EUPATORIUM PERFOLIATUM

(Thorough Wort)

اسے عرف عام میں المجازی ہوری ہور کھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ہٹر ہور کھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ہٹر یوں کی بہتر ین دوائیوں میں لمبے عرصہ سے استعال ہورہی ہے۔ امریکہ کی مشرقی ریاستوں میں اسے گھرکی بڑی بوڑھیاں عموماً نزلیز کام وغیرہ میں گھر بلوچائے کے طور پر استعال کرتی رہی ہیں۔
انفلوئنزا، ملیر یا اوروہ بخارجس میں جسم کی سب بٹر یوں میں شخت دکھن کا احساس ہو، ان میں یہ بہت مفید ہے۔ نیز ایک چھوٹا سا مجھرکی قشم کا کیڑا جسے کتری کہا جاتا ہے اور عموماً خشک بہاڑی علاقوں میں ملتا ہے۔ اس کے کاشنے سے جو بخار ہواسے ڈینگو فیور (Dango Fever) یا کمرتوڑ ٹر بخار کہ تاہ ہونے والی بینہایت اعلی یا یہ کی دوا ہے۔ اس کی خاص علامت یہ ہے کہ بٹر یوں اور کمر میں شخت درد ہوتا ہے جو نا قابل بیان اور نا قابلی برداشت ہوتا ہے۔ یو پٹیور یم اس بخار کی تکلیف میں بہت کی پیدا کر دیتا ہے مگر کمل شفا اور نا قابلی برداشت ہوتا ہے۔ یو پٹیور یم اس بخار کی تکلیف میں بہت کی پیدا کر دیتا ہے مگر کمل شفا نہونے کی صورت میں جسم کا اندرونی دفاع اس کے خلاف کمل طور پر بیدار ہو چکا ہوتا ہے اور پر بیدار ہو چکا ہوتا ہے اور پر بیدار ہو چکا ہوتا ہے اور پر بیدار ہو چکا ہوتا ہو اور کہوں ڈینگو فیور نہیں ہوتا۔

ید دوا انفلوئنز اسلی بہترین دواؤں میں شار کی جاتی ہے اور عام نزلہ زکام میں بھی مفید ہوتی ہے۔خصوصا سر دیوں کے موسم میں ہونے والانزلہ جس کے ساتھ جسم کی در دیں بھی نمایاں ہوں اور نزلہ کے آغاز میں سر در دبھی ضرور ہوتو یو پٹیور یم ضرور استعال کرنا جا ہے

کیونکہ یہ مریض کو مزید پیچیدگیوں سے بچاتا ہے۔ یو پٹیوریم میں مڈیوں کے درد کے ساتھ سردی کا احساس ضرور پایا جاتا ہے۔ یہ علامت ملیریا کی بھی نشاندہی کرتی ہے اس لئے یو پٹیوریم ملیریا کی بھی نشاندہی کرتی ہے اس لئے یو پٹیوریم ملیریا کی بھی ایک مفید دوا ہے۔ اس کی سردی ضبح چھ بچے سے لے کرنو بچے تک زیادہ محسوس ہوتی ہاری کی علامتیں ہے۔ یو پٹیوریم کی علامتیں سورج چڑھنے کے ساتھ ہی شروع ہوجاتی ہیں جبکہ نیٹر م میور کی علامتیں اشراق کے وقت ضبح نو بچے کے بعد بڑھتی ہیں۔

اگروبائی صورت میں ملیر یا ظاہر ہواور یو پٹیور یم چندمریضوں کے لئے فاکدہ مند ثابت ہوتو اس وبا کے اکثر مریضوں میں یو پٹیور یم ہی کام آئے گی۔سب سے پہلے تو اس میں شدید پیاس ملتی ہے۔سردیوں میں بھی ٹھنڈا پانی پینے کودل جاہتا ہے جس سے جسم پرلرزہ طاری ہوجاتا ہے۔لین پیاس ملتی ہے۔جب سردی ختم ہو ہوجاتا ہی اور بخار چڑھ جائے توقے شروع ہوجاتی ہے اور کھلا پسینہ بھی آتا ہے لیکن اس پسینہ سے بخار ہڑھ ہو جائے توقے شروع ہوجاتی ہے اور کھلا پسینہ بھی آتا ہے لیکن اس پسینہ سے بخار ہڑھ نے کے بعداتی اثر تا۔قے میں صفراء بہت آتا ہے۔شروع میں جتنی زیادہ سردی گئی ہے بخار چڑھنے کے بعداتی ہی گری اور صدت کا احساس ہوتا ہے۔اگر درجہ حرارت 103 ہوتو مریض 106 درجہ حرارت محسول کرتا ہے یعنی گری اور سردی دونوں کے احساس کی شدت یکساں ہوتی ہے۔بخار جب پوری طرح جڑھ جائے تو پسینہ آتا ہے جس کے ساتھ بخار ٹوٹے تا ہے جس کے ساتھ بخار ٹوٹے تا ہے جس کے ساتھ بخار ٹوٹے تو بخار کے بخار مریضوں کو جب پسینہ کے ساتھ بخار ٹوٹے تو بخار کے دوران ہونے والے سردرد کو بھی آرام آیا کرتا ہے۔ یہ طرفہ تماشہ یو پپوٹور یم میں ہی ملے گا کہ بخار کوٹے دوران ہونے والے سردرد کو بھی آرام آیا کرتا ہے۔ یہ طرفہ تماشہ یو پپوٹور یم میں ہی ملے گا کہ بخار گوٹے دوران ہونے والے سردرد کو بھی آرام آیا کرتا ہے۔ یہ طرفہ تماشہ یو پپوٹور یم میں ہی ملے گا کہ بخار گوٹ درباہواور سردرد ہر ھور باہو۔

معالجین کو بار ہا ملیریا کے ذکر میں بہ تنبیہ کی جا چکی ہے اور اب پھر اسے دہرایا جاتا ہے کہ خصوصاً ملیریا میں چڑھتے بخار میں اس وقت تک دوانہیں دینی چاہئے جب تک بخار کو ٹنا نہ شروع ہوجائے۔ دوا دینے کا سب سے اچھا وقت تو وہ ہوتا ہے جب ملیریا بخار کے دوحملوں کے درمیان وقفہ پڑتا ہے۔ اس وقت اگر سجیح دوا دی گئی ہوتویا تو بخار کا اگلا

دورہ شروع ہی نہیں ہوگایا پہلے دورے سے کم شدید ہوگا۔ دونین دن ایسا ہوتا رہے گا اور ہرآنے والا بخاریہلے سے کم ہوگا یہاں تک کہ مریض کوکمل شفا ہوجائے۔

بائی کے در دوں (Rheumatism) میں بھی یو پٹیوریم کا میابی سے استعال ہوتی ہے۔ یو پٹیوریم کا میابی سے استعال ہوتی ہے۔ یو پٹیوریم کے مریضوں کے جوڑوں پر گانھیں انجر آتی ہیں اور سب اعصاب میں بھی در دہوتا ہے۔ نقرس (Gout) کا در دزیادہ تریاؤں کے انگوشے میں ملتا ہے۔ بائی کے مریضوں کو اکثر سر در در ہتا ہے۔ متلی ہوتی ہے اور ضبح کے وقت چکر آتے ہیں جبکہ شام کو کم ہوجاتے ہیں۔

یو پٹیوریم کے مریض کی آنکھ کے ڈیلوں میں بھی درد ہوتا ہے۔ آنکھوں کے درد میں جلسیمیم اور برائیونیا، یو پٹیوریم کی مددگار دوائیں ہیں۔ اسہال آئیں تو بہت کھے، سبزی مائل اور پانی کی طرح ہوتے ہیں، مروڑ بھی اٹھتے ہیں۔ بعض دفعہ تھوڑ نے تھوڑ سے اسہال آنے کے بعد کیدم بہت کھل کرآتے ہیں جس سے بہت کمزوری واقع ہوجاتی ہے اور اس کے معاً بعد کچھ بفض ہو جاتی ہے دوراس کے معاً بعد کچھ بفض ہو جاتی ہے جو کئی دن تک مسلسل چلتی ہے۔

یو پٹیوریم میں کھانسی بہت نکلیف دہ ہوتی ہے۔ سینے میں در دہوتا ہے۔سار ہے ہم پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ سردی سے زود حسی پائی جاتی ہے چونکہ بیز لہ کی دوا ہے اس لئے چھپیم وں ربھی اثر انداز ہوتی ہے۔

یو پٹیوریم کے مریضوں کی طبیعت میں اداسی پائی جاتی ہے۔ یو پٹیوریم کے مریض کے جسم پر ورم بھی ہوجاتی ہے۔اگرایسے ورم انفلوئٹز ایا ملیریا کے دوران پائے جائیں تو ذہن یو پٹیوریم کی طرف منتقل ہونا چاہئے۔

یو پٹیوریم کی امراض اکیس دن کے بعد دوبارہ اپنا زور دکھاتی ہیں۔ بات چیت میں مصروف رہنے سے یو پٹیوریم کے مریضوں کوافا قد محسوں ہوتا ہے۔ یو پٹیوریم معدہ، جگراور ہوا کی نالیوں کی اندرونی جھلیوں پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ یہ عموماً مرطوب علاقوں میں بیدا ہونے والی بیاریوں میں مفید ہے مگر سخت خشک موسم میں بھی اس کا عارضہ ماتا ہے جیسے ڈینگو بخار۔

یاریوں میں مفید ہے مگر سخت خشک موسم میں بھی اس کا عارضہ ماتا ہے جیسے ڈینگو بخار۔
طاقت: 200 ہے۔ 200 تک

95

# بوفريزيا

#### **EUPHRASIA**

(Eyebright)

الیفریزیا پودوں کی ایک جنس ہے جس میں سے ایک قسم کوعرف عام میں ایک اس کے ایک قسم کوعرف عام میں استعال ہونے والا یوفریزیا اس قسم سے تعلق رکھتا ہے جبیہا کہ اس کے دوسرے نام Eyebright سے ظاہر ہوتا ہے ۔ یہ نزلے کی ان قسموں میں کام آتا ہے جن کا حملہ خصوصاً آتی تکھ پرزیادہ ہواور اس کے حملے سے آئکھیں غیر معمولی طور پر سرخ ہوجائیں۔

اورا سے مزمن اثرات کی دواؤں میں شامل نہیں کیا جاتا۔

نزلہ کی وہ کیفیات جو قتی طور پر جوش دکھا ئیں اور گزر جائیں ان میں یوفریزیا مفید ہوتی ہے بشرطیکہ نزلہ کا اثر آئکھوں پر زور دکھائے۔ ہر وہ نزلہ جوآ غاز سے ہی آئکھوں پر حملہ کرے اور اس کا پانی آئکھوں میں جلن اور سرخی پیدا کر دے اس نزلہ میں یوفریزیا مفید ہے۔ دن مجر جب تک آئکھوں سے پانی بہتار ہتا ہے اور آئکھیں سرخ رہتی ہیں اس وقت تک کھانی نہیں ہوتی ۔ گلے میں کوئی جلن اور خارش بھی محسوس نہیں ہوتی لیکن جب مریض رات کو بستر پر لیٹتا ہے اور آئکھوں سے بہنے والا پانی گلے میں اندر گر نے گتا ہے اور اس کی وجہ سے سانس کی نالی زخمی ہو جاتی ہے اور کھانسی شروع ہوجاتی ہے۔ آغاز میں یہ کھانسی محدود رہتی ہے جاتی ہے اور کھانسی شروع ہوجاتی ہے۔ آغاز میں یہ کھانسی محدود رہتی ہے جاتی ہے اور کھانسی بحد جلن اور خراش کے نتیجہ میں گلے میں زخم بن جاتے ہیں اور کھانسی کمبی چل جاتی ہے اور دن کے وقت بھی ہوتی رہتی ہے۔ زلہ کے ساتھ سردر د کا حملہ بھی ہوتا ہے۔ آئکھوں میں ہے اور دن کے وقت بھی ہوتی رہتی ہے۔ نزلہ کے ساتھ سردر د کا حملہ بھی ہوتا ہے۔ آئکھوں میں

دباؤ کا احساس ہوتا ہے جیسے کسی نے پٹی سے کس کر باندھ دیا ہو۔ آئکھ کے کورنیا کے پردے میں زخم اور پھنسیاں پیدا ہوجاتی ہیں۔ چونکہ آئکھ سے جلن پیدا کرنے والا تیزانی مادہ بہتا ہے اس کے نتیجہ میں جو بدا ثرات باقی رہ جاتے ہیں وہ کافی عرصہ تک آئکھوں کو متاثر رکھتے ہیں اوران سے نظر دھندلا جاتی ہے۔

يوفريزياكى ايك خاص علامت بيرہے كه آئكھ سے تعلق رکھنے والے اعصاب ير فالح كا حملہ بھی ہو جاتا ہے۔ پس اگر چہ بیرایک حاد (Acute) دوا ہے مگر اس سے پیدا ہونے والی بیہ تکلیف مزمن (Chronic) بھی ہوسکتی ہے۔اس کا فالج Third Nerve کومتاثر کرتا ہے۔ یوفریزیا کو جرمن خسرہ (German Measles) کے علاج میں ایک امتیازی مقام حاصل ہے۔ عام خسرہ میں تو اکثر پلسٹیلا استعال ہوتی ہے لیکن جرمن میزلز میں یوفریزیا ایک لازمی دواہے۔اس میں بیاری کا آغاز آئکھوں پر بیاری کے حملہ سے ہوتا ہےاور آئکھیں بہت سرخ ہوجاتی ہیں۔ یہ بیاری ویسے تو خطرنا کنہیں لیکن حاملہ عورتوں اور ہونے والے بچوں کے لئے بعض دفعہ انتہائی خطرناک ثابت ہوسکتی ہے کیونکہ اگر پہلے تین مہینوں میں اس بیاری کاحملہ ہو جائے تو جنین کے اعضاء کی نشو ونما جہاں تک پینچی ہواسی مقام پر رک جاتی ہے اور بچہ بڑھتا نہیں ہے۔اس بیاری کی وبا کے دنوں میں حاملہ عور توں کو بہت احتیاط سے کام لینا جا ہے کیونکہ یہ بہت خطرنا ک بیماری ہے۔ابتدائی تین مہینوں میں اگریہ بیاری ہوتو یا تو بچوں کی آتکھیں ہی نہیں بنتیں یا دل کے بعض حصے خام رہ جاتے ہیں۔اسی طرح شنوائی پر بھی گہرااثر بڑتا ہےاور بعض دفعہ بالکل اندھےاور بالکل بہرے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ بسااوقات ایسے بچے چندمہینے کے اندر ہی مرجاتے ہیں اور اسے رحمت شار کرنا جاہئے ورنہ جو بچے نی جائیں وہ ماں باپ کے لئے عمر بھر کا روگ بن جاتے ہیں۔مزید احتیاط کا تقاضا ہے کہ اگر حاملہ عورت کو ابتدائی تین مہینوں میں خسر ہ ہوجائے تو اسے ضرورا چھے کلینک میں داخل کروا کریپہلی کر لینی جائے کہ کہیں یہ جرمن میزلز (German Measles) تو نہیں تھی جس کا اثر جنین پر بڑا ہو۔ الیی صورت میں ڈاکٹرمشورہ دیں گے کہ زچہ اور بچہدونوں کا مفادتقاضا کرتا ہے کہ ایساحمل ضرورگرا دیا جائے۔

۔۔۔ یوفریزیا میں روشن سے زود حسی پائی جاتی ہے۔ خسرے میں بھی بیاس کی خاص پہچان بن جاتی ہے۔

۔ یوفریزیا کی تکلیفیں شام کے وقت اور گرمی سے اور روشنی سے بڑھ جاتی ہیں۔

دافع انر دوائين: كيمفر \_ پلسٽيلا \_ كاسٽيكم

طانت: 30

### 96 فرمیٹیلیم فیرم

# FERRUM METALLICUM (لوما)

ہومیو پیتے معالجین نے یہ تجربہ کیا ہے کہ اگر کسی کو زیادہ مقدار میں فولاد (آئرن) دیا جائے تو مریض کارنگ بیلایا سبزی مائل ہوجا تا ہے اوراس پرالیسی چکنا ہٹ نظر آتی ہے جیسے اس پر موم رگڑ دی گئی ہو۔سار ہے جسم پر یہی کیفیت ہوتی ہے۔خون بہنے کار جحان ہوتا ہے جس میں بتلا اور پانی ملا ہوا کچلہوا ساخون بہتا ہے۔خون کے لوٹھڑ ہے بھی بنتے ہیں۔اس کے خون کے لوٹھڑ ہے سرخی مائل ہی ہوتے ہیں اگر چہ اکثر زہر جوخون جماتے ہیں ان کے لوٹھڑ ہے سیاہی مائل ہوتے ہیں۔ان علامتوں کے علاج بالمثل کے لئے جو ہومیو پیتھک دوا بنائی جاتی ہے اسے فیرم سیٹیکیم کہد دیا جا تا ہے۔

فیرم میٹ کی ایک علامت ہے ہے جہ جسم کے تمام اعضاء کمزوری کا شکار ہوجاتے ہیں۔

یہ کوئی الیسی کمزوری نہیں ہوتی جودائی ہواور ہروقت محسوس ہو بلکہ تھوڑ ہے کام سے جلدتھ کا وٹ ہو
جاتی ہے۔ایسٹر فاس میں ہروقت جسم نٹر ھال رہتا ہے لیکن فیرم میٹ میں تھوڑ ہے سے کام سے
ایک دم طاقت ختم ہوجاتی ہے جیسے ٹارج میں پراناسیل ہوتو وہ ایک شعلہ دکھا کر یکدم بجھ جاتا
ہے۔مریض جب تک حرکت نہ کرے اسے اپنی کمزوری کا احساس نہیں ہوتا۔خواہ مریض آ ہستہ
ہی چلے ، پچھ دیر چلتے رہنے سے کمزوری ضرور محسوس ہوتی ہے لیکن اگر مریض بغیر حرکت کے لیٹا
یا بیٹھار ہے تو اس سے بھی اس کو تکلیف پہنچتی ہے کیونکہ سلسل حرکت نہ کرنے سے جسم کی خوابیدہ
دردیں جاگ اٹھتی ہیں۔اگر مریض کچھ دیر تیز چلے تو دونوں تکلیفیں بیک وقت ظاہر ہوتی ہیں۔

کمزوری بھی نمایاں ہوجاتی ہے اور در دیں بھی محض حرکت سے ہی نہیں کچھ دیر مسلسل بولنے سے بھی کمزوری کا احساس ہونے لگتا ہے۔

باو جود اس کے کہ مریض میں خون کی نمایاں کی پائی جاتی ہے مگر چرے پر معمولی جذباتی بیجان سے بھی خون کی چک دکھائی دیتے ہے جس کوہومیو بیتے فالس پلیتھورا (Fale Plethora) یعنی خون کا جعلی عکس کہتے ہیں۔ مریض کے دونوں کلے تمتمانے لگتے ہیں اور عور توں میں خصوصاً بیتی خون کا جعلی عکس کہتے ہیں۔ مریض کے دونوں کلے تمتماہ ہے سے ملتی ہے۔ چیض دفعہ بہت بیتی میں اور خون ایک شرما جانے سے بیدا ہونے والی تمتماہ ہے سے ملتی ہے۔ چیض بیس پورا کہ چلے ہیں صرف ایک دودن تھوڑ اسار کے اور پھر جاری ہو گئے لیکن اس قتم کے چیض میں پورا خون نہیں نکلتا بلکہ پھیکا زردی مائل خون جاری رہتا ہے اور بعض دفعہ رحم کی جھلی کے پچھ گئڑ ہے بھی کٹ کٹ کرچیض کے ساتھ باہر نکلتے ہیں۔ لیکن عجیب بات سے ہے کہ چہرے پر وہی پرخون ہونے کی جھوٹی علامتیں نظر آتی ہیں۔ ایس عورتیں اندام نہانی کے حساس ہوجانے کی وجہ پرخون ہونے کی جھوٹی علامتیں نظر آتی ہیں۔ اسی طرح اندام نہانی سے رحم کے اندرونی حصوں کا پچھ باہر نکل آنا بھی بعیہ نہیں۔

فیرم میٹ کی چائنا سے اس پہلو سے مشابہت ہے کہ بیسرخ ذرات کو کم کرتی ہے۔جودوا بھی خون کے سرخ ذرات کو کم کرتی ہے۔جودوا بھی خون کے سرخ ذرات کو کم کرے اس کی چائنا سے مشابہت ضرور ہوگی۔ چہرہ بغیر خون کے دباؤ کے تمتما جاتا ہے اور چہرہ پر باری باری سرخی اور زردی آتی ہے۔ اسی طرح بخار چڑھتے ہوئے سردی کا احساس بھی نمایاں طور پریایا جاتا ہے۔

معدے کی علامتوں میں بعض دفعہ جوع البقر کی طرح نہ مٹنے والی بھوک ملتی ہے اور بعض دفعہ بھوک کا کلیتًا فقدان ۔ کھٹی چیزوں سے سخت نفرت ۔ کھٹی چیزیں کھانے کی کوشش کریں تو اسہال لگ جائیں گے۔ کھانے کے تھوڑی دیر بعد بغیر کسی متلی کے غیر بہضم شدہ کھانے کا کچھ حصہ ابکا ئیوں کے ساتھ منہ کی طرف آتا رہتا ہے اور بعض دفعہ باقاعدہ متلی کے ساتھ قے بھی ہوتی ہے۔ ایسی قے بعض دفعہ کھانا کھاتے ہی آجاتی ہے اور بعض دفعہ آدھی رات کے بعد آتی ہے۔ یہ عموماً ہوا سے تن جاتا ہے۔ انڈا کھانا پہند بھی ہو

تو ہر گزموا فق نہیں آتا۔ رات کے وقت اکثر غیر ہضم شدہ غذا کی اجابت ہوتی ہے کین اگر دن کو الیں اجابت ہوتی ہے کین اگر دن کو الیں اجابت ہوتو کھانے کے جلدی بعد ہوگی مگر ساتھ در دنہیں ہوتا۔ بعض د فعدا جابت سخت بھی ہوتی ہے اورالیں صورت میں کمراور مقعد میں تشنجی در دیائے جاتے ہیں اور مقعد کے کچھ باہر نکل آنے کا رجمان بھی ملتا ہے۔ بعض مریضوں میں بے اختیار پیشاب خطا ہونے کار جمان پایا جاتا ہے جودن کے وقت زیادہ ہوتا ہے۔

پھیپھڑوں کی علامت میں چھاتی پر دباؤ اور سانس لینے میں مشکل محسوں ہوتی ہے۔ آواز بیٹھ جاتی ہے کھانسی خشک اور دورہ دار اور بعض دفعہ ساتھ سرخ خون کا اخراج۔ کندھوں میں وجع المفاصل کی دردیں اور کمر درد، اسی طرح کو لہے میں یا پنڈلی میں یا پاؤں کے تلووں میں درد ملتے ہیں۔ان سب کوہلکی حرکت سے کچھآ رام آتا ہے۔

> مددگاردوائیں: چائنا۔الیومن۔ہمامیلس دافع اثر دوائیں: آرسنک۔ہیپرسلف طاقت: 30سے 200 تک

97

# فيرم فاس

#### FERRUM PHOSPORICUM

(Phosphate of Iron)

فاسفورس اور لوہے کے مرکب کو فیرم فاس کہتے ہیں۔خون کے سرخ ذرات میں فیرم فاس ایک طبعی جزو کے طور پر شامل ہوتا ہے۔اگر فیرم فاس کی کمی ہوتو عموماً کہا جاتا ہے کہخون میں لوہے کی مقدار کم ہوگئی ہے۔ یہ سرخ خون کی کمی کے لئے بہترین دواہے۔

فیرم فاس کے مریض کو کھلی ہوا تکلیف دیتی ہے۔اس کھا ظ سے اس کا مزاج ٹھنڈا ہے مگر
فاسفورس کے عضر کی شمولیت کی وجہ سے اس کی پچھ علامتیں فاسفورس سے بھی ملتی ہیں۔ مریض
کے ذہن میں کوئی معین خوف تو نہیں ہوتا مگر و یسے ہی دل بے چین اور بیزار رہتا ہے اور عموی طور پر
پریشانی ذہن پر فبضہ کئے رکھتی ہے۔ کمزوری بہت ہوتی ہے۔ ہومیو پیشک پڑینسی میں فیرم فاس
خون کی کمی اور کمزوری کو دور کرنے کی بہترین دواؤں میں سے ہے۔سردی لگنے سے زلاتی
تکلیفیں ہوں تو چہرہ تمتماا ٹھتا ہے اور بخار کی طرح تمازت محسوس ہوتی ہے۔ عموماً گوشت اور دودھ
ناپیند ہوتے ہیں اور ایسی چیزیں کھانے کو دل چاہتا ہے جن سے مصنوعی طور پر بھوک چیکے۔ایسے
مریض کو عموماً کھٹے ڈکار آتے ہیں۔ مقعد میں بواسیری مسے ملتے ہیں اور اجابت بعض دفعہ خون
مریض کو عموماً کھٹے ڈکار آتے ہیں۔ مقعد میں بواسیری مسے ملتے ہیں اور اجابت بعض دفعہ خون
مریض کو عموماً کورتوں میں ) پیشاب خطا ہونے کا عارضہ بھی ہوجا تا ہے۔ اس طرح بے اختیاری طور پر
قطرہ قطرہ فیشا ہے بھی نکاتا رہتا ہے۔

فاسفورس کے مرکبات ان مریضوں میں مفید ثابت ہوتے ہیں جن کا خون بتلا ہواور

بہت جلد بہنے کا رجحان رکھتا ہو۔ ہیموفیلیا (Haemophilia) کے مریضوں میں بھی بیتیوں مفید ہیں بعنی فاسفورس، ایسٹر فاس اور فیرم فاس۔ فاسفورس ہومیو پیتھک دوا کی شکل میں خون کو گا ٹر ہو گاڑھا کر دیے قومضرنتا نج بھی ظاہر ہو گاڑھا کر دیے کی صلاحیت رکھتی ہے لیکن اگریہ خون کو بہت گاڑھا کر دیے ومضرنتا نج بھی ظاہر ہو سکتے ہیں اور دل کے حملہ کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے اس لئے فاسفورس کو لمبے عرصہ تک آئکھیں بند کر کے استعمال کرتے رہنا مناسب نہیں۔ فاسفورس، ایسٹر فاس اور فیرم فاس استعمال کرنے والوں کا دوتین ماہ کے بعد خون کا ٹمیٹ ہونا چاہئے ۔خون صرف اس حد تک گاڑھا ہونا چاہئے جو جو بارہ خون کے رجحان کوختم کر دے ،اس کے بعد ان دواؤں کا استعمال روک دینا چاہئے ۔ دوبارہ خون بینا ہونے کار جمان ہوتو پھر شروع کرواد س۔

فیرم فاس کے مریضوں کے عضلات بعض دفعہ بوجھ اٹھانے کی کوشش سے سی جھنجے جاتے ہیں اور ایسے مریضوں کو پھرتھوڑ اسا بوجھ اٹھانے سے بھی ان عضلات میں ہمیشہ تکلیف ہوتی ہے۔ ملی فولیم میں بھی بیر بھان پایا جاتا ہے۔ بید دونوں دوائیں جریان خون کی بھی بہترین دوائیں ہیں۔ جن مریضوں میں خون کی کمی ہوان میں جلد غصہ آنے کا رجحان بھی پایا جاتا ہے۔ ایسے مریضوں کا پسینہ پھوٹ پڑتا ہے اور ساراجسم کا پنے لگتا ہے اور ان کا سارا غصہ اپنی ذات پر ہی ٹوٹن ہوتا ہے۔ مریض بہت جلد جذباتی ہوجاتا ہے، بھی خوش ہوتا ہے اور بھی ہذیان بکتا ہے۔ یہ فیرم فاس کی علامت ہے جو فاسفورس اور آئرن کے ملنے سے پیدا ہوتی ہے۔

فیرم فاس کا مریض تنہار ہنا پیند کرتا ہے، دوسر ہے لوگوں کی موجودگی میں گھبرا تا ہے۔ شور بھی اس کے لئے نا قابل برداشت ہوتا ہے۔ بھی بھی جوش میں آ کر بہت بولتا ہے لیکن بیاس کا دائمی مزاج نہیں ہے۔ فیرم فاس کے مریض عموماً کم بولنے والے اور تنہائی پیند ہوتے ہیں۔

دائمی مزاج نہیں ہے۔ فیرم فاس کے مریض عموماً کم بولنے والے اور تنہائی پیند ہوتے ہیں۔

سر در د میں ٹھنڈی ہوا سے فائدہ ہوتا ہے۔ سیر هیاں چڑ ھے سے سر در د شدت اختیار کر جاتا ہے اور بعض دفعہ نظر آنا بھی بند ہوجاتا ہے۔ دراصل یہ بھی خون کی کمی

انیمیا (Anaemia) کی نشانی ہے۔خون کی تھی ہوتو ایک دم اٹھنے سے اور سیڑھیاں چڑھنے سے خون نیچے کی طرف آتا ہے اور سرکو پوری طرح خون نہیں پہنچا۔ اگر سرمیں در دہوتو اس صورت میں اس میں اضافہ ہوجاتا ہے۔ آنکھوں کے اوپر، گدی میں، کنیٹیوں پر اور آدھے سرمیں پھاڑنے والے در دہوتے ہیں، نظر بھی (عارضی طور پر) غائب ہوجاتی ہے۔ پرخون دواؤں کی فہرست میں حلسیمیم میں بھی یہ علامت ملتی ہے کہ سر در دے دورے کے ساتھ اچا تک نظر غائب ہوجاتی ہے۔خون کا دباؤزیا دہ ہوجائے تو پیلا ڈونا میں بھی یہ علامت پائی جاتی ہے گرفیرم فاس میں خون کی کی کی وجہ سے اور سرمیں خون نہ پہنچنے کے نتیجہ میں وہی اثر ظاہر ہوتا ہے جو پرخون دواؤں میں خون کا دباؤ بڑھ جانے سے ہوتا ہے اور نظر غائب ہوجاتی ہے۔

فیرم فاس میں کان کی نالیوں کا نزلہ ہوتا ہے اور نزلاتی اخراجات میں خون کی آئر میرش بھی ملتی ہے کیونکہ اس دوا میں جریان خون کا رجحان ہوتا ہے۔ بچوں میں عموماً نکسیر کا عارضہ ملتا ہے۔

فیرم فاس کے مریضوں کے منہ کی جھلیوں اور مسوڑوں سے اگرخون بہے تواس کا رنگ سرخ ہوتا ہے اور یہی بات ملی فولیم میں بھی پائی جاتی ہے۔ گلے کے غدود پھول جاتے ہیں، خراش، خون بہنا، جلن، سوزش اور نگلنے میں دفت فیرم فاس کی علامتیں ہیں، یہ علامتیں بہت ہی دواؤں میں نمایاں ہیں۔ محض ان کی وجہ سے فیرم فاس کو بہچانا مشکل ہے۔ مریض پرعمومی نظر ڈال کر اندازہ ہوسکتا ہے کہ فیرم فاس کا مریض ہے یا نہیں۔اس میں خون کی کمی کا نشان اس کی بہچان میں مدددے سکتا ہے کہ فیرم فاس کا مریض ہے مانہیں۔اس میں خون کی کمی کا نشان اس کی بہچان میں مدددے سکتا ہے کہ فیرم فاس کئی عوارض میں کا م آتی ہے۔

فیرم فاس حمل کے دوران عورتوں کوٹا نک کے طور پراستعال کروانی چاہئے۔
اس غرض کے لئے فیرم فاس، کلکیریا فاس اور کالی فاس کا مرکب بہت مفید ہے۔ شروع کے مہینوں میں دینے سے حمل ضائع ہونے کار جمان رک جاتا ہے اور آخری دوتین مہینوں میں دینے کے بہت مفید ہے۔ اسے مسلسل استعال نہیں کرنا چاہئے، پچھ میں بچے کی نشوونما کے لئے بہت مفید ہے۔ اسے مسلسل استعال نہیں کرنا چاہئے، پچھ

عرصہ کھلانے کے بعد وقفہ ڈال کر دوبارہ شروع کرانا چاہئے۔اس طریق سے کوئی نقصان نہیں ہوتا بلکہ فائدہ ہی پہنچتا ہے۔ فیرم فاس میں بھوک بھی کم ہوجاتی ہے اور بھی بے حد زیادہ جومٹی ہی نہیں۔ یہ دونوں انتہا ئیں اس میں پائی جاتی ہیں۔ یا حدسے زیادہ بھوک یا بھوک کا فقد ان۔اس کے علاوہ وہ چیزیں جو نقصان پہنچاتی ہیں ان کی خواہش پیدا ہوجاتی ہے اور جوچیزیں موافق آتی ہیں۔ ان کی خواہش مٹ جاتی ہے۔ گوشت وغیرہ سے نفرت ہوجاتی ہے۔ ایک صورت میں فیرم فاس دینے سے فائدہ ہوتا ہے۔ کھانے کے بعد متلی ہوتی ہے متلی اگر حمل کے زمانے میں ہوتو اس میں فیرم فاس دینے سے خائدہ ہوتا ہے۔ کھانے کے بعد متلی ہوتی ہوتی ہوتی ہے۔ کھن فیرم فاس مفید ہے لیکن حمل کی متلی عموماً کافی ضدی اور سخت ہوتی ہے۔ کھن فیرم فاس سے شاذ کے طور پر ہی فائدہ ہوتا ہے۔ متلی کی اور بہت ہی دوائیں ہیں جوخصوصیت سے حمل سے تعلق رکھتی ہیں۔ ان سب پرعبور ہونا چاہئے ۔ متلی میں اب تک جتنی دوائیں استعال کی گئی ہیں ان میں ایک ٹی دوائیں استعال کی گئی ہیں ان میں ایک ٹی دوائیں گئی ہے۔ یہ کوں کی میں ایک ٹی دوائی ہے۔ یہ کئی جز ہے اور پیپل کے پول کی میں ایک ٹی دوائی ہے۔ یہ کئی چیز ہے اور پیپل کے پول کی میں ایک ٹی ہوئی ہے۔ یہ کئی گئی ہے۔ یہ کہ کہ کہ ہوئی ہے۔ یہ کئی گئی ہے۔ یہ کہ کئی ہیں ان کہ جو میں نے خود بنوائی ہے۔ یہ کئی چیز ہے اور پیپل کے پول کی میں ایک ٹی ہے۔ یہ کہ کی ہیں ہوئی ہے۔ یہ کہ کہ کی ہے۔ یہ کہ کی ہیں ہوئی ہے۔ یہ کئی گئی ہے۔ یہ کہ کئی کی ہیں ہوئی ہے۔ یہ کہ کہ کہ کہ کہ کور کی کی کئی ہیں ہوئی ہے۔ یہ کہ کئی گئی ہے۔ یہ کشت کی دور کی ہے۔

حمل کی متلی کے بارے میں میراینظریہ ہے کہ یہ بعض دفعہ الرجی سے بیدا ہوتی ہے۔

بعض عورتوں کو بچے سے الرجی ہوتی ہے جس کے نتیجہ میں متلی بہت شخت اور لمبا چلتی ہے۔ امریکہ
میں بھی یہ تحقیق ہوئی ہے کہ جن عورتوں کا حمل گر جاتا ہے یا حمل کھہرتا ہی نہیں ان میں سے چالیس
میں بھی یہ تحقیق ہوئی ہے کہ جن عورتوں کا حمل گر جاتا ہے یا حمل کھہرتا ہی نہیں ان میں سے چالیس
فیصد عورتیں الیسی ہیں جن میں اپنے بچے کے خلاف ایک قسم کی الرجی ہوجاتی ہے جس کے نتیجہ میں
جسم کی دفاعی طاقتیں جنین (Embryo) پر حملہ کر دیتی ہیں۔ مزید حقیق سے یہ حقیقت منکشف
ہوئی کہ دراصل ہر عورت کوخود اپنے ہی حمل کے خلاف الرجی ہوتی ہے اور جسم کی دفاعی طاقتیں
حرکت میں آ کر رحم پر حملہ آ ور ہوجاتی ہیں۔ لیکن جنین کے اردگر دئین قسم کے خول بنے ہوئے
ہیں یعنی پلیسٹنا، رحم کی اپنی دیوار اور اس دیوار کے باہر کی جھلی ۔ ان کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ
جسم کے اندر موجود دفاعی طاقت کے حملے کورو کئے کے لئے بذات خودا کید فاعی طاقت رکھتے
ہیں۔ اگر ایبا نہ ہوتا تو کسی بھی جنین کا قرار پکڑنا ناممکن ہو جاتا۔ غالبًا یہی وجہ ہے
ہیں۔ اگر ایبا نہ ہوتا تو کسی بھی جنین کا قرار پکڑنا ناممکن ہو جاتا۔ غالبًا یہی وجہ ہے

کہ جنین کے متعلق قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ اسے ہم نے قرار مکین میں رکھا ہے۔ نیز فرمایا ہے کہ اسے ہم نے قرار مکین میں رکھا ہے۔ اگر کسی وجہ سے جنین کے گرد کی دفاعی طاقت اس پر جملے آور طاقت سے کمزور ہوتوا سیاحمل لازماً گرجائے گا۔

بعض اداروں کے سائنس دانوں نے کچھ ایسے ذرائع دریافت کئے ہیں جن سے
اندرونی اور بیرونی دفاعی توازن کودرست کیا جاسکتا ہے کین سردست بیعلاج بہت مہنگا ہے۔ تاہم
جن عورتوں کو بیعلاج کرانے کی توفق ملی ہے ان میں سے بھاری اکثریت کے بچھ ہو گئے ہیں۔
یپلی (Pipli) کو چونکہ میں نے حمل کی متلی میں کافی مفید پایا ہے اس لئے اسے ایک
اور طرح بھی وسیع پیانے پر استعمال کرائے دیکھنا چاہئے۔ بعید نہیں کہ بیالرجی کی وجہ سے حمل
گرنے کے عارضہ کو بھی درست کر دے لیکن بیتو اس کتاب کو پڑھنے والے ساری دنیا میں پھیلے
ہوئے ہو میو پیتھ ڈاکٹر ہی تج ہے کے بعد بتا سکتے ہیں۔

اس ضمن میں اس کو مختلف طاقتوں میں استعال کرے آزمانا چاہئے۔ نیزیہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ اگر یہ دوااثر کرتی ہے تو کون سے مزاج والوں پر اثر کرتی ہے اور کون سے مزاج والوں پر نہیں کرتی۔ ہومیو پیتھس سے میری درخواست ہے کہ جو بھی اس کا تجربہ کریں۔ وہ اس کے نتائے سے احمدیہ سلم سنٹرل ہومیو بورڈ کو بھی حسب ذیل پتہ پر مطلع فرما کیں۔

16-Gressen Hall Road London S.W.18. 5QL. U.K

فیرم فاس کی علامات چھونے ، جھٹکا لگنے، حرکت کرنے سے شدت اختیار کرتی ہیں جبکہ ٹھنڈی ٹکورسے افاقہ ہوتا ہے۔

طاقت: بائيوكيمك كى 3x تا12x يا هوميو بيتضك كى 30اوراو نچى طاقتيں 98

# فلوريم ايسٹر

#### FLUORICUM ACIDUM

(Hydrofluoric Acid)

فلورک ایسٹر ایسی بیاریوں میں بہت مفید، وسیع الاثر اور گہرااثر کرنے والی دوا ہے جو رفتہ رفتہ جزو بدن ہوچی ہوں اورجسم کی گہرائی میں چلی جا ئیں اور زندگی کا حصہ بن جا ئیں، مگریہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ اثر کرتی ہے۔ آ بافا فا ورفوری اثر ات ظاہر نہیں کرتی ۔ فلورک ایسٹر ایک پہلو سے سلفر سے مشابہ ہے اور ایک پہلو سے نیٹر م میور سے ۔ بہت سے ایسے مریض ہیں جوسلفر اور نیٹر م میور کے مریض سمجھے جاتے ہیں لیکن انہیں ان دونوں دواؤں سے فائدہ نہیں پہنچتا۔ دراصل وہ فلورک ایسٹر کے مریض ہوتے ہیں۔ اس لحاظ سے یہ بہت دلچسپ دوا ہے۔ نیٹر م میور میں ناخنوں کی خرابیاں پائی جاتی ہیں۔ ناخن بدنما، اکھڑے اکھڑے اور بہت تیزی سے بڑھتے ہیں۔ کی خرابیاں پائی جاتی ہیں اور ان کی نوکیس پھٹ کر دونیم ہوجاتی ہیں۔ اس طرح بال برونق، کمز وراور بہت ہیں اور ان کی نوکیس پھٹ کر دونیم ہوجاتی ہیں۔ ان علامات سے عموماً نیٹر م میور کی طرف دھیان جاتا ہے جبکہ ہاتھ پاؤں میں گرمی، جلن اور پیدنہ کی علامات سے معوماً نیٹر م میور کی طرف دھیان جاتا ہے جبکہ ہاتھ پاؤں میں گرمی، جلن اور پیدنہ کی علامات سے معوماً نیٹر م میور کے باو جوداس دواکونظر انداز کردیں تو بہت گر انقصان پہنچتا ہے۔

ایسے مریض جن کی بیاریاں ہڑھتے ہڑھتے الیی حالت کو پہنچے جائیں جہاں دوسری دوائیں کا م نہ کریں وہاں لاز ماً بہت گہری دوائیں تلاش کرنی پڑتی ہے۔فلورک ایسٹر ان میں سے ایک ہے۔وہ تمام گہری بیاریاں جونسل درنسل انسانی صحت پر اثر انداز ہوتی رہتی ہیں مثلاً سفلس ،سوزاک اورکوڑھ۔اکثر ہومیو پیتے معالجین نے ان تین بنیادی

بیار یوں میں تمام مریضوں کو تقسیم کر دیا ہے۔فلورک ایسڈ میں ان نتیوں بنیا دی بیار یوں کی علامات پائی جاتی ہیں۔اسی طرح چیسپورٹوں میں سلی مادے بھی نسل درنسل انسانی جسم میں منتقل ہوتے رہتے ہیں۔اس کا بیار یوں کی چوشی قسم سمجھ کرا لگ علاج ہونا چاہئے۔

فلورک ایسٹر میں سردی اور گرمی کی علامتیں ادلتی بدلتی رہتی ہیں۔ رات کے وقت بستر میں تکلیفیں بڑھ جاتی ہیں۔ پیش محسوں ہوتی ہے، نیتجاً مریض ٹھنڈ بے پانی کے چھینٹے مارتا ہے۔
سلفر میں گرمی کے احساس کے باوجود مریض پانی سے متنفر ہوتا ہے کیکن فلورک ایسٹر والے مریض مسلفر میں گرمی کے احساس کے باوجود مریض پانی سے متنابہ ہے۔ پاؤں جلتے ہیں اور مریض بستر کو ٹھنڈ اپانی پیند ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے یہ پیلسٹیلا سے مشابہ ہے۔ پاؤں جلتی ہیں جلن ہوتی سے پاؤں باہر نکالتا ہے۔ ہاتھ پاؤں دونوں نسینے سے شرابور ہوجاتے ہیں۔ پسینہ میں جلن ہوتی ہے۔ انگلیوں کے درمیان پسینہ آنے کی وجہ سے انگلیاں گل جاتی ہیں۔ اس میں فلورک ایسٹر بہت مفید دوا ہے۔

فُلورک ایسڈ کی ایک علامت اسے نیٹرم میور اور سلفر سے ممتاز کر دیتی ہے یعنی فلورک ایسڈ کے مریض چائے اور کافی سے بہت جلدا ثر قبول کرتے ہیں اور یہ شروب ان کے مزاج کے موافق ثابت نہیں ہوتے۔ان سے نینداڑ جاتی ہے یا دوسری تکلیفیں شروع ہو جاتی ہیں۔نیٹرم میوراورسلفر میں بیعلامت نہیں ملتی۔

فلورک ایسٹر کے مریض کی جلد پر پھنسیاں بھی بن جاتی ہیں اور ٹھیک نہیں ہوتیں۔
بسااوقات چہرے پر پھوڑ انکلتا ہے جو پکتا نہیں ہے اور کی عرصہ تک تکلیف دیتا ہے۔ عام حالات
میں ایسے پھوڑ وں میں سلیشیا مفید ثابت ہوتی ہے کین سلیشیا سب پھوڑ وں پراثر انداز نہیں ہوتی۔
ایسے پھوڑ وں میں اگر سلیشیا کے بعد فلورک ایسٹر دی جائے تو وہ زیادہ زوداثر ثابت ہوتی ہے۔ جس طرح پلسٹیلا کی بجائے فلورک ایسٹر طرح پلسٹیلا کی بجائے فلورک ایسٹر دی جائے تو مریض میں ایک فیصلہ کن صورت حال ظاہر ہوجاتی ہے یعنی یا تو مریض شفایا جائے گایا ایسی واضح علامات ظاہر ہوجا ئیں گی جوکسی ٹی دوا کے انتخاب میں مددگار ہوں گی۔
ایسی واضح علامات ظاہر ہوجا ئیں گی جوکسی ٹی دوا کے انتخاب میں مددگار ہوں گی۔

اگر سلیشیا کا غلط استعال ہو جائے تو فلورک ایسٹر اس کے بدا ٹرات کوزائل کر دیتا

ہاوراس کے مثبت اثرات پراٹر انداز نہیں ہوتا۔

فلورک ایسٹر میں بال بہت کمزور اور بے جان ہوجاتے ہیں اور کناروں سے پھٹ جاتے ہیں۔ نیٹرم میور میں تمام سر پراثر پڑتا ہے کیکن فلورک ایسٹر میں سر پر کہیں کہیں بال کمزور ہوتے ہیں اور کہیں بالکل صحت مند نظر آتے ہیں یہ پہچان فلورک ایسٹر کو واضح طور پر دوسری ملتی جلتی دواؤں سے ممتاز کردیتی ہے۔ اس لئے ایسی باتوں پر نظر رکھنی چاہئے کیونکہ بعض دفعہ ایسی علامات کی وجہ سے ایک ایسی دوا کی قطعی شناخت ہوجاتی ہے جودوسری ملتی جلتی علامت مل جائے جو کسی دوا کی قطعی شناخت ہوجاتی ہے کہوئی ایسی علامت مل جائے جو کسی دوا کی قطعی نشان دہی کردے پھر باقی تمام بیاریوں کووہ خودہی سنجال لیتی ہے، کہی چوڑی تفتیش کی ضرورت نہیں بڑتی۔

فلورک ایسڈ میں ایک علامت ایسی ہے جو غالباً کسی اور دوا میں نہیں ملتی یعنی اگر پیشاب کی حاجت محسوس ہواور مریض پیشاب روک لے تو سر میں در دہونے لگتا ہے۔ ایسے سر در دمیں گرمی اور پیش بھی محسوس ہوتی ہے اور پیشاب کرنے پر سر در دکوآ رام آجا تا ہے۔

فلورک ایسڈ ایسے لوگوں کے لئے بھی بہترین دواہے جو جنسی بےراہ روی کا شکار ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو بالکل بے کاراور ناکارہ کر لیتے ہیں لیکن اس کے باوجود بدنظری سے باز نہیں آتے اور نظر بازی کو اپنا پیشہ بنا لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لئے فلورک ایسڈ، پکرک ایسڈ، لائیکو پوڈیم اور سیبیا اپنے اپنے مزاج کے مریضوں میں بہترین ثابت ہوتی ہیں۔ اگر مریض پلسٹیلا کا ہواور اس کا اثر رک جائے تو اس کے بعد سلیٹیایا فلورک ایسڈ کام آتے ہیں۔

فلورک ایسٹر نیلی رگوں کے جالے (Vericose Veins) دور کرنے اور اس کے زخموں کوٹھیک کرنے کی بہترین دوا ہے۔ بسااوقات ویری کوزونیز دوسری دواؤں سے ٹھیک نہیں ہوتیں ۔ عورتوں میں بار بار بچوں کی پیدائش سے جو بوجھ پڑتے ہیں اس سے ٹانگوں میں نیلی رگیں ابھر آتی ہیں اور جالے بن جاتے ہیں۔ کئی دفعہ ان سے خون ٹانگوں میں نیلی رگیں ابھر آتی ہیں اور جالے بن جاتے ہیں۔ کئی دفعہ ان سے خون

بھی نکلتا ہےاور بہت نکلیف دہ صورت حال پیدا ہو جاتی ہے۔اس نکلیف میں کوئی معین دوا کام نہیں کرتی کہاسے دستور کی دوآ تمجھ لیا جائے اور ہمیشہ وہی کام کرے مگر جودوا بھی علامتوں کے مطابق درست ہو وہ فوری فائدہ دیتی ہے۔اس بہاری کے لئے چوٹی کی دواؤں میں آرنیکا، ایسکولس، لىكىيىسس ،سلفيورك ايسڈ اورنائيٹرك ايسڈ ہيں۔اس فہرست ميں فلورك ايسڈ بھى لكھ ليں۔ ورِی کوزونیز کے حوالے سے کوئی دوا یاد نہ آئے تو بہتر طریقهٔ علاج بیہ کے مریض کے مزاج کی شخیص کریں اس طرح بسااوقات مزاجی دواہی ویری کوزونیز میں بھی فائدہ پہنچادیتی ہے۔ بعض لوگوں کے سرکی جلدس ہوجاتی ہے۔حس ختم ہوجاتی ہے اور بول محسوس ہوتا ہے کہ سر کا بچھلا حصہ لکڑی سے بنا ہوا ہے۔اس تکلیف میں فلورک ایسڈ بہترین دوا ہے۔ ہاتھ یا و کسن ہونے کا رجحان بھی فلورک ایسڈ میں ملتاہے۔اس میں عموماً جسم تلے دبا ہوا حصہ س نہیں ہوتا بلکہ دوسرا حصہ تن ہوجا تا ہے۔ ریڑھ کی ہڈی میں بھی سن ہونے کا احساس ہوتو فلورک ایسڈ مفید ہے۔اسے فوراً اور بروقت استعال کرنا جاہئے کیونکہ سن ہونے کا احساس کسی وقت ا جا نک فالج میں تبدیل ہوسکتا ہے۔ چونکہ فلورک ایسڈ آ ہستہ آ ہستہ اثر کرتا ہے اس کئے ایسے مریضوں کوفلورک ایسٹہ دے کر جلدیہ دوا تبدیل نہیں کرنی جاہئے۔اگر مریض کی حالت مزید خراب ہونے سے رک جائے اور گھر جائے اور کچھ کچھفرق پڑنے گلے تواس دوا کو جوآ ہستہ آ ہستہ اثر كرنے والى ہواسے لمبے عرصه تك اثر دكھانے كاموقع دينا جاہئے كيونكه صبر سے دوتين مہينے تك استعال کرنے سے بہت خوشگوارعلامتیں ظاہر ہوجاتی ہیں۔صرف یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہاس دوا کے استعمال کے دوران مریض کی حالت مزید بگڑ نے ہیں بلکہ بہتری کی طرف ماکل رہے۔ شیرخوار بچوں کے سرکےا بگزیمامیں بھی فلورک ایسڈ بہت مفید ہے۔ بڑوں میں پیہ علامت نمایاں ہوتی ہے کہ سر کے بالوں والے حصہ میں خارش نہیں ہوتی بلکہ جو ھے

بالوں سے خالی ہو گئے ہوں وہاں بہت خارش محسوس ہوتی ہے۔

فلورک ایسڈ میں ایک ایسی عجیب علامت ملتی ہے جو عام طور پر دوسری دواؤں میں نہیں ملتی یعنی بعض بچوں کا سر بائیں طرف سے قدرے چھوٹا رہ جاتا ہے اور پوری طرح سے نشو ونما نہیں پاتا ۔ بائیں آئے بھی نسبتاً دبی ہوئی اور چھوٹی ہوتی ہے ۔ یہ فلورک ایسڈ کی نشانی ہے ۔ چونکہ یہ ہڈی کی تعمیر میں بہت مفید دوا ہے اس لئے یہ اس قسم کی کمزوری میں کام کرتی ہے ۔ اکثر مریضوں پر تجربہ سے اس دوا کی یہ خوبی معلوم ہوئی ہے ۔ یہ ایسی چیز ہے جو طریقہ آزمائش مریضوں پر تجربہ سے اس دوا کی یہ خوبی معلوم ہوئی ہے ۔ یہ ایسی چیز ہے جو طریقہ آزمائش محلوم ہوئی ہے۔ یہ ایسی چیز ہے جو طریقہ آزمائش (Proving) سے معلوم نہیں کی گئی۔

فلورک ایسڈ میں بہت ٹھنڈا پانی پینے کی خواہش کے ساتھ کھانا کھانے کی بھی خواہش ہو جایا کرتی ہے کی کھی خواہش ہو تی ہے۔ عام طور پر بیاس کی علامت کے ساتھ بھوک ختم ہو جایا کرتی ہے کیکن فلورک ایسڈ میں بدونوں علامتیں ساتھ ساتھ ملتی ہیں۔

گلے کے پرانے زخموں میں بھی فلورک ایسڈ مفید ہے۔ اس بارہ میں یہ سلیشیا اور مرکری دونوں کے ساتھ موافقت رکھتی ہے جبکہ سلیشیا اور مرکری آپس میں ایک دوسرے کی مخالف دوائیں ہیں، ان کو اکٹھا استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ درمیان میں ہیپر سلف کو شامل کرنا پڑتا ہے لیکن فلورک ایسٹر ان دونوں دواؤں کے ساتھ دے سکتے ہیں۔ مرکری کے استعمال کے بعد سلیشیا صرف اس صورت میں اونچی طاقت میں دی جا سکتی ہے جب خود مرکری ہی کے غلط استعمال سے معنر اثر ات فلامر ہوئے ہوں۔ سلیشیا ان اثر ات کو زائل کردیتی ہے۔

سلفرمیں صبح کے وقت اسہال کی علامت ملتی ہے۔فلورک ایسٹر میں بھی صبح کے اسہال کی علامت ملتی ہے علاوہ ازیں ایسے اسہال جو مزمن ہو جائیں اورٹھیک ہونے میں نہ آئیں اور مریض کو بہت کمز ورکر دیں اس میں بھی فلورک ایسٹر بہت مفید ہے۔

حبگر کی خرابی کے نتیجہ میں جسم پر پیدا ہونے والی سوزش میں بھی فلورک ایسڈ مفید دوا ہے۔اس سوزش اور ورم کے ساتھ گرمی کا احساس بھی ہوتا ہے۔اس سوزش اور ورم کے ساتھ گرمی کا احساس بھی ہوتا ہے۔اس ہال میں صفر ابھی شامل ہوتا ہے۔ اور پیٹ ہواسے تن جاتا ہے۔

فلورک ایسڈ میں گرمی سے، گرم مشروبات سے اور صبح کے وقت تکلیفیں بڑھ جاتی ہیں۔ سردی میں آرام محسوس ہوتا ہے۔

مددگاردوا:

سليشيا 30 ياحسب ضر<u>ورت اونچي طاقتي</u>

99 جلسيميم

### GELSEMIUM (زر,دینیل)

جلسیمیم زردچنیلی سے بنائی جاتی ہے۔ ہومیوپیتی میں اس کا استعال بہت کثرت سے ہوا ہے۔ بیسی حدتک ایکونائٹ اور بیلا ڈونا سے مشابہ ہے لیکن ان کی نسبت اس میں بیاری بڑھنے کی رفتار قدرے کم ہوتی ہے۔ سرکی طرف دوران خون اور درد، منہ کا خشک ہو جانا ایسی علامتیں ہیں جوا یکونائٹ، بیلا ڈونا اور جلسیمیم میں مشترک ہیں لیکن ایکونائٹ میں تیش اور تمتماہ ٹیائی جاتی ہے جبکہ جلسیمیم میں پشنہیں ہوتی۔ یہ مزاج کے لحاظ سے شنڈی دوا ہے۔ اس میں منہ کی خشکی کے باوجود پیاس نہیں ہوتی۔ سردی گئتے ہی فوراً بیاری کے اثرات ظاہر نہیں ہوتی ہوتے بلکہ دوتین دن کے بعد علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ اگر بیچ کوسردی گئتے سے پچھ عرصہ کے بعد بحار ہوتو جلسیمیم دینی چا ہے لیکن اگر سردی گئتے ہی براحال ہوجائے تو ایکونائٹ اور بیلا ڈونا بخار ہوتو حکسیمیم دینی چا ہے لیکن اگر سردی گئتے ہی براحال ہوجائے تو ایکونائٹ اور بیلا ڈونا ملاکرد سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔

ڈاکٹر کینٹ کے مطابق اس کے مریض کوسردی لگ جانے کے گی دن بعد نزلہ ہوتا ہے۔
چونکہ جلسیمیم مختارے مزاج کی دوا ہے اس لئے یہ خیال آتا ہے کہ سردیوں کے موسم میں اس کا اثر
نمایاں ہوگا۔اسی طرح ایکونائٹ میں چونکہ جوش اور گرمی پائی جاتی ہے اس لئے اس کو گرمیوں میں کام آتا
چاہئے کیکن حقیقت اس سے بالکل برعکس ہے۔ایکونائٹ سردی کے موسم کی دوا ہے اور جلسیمیم اکثر
گرمیوں میں کام آتی ہے۔ گرمیوں کے موسم میں سردی لگ جائے تواس میں جلسیمیم زیادہ مفید ہے لہذا
ہے گرم اور خشک موسم کی دوا ہے۔ لیکن گرمیوں کے خشک موسم میں خونی پیچیش ہوجائے توا کونائٹ چوٹی

کی دواہے جوخشک گرمی اورخشک سردی دونوں میں کام کرتی ہے۔

خواسیمیم کوموماً سردرداورنزلاتی بیاریوں میں استعال کیاجا تا ہے مگراسہال وغیرہ میں استعال نہیں ہوتی حالانکہ اگرجسم ٹھنڈا ہواور سرمیں بوجھ محسوں ہو، منہ خشک ہونے کے باوجود پیاس نہ ہوتو وہ اسہال جولمباعرصہ بیجھانہ چھوڑیں، ان میں حبسیمیم بہترین کام کرتی ہے۔ اس لئے بیاسہال کی بھی دوا ہے۔

جلسیمیم میں بیاری کااثر آ ہتہ ہونے کے باوجوداسے مزمن بیاریوں میں شاذ کے طور پر ہی استعال کیا جا تا ہے۔ نبیٹا درمیانی عرصہ پرمحدود بیاریوں میں استعال ہوتی ہے۔ جلسیمیم میں چہرے اور سرکی طرف خون کا دباؤ ہوتا ہے۔ چہرہ گرم اور ہاتھ پاؤں شخنڈ ہے ہوتے ہیں بیعلامت آ رئیکا میں بھی پائی جاتی ہے۔ بعض دفعہ پٹڈ لیاں بھی شٹڈی اور تُخشڈے ہوتے ہیں گونائن سے بھی ملتی ہیں مگر جلسیمیم اور گونائن میں فرق بیہ ہے کہ جلسیمیم میں ہاتھ پاؤں شٹڈے ہوتے ہیں لیکن پسینہ بالکل نہیں آ تا جبکہ گونائن میں ہاتھ پاؤں شٹڈے ہوتے ہیں لیکن پسینہ بالکل نہیں آ تا جبکہ گونائن میں ہاتھ پاؤں شٹڈے ہوتے ہیں اور پسینہ بھی آتا ہے۔ کمر کے عضلات میں کھیاؤ اور تناؤ کی وجہ سے کم درد کندھوں تک بھیل جاتا ہے اور سرکے پیچھے تک بھی محسوس ہوتا ہے۔ گردن اکڑ جاتی ہے۔ جس کی وجہ سے گردن موڑ نامشکل ہوجاتا ہے۔ سر دردعمو ہا ایک طرف نمایاں ہوتا ہے۔ سوتے ہوئے گردن میں بل پڑ جائے تو جلسیمیم کے ساتھ بیلا ڈونا ملا کردینے سے فائدہ ہوتا ہے۔ سوتے ہوئے گردن میں بل پڑ جائے تو جلسیمیم کے ساتھ بیلا ڈونا ملا کردینے سے فائدہ ہوتا ہے۔ سوتے ہوئے گردن میں بل پڑ جائے تو جلسیمیم کے ساتھ بیلا ڈونا ملا کردینے سے فائدہ ہوتا ہے۔ سوتے میں میں بل ہو جائے تو جلسیمیم کوئیس بھولنا جائے ہوں شنج اور اگر او ہوتا ہے جس میں خلیس بیا ہو جائے ہوں شنج اور اگر او ہوتا ہے جس میں خلیس بھونی جائے ہی ہوتے ہیں ، شنج اور اگر او ہوتا ہے جس میں خلیس بھونی ہاتھ یا واں شنڈ ہے ہوئیس بھولنا چا ہے۔

حبسیم میں سونے سے پہلے کے چینی سی ہوتی ہے اور مریض کو یہ خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ اسے ٹھیک سے نیند نہیں آئے گی ،سر کچھ تکلیف محسوس کرتا ہے حالا نکہ ابھی در د واضح نہیں ہوا ہوتا مگر سونے کے بعدوہ در دبڑھ جاتا ہے اور لیکیسس سے بظاہر مشابہت ہوجاتی ہے لیکن یہ حبسیمہ میں کا مریض ہوتا ہے۔ نیند آرام سے نہیں آتی ۔انسان جب

صبح اٹھتا ہے تو در دبڑھا ہوا ہوتا ہے۔ بیعلامت گلونائن میں بھی ہے۔ فرق بیہے کہ جلسیمیم کا در دصرف سرتک محدود نہیں رہتا بلکہ کندھوں کے اعصاب میں نیچے کندھے کی ہڈی تک اتر آتا ہے۔ اور زیادہ تریدر دبائیں طرف اٹھتا ہے۔

گلونائن کا تریاق (Antidote) جلسیمیم ہے۔ اگر جلسیمیم اور نیٹر م میور ملا کردیں تو یہ بطور تریاق بہت جلد کا م کرتا ہے۔

حبلسیمیم عورتوں کے لئے بھی بہت کام کی دواہے۔ رحم کے منہ کی اینٹھن میں بہت مفید ہے۔ وضع حمل کے وقت در دِزہ کے کوندے بنچے سے اوپر کمرتک جاتے ہوں تو ایسے موقع پر بہت تیزی سے کام کرتی ہے اور اس کے استعال سے کمر کے عضلات کا تھچاؤ ختم ہوجاتا ہے اور بیجا آسانی سے پیدا ہوجاتا ہے۔

۔ حیض کے دنوں میں بھی کمر اور کولہوں میں درد ہو جاتا ہے۔سردی بھی بہت لگتی ہے۔ انفیکشن کی وجہ سے مسلسل بخارر ہتا ہے جوٹو ٹیانہیں۔

اگر ملیریا کا بخار ہواور روز چڑھتا اترتا ہواور عموماً دوپہر کے بعد اونچا ہونے کا رجحان ہوتو ایسی ملامات میں جلسیمیم بہت مفید ثابت ہوتی ہے۔ جلسیمیم کی تکلیفیں شام کے وقت بڑھتی ہیں اور آرسنک کی تکلیفیں دن اور رات بارہ بج کے بعد نمایاں طور پر بڑھتی ہیں۔ تین بج کے قریب کالی کارب کی تکلیفوں کا وقت شروع ہوتا ہے۔ چار پانچ بجے سے چھسات بج تک حلسیمیم کی تکلیفوں میں شدت پیدا ہوتی ہے۔

مریض ہلکی رفتارہ چات ہے۔ اس میں ایک بیعلامت ہے کہ مریض ہلکی رفتارہ چات ہیں ایک بیعلامت ہے کہ مریض ہلکی رفتارہ چات ہے کہ دل دھڑ کتارہ گا جب ٹھم جائے تو محسوس ہوتا ہے کہ دل کی دھڑ کن بند ہوجائے گی۔ گویا جسم کی حرکت دل کوطافت دے رہی ہے اور اسے متحرک رکھر ہی ہے۔ دل میں ایک خلاکا احساس ہوتا ہے اور کمزوری بھی۔ لگتا ہے کہ حرکت سے دل ٹھیک ہوجائے گا ورنہ بیٹھے بیٹھے دل بیٹھ ہی جائے گا۔ ہلکی حرکت کے ساتھ ساتھ دل کی طافت بڑھتی جاتی ہے کین ایسے مریض کے لئے میں کمزوری ہو تو تیز حرکت نقصان دہ ہوتی ہے کیونکہ جلسیمیم کے مریض کے دل میں کمزوری ہو تو

ا چانک حرکت سے وہ بے ہوش ہوسکتا ہے یا مربھی سکتا ہے۔جسم کی حرکت سے دل میں رفتہ رفتہ تو ان کی پیدا ہوتی ہے۔ تو ان کی پیدا ہوتی ہے۔

جلسیمیم میں <u>معدہ میں کمزوری اور خالی بن کا احساس بھی</u> ملتاہے۔جذباتی ہیجان

سے پیدا ہونے والے اسہال میں بھی حکسیمیم مفید ہے۔ دل کی اعصابی بیار یوں کے ساتھ

معدے پر بھی اثر پڑتا ہے۔خوف، دباؤیا بری خبر سے معدہ خراب ہوجاتا ہے۔ یہ علامت

ارجنٹم نائیٹر کیم میں بھی ملتی ہے۔لیکن دونوں کی دوسری علامتیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔

حبلسیمیم کی نیٹرم میور سے بھی مشابہت ہے۔ نیٹرم میور کے سر در د میں سارے سر پر

ہتھوڑے برسنے کا احساس ہوتا ہے جبکہ حبلسیمیم کا سردردعموماً گدی سے تعلق رکھتا ہے۔

گدی کے حصے میں درد کی چوٹیں پڑنے کا احساس ہوتا ہے۔ بائیں طرف کا سردر دجو گدی میں آئر

مھم جائے یا گردن میں جائے اس میں حبلسیمیم بہت موثر ہے۔اس کے علاوہ اونا سموڈ یم

(Onosmodium) بھی بہت مفید ہے۔ دونوں کو ملا کر میگرین لیعنی در دِشقیقه میں استعال

کیا جا سکتا ہے۔بعض دفعہ سردرد کا گرمی ہے تعلق ہوتا ہے کیکن اس کا خیال نہیں آتا اس لئے

علامات کا غور سے جائزہ لینا چاہئے۔ بیاری اور دوا کے مزاج سے واقفیت ضروری ہے۔

ہومیو پیچک دواضیح ہوتو مریض کو پا بہت نیندآئے گی یا کھلا پیشاب آئے گا۔ حکسیمیم میں کھلے

بیپتا ب کی علامت ملتی ہے جو یانی کی طرح بالکل صاف اور کھلا ہوتا ہے۔اس کے ساتھ بیاری کی

علامتوں میں کی آئے تو یہ جلسیمیم کی علامت ہے۔ جلسیمیم میں بسااوقات جذباتی ہیجان

اورفکر ہے جسمانی بیاریاں بھی لاحق ہوجاتی ہیں۔

حبلسیم میں آئکھوں کی تکلیفیں بھی پائی جاتی ہیں۔ وقتی اندھا پن بھی ہوجا تا

ہے۔ بیعلامت اور دوا وَل میں بھی ملتی ہے۔ لیکن حکسیمیم میں بہت نمایاں ہے۔اگرایک

طرف کی نظر متاثر ہوتو رساکس کام آئے گی ۔بعض صورتوں میں کیکیسس بھی مفید ثابت ہوتی

ہے۔ حبسیمیم میں پیوٹوں پر فالجی اثرات ظاہر ہوتے ہیں اور انہیں کھولنا مشکل ہوتا ہے۔

الیی تکلیف مزمن ہوجائے تو حکسیمیم زیادہ فائدہ نہیں دیتی، تازہ تکلیف میں زیادہ مفید ہے۔
نظر میں دھندلا ہے، ایک نیلی چیلی ہوئی اور ایک سکڑی ہوئی اور آئھ کی سوزش مسیمیم کی بھی
علامت ہے۔ آئکھوں کے سامنے دھنداور جالا سا آجا تا ہے۔ آئکھ کے اعصاب کی کمزوری میں
مفید ہے۔ ہاتھ پاؤں میں نیم فالجی کیفیت پیدا ہوجاتی ہے۔اعضاء میں لرزہ طاری ہوجاتا ہے اور
کھیاؤمحسوس ہوتا ہے۔ کمزوری کے باعث حرکت کرنے کودل نہیں چاہتا۔

نزلاتی تکلیفول میں جلسیمیم کی علامات نیٹرم میور سے ملتی ہیں لیکن نیٹرم میور میں پیاس مرائی تکلیفول میں جلسیمیم میں پیاس بالکل غائب ہوجاتی ہے۔ جلسیمیم میں چینکیں بہت آتی ہیں۔ ناک کی نوک بے حس ہوجاتی ہے۔ بعض دفعہ کا نول میں بھی سن ہونے کا احساس پایا جا تا ہے اور سن ہونے کا یہ احساس صرف جلد تک محدود ہوتا ہے۔ جلد گرم اور خشک ہوتی ہے اور خارش ہوتی ہے۔ خارش ہوتی ہے۔ خارش ہوتی ہے۔ جلسیمیم اس تکلیف میں فوری طور پر فائدہ دیتی ہے۔

چہرے اور سرکی جلد پر پھنسیاں نکلتی ہیں۔ اعصاب کے کناروں پر نکلنے والے چھالے انتہائی خطرناک اور تکلیف دہ ہوتے ہیں، انہیں شنگل (Shingle) کہتے ہیں۔ اس تکلیف میں بھی جلسیمیم مفید ہے۔ عموماً میں لیڈم، آر نیکا اور آرسنک ملاکر دیتا ہوں۔ نیٹرم میور بھی مفید ہے۔ عموماً میں لیڈم، آر نیکا اور آرسنک ملاکر دیتا ہوں جو بہت میور بھی مفید ہے مگرمیں بیک وقت کوئی ہی بھی تین مناسب دواؤں کو ملاکر نسخہ بناتا ہوں جو بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ یعنی آر نیکا، لیڈیم اور آرسنک میں سے کوئی ایک دوائم کر کے اس کی بجائے حسب علامات نیٹرم میوریا جلسیمیم داخل کر دیتا ہوں۔ ان پانچ دواؤں کے دائرہ میں ہی اللہ حسب علامات نیٹرم میوریا جلسیمیم داخل کر دیتا ہوں۔ ان پانچ دواؤں کے دائرہ میں ہی اللہ کے فضل سے شنگل کی اکثر صور تیں قابو میں آجاتی ہیں۔

بعض دفعہ معدے کی خرابی کی وجہ سے مرگی کی طرح کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ سر ہے۔ معدے سے ایک شعلہ سا نکلتا ہے جو سریا ول کی طرف جاتا ہوامحسوں ہوتا ہے۔ سر پر دباؤ کی وجہ سے مریض بعض دفعہ بے ہوش ہو جاتا ہے یا اسے چکر آتے ہیں اور جسم کا توازن برقرار نہیں رہتا۔ یہ علامت حکسیمیم میں پائی جاتی ہے۔ یہ علامتیں معدے کی

400

جلسيميم

تیز ابیت سے پیدا ہوتی ہیں۔ اگر کسی کھلاڑی کے معدے میں تیز ابیت ہوتو اس میں ایسی علامتیں پیدا ہونا زیادہ قرین قیاس ہے، الیسی صورت میں جلسیمیم سے فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ بیاری مرگی نہیں ہوتی۔

جلسیمیم میں مرطوب موسم اور جذباتی ہیجان سے بیاریاں بڑھ جاتی ہیں۔ کھل کر پیشاب آنے سے اور کھلی ہوا میں متواتر ہلکی حرکت سے آرام آتا ہے۔

> دافع اثر دوائيں: چائنا۔ کافیا۔ ڈیجی ٹیلیس طاقت: 30سے 200 تک

## گلونائن

### **GLONOINE**

(Nitro Glycerine)

گلونائن بھی ان دواؤں میں سے ہے جسے ڈروسرا کی طرح صرف چند بیار یوں تک محدود سمجھا گیا ہے حالانکہ اس سے بہت زیادہ استفادہ کیا جا سکتا ہے۔گلونائن ٹرائن نا ئیٹرو گلیسرین (Trinitroglycerin) ہے جس میں ہائیڈروجن اور آئسیجن کا عضر بھی موجود ہوتا ہے۔ یہ بہت زور سے بھٹنے والا آتش گیر مادہ ہے۔ اس فارمولا کوسب سے پہلے نوبیل (Nobel) نامی سائنس دان نے ایجاد کیا تھا اور اس زمانے میں اس ایجاد نے ایک انقلاب بر پاکر دیا تھا۔ اگر چہ بعد میں پلاسٹک بم اور نیوکلیئر بم وغیرہ ایجاد ہوئے ہیں لیکن نائٹر وگلیسرین کے فارمولا کو کلیئا ترک نہیں کیا بلکہ اسے روزمرہ استعال میں لا یا جا تا ہے۔

نائٹروگلیسرین طب میں بھی استعال ہوتی ہے۔اسے براہ راست یا کسی اور شکل میں انجا ئنا (Angina) کی تکلیف کو دور کرنے کے لئے استعال کیاجا تا ہے۔گلونائن انسانی مزاج پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ دھوپ سے طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ جیسے نائٹروگلیسرین گرمی کو برداشت نہیں کر شکا۔اس کے نتیجہ میں دردسے سر برداشت نہیں کر تا اسی طرح مریض بھی گرمی کو برداشت نہیں کر سکتا۔اس کے نتیجہ میں دردسے سر پھٹنے گلتا ہے، جگہ جگہ چوٹیں پڑتی ہیں اور دھا کے ہوتے ہیں جیسے کوئی سرکوہ تھوڑ وں سے کوٹ رہا ہو۔ گلونائن لو گئنے سے بیخنے کے لئے چوٹی کی دوا ہے۔خون کا دباؤ زیادہ ہونے پر بھی کام آتی ہے۔ کیکن صرف اس صورت میں جب اس کی دیگر علامتیں مریض میں موجود ہوں۔ اکثر ہومیو پیتھک معالجین اسے لو گئنے میں اور بلڈ پر یشر کے لئے استعال کرتے ہیں۔

میں نے لو لگنے سے بیچنے کے لئے ایک نسخم بنایا ہوا ہے۔ گلونائن، نیٹر م میور اور آرسنگ ملا کر 30 طافت میں گھر سے نکلنے سے پہلے ایک خوراک استعمال کر لی جائے تو اللہ کے فضل سے سارا دن سر در ذنہیں ہوگا۔ ورندا گر سر در دایک دفعہ شروع ہوجائے تو پھر علاج مشکل ہو جاتا ہے۔

گلونائن کی ایک علامت میہ ہے کہ تکیہ پرسرر کھتے ہی سر پھٹنے لگتا ہے۔ دل پر بھی دباؤ محسوس ہوتا ہے،خون کا دورہ دیکا کیے سریا دل کی طرف ہوجا تا ہے اور کوئی سیال چیز اندر سے گزرتی ہوئی محسوس ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ سرکی طرف خون کا رجحان ہوتو اس کا ماخذ دل یا معدہ ہوتا ہے۔ بعض دفعہ معدے یا دل سے خون سرکی جانب دوڑتا ہوامحسوس ہوتا ہے۔

جلسیمیم کی بھی کچھ علامات گلونائن میں بھی پائی جاتی ہیں۔ جلسیمیم میں مریض سونے سے قبل ایک مبہم سی تکلیف محسوں کرتا ہے جس کا مرکز سرمیں ہوتا ہے حالا نکہ ابھی درد واضح نہیں ہوا ہوتا۔ سونے کے بعد در دنمایاں طور پر ابھر آتا ہے جوضیح تک بہت شدت اختیار کر جاتا ہے۔ گلونائن کی بھی یہی علامت ہے لیکن فرق ہے ہے کہ جلسیمیم کا در دمخض سرتک محدوز نہیں مہتا بلکہ کندھے کے پھوں اور نیچ کمرتک اثر جاتا ہے۔ عموماً بائیں طرف در دہوتا ہے جبکہ گلونائن میں پورا سرمتاثر ہوتا ہے اور بیدردصرف سراور آئھوں تک ہی محدور ہتا ہے۔ اس درد کا دیگر میں بوتا۔

گلونائن میں دھڑکن بہت نمایاں ہوتی ہے۔ساراجسم دھڑ کنے گتا ہے۔انگلیوں کے پوروں سے لے کرپاؤں کے پنجوں تک بیدھڑکن مجسوں ہوتی ہے جو شخت بے چین کرتی ہے۔ تکمیہ پر سرر کھتے ہی دھڑکن محسوں ہوتی ہے جو شخت بے چین کرتی ہے۔ تکمیہ پر سرر کھتے ہی دھڑکن محسوں ہوتی ہے جس کی وجہ سے نینز نہیں آتی اور بیدھڑکن سار بے جسم میں پھیل جاتی ہے۔گلونائن کی ایک ہی خوراک اس تکلیف کوختم کر سکتی ہے اور مریض پر سکون نینر سوجا تا ہے۔ ہومیو پیشی میں گلونائن طریقہ آزمائش لیعنی بروونگ (Proving) کے لئے بہت زود اثر دوا ہے اس لئے اسے بار بار

نہیں دہرانا چاہئے۔اگر کوئی صحت مند آ دمی چھوٹی طاقت میں پانچ پانچ دس دس منٹ کے وقفہ سے گلونائن استعمال کر بے تو چندخورا کول کے بعد ہی شخت درد سے اس کا سر چھٹنے لگتا ہےاور گلونائن کی سب علامتیں نمایاں ہو جاتی ہیں۔ ہومیو پیتھی کے منکرین کو قائل کرنے کے لئے یہ بہترین طریقہ ہے۔

طریقہ ہے۔ حبلسیمیم سے گلونائن کی ایک اور مشابہت بیہ ہے کہ دونوں میں مریض کے ہاتھ پاؤں سخت ٹھنڈ ہے ہوتے ہیں۔ فرق بیہ ہے کہ حبلسیمیم میں بالکل پسیننہیں آتا جبکہ گلونائن میں ہاتھ یاؤں ٹھنڈ ہے ہونے کے باوجود پسینہ آتا ہے۔

گلونائن کے مریض کی زبان سرخی مائل ہوتی ہے اور منہ خشک کیکن پیاس زیادہ نہیں ہوتی۔ تیز بخار کے باوجود پیاس غائب ہوجاتی ہے۔ گرم موسم، دھوپ اور آگ کے سامنے تکلیفوں میں اضافہ ہوجاتا ہے اور دھوپ اور گرمی کا احساس صرف سرتک ہی محدود نہیں رہتا بلکہ ساراجسم متاثر ہوتا ہے۔ دھڑکن، سانس میں گھٹن، متلی اور قے پائی جاتی ہیں۔ دبانے سے سردرد کو آرام محسوس ہوتا ہے۔ لفظ چھوٹے محسوس ہوتے ہیں۔ ہر چیز آدھی روثن اور آدھی تاریک نظر آتی ہے۔

گلونائن میں آنگھول کے سامنے بجلی سی اہراتی ہے اور ستارے سے جہکتے ہیں۔ نیچے جھکنے سے آنگھول کے سامنے سیاہ نشان آتے ہیں۔ آنگھول میں در داور دباؤ محسوس ہوتا ہے۔ آنگھوں میں سرخ ہوجاتی ہیں۔ آنگھول میں خون کا اجتماع بڑھ جاتا ہے۔ گلونائن کے مریض کی آنگھیں سرخ ہوجاتی ہوئی ہوتی ہیں اور آنگھول کی رنگت زردی مائل ہوتی ہے۔ روشنی سے زودھی ہوتی ہے۔ وقتی اندھا پن بھی پیدا ہوتا ہے۔ ایک خاص علامت یہ ہے کہ بخار میں مریض کا چہرہ سرخ نہیں ہوتا بلکہ زرد ہوجاتا ہے۔

بچوں کے گردن تو ڑبخار میں جوخصوصاً گرمیوں میں ہوگاونا ئن مفید ہے۔اس میں گردن چیچے کومڑ جاتی ہے۔ چہرہ پرشدت کی گرمی اور چبک ہوتی ہے۔ آئکھیں بھنچ کر اوپر کو چڑھ جاتی ہیں۔ سر اور اوپر کا دھڑ سخت گرم اور نچلا دھڑ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ بہت پسینہ آتا ہے۔ ورم الدماغ (Meningitis) ہوجاتا ہے۔ اگر ملیریا کے جراثیم ریڑھ کی ہڈی میں چلے جائیں تو اس سے بھی ورم الدماغ ہوجاتا ہے۔ اگر اس بیاری کا گرمیوں سے تعلق ہوتو اس میں گلونائن مفید دواہے۔

بسااوقات راستہ چلتے ہوئے دوران خون سرکی طرف ہوجاتا ہے۔ چہرہ تمتمانے لگتا ہے۔ گلا گھٹے کا احساس ہوتا ہے جیسے سارا خون منہ اور سرمیں جمع ہوگیا ہو۔ شدید کمزوری کے احساس کے ساتھ جسم ٹھنڈ ااور پسینہ سے تربتر ہوجاتا ہے اورغشی طاری ہوجاتی ہے جسے انگریزی طبی اصطلاح میں Apoplexy کہاجاتا ہے۔ اس قسم کی غشی کے دورے دماغ میں خون کا لوٹھڑ ا جمنے کی وجہ سے بھی ہوسکتے ہیں لیکن گلونائن کے مریضوں میں تشنج کے نتیجہ میں بھی بیعلامات عارضی طور برخا ہر ہوتی ہیں۔ اگرا یسے مریض کا گلونائن سے بروقت علاج نہ کیا جائے اور بار بار دورے بڑنے نیکیں تو بسااوقات مستقل نقصان پہنچنے کا احتمال ہوتا ہے۔

گلونائن کا مریض بعض اوقات دیکھے بھالے راستوں کو بھول جاتا ہے اوراسے پتہ نہیں چلتا کہ وہ کہاں ہے اور کدھر جانا ہے۔ رستے اجنبی ہو جاتے ہیں۔ بیعلامات کیکیسس (Lachesis) میں بھی پائی جاتی ہے۔

گلونائن کوعموماً خون کا دباؤ کم کرنے کے لئے استعال کیا جاتا ہے۔ اوپیم بھی اس حالت میں مفید ہے اور نسبتاً گہرا میں مفید دوا ہے بلکہ گلونائن کے مقابل پر بلڈ پریشر ٹھیک کرنے کے لئے زیادہ مفید ہے اور نسبتاً گہرا اثر کرتی ہے۔ ڈاکٹر کینٹ کہتے ہیں کہ ایسی امراض کے علاج میں اوپیم کو گلونائن پرتر جیح دین چاہئے کیونکہ گلونائن کے اکثر اثر ات عارضی ہوتے ہیں اور اوپیم بہت لمبااثر دکھانے والی دوا ہے۔

سردی لگنے کے نتیجہ میں یا خوف کی وجہ سے حیض بند ہوجائے اور د ماغی علامات طاہر ہو جائیں تو گلونائن مفید ہے۔ سیمی سی فیوجا اور برائیونیا بھی مفید دوائیں ہیں۔ اگر پان کے اثرات نمایاں ہوں تو ایتھوز ابھی کام آسکتی ہے۔ عموماً معدہ کی تکلیفیس سر میں منتقل ہوجائیں تو ایتھوز ا(Aethusa) دوا ہوتی ہے۔ اسی طرح حیض رکنے کا اثر

ز ہمن پر ہونے کے ازالے کے لئے ایتھوزا کام آسکتی ہے۔ گلونائن کے مریض کے کانوں میں دھڑکن کا احساس ہوتا ہے اور دل کی دھڑکن سنائی دیتی ہے۔

معدے اور انتر میں گر گر اہٹ ہوتی ہے۔ لو لگنے کی وجہ سے شدید متلی اور قے ایک طبعی امر ہے۔ معدہ میں کمزوری کا حساس ہوتا ہے۔ نبض کمزوراور آ ہستہ ہوجاتی ہے۔

لیکن اگر مریض چل پھر رہا ہوتو نبض میں تیزی آ جاتی ہے۔ دل کی دھڑکن بھی زیادہ ہوجاتی ہے۔

تمام جسم میں تیش اور جلن کا حساس ہوتا ہے۔ مریض اچا نک غش کھا کر گر جا تا ہے۔ سانس گھٹتا ہے اور منہ سے جھاگ بھی نکلنے گئی ہے۔ گر میے مریض مستقلاً مرگی کا مریض نہیں ہوتا، میمض ایک عارضی مشابہت ہے۔

گلونائن میں خارش بھی پائی جاتی ہے۔تمام اعضاء میں خصوصاً بازوؤں اور ٹائلوں میں کھنچنے والے درد ہوتے ہیں۔ بائیں ہاتھ کی انگلیوں میں درد کلونائن کی بھی علامت ہے۔ صبح چھ بجے سے بارہ بج تک تکیفیں بڑھتی ہیں۔ گرمیوں کے موسم میں سردر دسورج کے ساتھ ساتھ بڑھتا گٹتا ہے۔ ملکے سے جھکٹے سے بھی در دمیں اضافہ ہوجا تا ہے۔

دا فع انر دوا: ایکونائٹ

لات: 30 سے 200 تک

# گريفانگس

### **GRAPHITES**

(Black Lead)

گریفائٹس کے بارے میں عموماً کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ بھاری جرکم اور مضبوط سٹرول بدن کی موٹی عورتوں کی دوا ہے۔ مجھے تواس علامت سے وئی خاص فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ میں نے اس کی مختلف طاقتیں استعال کر کے دیکھی ہیں مگر کسی موٹی عورت کواس سے بتلا ہوتے نہیں دیکھا ممکن ہے مجھے اس کے استعال کا صحیح طریقہ معلوم نہ ہو۔ گریفائٹس کے تابع جن دوسری بیاریوں کا ذکر ملتا ہے ان میں یقیناً یہ فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ میں اسے ہمیشہ 200 یا ونی طاقت میں استعال نہیں کی۔ جہاں تک اونچی طاقت میں استعال نہیں کی۔ جہاں تک موٹا یے کا تعلق ہے تو اس کے لئے میں نے حسب ذیل تین دواؤں کو زیادہ مفید پایا ہے۔ موٹا یے کا تعلق ہے تو اس کے لئے میں نے حسب ذیل تین دواؤں کو زیادہ مفید پایا ہے۔ (Fucus)۔

گریفائٹس کی علامات رکھنے والی عورتوں میں حیض عموماً کم ہوتا ہے اور صرف دوتین دن خون جاری رہتا ہے۔خون کی مقدار بھی کم ہوتی ہے۔اسی وجہ سے الیی خواتین کاجسم فربھی کی طرف مائل ہوجا تا ہے۔ غالبًا اسی وجہ سے گریفائٹس کا تعلق موٹا پے سے باندھا جاتا ہے۔اگر ماہانہ نظام ٹھیک ہوجائے تواس کے نتیجہ میں موٹا پا کم ہونے کی توقع کی جاسکتی ہے۔

گریفائٹس کے مریض میں اخراجات عموماً چپکنے والے ہوتے ہیں۔اس کا ایگزیما بھی اسی علامت سے پہچانا جاتا ہے۔ یہ ایگزیما عموماً کا نوں کے پیچچے،سر کے بعض حصوں میں، کہنیوں اور ہاتھوں کے جوڑوں پر ظاہر ہوتا ہے اوراس میں سے چپکنے والا مادہ ضرور نکلتا ہے اور کہنیوں اور ہاتھوں کے جوڑوں پر نظاہر ہوتا ہے اوراس میں سے چپکنے والا مادہ ضرور نکلتا ہے اور پہر شخت ساکھ نڈین جاتا ہے۔ میزیریم (Mezereum) کے اخراجات بھی چپکنے والے ہوتے ہیں جو سرکے اوپر ایک خول سا بنا دیتے ہیں۔ بعض چپوٹے بچوں کو بہت شدید قتم کا ایگزیما

ہوتا ہےاوروہ خارش کر کے جسم کولہولہان کر لیتے ہیں اور بہت نکلیف دہ صورت حال ہوجاتی ہے۔ ان کےا یکزیما کی علامتیں گریفائٹس کےعلاوہ سورائینم (Psorinum) سے بھی ملتی ہیں۔ان کے اندرا کثر کسی گہری بیاری کا فاسد مادہ موجود ہوتا ہے۔ میں نے جب بھی ایسے بچوں کو جو علامات کے لحاظ سے سلیشیا طلب کرتے تھے، سلیشیا دینی شروع کی توبلااستثناءان کے اندر سے پھوٹ کرمواد نکلا۔سلیشیا کا بیاا شمسلم ہے۔سلیشیا سے فاسد مادے باہرنکل آئیں اورسلیشیا ہی کے اثر سے ٹھیک نہ ہوں تو لا زما کسی اور بالمثل مناسب دواکی تلاش ضروری ہے۔سلیشیا کے بعد عموماً سورائینم کام آتی ہے یا پھر گریفائٹس۔سورائینم اکثر ایگزیما کوخٹک کر دیتی ہے کیکن بعض د فعه مرض کا کلیتًا صفایانہیں ہوتا اور خشک جلد برخارش باقی رہ جاتی ہے تا ہم ایک نسبتی تسکین ضرور مل جاتی ہے اور بچہ رات کو کچھ عرصہ تک سکون سے سونے لگتا ہے لیکن کچھ عرصہ کے بعدا یگزیما کے اخراحات دوبارہ بہنے لگتے ہیں۔الیی صورت میں گریفائٹس کوبھی ایک مددگار دوا کے طوریر استعال کیا جاتا ہےاور یہ کچھنہ کچھاٹر ضرور دکھاتی ہے۔لہذا ایگزیماجیسی ضدی بیاریوں میں بہتر یمی ہے کہ بعض ملتی جلتی دواؤں کوایک دوسرے کے مددگار کے طور پر استعمال کیا جائے۔اگر بچوں میں خارش سے بے چینی بہت بڑھ جائے تو آرسنک 1000 بھی بہت مفید ہے اور خشک ایگزیما کے لئے خاص طور پرمؤثر ہے۔آ رسنک میں بے چینی کاعضرا تنانمایاں ہے کہا گر بوری علامتیں نہ بھی ہوں تو بھی ہے کچھ نہ کچھ کام کرتی ہے مگراس صورت میں بیعارضی فائدہ دیتی ہے۔ آرسنک کا صحیح استعال و ہیں ہوگا جہاں مریض کی اکثر علامات کی تصویراس دواسے مشابہ ہو۔

یہ بات ہمیشہ یا در کھنی چاہئے کہ جو دوا دواؤں کے مزاج کو پہچان کر دی جائے وہی اصل علاج ہے اور یہ خیال کر لینا کہ جو مرض ایک دواسے ٹھیک ہواسی دواسے ویسا ہر مرض ٹھیک ہوگا، محض خوش فہمی ہے۔ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر مرض کا مؤثر علاج دریا فت ہو چا ہویا کسی ڈاکٹر کو ہر مرض کے لئے مناسب دوا کاعلم ہو۔اس لئے جو مریض کسی ڈاکٹر سے ٹھیک نہ ہواسے خواہ مخواہ اپنے ہاتھوں میں رکھ کر کمبی تکلیف نہیں دینی چاہئے اور یہ بمجھ لینا چاہئے کہ ہوسکتا ہے کہ کسی اور ڈاکٹر کے ہاتھ میں اس کا بہتر علاج

ہو۔اس لئے اپنی شکست شلیم کر لینی جا ہئے تا کہ وہ کسی اور جگہ اپناعلاج کرا سکے۔

گریفائٹس اپنے مخصوص ایگزیما میں بہت مفید ہے۔ اگر مریض میں اس کی دیگر مزاجی علامتیں بھی پائی جائیں تو یہ کیلی ہی کافی ہے ورنہ ملے جلے ایگزیموں میں جہاں انفیکشن وغیرہ بھی ہووہاں گریفائٹس محض مددگاردوا کے طور پر استعال ہوتی ہے۔ جلد میں کچا پن اور سرخی آجائے جیسے سورائسس کی ابتدائی علامتوں میں ہوتا ہے تو گریفائٹس دینی چاہئے۔ جلد کی پیملامت سلیشیا میں بھی پائی جاتی ہے گرگریفائٹس کی بہچان ہے کہ جلد سے چیچ بھی رطوبت نکلتی ہے۔

گریفائٹس کینس میں بھی مفید دواہے۔ کینسر کاربن میں پایا جاتا ہے۔ بعض زخم مندمل ہونے کے بعد دوبارہ تازہ ہوتے رہتے ہیں اور بالآخر کینسر میں تبدیل ہوجاتے ہیں۔ اگران کا آپریشن کیا جائے تو مجھ عرصہ آرام کے بعد کینسر دوبارہ کچھوٹ پڑتا ہے۔ اس صورت میں گریفائٹس کونہیں بھولنا چاہئے۔ 200یا 1000 کی طاقت میں دی جائے۔ جب تک اثر ظاہر میں ہودا ہے دہراتے رہیں۔

گریفائٹس عضلاتی نظام پرجھی اثر انداز ہوتی ہے۔ ٹائلوں کے پچھلے جسے خصوصاً رانوں

کے بیچھے اس کا اثر نمایاں ہوتا ہے جو مریض کھڑے ہونے یا بیٹھنے سے تکایف محسوں کرتے ہیں
وہ دوقتم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جن کو کمر کی تکلیف کی وجہ سے حرکت وشوار ہوجاتی ہے اور فالجی
علامتیں ان کی حرکات میں مخل ہونے گئی ہیں۔ گریفائٹس کا ایسے مریضوں سے تعلق نہیں ہے۔
دوسرے وہ مریض جن کے عضلات میں کھیا و اور تنا و پیدا ہوجیسے وہ چھوٹے ہو گئے ہوں اور
انہیں پوری طرح کھولنے اور دوبارہ سکیڑنے میں دفت محسوں ہو۔ ران کے پیچھے بھی تناو ہو۔ یہ
گریفائٹس کا دائرہ کا رہے اور ایسے مریضوں میں خواہ دیگر علامات گریفائٹس کی نہ بھی ہوں،
گریفائٹس کو دائرہ کا رہے اور ایسے مریضوں میں خواہ دیگر علامات گریفائٹس کی نہ بھی ہوں،
گریفائٹس کو آزمانا چاہئے ۔ بعض اوقات جزوی علاج کی ضرورت بھی پیش آتی ہے۔
گریفائٹس میں شخت قبض یائی جاتی ہے اور فضلہ انتر یوں کے نچلے حصہ میں ہڑے

گریفائٹس میں شخت قبض میں تہ بہ تہ جمع ہوتا رہتا ہے۔ اگر انتر یوں میں عمومی سوزش

بھی ہوتو بعض دفعہ ایسے مریض کو برائیونیا سے صرف عارضی فائدہ ہوتا ہے۔ فرق بیہ ہے کہ برائیونیا میں فضلہ شخت میں فضلہ شخت ہوتا ہے جبکہ گریفائٹس میں فضلہ شخت اور بہت خشک ہوتا ہے اور آخر تک سخت ہی رہتا ہے۔ کئی کئی دن سخت قبض رہتی ہے۔ اگر اسہال شروع ہوجائیں تو بہت پتلے اور سیاہ رنگ کے ہوتے ہیں جن میں غیر منہضم غذا نکلتی ہے۔

ہر پیز (Herpes) یعنی وہ بیاری جس میں اعصاب کے ریشوں پر جھالے سے بن جاتے ہیں، جلد کچی کچی ہو جاتی ہے اور شدید جلن، بے چینی اور در د ہوتا ہے۔اس کی دوشمیں ہیں۔ایک Herpes Zoster لیعنی شنگل جواعصائی کمزوری سے پیدا ہوتی ہے اور اعصابی ریثوں کے اوپر جلد پر وائرس سے متعفن جیمالے بن جاتے ہیں جن کے پھٹنے سے اُور جیمالے بن جاتے ہیں۔ دوسری Genital Herpes لین جنسی بے راہ روی کے نتیجہ میں پیدا ہونے والی، بار بار ہونے والی ہرپیز جس کا اعضائے تناسل سے تعلق ہوتا ہے۔ یہ بہت تکلیف دہ بیاری ہے جوایک دفعہ ہوجائے تو ساری عمر پیچیانہیں چھوڑتی ۔گریفائٹس کوایسی ہرپیز کےعلاج میں بھی ایک مقام حاصل ہے۔لیکن صرف گریفائٹس ہی کافی نہیں ہوتی بلکہ اور دوائیں بھی دینی پڑتی ہیں۔ میں نے جو ککسالی کانسخہ بنایا ہوا ہے وہ ہر شم کی ہر پیز میں مفید ہوتا ہے۔اس میں آرنیکا، لیڈم اور آ رسنک شامل ہیں۔ بیسخہ سانب کے کاٹے کا بھی علاج ہے۔ جب سانب کے ڈسنے کے بعد زخم میں درد شروع ہوجائے اور گرمی اور جلن کے احساس کے ساتھ اعصاب براثر ہونے کگے تو یہی نسخہ بہت مفید ہوتا ہے۔ ہر پیز میں بھی ان دواؤں سے بہت جلد شفا ہو جاتی ہے۔ Gential Herpes یا جنسی اعضاء سے تعلق رکھنے والی ہرپیز چونکہ بہت ضدی ہوتی ہے اور لمبے عرصہ تک اس کے واپس آنے کا خطرہ رہتا ہے اس لئے ایسی ہرپیز میں وقتاً فو قتاً ہفتہ دس دن کا ناغه ڈال کریہ علاج کم از کم چھ مہینے تک جاری رکھنا جا ہئے۔

گریفائٹس کا مریض سورائینم اور سلیشیا کے مریض کی طرح سر دمزاج ہوتا ہے۔اگر

ہم مزاجی دوائیں جوایک دوسرے سے مطابقت رکھتی ہوں باری باری استعال کروائیں تو یہ ایک دوسرے کے اثر کو کم نہیں کرتیں بلکہ ایک دوسرے کی مدد گاربن جاتی ہیں۔

گریفائٹس کا مریض کھلی ہوا کو پہند نہیں کرتا لیکن کھڑکیاں کھلی رکھنا جا ہتا ہے۔جسم ٹھنڈا ہونے کے باوجود چہرے پر ٹھنڈی ہوا کے جھونکے برے محسوس نہیں ہوتے جبکہا کثر بیاروں کے لئے ہوا کا جھونکا نا قابل برداشت ہوتا ہے۔ گریفائٹس کا مریض ٹھنڈک کو پہند نہیں کرتا۔اسے گرمی فائدہ پہنچاتی ہے لیکن جسم کی اندرونی گرمی جوورزش کرنے یا دوڑنے اور چلنے کے نتیجہ میں پیدا ہوتی ہے اس کی تکلیف کو بڑھا دیتی ہے۔

گریفائٹس میں فالح کی علامتیں بھی پائی جاتی ہیں۔ کاسٹیکم کی طرح اس کا فالج بعض اعضاء کو متاثر کرتا ہے خصوصاً نجلے دھڑ پر فالح کا حملہ ہوتا ہے۔ بالحضوص ٹائلوں کے فالج میں گریفائٹس بعض اور دواؤں کی طرح بہت مؤثر ہے۔ بیمرگی کے مرض میں بھی بہت مفید ہے۔ مرگی عموماً کسی گہری اندرونی بیاری کے نتیجہ میں پیدا ہوتی ہے اس لئے اس کا علاج بھی مزاج سے ہم آ ہنگ کسی گہری دواسے ہی کرنا چاہئے۔ گریفائٹس بھی ان دواؤں میں سے ایک ہے۔

گریفائٹس چونکہ خالص کاربن ہے اس کئے کاربووج سے بھی اس کی مماثلت ہے۔ ہر
کاربن میں شنج کی علامت پائی جاتی ہے۔ کاربووج بینڈلی کے نہایت نکلیف دہ شنج کے لئے بہترین
دوا ہے۔ اگر بیشنج بڑھ کرمرگی کے دوروں میں تبدیل ہوجائیں تو گریفائٹس کام کرتی ہے لین اس کی
دیگر مزاجی علامات کی موجودگی ضروری ہے کیونکہ مرگی میں دوااس وقت کام کرتی ہے جب مریض
کے مزاج سے مشابہ ہو۔ گریفائٹس میں بیخو بی ہے کہ اگر بیکام کر بے وہبت گہر بنائج بیدا کرتی
ہے۔ عین ممکن ہے کہ بیاری جڑ سے اکھڑ جائے یا اتنی معمولی باقی رہ جائے تو شاذ کے طور پر ہی
کبھی دورہ پڑے۔ گریفائٹس ذہنی پڑ مردگی کی بھی ایک اعلیٰ دوا ہے لیکن صرف اسی علامت
سے مرض کی بیجان بہت مشکل ہے کیونکہ ذہنی پڑ مردگی اتنی عام چیز ہے کہ ہرئس ونا کس اس میں
مبتلا ہوتا رہتا ہے۔ گریفائٹس کا مریض ہر وقت متفکر نظر آتا ہے۔ خمگین اور مایوس ہوتا ہے۔

ذہن پرغبارسا چھایا رہتا ہے۔ سوچنے سجھنے اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت مفقو دہوجاتی ہے۔ صبح الحضنے پر چکر آتے ہیں اور ذہن س سامحسوس ہوتا ہے۔ روشیٰ نا قابل برداشت ہوتی ہے۔ آت کھول میں جلن ہوتی ہے اور سرخی کے ساتھ پانی آتا ہے۔ قوتِ شامہ بہت تیز ہوجاتی ہے۔ مریض پھولوں کی خوشبو برداشت نہیں کرسکتا۔ ناک میں در دہوتا ہے۔ بے حد خشکی ہوجاتی ہے اور موادجم کرچھلکوں کی صورت میں نکلتا ہے۔ چہرے پر مکڑی کے جالے کا احساس ہوتا ہے۔ دانے نکلتے ہیں جن میں خارش ہوتی ہے۔ منہ اور ٹھوڑی کے گردا گیزیما ہوجا تا ہے۔ منہ سے سڑی ہوئی بد ہوآتی ہے اور زبان پر جلن دار چھالے بن جاتے ہیں۔

گریفائٹس کا مریض عموماً گوشت سے نفرت کرتا ہے۔ میٹھی چیز وں سے متلی ہونے گئی ہے۔ ہر کھانے کے بعد متلی اور قے کار جحان ہوتا ہے۔ عورتوں کوچین کے دوران صبح کے وقت متلی ہوتی ہے۔ معدہ پر دباؤ اور جلن کا احساس ہوتا ہے جس سے بھوک لگتی ہے۔ گریفائٹس میں گردن ، کندھوں ، کمر اور بازوؤں میں شد بددرد ہوتا ہے۔ کمر میں درد کے ساتھ بہت کمزوری ہوجاتی ہے۔ اور بازوبھی متاثر ہوتا ہے۔ انگلیوں کے ناخن موٹے ، کا لے اور بھدے ہوجاتے ہیں۔ پاؤں کی انگلیوں میں شختی اور چیجین کا احساس ہوتا ہے اور ناخن موٹے ناخن موٹے ور بی خی میں شخت درد ہوتا ہے۔

گریفائنٹس کی تکلیفیں گرمی میں، رات کے وقت اور حیض کے دوران اور اس کے بعد بڑھ جاتی ہیں۔اندھیرے میں اور کپڑے لیٹنے سے تکالیف میں کمی کا احساس ہوتا ہے۔

مددگاردوائیں: ارجبنٹم نائٹر کیم۔ کاسٹیکم۔ ہیپرسلف۔ لائیکو بوڈیم۔ آرسنک۔ ٹیوبر کیولائینم دافع اثر دوائیں: نکس وامیکا۔ ایکونائٹ طاقت: 30سے 1000 تک

## گريشولا

### **GRATIOLA**

گریشولا اگرچہ بہت کم استعمال ہونے والی دوا ہے کیکن بعض بیماریوں میں یا در کھنے کے قابل ہے۔اس میں اعصابی ، ذہنی اور جسمانی کمزوری بہت نمایاں ہوتی ہے۔اگر اعصاب میں نقابہت محسوس ہواورمریض ذہنی اور جسمانی طور پرتھکا ہوا ہوتو وہ یہی کیے گا کہ بہت کمزوری ے۔ ہے۔اگر گریشولا کاان دوسری بیاریوں سے بھی تعلق ہوجواس کی خاص کمزوری کے ساتھ مریض کو لاحق ہوں توبیتمام تکالیف کوفی الفور دور کرنے کی صلاحت رکھتی ہے۔ گریثولا کی ایک علامت یہ ہے کہ آنکھول میں بے چینی اور چیجن ہوتی ہے۔ آ تکھوں کے سامنے دھنداور جالاسا آ جاتا ہے۔اس میں نظر کی خرائی کی ایک خاص علامت بیہ ہے کہ اس میں سب رنگوں کا اندھاین تونہیں ہوتا صرف سنر رنگ سفیدنظر آنے لگتا ہےاور آئکھوں میں ایسی بے چینی محسوں ہوتی ہے جیسے ریت پڑگئی ہو گریشولاالیں چیمن اور بے چینی کا احصاعلاج ہے۔ ا گرعورتوں میں مالیخو لیا (Melancholia) یا یا جائے تو گریشو لا کا اس ہے بھی تعلق ہے۔ گریشولا میں پیمجیب تضادیایا جاتا ہے کہ عورتیں ہیرونی طور پراعصا بی کمزوری محسوس کرتی ہیں لیکن اندرونی اعصاب جن کا رحم وغیرہ سے تعلق ہوتا ہے بہت زیادہ پر جوش ہو جاتے ہیں۔اگرلڑ کیوں میں ایسی کیفیت پیدا ہو جائے تو ان میں بے شرمی کا بہت زیادہ رجحان پیدا ہو جاتا ہے۔ان کے اعصاب کوٹھنڈا کرنے کے لئے اور جذبات کوضیط میں لانے کے لئے دوائیں دینا پڑتی ہیں ۔بعض ایسی دوائیں ہیں جن کی علامات بہت وسیع ہیں

اور ان کی پیچان بھی بہت نمایاں نہیں ہے لیکن اگر یہ علامت زیادہ علامتوں میں کیٹی

ہوئی نہ ہوبلکہ بہت نمایاں ہوتو گریشولاسے علاج شروع کرنا جا ہئے۔

گریشولاکا مزاج گرمی اور سردی کے لحاظ سے پلسٹیلا سے ملتا ہے۔ نیز یہ بائیں طرف کی بیماریوں کی دوا ہے۔ اس لحاظ سے لیکیسس سے مشابہ ہے۔ اس میں جنسی اعضاء کا بیجان اگر چہڑ ینٹولا سے ملتا جلتا ہے مگرٹرینٹولا کی تکلیفیں دائیں طرف زور دکھاتی ہیں اور گریشولا کی بائیں طرف سے دائیں طرف حرکت نہیں بائیں طرف حرکت نہیں کہ طرح بائیں سے دائیں طرف حرکت نہیں کرتیں۔

گریشولابعض قتم کے نزلہ زکام میں بھی بہت کارآ مددوا ہے۔اس کا نزلہ اگر معدہ پر گرے تو ساتھ ہی شنج ہوجا تا ہے۔اچا تک بل پڑنے اور سکڑنے کا احساس ہوتا ہے۔اس کے علاوہ یہ معدہ کی عام خرابی کی بھی دوا ہے۔گریشولا کے مریض کے معدہ کی خرابی میں اوپر کا ہونٹ سوج جاتا ہے۔ یہ علامت پلسٹیلا میں بھی یائی جاتی ہے۔

گریشولابعض اوقات کافیا کااثر زائل کردیتی ہے۔ اسی طرح کافیا بھی اس کا اثر زائل کردیتی ہے۔ اسی طرح کافیا بھی اس کا اثر زائل کرتی ہے۔ ان دونوں دواؤں کی علامتیں ملتی ہیں۔ اگر چہ کافیا کی اعصابی کمزوری میں وہ جوش نہیں پایا جاتا جو گریشو لا کا خاص نشان ہے لیکن اس کے باوجود یہ کہا جاتا ہے کہ گریشو لا کافیا سے مشابد دوا ہے۔ ایک بات واضح ہے کہ اگر رات کے پہلے حصہ میں نیند نہ آئے اور کافیا کی دوسری علامت ہے۔

گریشولا میں گلے کے درد میں نگلنے سے آرام محسوس ہوتا ہے۔ بعض ایسی دوائیں ہیں جن میں گلے کے در دمیں نگلنے سے اضافہ ہوجا تا ہے لیکن گریشولا میں نگلنے سے قدر سے افاقہ ہوتا ہے۔ اس لئے ایسام یض باربار گھونٹ بھرتا ہے کہ در دمیں کمی ہو۔

گریشولامیں چکربھی آتے ہیں جن کاعموماً کھانے سے تعلق ہوتا ہے۔ کھانا کھاتے ہوئے چکر آتے ہیں اور کھانے کے بعد چکر زیادہ ہوجاتے ہیں۔اس کے علاوہ آئکھیں بند کرنے سے، پڑھنے سے اور بیٹھ کراٹھنے سے بھی چکر آتے ہیں۔ان علامتوں سے یہ بھی ظاہر ہوتا

ہے کہ مریض میں خون کی کمی ہے یااس کے خون کا دباؤ کم ہے۔

معدہ کی ایک عام بیاری متلی اور پیٹ میں ہوا کا اکھا ہوجانا ہے۔ گریشولا کی ایک خاص پہچان یہ ہے کہ کھانا کھانے کے ساتھ ہی متلی ختم ہوجاتی ہے۔ اگر متلی ہوتو عمو ما اس میں کھانا کھانے کو دل نہیں چا ہتا لیکن گریشولا میں یہ عجیب علامت ہے کہ متلی کا علاج ہی کھانا کھانا ہے۔ اگر معدہ میں تیز اہیت ہوتو وقتی طور پر کھانا کھانے سے فائدہ ہوتا ہے مگر پچھ دیر کے بعد تکلیف بڑھ جاتی ہے کہ جاتی ہے۔ یہ بات یا در کھنی چاہئے کہ جب معدہ میں تیز اہیت ہوتو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ضرور ہی ہائیڈروکلورک ایسڈ (Hydrochloric Acid) کی زیادتی ہوگئ ہو۔ بسااوقات اس شرور ہی ہائیڈ روکلورک ایسڈ (Hydrochloric Acid) کی زیادتی ہوگئ ہو۔ بسااوقات اس تیز اب کی کی کی وجہ ہے بھی کھانا ہضم نہیں ہوتا جوگل سڑ کر دوسر نے غلط قتم کے تیز اب پیدا کرتا ہیں ایکائی کے ساتھ تیز اب ابھر کر اوپر پہنچتا ہے، گلے کے قریب پہنچ جائے تو وہاں کھٹاس محسوں ہوتی ہے جبکہ معدہ میں کھٹاس کا اور تیز ابت کا کوئی احساس نہیں ہوتا اور معدہ میں جلن کی بجائے دل میں جلن اور سکڑن کا احساس ہوتا ہے جیسے بعض نالیاں بند ہوگئ ہوں۔ یہ عموماً تیز ابت کی علامت ہوتی ہے نہ کہ دل کی خرائی کی۔

گریشولا میں جلن کا احساس ہر جگہ محسوس ہوتا ہے۔ بعض دفعہ اندرونی جلن اورسوزش الیی خواہشات کو ابھار دیتی ہیں جوغیر طبعی ہوتی ہیں۔ مریض خواہ مر دہویا عورت دونوں کا علاج گریشولا سے ممکن ہے۔

گریشولا کے مریض میں خصوصاً اجابت کے بعد دل کی دھڑکن تیز ہوجاتی ہے۔ بیگریشولا
کی خاص نشانی ہے۔ ہومیو پیتھک ڈاکٹروں کوچاہئے کہ سب ملتی جلتی علامتیں رکھنے والی دواؤں کو دماغ
میں اکٹھامحفوظ رکھنے کا گرسیکھیں تا کہ ضرورت کے وقت یاد آ جائیں۔ پھران سب کی علامات کا گہرائی
میں جائزہ لے کرایک دوسرے سے تفریق کرنی سیکھیں۔ اگرینہیں کریں گے تو ذہن میں ہروقت الجھن
میں جائزہ لے کرایک دوسرے سے تفریق کی سیکھیں۔ اگرینہیں کریں گے تو ذہن میں ہروقت الجھن
رہے گی کہیں بیعلامت ہو تھی لیکن کچھیا ذہیں آئے گا، پھر تک بازی سے کام لینا پڑے گا۔ اس

لئے دماغ میں تمام دواؤں کی لائبریری بنائیں۔ یہ ہومیو پیتے معالجین کے لئے بہت ضروری ہے کہ
ان کے دماغ میں ایک مکمل اور تر تیب وار لائبریری ہو۔ایک علامت کا پیتہ کر کے اس حصہ میں پہنچ جائیں، پھراس کے ذیلی حصہ میں پہنچ جائیں جہاں علامتوں کے نمبر لگے ہوں۔اس نظام کو ذہن نشین کرنا بہت اہم ہے۔ایک ہومیو پیتے کے لئے اپنی یا دداشت کو مرتب کرنے میں ہی اس کی کامیا بی کا راز ہے۔ورنہ کی کا علاج کرنا مصیبت بن جائے گا۔دوسروں کے سردردکودور کرنے کی کوشش میں این عردرہونے لگے گا۔

طانت: 30سے 200 تک



### **GUAIACUM**

گائیکم بہت گہرااثر کرنے والی اور بہت طاقتور دوا ہے لیکن ہومیو پدیھ بالعموم اسے بہت کم استعال کرتے ہیں۔ بھی بھار بہت ماہرڈاکٹروں نے اسے استعال کیا ہے ور نے عموماً یہ نظروں سے ہٹی رہتی ہے۔ یہ بائی کی در دوں اور گنٹھیا (Gout) میں کام آتی ہے۔ اگر موروثی سل کے مادوں کی علامت پائی جائے تو بھی گائیکم پرنظر رکھنی چاہئے۔ اس میں اسہال کار جحان پایا جاتا ہے۔ Tendon یعنی وہ سفید ڈورے جوعضلات کو ہڈی سے ملاتے ہیں سکڑ جاتے ہیں اور ان میں تناو پیدا ہوجاتا ہے جس کی وجہ سے ٹائکیں اور باز و پوری طرح سے کھلتے نہیں اور دردمحسوں ہوتا ہے۔ اس میں تاکو پیدا ہوجا تا ہے جس کی وجہ سے ٹائکیں اور باز و پوری طرح سے کھلتے نہیں اور دردمحسوں ہوتا ہے۔ اس تکلیف میں گائیکم مفید ہے۔

گائیکم کی تکلیفیں گرمی سے بڑھتی ہیں اور شخنڈ سے آرام آتا ہے۔اس لحاظ سے بیلیڈم، پلسٹیلا، لیک کنیا ئینم اور آیوڈم سے مشابہ ہے لیکن ان سب میں باہم فرق کرنے والی علامتیں ہیں جن کی شناخت ہوجائے تو آسانی سے اصل دواذ ہن میں آجائے گی۔

گائیکم کے مریض وجع المفاصل کی وجہ سے عموماً جھک کر چلنے گئتے ہیں۔ان کے گھٹے جواب دے جاتے ہیں، ہاتھ پاؤں اکر جاتے ہیں اور بعض اوقات بالکل معذور ہوجاتے ہیں۔ان علامتوں کے علامتوں کے علامت میں گائیکم کے علاوہ کو کچیکم بھی مفید دواہے جس کی اہم علامت سے کہ تکلیف پاؤں کے انگوٹھے سے شروع ہوتی ہے۔ گائیکم کی نمایاں علامت سے کہ ماؤف حصہ تخت زود جس ہوتا ہے اور کسی قسم کالمس برداشت نہیں ہوتا۔ گرمی پہنچانے سے تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ جوڑوں پر وجع المفاصل کا اثر ہوتو ناسور اور پھوڑے بھی بنے گئے ہیں۔ گائیکم کا ہڑیوں سے بھی گہرا تعلق ہے۔ ہڑیاں نرم ہو کر

گائیکم

میرهی ہونے گئی ہیں اورا سفنج کی طرح ہوجاتی ہیں۔ یہ تکایف عموماً کلکیریا کارب کی یا دولاتی ہے۔ کہ تکایف عموماً کلکیریا کارب کی یا دولاتی ہے۔ کہ کہ تکان اگر وجع المفاصل کا بھی رجحان ہوتو گائیکم بہت مفید دوا ہے۔ گائیکم کی ایک اور علامت یہ ہے کہ مریض سخت تھکا و معصوس کرتا ہے۔ ہلکی سی حرکت سے بھی جسمانی کمزوری کا احساس ہوتا ہے جو بڑھتے اعصاب پر اثر انداز ہونے گئی ہے اور پھراس کمزوری کا احساس بدنی کمزوری پر منتج ہوتا ہے اور جسم سو کھے لگتا ہے۔

گائیکم سل کے ابتدائی مراحل میں بہت مؤثر دواہے۔اگرخون میں بلی مادے موجود ہوں اور وجع المفاصل کے ساتھ پھوڑ ہے پھنسیاں نکلنے کا رجحان بھی ہواور جسم میں دردیں ہوں تو گائیکم بہت مفید دواہے۔

گائیکم اینٹی سورک (Antipsoric) دوابھی ہے یعنی ایسی جلدی امراض میں جو سورائسس (Psoriasis) اورکوڑھ وغیرہ سے تعلق رکھتی ہیں ان میں مفید ہے۔ سلفراورسورائینم بھی چوٹی کی اینٹی سورک دوائیں ہیں۔ سلفرکا مزاج گرم ہوتا ہے جبکہ سورائینم کا مریض ٹھنڈا ہوتا ہے۔ لیکن محض سلفراورسورائینم ''سورا'' کی بیاریوں کی ہوشم کوٹھیک نہیں کرسکتیں۔ جب بیزلاتی جھلیوں پرحملہ آ ورہوں تو بہت ہی اور دواؤں کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر بیا گیزیما کی شکل میں ظاہر ہوں تو اس کی قسموں کے مطابق تلاش کرنی پڑتی ہے۔ اگر نیا گی شکل میں مواوراس کی دوابظاہر پہچان کی جائے لیکن تھوڑے سے فائدہ کے بعد شفایا بی رک جائے تو اس صورت میں لازماً ونچی طاقت میں کوئی اینٹی سورک دوائیں دینی پڑیں گی۔ اگر براہ راست ان کی مور است علامتیں نہیں ملامتیں موجود ہوں تو پھر یہ بھر پور فائدہ دیں گی مگر بسااوقات ان کی براہ راست علامتیں نہیں ملتیں۔ ایسی صورت میں یہ ''سورا'' کے عمومی تریا ق کے طور پر کام آ ئیں گی اور مرض سے ملتی جلتی ملتیں۔ ایسی صورت میں یہ ''سورا'' کے عمومی تریا ق کے طور پر کام آ ئیں گی اور مرض سے ملتی جلتی ملتیں۔ ایسی صورت میں یہ ''سورا'' کے عمومی تریا ق کے طور پر کام آ ئیں گی اور مرض سے ملتی جلتی ملتیں۔ ایسی صورت میں یہ ''سورا'' کے عمومی تریا ق کے طور پر کام آ ئیں گی اور مرض سے ملتی جلتی ملتیں۔ ایسی صورت میں یہ ''سورا'' کے عمومی تریا ق کے طور پر کام آ ئیں گی اور مرض سے ملتی جلتی ملتیں۔ ایسی صورت میں کی آئر کوتازہ کر دس گی۔

جلدی بیاریوں کی ایسی بہت سی قسمیں ہیں جو مزاجی دوا طلب کرتی ہیں۔ اگر وہ دوا کیں جوغور وخوض کے بعد چن جائیں فائدہ نہ دیں تو پھر اینٹی سورک دواؤں کی لازماً ضرورت بڑتی ہے۔ وہ بیاری کے مزاج کو نرم کرکے اثر قبول کرنے کے قابل بنا دیتی

ہیں۔ایسی دواؤں میں سلفر اور سورائینم کے علاوہ مرک سال، ٹیوبر کولینم اور سیفلینیم بھی شامل ہیں۔اسی طرح گائیکم بھی ایک اینٹی سورک دواہے۔

419

چہرے کے اعصابی در دوں سے بھی اس کا تعلق ہے۔ گائیکم میں چہرے کے ایک طرف اعصابی در دہوتا ہے جیسے چٹلی بھری گئی ہو۔ یہ در دبہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ سپائی جیلیا چہرے کے بائیں طرف کے چہرے کے اعصابی در دول میں اور سلیٹیا اور میگ فاس دائیں طرف کے در دول میں بہت مفید دوائیں ہیں۔

گائیم میں آ تکھیں متورم ہوجاتی ہیں۔ پتلیاں پھیلی ہوئی اور پپوٹے سکڑے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ آ تھے کے اردگرد پھنسیاں نکتی ہیں، بھی بھی کان میں بھی درد کے دورے پڑتے ہیں۔ بھی بھی کان میں بھی درد کے دورے پڑتے ہیں۔ بین ہوتا۔ ظاہری طور پر کسی ورم اور سرخی کا نشان بھی نہیں ہوتا۔ جب بیدردختم ہونے کے قریب ہوتا ہے تو سر میں بھی سوئی کی ہی چیمن محسوں ہوتی ہے۔ اگر کسی مریض کو شدید بہنے والا نزلد ہے ساتھ دانتوں کی ہڈیوں میں درد ہوتو اسے گائیکم سے افاقہ ہوسکتا ہے۔ اس میں نزلد کے ساتھ دانتوں کی ہڈیوں میں بھی درد ہوتا ہے۔ یو پیٹوریم پرف (Eupatorium perfol) ہڈیوں کے دردوں کے لئے نمایاں شہرت رکھتی ہے کیکن اس کا دائر ہمل محدود ہے۔ عموماً انفاؤ نزاوغیرہ کے بخار میں فائدہ دیتی ہے۔ ایک چھوٹا سا اڑنے والا کیڑا جے عرف عام میں'' کتری'' کہتے ہیں خشک علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ اس کے کا نئے سے بہت سخت جلن اور سوزش ہوتی ہے اور ہڈی تو ٹر بخار ہوجا تا ہے۔ ایو پیٹوریم پرف اس کا نئے سے بہت سخت جلن اور سوزش ہوتی ہے اور ہڈی تو ٹر بخار ہوجا تا ہے۔ ایو پیٹوریم پرف اس کا نئے سے بہت سخت جلن اور سوزش ہوتی ہے اور ہڈی تو ٹر بخار ہوجا تا ہے۔ یو پیٹوریم پرف اس کا کر ہوجا تا ہے۔ یو پیٹوریم پرف اس

گائیکم کے دردوفت کے بہت پابند ہیں۔ ہڈیوں کے دردخصوصاً دانتوں کے نیجے ہڈی میں دردا کثر رات کو بڑھتا ہے۔اگر 6 بجے شام کوشروع ہواور صبح 4 بجے تک جاری رہے تو گائیکم کو نہ بھولیں۔ دیگر علامتیں بھی مل جائیں تو یہ بہت زود اثر دوا ہے۔اگر وجع المفاصل اور گنٹھیا کی تکلیف ہوتو گلاخراب ہونے کا رجحان بھی ہوتا ہے۔گلاخراب ہوتو سارے جسم میں اعصابی اور جوڑوں کے درد ہونے لگتے ہیں۔ دانتوں میں دردکی

وجہ سے بھی جسم میں شدید دردیں ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر عموماً مشورہ دیتے ہیں کہ دانت یا ٹانسلز (Tonsils) نکلوا دیں لیکن نکلیف پھر بھی باقی رہتی ہے۔اگر وقت پر گائیکم دے دی جائے تو ایریشن کی نوبت نہیں آتی۔

گائیکم میں پیشاب کی بار بار حاجت محسوں ہوتی ہے لیکن آتانہیں ہے۔ بےسود ۔ کوشش سے بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ ببیثا ب کرنے کے بعد سوئی کی ہی تیز چیجن محسوں ہوتی ہے۔ وجع المفاصل کی مریض عورتوں کو بیضة الرحم میں مستقل سوزش ہو جاتی ہے۔ بندش حیض اور رحم کی بعض دوسری تکالیف لاحق ہو جاتی ہیں۔بسااو قات جیماتی میں کسی چیز کی سرسراہٹ محسوس ہوتی ہےاورجلد سکڑ جاتی ہےاوراس پر حچھوٹے جچھوٹے دانے نمودار ہوجاتے ہیں۔ گائیکم میں دل کی دھڑ کن تیز ہونے کی علامت بھی یائی جاتی ہے۔خشک کھانسی کے ساتھ بخار ہو جا تا ہے۔ بعض دفعہ ح<u>یماتی کے ع</u>ضلات میں بائی کی دردیں ہوتی ہیں جن میں سر دیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ دل میں بھی اکثر در دمحسوں ہوتا ہے۔اگرجسم میں جوڑوں کے درد ہوں اور کسی تیز دواسے وقتی طور پر انہیں آ رام آ جائے تو فاسد مادے خون میں گھل کردل کے والوز (V olves) کو کمز ورکر دیتے ہیں اور دل میں ایبا در دہوتا ہے جیسا وجع المفاصل کا ہوتا ہے۔اسے دل کی ریکی در دیں کہتے ہیں۔اگرفلو (Flue) کا فاسد مادہ د با دیا جائے اور دل پر اثر ظاہر ہوتو اس کے لئے سائی جیلیا اولین دوا ہے۔ گاؤٹ (Gout) کے مادے دبانے سے جواثرات ظاہر ہوں ان میں بھی سیائی جیلیا ہی کام آتی ہے گر گائیکم اس تکلیف اور دل کی ریخی در دوں میں زیادہ مفید ہے۔ بیدر دیں گر دن کے پچھلے حصہ میں ہوں ، اعصاب جکڑے ہوئے محسوس ہوں اور گر دن کوحرکت دینا بھی مشکل ہوتو گائیکم کونہیں بھولنا جا ہے ۔ بیہ باز وؤں کے اوپر والےحصوں میں ، رانوں میں اور انگلیوں کے جوڑوں میں بھی دردوں کے لئے مفید دواہے۔

گائیکم

جومفید ہوتا ہے کیونکہ جب تک پسینہ آتا رہے گردوں کی کوئی تکلیف اور علامت ظاہر نہیں ہوتی۔
اگر پسینہ بند ہوجائے تواچا نک گردے کی تکلیف کا احساس شروع ہوجائے گا۔اگرا یسے مریض کو
سردیوں کے موسم میں اچا نک گردے کی تکلیف ہوا وراسے گرمی پہنچا کر پسینہ کے ممل کو بحال کر دیا
جائے تو تکلیف کم ہوجائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پسینہ کے ذریعہ جلد سے جو زہر یلے
مادے خارج ہوتے ہیں ویسے ہی مادے گردوں کے پیشاب میں بھی خارج ہوتے ہیں۔
گردوں اور جلدسے نکلنے والے مشترک مادے اس بیماری کے ذمہ دار ہیں۔گائیکم ان مادوں اور
نمکیات وغیرہ کا توازن بحال کر کے شفادیتی ہے۔

گائیکم کی تکلیفیں حرکت سے، گرمی سے، دباؤ اور چھونے سے بڑھ جاتی ہیں۔ بیرونی دباؤسےان میں کمی ہوتی ہے۔

> دافع اثر دوائیں: نکس وامیکا۔سیپیا طافت: 30 یا بعض دفعہاونچی طاقتیں

## 104 ہیماٹوکسی لون HAEMATOXYLON

بنیادی طور پرید انجائل کی دوا ہے۔اس میں سکڑن اور نگی کا ایک خاص احساس پایا جا تا ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کسی نے سینے پر پھر کی سل رکھ دی ہو۔جسم کے دوسر سے حصوں میں بھی سکڑن کا احساس پایا جا تا ہے۔معدے میں ہوا، در داور کھر چن کا احساس اٹھتا ہے جو گلے تک پہنچتا ہے اور دل کے مقام پر در داور تشنج پیدا کرتا ہے۔چھونے سے تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ ہی ہو جس کی ہوجس کر ہتا ہے۔ ہیما ٹوکسی لون کا اثر کیمفر سے ذائل ہوجا تا ہے۔

طاقت: 30

### 105

### ہیڈی اوما

### **HEDEOMA**

یہ دوا عورتوں اور مردوں دونوں کی تکلیفوں میں نمایاں اثر رکھتی ہے۔ اس دوا کے مریضوں کی بیماریاں اعصابی پریشانی سے بڑھ جاتی ہیں۔
سرمیں صبح کے وقت بھاری بین یا ایسا در دجیسے کسی نے زخم لگا دیا ہو۔ کمزوری زیادہ جسے لیٹے رہنے سے آ رام آتا ہے۔معدہ میں سوزش اور زودسی ، ہر چیز کھانے یا چینے سے معدہ میں درد، زبان پرسفیدی ، مثلی اور ہواؤں سے پیٹ پھولا ہوا اور دکھتا ہوا۔

پیشاب کی علامتوں میں بدایک غیر معمولی اثر دکھانے والی دوا ہے۔ جب بیشاب اچا نک دباؤ ڈالے توایک دومنٹ سے زیادہ اس کاروکنا محال ہوجا تا ہے۔ پیشاب کی نالی اور مثانے کی گردن میں جلن اور بے چینی ، بائیں گردے کے مقام پر درد کا عمومی احساس اور گردے کے مقام سے مثانہ میں درداتر تا ہوامحسوس ہوتا ہے۔ اس دوا کا پیشاب کے عوارض سے ایسا گہراتعلق ہے کہ باقی علامتیں موجود نہ بھی ہوں تو پیشا ب کی تکالیف دور کرنے میں بینمایاں اثر رکھتی ہے۔ ہے کہ باقی علامتیں موجود نہ بھی ہوں تو پیشا ب کی تکالیف دور کرنے میں بینمایاں اثر رکھتی ہے۔ وہ عور تیں جن کے رحم میں دردیں نیچے کی طرف اتر تی ہوئی محسوس ہوں اور بیضہ دائی عورتوں کی بہترین مددگار ثابت ہوتی ہے۔ لیکوریا جلن والا اور خارش پیدا کرنے والا ہوتا ہے۔ عورتوں کی بہترین مددگار ثابت ہوتی ہے۔ لیکوریا جلن والا اور خارش پیدا کرنے والا ہوتا ہے۔ عورتوں کی بہترین مددگار ثابت ہوتی ہے۔ درم کی اندرونی جھلیوں کو صحت بخشے میں یہ دونوں دوائیں کو میں نے بہت مفید پایا ہے۔ رحم کی اندرونی جھلیوں کو صحت بخشے میں یہ دونوں دوائیں بہت اچھا کام کرتی ہیں حالانکہ کتابوں میں ان کی اس نہایت اہم خوبی

ہیڈی او ما

کا کوئی ذکر موجود نہیں۔ مجھے بیہ بات مریضوں پر تجربہ سے معلوم ہوئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی اس کا تجربہ کرے گابیدوائیں اسے مایوس نہیں کریں گے۔

طاقت: نمبر 1 طاقت یا دوسری حجو ٹی طاقتیں

## 106 ميڪل لاوا HEKLALAVA

Mount Hecla ایک پہاڑ ہے۔ اس پہاڑ سے نکلنے والے لاوے سے ایک دوا بنائی کئی ہے جو ہمیکلا لاوا کہلاتی ہے۔ میرے خیال میں صرف یہی ایک لاوا ہے جس سے دوا بنائی گئی ہو۔ گئی ہے۔ کسی اور لاوے کے بارے میں مجھے علم نہیں کہ اس سے کوئی ہومیو پیتھی دوا بنائی گئی ہو۔ گئی ہے۔ کسی اور لاوے کے بارے میں مجھے علم نہیں کہ اس سے کوئی ہومیو پیتھی دوا بنائی گئی ہو۔ ان سب لاووں کا مادہ تو قریباً ایک جسیا ہی ہوگا لیکن ہرزمین میں موجود مادہ کا اثر ایک دوسر سے سے کسی حد تک مختلف بھی ہوسکتا ہے اس لئے دوسر سے پہاڑ وں کے لاوے پر بھی تجربہ کرنا چاہئے۔

ہیکلا لا وا کااثر خاص طور پر ہڈیوں پر ہوتا ہے، خصوصاً چہر ہے اور جبڑے کی ہڈیوں پر بعض دفعہ دانت خراب اور بوسیدہ ہونے کی وجہ سے بہت تکلیف دیتے ہیں اور کسی دواسے گھیک نہیں ہوتے تو ہیں کلا لا وا کام آتا ہے۔ ہیں کلا لا وا کی زیادہ ترشہرت تو چہر ہے اور جبڑے کی ہڈیوں میں مفید ہونے کی وجہ سے ہے گریہ تمام جسم کی ہڈیوں پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔

بعض دفعہ جبڑ اسوج کر بہت موٹا ہو جاتا ہے۔ سب علامتیں عموماً ہیں کلا لا واسے ملتی ہیں لیکن اس کے با وجو داس سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا۔ اس سلسلہ میں سب سے اہم اور مؤثر دواسلفر ہے جوالی خطرناک علامتوں میں بھی کام کرتی ہے جن کے بارے عام معالجین کا بیدخیال ہوتا ہے کہ بینا قابل علاج ہو چکی ہیں۔ مثلاً جبڑ ہے کی ہڈی کا کینسر ہے جو بہت بڑھ چے چکا ہو۔ اس کے نتیجہ میں شدید تکلیف ہوتی ہے، اس سے کان بھی متاثر ہوتا ہے۔ میں نے بار ہاا یسے مریضوں کا سلفر کے ذریعہ کا میاب علاج کیا ہے۔ ایک مریضہ اس

یماری سے شدید تکلیف میں تھی۔ ایک طرف کا چہرہ سخت سوجا ہوا تھا، آکھوں میں دباؤ تھا اور دردا تنا شدید ہوتا تھا کہ چینی نکل جائیں تھیں۔ دبر تک ایک بہترین ہیتنال میں داخل رہیں مگرڈاکٹروں کی کچھ پیش نہ گئ اور آخر انہیں لاعلاج قرار دے کر ہیپتال سے فارغ کر دیا گیا۔ میں نے انہیں سلفر CM کی ایک خوراک دی جس سے ان کا درد کم ہو گیا۔ دو ہفتے کے اندر ہی سوزش میں نے انہیں سلفر M کی ایک خوراک دی جس سے شفایا بی کی میں نمایاں طور پر کمی آگئ ۔ پھر میں نے انہیں سلیشیا CM کی ایک خوراک دی جس سے شفایا بی کی میں نمایاں طور پر کمی آگئ ۔ پھر میں نے انہیں سلیشیا CM کی ایک خوراک دی جس سے شفایا بی کی رفتار جورک گئ تھی بحال ہوگئ ۔ اس کے پچھ عرصہ بعد سلفر CM دوبارہ دی تو بیاری کا نام ونشان تک باقی نہ در ہا۔ اس بات کو گئ سال گزر چکے ہیں اور آج تک وہ بالکل ٹھیک ٹھاک اور صحت مند ہیں۔ ہیں کل لا وا کے تعلق میں میں میں میں بیان کر رہا ہوں کہ بظا ہر علامتیں ہیں کو اور کی تھی موتا ہو جو دیکھ ورک کی نام دونی کی دوسری بیار یوں میں ہیں کی نام دونی کی نیز میں مفید نہیں ہے۔ ہیں کہ پڑیوں کی دوسری بیار یوں میں ہیں جی کلا لا وا مفید ہوتو ہوئی کی کی نیز میں مفید نہیں ہے۔ ہیں کی افادیت کا کوئی تج بہیں۔ ہیں کا لا وا یقینیا مفید دوا ہوگی گئین ذاتی طور پر مجھے اس کی افادیت کا کوئی تج بہیں۔ ہیں کا لا وا وا یقیناً مفید دوا ہوگی گئین ذاتی طور پر مجھے اس کی افادیت کا کوئی تج بہیں۔

ہیں کلا لا وایقیناً مفید دوا ہو گی کیکن ذاتی طور پر مجھےاس کی افادیت کا کوئی تجربہ ہیں۔ تا ہم بعض ہومیو پیتھاس کی بہت تعریف کرتے ہیں۔

ہیں کلا لاوا کی خاص علامت بیر بتائی جاتی ہے کہ جبڑوں کی ہڈی میں درد ہوتا ہے۔ جبڑوں کے اردگر دسوزش نمایاں ہوتی ہے اور جبڑے کی ہڈی بڑھ جاتی ہے۔

مڈیوں کی گہری بیاریوں میں مکیں نے سلفر کے علاوہ کلکیریا کارب کو بھی ہمیں کل الاوا
سے بہت زیادہ مفید پایا ہے۔ میں نے اسے مڈیوں کے کینسر کے ایسے مریضوں کو جن کا کینسر
کلینیکل لیبارٹریز کے تجزیہ سے قطعی طور پر ثابت ہو چکا تھا۔ او نجی طاقت میں دے کردیکھا ہے۔
اللہ تعالی کے فضل سے چند مہینے کے علاج کے بعد بیاری بہت حد تک قابو میں آگئی۔ ایسے
مریضوں کا لمباعرصہ احتیاط سے علاج کرنا پڑتا ہے اور صرف کلکیریا کارب پر ہی اکتفائہیں کی
جاتی بلکہ اگر مریض کی علامتوں پر گہری نظر رکھی جائے تو بعض دفعہ مرض کی علامتیں بعض دوسری
امدادی دواؤں کی نشاند ہی کرتی ہیں۔ پس مرکزی دواتو کلکیریا کارب ہی رہے گی لیکن اور بہت ہی
دوائیں کلکیریا کارب کی مدد گار ثابت ہوسکتی ہیں۔

کلکیر یا کارب خاص طور بر کیلشم کی کمی سے پیدا ہونے والی مڈی کی تکلیفوں میں مفید

ہے۔ سلفرکا بھی اس سے تعلق ہے اور بیسلفری مزمن دوا ہے۔ ٹائلوں کے نچلے حصہ کی ہڈیوں میں سلفر

گی بجائے عموماً کلکیریا کارب زیادہ کام کرتی ہے۔ ہاتھوں کے ٹیومر پر بھی بیاثر انداز ہوتی ہے۔
میں ہیسکلا لاوا سے زیادہ استفادہ نہیں کر سکا۔ ہوسکتا ہے کہ مجھے اس کی علامتوں پر پورا
عبور نہ ہو۔ اس لئے میں باقی ہومیو پیتھس کو ہیسکلا لاوا سے کلیتًا بددل نہیں کرنا چا ہتا۔ وہ ہیسکلا لاوا
پر مختلف ڈاکٹروں کی تحریریں پڑھ کراگر اس کے مزاج کواچھی طرح سمجھ لیس اور پھر مختلف طاقتوں
میں اس کامریضوں پر تجربہ کریں تو ہوسکتا ہے کہ میری ناکا می کے باوجودوہ کامیاب ہوجائیں۔
جن دنوں بچوں کے دودھ کے دانت نکل رہے ہوتے ہیں اس وقت دانتوں کے نکلنے

جن داوں بچوں کے دودھ کے دانت مل رہے ہوتے ہیں اس وقت دانتوں کے لگفتے میں آس انی پیدا کرنے کے لئے بعض ڈاکٹر ہمیکلالا واکو بہت مفید بتاتے ہیں۔اس کا بھی مجھےکوئی ذاتی تجربہ نہیں لیکن اس کی بجائے میں بائیو کیمک کا جومر کب نسخہ استعمال کرتا ہوں وہ بلا شبہ غیر معمولی طور پر فائدہ مند ثابت ہوتا ہے اور وہ بیہ ہے۔

كالى فاس+ فيرم فاس+سليشيا+ كلكيريافاس+ كلكيريا فلور\_

مزید برال بینسخہ ہڑیوں کے کینسر کی بعض قسموں میں اور ہڑی کی بیرونی جھلیوں کی تکالیف میں بھی اچھااثر دکھا تا ہے۔

جہاں تک ہومیو پیتھک کتب کا تعلق ہے وہ ہیں کلا لا واکوکان کے پیچے ہڈی میں گانھوں، ہڈی کے غلاف کی سوزش، ناک کی ہڈی کے زخم، چہرے کے اعصا بی در دجو دانت نکلوانے کے بعد یا دانت میں کیڑا لگنے کی وجہ سے بیدا ہوں اور گردن کے غدود بڑھ کرسکڑ جائیں تو ان سب میں مفید بتاتی ہیں۔مرطوب موسم میں اس کی تکلیفیں بڑھ جاتی ہیں۔

> دافع اثر دوائيں: کیمفر۔ جائنا طاقت: 30 اوراس سے اونچی طاقتیں

## ہیلی بورس نائیگر

### HELLEBORUS NIGER

(Snow Rose)

ہیلی بورس نائیگر پھولوں کے ایک پودے سے تیار کی جانے والی دوا ہے جسے برفانی گلاب کہاجا تا ہے۔اس پودے کی جڑوں کو پیس کریددوا تیار کی جاتی ہے۔

ہیں بورس کی سب سے نمایاں علامت دماغ کا معطل اور ماؤف ہوجانا ہے جس کی وجہ سے جسمانی افعال میں بے تہیں پیدا ہوجاتی ہے۔ دماغ اور ریڑھ کی ہڑی کی جھلیوں میں سوزش ہونے کی وجہ سے اعصابی نظام متاثر ہوتا ہے اور پاگل بن کی علامتیں بھی پیدا ہوجاتی ہیں۔ ہیلی بورس ایسی دوا ہے جوخدا کے فضل سے ان سب علامتوں کو دور کر کے مریض کو دہنی کو انہیں رہتا سے بالکل تندرست کر دیتی ہے۔ ہیلی بورس میں اعضاء اور عضلات کے نظام پر کنٹرول نہیں رہتا اور وہ دماغ کے پیغام کو دریہ تبول کرتے ہیں۔ دماغ حکم تو جاری کر دیتا ہے لیکن عضلات حکم کی افتیل دریہ سے کرتے ہیں کیونکہ بنیا دی اعصابی نظام متاثر ہوتا ہے۔ ہیلی بورس کے مریض کو پچھ کہا جائے تو شروع میں وہ بالکل کوئی رؤمل نہیں دکھا تا۔ اسے بات سمجھانے کے لئے جنجھوڑنا پڑتا جاس کے خیالات مجتمع نہیں ہوتے اور اسے کوئی کام کرنے کے لئے حد درجہ توجہ دلانے کی ضرورت ہوتی ہے ورنہ وہ پچھ بھی نہیں کرسکتا۔ اس میں خاص قسم کی غنودگی اور بے حسی پائی جاتی ہے اور یہ یہ بیش اوقات بے ہوثی تک بین جاتی ہیں۔

بعض اوقات ہیلی بورس کے مریض کو برغم خود شیطان اور بدروحیں دکھائی دیئے گئی ہیں اور وہ اس خوف میں مبتلا ہوجاتا ہے کہ وہ کوئی ایسا گناہ کر بیٹھا ہے جس کی بخشش ناممکن ہے۔آ رم کیکیسس اور سٹرامونیم میں بھی ایسی بھیا تک سوچیں پائی جاتی ہیں۔

اگرسر میں یانی جمع ہونے گے اور اس اندرونی دباؤے سے سر بڑا ہونے گئے واس یاری میں جسے ہائیڈروکیفیلس (Hydrocephalus) کہتے ہیں گئی دوائیں کام آتی ہیں۔ سب سے مؤثر دواسلیشیا ہے۔ ہیلی بورس بھی اس مرض میں مفید بتائی جاتی ہے۔ جب بچہ کا سر بڑا ہوجائے اور آ تکھیں سکڑ جائیں تو بچہ اچا تک دل ہلا دینے والی چینیں مارتا ہے۔ بیعلامت نمایاں طور پر ایپس اور آ تکھیں سکڑ جائیں تو بچہ اچا تک دل ہلا دینے والی چینیں مارتا ہے۔ بیعلامت نمایاں طور پر ایپس کے سر (Apis) میں پائی جاتی ہے۔ ایپس میں چونکہ ڈنک والے در دجسیاا حساس پایا جاتا ہے اس لئے سر کے اندریانی کے دباؤکی وجہ سے جو تکلیف ہوتی ہے اس میں بھی ڈنک گئے کا سا در د ہوتو ایپس دینے

سے بچوں کوافاقہ ہوتا ہے۔ لیکن ایپ کااثر کچھ آ ہتہ ظاہر ہوتا ہے۔ اس کے برعکس سلیشیا جلدتر اثر دکھاتی ہے۔ ہائیڈروکیفیلس کے دوران دماغ کی بیرونی جھلی کی سوزش سے نکلنے والی رطوبت کو کم کرنے کے لئے ہیلی بورس بہت مؤثر ہے اور دماغ پر اس رطوبت کے نتیجہ میں بڑنے والے مسلسل

دباؤ کو کم کردیتی ہے۔اگر بیکمل شفانہ بھی دیتو کچھنہ کچھ فائدہ ضرور پہنچاتی ہے۔

مرگی کے ایسے دوروں میں جن میں مریض ہوش وحواس نہیں کھوتا اور آسمیس کھلی رہتی ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں دوا ہے۔ جب ایسی مرگی کا دورہ ختم ہو جائے تو مریض پراچا نک

سخت تھکاوٹ اور غنودگی طاری ہوجاتی ہے۔

ہیلی بورس میں سر کا درد اندر سے باہر کی جانب حرکت کرتا ہے۔ پیشانی اور آئھوں پر
سخت دباؤ ہوتا ہے۔ آئکھیں او پر چڑھ جاتی ہیں۔ درد کے اثر سے آئکھیں بھینگی ہو جاتی ہیں۔
روشنی سے بہت زود سی ہوتی ہے۔ سرمیں بھاری بن اور اندر گہرائی میں گرمی کا حساس ہوتا ہے۔
مریض درد کی شدت سے کرا ہتا ہے۔ بھوک بیاس ہونے کے باوجود کچھ کھا پی نہیں سکتا۔ غذا کی
نالی میں جلن ہوتی ہے۔ بیٹ میں ہوا اور گڑ گڑ اہٹ، معدہ کے مقام پر دباؤ اور چلتے ہوئے یا
کھانستے ہوئے معدہ میں در دہوتا ہے۔

ہیلی بورس میں عمومی کمزوری بہت نمایاں ہوتی ہے جوبعض اوقات فالج کا باعث بن جاتی ہے۔ خصوصاً بچوں میں اگر بیشاب گہرے رنگ کا آئے۔ حاجت بہت ہوگر بچے بیشاب نہ کر سکے اور مثانے پر دبا وُبرُ حتا چلا جائے تواس مرض میں ہیلی بورس بہت مفید ثابت ہوتی ہے۔

ایک طرف کے باز واور ٹانگ کی مسلسل خود بخو دہونے والی حرکت میں بھی ہیلی بورس مشہور دواہے۔ انگوٹھا مڑ کر تھیلی میں دھنس جاتا ہے۔ ایسے مریض کے ہاتھوں اور پاوُل کی انگلیوں کے درمیان چھالے بھی نکل آتے ہیں۔ بیساری علامتیں ہیلی بورس کا فوری تقاضا کرتی ہیں۔ یہاری علامتیں ہیلی بورس کا فوری تقاضا کرتی ہیں۔

ہائیڈرو کیفیلس سے اس دوائے تعلق کا ذکر گزر چکا ہے۔ ایسے بچے کی سوتے میں چینیں ایپس (Apis) کے بچے کی چیوں سے ملتی ہیں مگر ایپس کے مریض میں جسم کے ایک طرف کے باز دوئی اور ٹانگوں کالرزتے رہنانہیں یا یا جاتا۔

ہیلی بورس کے مریض کی جلد پر چھلپھلی ورمیں بھی پائی جاتی ہیں اور نیلگوں داغ بھی ملتے ہیں۔سرکے بالوں اور ناخنوں کا جھڑنا بھی اس کی علامات کے دائر ہمیں ہے۔

> دافع الردوائين: كيمفريسنكونا (جإئنا) طاقت: 30سے 1000 تك

## ہلونیس

#### **HELONIAS**

ہیلونیس ایک بہت اہم دوا ہے جوخصوصاً عورتوں کی بیاریوں سے تعلق رکھتی ہے۔اس کا رحم کی گردن کے کینسر سے گہراتعلق ہے۔ کاربوائیسی بھی اس کینسر میں مفید ثابت ہوسکتی ہے بشرطیکہ دیگراعضاء سے تعلق والی علامتیں بھی موجود ہوں جبکہ ہیلونیس کا تعلق براہ راست رحم کے کینسر سے ہے اور بیضر ور کچھ نہ کچھ کام دکھاتی ہے۔ رحم کی گردن میں سوزش اور سرخی ظاہر ہواور اسی مرحلہ پر ہیلونیس دے دی جائے تو بہت مؤثر ثابت ہوگی۔اگر ہیلونیس سے ممل شفانہ ہوتواس کے بعد کاربوائیس میں جا ہے۔ امید ہے کہ انشاء اللہ ان دونوں دواؤں کے استعمال کے بعد کاربوائیس میں ممل شفاہو جائے گی۔

اگرکسی عورت کاهمل ساقط ہوجائے اور رحم بھی ڈھلک جائے نیز سامنے اور بیچھ سے دباؤ محسوں ہو، چلتے ہوئے تکلیف بڑھے یارتم اپنی جگہ چھوڑ کر دائیں یا بائیں طرف چلا جائے تو ہیلونیس محسوں ہو، چلتے ہوئے تکلیف بڑھے یارتم اپنی اصل حالت کی طرف لوٹا دیتی ہے۔ رحم کے دائیں یا بائیں منتقل ہونے کی علامت سے مجھے خیال آیا کہ وہ جنین جو پیٹ میں صحیح پوزیشن میں نہیں ہوتے بلکہ ٹیڑھی حالت میں رہتے ہیں ان کوسی پوزیشن میں لانے کے لئے بھی بید دوااستعال کرنی چاہئے۔ امید ہے کہ فائدہ ہوگا۔ اگر جنین الٹی حالت میں ہوتو پیسٹیلا 30 یا 200 بہت مفید ثابت ہوتی ہے۔ وہ غریب ممالک جہاں فوری اپریشن کی سہولت مہیا نہ ہو وہاں ایسی حاملہ عورتیں بہت تکلیف اٹھاتی ہیں اور بعض اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو پیٹھتی ہیں۔ ان ممالک میں ایسی حالت میں کام آنے والی دوائیں ایک ہومیو پیچے کواز بر ہونی چاہئیں۔ مثلاً پلسٹیلا ،کولوفائیلم ،ہیلونیس۔ نیز

وضع حمل کے وقت حکسیمیم ،کالی کارب اور آرنیکا بہت مفیداور ضروری ہیں اور وضع حمل کے بعد کی پیچید گیوں مثلاً برسوتی بخار وغیرہ کے خلاف حفظ ما تقدم کا کام دیتی ہیں۔اگر برسوتی بخار یعنی وضع حمل کے دوران یا بعد تعفن بیدا ہونے سے بخار ہو بھی جائے تو سلفراور یا ئیروجینم دونوں کو 200 طاقت میں ملا کر حسب ضرورت بخار ٹوٹے تک دن میں تین بار اور بخار ٹوٹے کے بعد چند دن روز اندا یک بارد بے رہی تو یہ بہترین علاج ہے۔

ہیلونیس ذیابیطس میں بھی بہت مفید ہے۔ اگر عورتوں کو رحم کی تکلیفوں کے ساتھ ذیابیطس بھی ہوتو یہ دونوں تکلیفوں کو دور کرسکتی ہے۔ کم سے کم ایک ماہ تک مسلسل استعال کروانی چاہئے۔اگر ذیا بیطس کم ہونے گئے تو بیا کیلی دوا ہی کافی ہوگی ورنہ ذیا بیطس کی دوسری دوا ئیں تلاش کریں۔

ہیلونیس کی ایک اور علامت ہے ہے کہ حیض جلدی جلدی ہوتا ہے یا پھر کئی کئی ماہ کے لئے بند ہو جاتا ہے۔ سخت افسر دگی کے دور سے پڑتے ہیں اور مریضہ بہت ست ہو جاتی ہے۔ شدید لیکوریا آتا ہے جس کے ساتھ خارش بھی ہوتی ہے۔

ہیلونیس کا گردوں سے بھی تعلق ہے۔ گردوں میں خون کا اجتماع ہو جاتا ہے۔ دونوں طرف شدید جلن محسوس ہوتی ہے جو بیرونی جلد پر بھی محسوس کی جاسکتی ہے۔ مریض بیرونی طور پر دردکی کیسروں کا خاکہ اپنی انگلی سے تھینچ سکتا ہے۔ایسے مریضوں کے بیشاب میں بعض دفعہ البیومن بھی خارج ہوتی ہے۔اگر حمل کے دوران بیہوتو ہیلونیس کونہیں بھولنا چاہئے۔

ہیلونیس کی مریضداپنی توجہ بیاری سے ہٹائے تو بہتر محسوس کرتی ہے۔ حرکت سے تکلیف بڑھتی ہے۔

طاقت: 30سے 200 تک

# هيپرسلفيورس كلكيريم

### HEPAR SULPHURIS CALCAREUM

(Calcium Sulphide)

ہمیرسلف کیلشیم سلفائیڈ کو کہتے ہیں۔ ڈاکٹر ہانیمن نے اسے ایک سمندری جانور آؤیسٹر
(Oyster) کے خول سے تیار کیا تھا اور اس پر مختلف قسم کے تجربے کئے تھے۔ یہ دواکلکیریا کارب
اور سلفر کی مرکب ہے اور اس میں ان دونوں کی بعض خصوصیات پائی جاتی ہیں لیکن اپنی اکثر
علامتوں میں یہ دونوں سے مختلف ہے۔ پہلے زمانہ میں کیلشیم سلفائیڈ کو خارش، وجع المفاصل، گنٹھیا
اور دق کی سوزش وغیرہ میں ہیرونی طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ یہ دمہ اور پھیپھڑوں کی سل میں بھی مفید ہمجی جاتی تھی۔
سل میں بھی مفید ہمجی جاتی تھی۔

ہمیرسلف بکٹرت روزمرہ کام آنے والی دوا ہے۔سلیٹیا کے ساتھ اس کا بہت گہرا تعلق ہے۔ جہال سلیٹیا اثر دکھانا چھوڑ دے وہال بھی ہمیرسلف مفید ثابت ہوسکتی ہے۔ روزمرہ کی عام چھوت کی بیماریوں میں بھی ہمیرسلف بہت اچھا کام کرتی ہے۔اگر کسی وجہ سے سلیٹیا استعال نہ کروائی جاسکے تو ہمیرسلف بغیر کسی خوف و خطر کے دی جاسکتی ہے۔ ہمیرسلف مرکری اورسلیٹیا کے درمیان اس لئے دی جاتی ہے کہ مرکری کے بعد براہ راست سلیٹیا دینا مناسب نہیں ہے کیونکہ اس سے گئ قتم کے نقصانات پہنچنے کا احمال ہوتا ہے۔مرکری سلیٹیا دینا مناسب نہیں ہے کیونکہ اس سے گئ قتم کے نقصانات پہنچنے کا احمال ہوتا ہے۔مرکری دینا ہوتو بھی ہمیرسلف درمیان میں دے کرسلیٹیا اورمرکری کے تصادم کا از الدکیا جاسکتا ہے۔ دینا ہوتو بھی ہمیرسلف درمیان میں دے کرسلیٹیا اورمرکری کے تصادم کا از الدکیا جاسکتا ہے۔ ہمیرسلف روزمرہ کے گئے کی خرابیوں میں بہت مفید ہے۔ گئے میں بلغم چپک جائے اور اسے باہر نکالنا بہت مشکل ہو اور کھانی کے باوجود بلغم کو اکھیڑنا دشوار ہوتو ہمیرسلف

بہت نمایاں کام کرتی ہے۔ ہیپر سلف میں <u>کھانسی</u> عموماً صبح کے وقت زیادہ ہوتی ہے اور سردی سے کھانسی میں اکثر در دیایا جاتا ہے۔

اس کی ایک اور علامت گلے میں پھانس کا احساس ہونا ہے جیسے کوئی چیز پھنسی ہوئی ہو اور کوشش کے باوجود کلتی نہ ہو۔اگر واقعتاً کوئی چیز پھنسی ہوئی ہوتو ہیپر سلف کی بجائے سلیشیا سے باہر نکلتی ہے۔الیں صورت میں سلیشیا لاجواب کا م کرتی ہے۔جسم کے اندر کوئی چیز کہیں پھنس گئی ہوتو سلیشیا اسے بہت جلد نکال باہر کرتی ہے۔لین ہیپر سلف میں واقعتاً کوئی چیز پھنسی ہوئی نہیں ہوتی محض بھانس اس موتا ہے جو بہت بے چین کرتا ہے۔

ہیپر سلف کا مریض ضرورت سے زیادہ حساس ہوتا ہے۔ ماحول سے بہت متاثر ہوتا ہے۔ اور ہرتسم کے دردکونمایاں طور پرمحسوس کرتا ہے۔ اس کے مزاح میں تندی اور غصہ پائے جاتے ہیں۔ مریض عام طور پرخواہ کتنا ہی رحم دل ہو بیاری کے دوران ایک دم جوش میں آجا تا ہے لئی کہ ایپنے قریبی دوست کو بھی قتل کرسکتا ہے۔ گومیر نے ملم میں آج تک بھی کوئی اس قتم کا مریض نہیں آیا۔ پاگل مریضوں میں توابیا ہونا ممکن ہے لیکن کتابوں میں بیاعام مریضوں کی علامت بتائی جاتی ہے جو کچھ مبالغہ معلوم ہوتا ہے۔

غدودول کا سخت ہونا اور سوج جانا بہت ہی دواؤں میں پایا جاتا ہے۔ یہ میپر سلف کی بھی علامت ہے۔ اگر سختی اور سوزش مستقل کھہر جائیں تواس کا علاج حسب حالات مختلف دواؤں سے کیا جاتا ہے لیکن اگران کے اندر پیپ پیدا ہونے گئے تواس صورت میں ہیپر سلف دینے میں تامل نہیں کرنا چاہئے۔ کلکیر یاسلف بھی بہت اچھی دوا ہے۔

بعض بچوں میں ناخن کھانے کی عادت ہوتی ہے جس کی وجہ سے ناخنوں کے کناروں پر گوشت اکھڑنے لگتا ہے اور بے چینی پیدا کرتا ہے۔ اگر ذرا بھی ہاتھ لگ جائے تو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ بچہاس گوشت کو چبانے لگتا ہے اور آ ہستہ آ ہستہ دانتوں سے نو چتا ہے پھراس کی بیرعادت پختہ ہو جاتی ہے۔ نیٹر میور کے علاوہ اس بیاری میں

ہیپر سلف بھی مفید<u>ہ</u>

بعض دفعہ ناخن میں پیپ بڑ جاتی ہے، پوراناخن اکھڑ جاتا ہے پھرنیا آ جاتا ہے۔اس کی اولین دواہییر سل<mark>ف ہے۔اگر ناخ</mark>ن میں سیاہی اور خطرناک گہرا رنگ نمایاں ہو جائے اور ناخن کی شکل بگڑنے گئے تو اس میں سب سے پہلے سورائینم دینی چاہئے۔اگر آ رام نہ آئے تو ہے۔ مسے پھٹ جائیں اوران سےخون بہنے لگے تو ہیپر سلف مفید ہے۔اگران میں لائنیں سی بڑ جائیں جوبدشکل اور گوبھی کے پھول کی طرح ہوں تواس کے لئے نائیٹرک ایسڈ بہترین دواہے۔ ہیپر سلف کے بیچے نہلانے دھلانے کے باوجود صاف نظر نہیں آتے۔ان کی جلد میلی میلی می دکھائی دیتی ہے۔ ہیپر سلف کے استعال سے جلدصاف شھری ہوجاتی ہے اور چہرے پرنظر آنے والی میل ختم ہوجاتی ہے۔

نزلے میں ناک اور گلے کے اندر بلغم ساچیکار ہے اوراس وجہ سے چھینکیں آئیں تو ہمیر سلف ہی دینی جا ہے۔سردی کی وجہ سے چھینگیں آ نا بھی ہمیر سلف کی علامت ہے۔اگر سر د موسم میں گرم کمرے میں آنے سے چھینکیں شروع ہوجائیں تواس کی دواپلسٹیلا ہے۔اگر گرمی سے سرد ماحول میں داخل ہونے سے چھینکیں آنے لگیں تو سباڈ یلا،سلیشیا اورنٹیرم میوراور ہیپر سلف کا خیال آنا جاہے۔ اگر سوتے ہوئے ہاتھ یا یاؤں لحاف سے باہررہ جائیں اور باہر کے ماحول میں محفیڈ ہواور چھینکوں کا سلسلہ شروع ہو جائے تو پیہ پیرسلف کی خاص علامت ہے۔ ہیپرسلف کا مریض سرد ہوا کا ذرا سا حجوز کا بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ شوروغل بھی اس کے لئے نا قابل بر داشت ہوتا ہے۔

کان کی تکلیف میں اکثر کیمومیلا، پلسٹیلا، بیلاڈونا اور ایلیم سییا کام آتی ہیں۔ ہیر سلف بھی کان کے درد کی دوا ہوسکتی ہے۔

ہ نکھوں کی بیاریوں سے بھی ہیپر سلف کاتعلق ہے۔لیکن اگر نزلہ کی وجہ سے آئکھ میں بہت سرخی ہوتو یوفریزیا زیارہ مفید ہے۔ آئکھوں میں روزمرہ پیدا ہونے والی تکلیفوں

مثلاً پانی بہنے اور آئکھیں چیک جانے میں ہیر سلف بہت کام آتی ہے۔

روزمرہ کی <u>کھانسی</u> کے لئے بیلا ڈونا، آرسنک، ہیپرسلف اور اپی کاک مفید ہیں۔ اپی کاک اور ہیپر سلف میں بیامتیازیا در کھیں کہا پی کاک کی بلغم قدر بے زم ہوتی ہے اور بآسانی نکل جاتی ہے۔اگر بلغم پھنسی ہوئی ہواور چیکنے والی ہوتو ہیپر سلف، کالی بائیکروم یا کوکس (Coccus) مفید ہوں گی۔

ہیپرسلف بہت گہری دوا ہے۔اگر اچا تک شدید بیاری کا حملہ ہوتو اونجی طافت میں دینا بھی نقصان دہ نہیں۔ایک ہزار طافت میں دینا بھی نقصان دہ نہیں۔ایک ہزار طافت میں بیاری کی شدت توڑنے کے لئے ایک دن میں دوبار بھی دی جاسکتی ہے لیکن جب مرض قابو میں آ جائے تو پھر وقفہ بڑھانا لازم ہے۔ دواکی طافت کے استعال کے بارے میں اپنے تجربہ میں آ جائے تو پھر وقفہ بڑھانا لازم ہے۔ دواکی طافت کے استعال کا سلقہ آ جا تا ہے۔اگر بیاری طویل ہو جائے تو ایسی مزمن حالت میں بیتو قع نہیں رکھنی چاہئے کہ مریض اونچی طافت سے آ با فانا ٹھیک ہوسکتا ہے۔ پرانے مرض میں سارے جسم کے نظام میں گہری تبدیلیوں کی ضرورت ہوتی ہے جو فوری طور پر بیدانہیں ہوسکتیں۔اگرجسم کا دفاعی نظام کمزور ہو چکا ہواور مریض میں مقابلہ کی طافت بہت کمزور ہو چکی ہوتو اونچی طافت میں دواد سے سے شدیدرڈمل کا خطرہ ہوتا ہے جو جان لیوا بھی بہت کمزور ہو چکی ہوتو اونچی طافت میں دواد سے سے شدیدرڈمل کا خطرہ ہوتا ہے جو جان لیوا بھی بہت ہوسکتا ہے۔

چونکہ ہیپر سلف میں سلفر کا عضر موجود ہوتا ہے اس لئے سلفر سے بھی اس کی مشابہت ہے۔ اگر مریض کے بیسپیرطوں میں تپ دق کے پرانے داغ ہوں۔ جراثیم چھوٹی چھوٹی گلٹیوں کی صورت میں بھیپیرطوں میں جگہ بنالیس تو سلفران کوختم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اگری صورت میں سلیشیا دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ سلفران جراثیم کو کمزور کر کے بلغم کے ذریعے باہر نکال دیتی ہے۔ لیکن ایک بات پیش نظر رکھنی جا ہے کہ تپ دق میں سلفراو نچی طاقت میں نہیں دینی چاہئے جب تک بہت کی نہ کرلی جائے کہ بھیپھرطوں میں شریا نوں کے قریب جراثیم کی بڑی بڑی گلٹیاں موجود نہیں۔ تپ دق کے مریض جن کے بھیپھرط سے قریب جراثیم کی بڑی بڑی گلٹیاں موجود نہیں۔ تپ دق کے مریض جن کے بھیپھرط سے قریب جراثیم کی بڑی بڑی گلٹیاں موجود نہیں۔ تپ دق کے مریض جن کے بھیپھرط سے قریب جراثیم کی بڑی بڑی گلٹیاں موجود نہیں۔ تپ دق کے مریض جن کے بھیپھرط سے

سلی گلٹیوں سے بھر ہے ہوئے ہوں، ان میں سلفر کی اونچی طاقت میں سلیثیا کا سائمل دکھاتی ہے اور ان گلٹیوں کو پھلا کر باہر نکا لنے کی کوشش کرتی ہے جن کے ساتھ جڑی ہوئی خون کی شریا نیں بھی بچٹ جاتی ہیں۔ایسے مریضوں کا بہتر علاج ہے ہے کہ پچھ عرصہ در میانی طاقت میں سلفر دے کر کلکیر یا کارب پر ڈال دیں کیونکہ کلکیر یا کارب کے اثر سے کی مادے کے اردگر دانڈوں کی طرح خول سے بن جاتے ہیں جن کے اندر جراثیم مقید ہوجاتے ہیں۔

ہمیپر سکف بھیپھڑوں ،انٹڑیوں پاکسی اورجگہدق کے ظاہر ہونے والے اثرات میں بھی مفید دواہے۔ دق کی علامات جا ہے جسم کے سی حصہ پر ظاہر ہوں یا اندرونی نظام پراثر کریں ، ہمیر سلف دونوں جگہ کام کرے گی۔

ہیپر سلف میں کلکیر یا اور سلفر دونوں عناصر پائے جاتے ہیں کیکن سلفر کا اثر زیادہ غالب ہوتا ہے اور سلفر کو جومشا بہت سلیشیا سے ہے وہ اسے بھی ہے۔

ہیپرسلف جلد پر ظاہر ہونے والے ہرسم کے زخموں کے لئے مفید ہے۔ زخموں سے
پیپ اورخون بہتا ہواور وہ متعفن ہوجائیں اوران کے گرددانے سے بن جائیں، نہ پکنے والے
پیوڑے اور وہ زخم جومشکل سے مندمل ہوں، سب ہیپرسلف کے دائرے میں آتے ہیں۔لیکن
ہمیپرسلف اور نائیٹرک ایسڈ دونوں اس لحاظ سے ہم مزاج ہیں کہان میں چھوٹے چھوٹے زخم علیحدہ
علیحدہ بھی پائے جاتے ہیں اور کچھوں کی صورت میں بھی جوایک طرف سے شروع ہوکر پھیلنے لگتے
ہیں۔ یہ دونوں دوائیں انتر یوں کے السر میں بھی مفید ہوسکتی ہیں۔ مرکری بھی انتر یوں کے اس

ہیپرسلف برانے مسول میں جوٹھیک نہ ہوں مفید ہے۔جلد پر خارش ہوتی ہے اورجسم پردانے بن جاتے ہیں۔ جلد پر خوارش ہوتی ہے اورجسم پردانے بن جاتے ہیں۔ جلد پر چھلکے اور کھر نڈ بننے لگتے ہیں جواکٹر ایگزیموں میں ملتے ہیں۔ اگر یہ کھر نڈکان کے پیچھے اور گلے کے اردگر د ہوں اور ان سے گوند کی طرح کا چپننے والا موادر سنے لگے تو گریفائٹس سے آرام آتا ہے۔ اس قسم کے کھر نڈ جو کسی دواسے ٹھیک نہ ہوں ان میں ہمیر سلف کو آزمانا نہ بھولیں۔

يپرسلف 442

دافع اثر دوائيں: بيلا ڈونا كيموميلا يسليشيا طافت: 30 سے 1000 تك يابعض دفعه CM

### 110 ہورابرازیل HURA BRAZILIENSIS

یددوا کوڑھ یعنی جذام میں اس دفت کام آتی ہے جب بیاحیاس ہو کہ جلد بہت موٹی ہوگئی ہے اورسکڑ گئی ہے۔ اہذا یہ لیو پس میں بھی مفید ہے۔ ہورا میں جلد پر تناو آجا تا ہے اور وہ کھنچی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ ہورا اور ہائیڈر وکوٹائل کے علاوہ میڈورا (Madura) بھی جذام اور لیو پس کی معلوم ہوتی ہے۔ ہورا اور ہائیڈر وکوٹائل کے علاوہ میڈورا (Madura) بھی جذام اور لیو پس کی قسم کی بیار یوں میں کام آنے والی دوا ہے۔ ہورا میں انگلیوں کے نیچے بھائس ہونے کا احساس محض بیاری کے نتیجہ میں پیدا ہوتا ہے ور نہ حقیقاً وہاں پھی بھی نہیں ہوتا۔ اس میں ہڈی کے ابھاروں پر خارش ہوتی ہے۔ گردن اینٹی ہوئی اور کمر میں درد کی علامت بھی ملتی ہے۔ اگر چہ ہومیو پڑتھک معالجین اسے کی طاقت میں استعال کرتے ہیں لیکن میرا تجربہ ہے کہ جو دوا کی طاقت میں مفید پایا ہو کیونکہ بعض امراض ایسے ہیں جن میں دوا کی معالجین نے اسے کہ طاقت میں ہی مفید پایا ہو کیونکہ بعض امراض ایسے ہیں جن میں دوا کی طاقت کی دوازیادہ مفید ثابت ہوتی ہے۔

طاقت: 6اور30سے 200 تک

### ائيڙر سيخيا ائيڙر سيخيا HYDRANGEA

یار پول سے ہے لیکن عموماً سے زیادہ استعال نہیں کیا جاتا ہے۔ اس کا تعلق گردوں کی بیار پول سے ہے لیکن عموماً سے زیادہ استعال نہیں کیا جاتا ہاس کی ایک علامت بہت نمایاں ہے وہ یہ کہ نمکیات کی زیادتی کی وجہ سے بیشاب میں تلجھٹ ہوتی ہے اور سفیدرنگ کی تہہ نیچ جم جاتی ہے۔ اس علامت کے ساتھ گردوں کی اکثر نکلیفوں میں مثلاً بیشاب میں خون، چھوٹی چھوٹی بیشریاں یاریت کے ذریح آنے لگیں جو مثانے کی نالی کو زخمی کردیں اور شدید جلن ہوتو یہ دوا کام آتی ہے۔ بیشاب میں سرخی، جلن اور ریت کی مانند ذروں کی علامت لائیکو پوڈیم میں بھی پائی جاتی ہے۔ بیشاب میں سرخی، جلن اور ریت کی مانند ذروں کی علامت لائیکو پوڈیم میں بھی پائی جاتی ہے۔ بیاسٹی گینڈ رخھا ہواور بیشاب میں نمکیات جمنے کی علامت پائی جائے تو بھر یہ دوا استعال بیاسٹیں۔

طاقت: 30 تک

# ہائیڈ راسٹس

#### **HYDRASTIS**

(Golden Seal)

ہائیڈراسٹس نارنگی کے بودے کی جڑسے تیار کی جانے والی دواہے۔ یہ جگر کی بیار بول میں بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اس کا جلداورا ندرونی جھلیوں سے بھی تعلق ہے۔ اس کی سطحی علامتوں میں جہد کے ناسور بہت نمایاں ہیں۔ اگر یہ بڑھ کر کینسر کی شکل اختیار کرلیں اور کوئی دوااثر نہ کریں کیونکہ اللہ کے نظل سے اس سے ایسے خطرناک اور بڑھنے والے ناسور بھی قابو آجاتے ہیں۔

کینسر کے گہرے پھوڑوں اور آئکھ کے ناسوروں میں ہائیڈراسٹس بہت اچھا کام کرتی ہے۔ایسے ناسوروں کے مقامی علاج کے طور پر بہترین دوا خالص شہد ہے۔روزانہ دوتین بارخالص شہد کی سلائی لگائی جائے تو پہلے پچھ عرصہ تک بہت پانی ٹکلتا رہتا ہے پھر ناسور مندمل ہونے لگتے ہیں۔نئ تحقیق سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ کینسر کے ایسے زخم جوکسی اور دوا کا اثر قبول نہیں کررہے تھ شہدلگانے سے ٹھک ہوگئے۔

ہائیڈراسٹس چونکہ جگر کی بیمار بوں سے گہراتعلق رکھتی ہے اس لئے بھوک پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ ایک عجیب سی علامت یہ ہے کہ معدہ میں بھوک کی گہری کھر چن اور نقابت کا احساس ہوتا ہے کیکن ساتھ ہی کھانے سے سخت نفرت ہوجاتی ہے حالانکہ تلی نہیں ہوتی ۔ بعض اور دواؤں میں بھی معلامت ذرامختلف صورت میں ملتی ہے۔

ہائیڈراسٹس کے نزلے میں لیس دار اور زردی مائل گاڑھا موادیناک میں مستقل موجودر ہتا ہے جوسخت ہو جاتا ہے۔ بچے اسے نوچتے ہیں تو زخم بن جاتے ہیں اور

خون بھی رسے لگتا ہے۔ ناک کے ایسے زخموں کے لئے ہائیڈ راسٹس بہترین دواہے۔ ہائیڈ راسٹس کی نکلیفوں میں آ رام کرنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ بیاری بڑھنے سے چہرے پر برقان کے اثر ات ظاہر ہوجاتے ہیں۔ زردی چھاجاتی ہے۔ آئکھوں کے پپوٹے موٹے ہوجاتے ہیں اوران پر زخم بن جاتے ہیں۔ کانوں میں بد بودار گاڑھا مواد بنتا ہے جس کے نتیجہ میں بہرہ پن شروع ہوجاتا ہے۔

اگر نزلہ کا مریض کمرے میں رہے تو ناک بہنا رک جاتا ہے۔ باہر کھلی ہوا میں جانے سے تکایف بڑھ جاتی ہے۔ ہائیڈراسٹس کے مریض کی کھانے سے نفرت جب بڑھ جائے تواسے دودھ پر ہی گزارہ کرنا پڑتا ہے جسے وہ شوق سے پیتیا اور آسانی سے ہضم کرسکتا ہے۔اعصاب میں تشنج اورا پنٹھن یائے جاتے ہیں۔

بواسیر جولمباعرصہ چلے اور مزمن ہوجائے اس میں بھی یہ مفید ہے۔ پیٹ میں بہت ہوا بنتی ہے۔ پیشاب بہت کم اور بد بوار ہوتا ہے۔ عورتوں کے لئے لیکوریا میں بھی بد بواس کی علامت ہے۔ سانس کی نالی میں خراش ہوتی ہے اور کھانسی اٹھتی ہے۔ ہائیڈراسٹس میں بھی فاسفورس کی طرح ذراسا میننے سے بری طرح کھانسی چھڑ جاتی ہے۔

ہائیڈراسٹس کے مریض کے جسم میں اور ٹانگوں میں دردوں کے ساتھ آ ہستہ بڑھتی ہوئی کمزوری کی علامات ملتی ہیں جنہیں ہلکی حرکت سے پچھ آ رام ملتا ہے۔ اس پہلو سے بیرسٹاکس سے ملتی ہے۔ اگر چہاس میں آ رام کرنے سے مریض کوعموماً فاقد ہوتا ہے کین دردول میں آ ہستہ کے خت سے آ رام آتا ہے۔ ایسے مریض کے پاؤں بھی سوج جاتے ہیں۔ جگر کی ورم اکثر چہرے اور پیٹ پر ظاہر ہوتی ہے اور پھر یاؤں پراٹر پڑتا ہے۔

ہائیڈراسٹس عموماً بوڑھے، نحیف اور جلد تھکنے والے لوگوں کی بیار یوں میں نمایاں اثر کرنے والی دواہے۔ اس کا مریض پژمردہ رہتا ہے۔ اسے اپنی جلدموت کا یقین ساہو جاتا ہے بلکہ مرنے کی تمنا بھی رکھتا ہے۔ سست رواور پست ہمت ہوتا ہے۔ پیشانی میں درد بھی ایک نمایاں علامت ہے جو اکثر قبض کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کھو پڑی اور

مائیڈراسٹس مائیڈراسٹس

گردن کے پھوں میں در دہوتا ہے۔ بیشانی پر بالوں کے ساتھ ساتھ الگزیما ایک لائن کی شکل میں ابھرتا ہے۔

مریض قبض کاشکاررہتا ہے۔ پیٹ کے نیلے حصہ میں در دہوتا ہے جور فع حاجت کے بعد زیادہ ہوجا تا ہے۔ معدہ میں دکھن کا احساس ہوتا ہے۔ نظام ہضم بہت کمزور پڑجا تا ہے۔ منہ کا مزہ کڑ وااور زبان سفید ہوجاتی ہے۔ عور تول کے سینے میں گلٹیال بننے کا بھی رجحان ہوتا ہے جولمباعرصہ رہیں تو کینسر میں بھی تبدیل ہوسکتی ہیں۔ایام حیض کے بعد سیلان الرحم شدت ہو اختیار کرجا تا ہے جس کی وجہ سے رحم کی گردن پر زخم بن جاتے ہیں اور شدید خارش ہوتی ہے۔ ہائیڈ راسٹس چیک میں بھی مفید دوا ہے۔ یہ علامات کونرم کر دیتی ہے، مرض کی مدت میں کی کرتی ہے۔ اور بعد میں پیدا ہونے والے بدا ثرات کو بھی کم کرتی ہے۔

دا فع اثر دوائیں: سلفر طافت: 30سے 200 تک

### 113 ہائیڈروکوٹائل HYDROCOTYLE

ہائیڈروکوٹائل ایک ایسی دواہے جو کوڑھ کے لئے بہت مؤثر ہے اور بہت ہی دوسری جلدی بیاریاں بھی اس سے ٹھیک ہوجاتی ہیں۔ کوڑھ ایک ایسا مرض ہے جو آ ہستہ آ ہستہ ہڑھتا ہے۔ یہ فوری گنے والا مرض نہیں ہے بلکہ خون میں اس کا مادہ آ ہستہ آ ہستہ نشو ونما یا تا ہے اور کسی کوڑھی کے ساتھ بہت لیے عرصہ تک مسلسل کمس کرتے رہنے کے نتیجہ میں یہ نتقل بھی ہوسکتا ہے۔ اگر جلد پر کوڑھ کے ابتدائی آ ٹار ظاہر ہونے گئیں تو فوراً ہائیڈروکوٹائل دینی چاہئے ورنہ آخر کار جب کوڑھ میں جابجا زخم اور ناسور بن گئے ہوں تو پھر یہ کا منہیں آتی۔ میں نے گئی مریضوں میں ہائیڈروکوٹائل استعال کی ہے۔خدا کے فضل سے ہمیشہ ہی اسے بہت مفید پایا ہے۔ بعض دفعہ تو مکمل شفاہوگئی اور بعض دفعہ تو کمل شفاہوگئی اور بعض دفعہ تو کمل شفاہوگئی اور بعض دفعہ بھری کاری مالکل معمولی رہ گئی۔

کوڑھ کے علاوہ لیوپس (Lupus) بھی ایک ایسی جلدی بیاری ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بیدلا علاج ہے۔ یہ گئی شکلوں میں ظاہر ہوتی ہے۔ آبلہ داردانے، زخم اور غارش کے علاوہ اس میں جلد ھنچ کر سکڑنے گئی ہے اور بہت تکلیف ہوتی ہے۔ ہائیڈروکوٹائل اس مرض میں بھی بہت مفید ہے۔ عمومی خارش جو بغیر کسی جلدی ابھار، دانوں یا زخم کے ہواس کے لئے بھی ہائیڈروکوٹائل کوفائدہ مند پایا گیا ہے۔ اسی طرح ایک اور دواڈولی کوس (Dolichos) بھی خشک ضدی خارش میں بہت مفید ہے۔

جلد موٹی ہو جائے اور مچھلی کی جلد کی طرح کے چھلکے اتر نے لگیں تو یہ سورائسس (Psoriasis) کی علامت ہے۔ اسے کوڑھ نہیں سمجھنا جاہئے بلکہ سورائسس کا علاج ہونا چاہئے جو بہت کمی توجہ اور گہری دواؤں کے استعال کامختاج ہوتا ہے۔ لیوپس (Lupus) کی قسم کی ایک اور جلدی بیاری ہے جس میں سارے جسم پر مجھلی کی طرح چاتے بننے لگتے ہیں، اس میں سورائینم ایک ہزاریا آ رسنگ ایک ہزارطافت میں دینی چاہئے۔ سورائینم اور آ رسنگ میں بنیادی فرق یہ ہے کہ سورائینم کے مریض کے اخراجات میں شدید بد بوپائی جاتی ہوتو نمایاں ہوتی ہے۔ اگر کسی معین بیاری کے بغیر ہی منہ، بغلول یا یاؤں سے سخت بو آتی ہوتو رس گلابرا کا طاقت میں بہت اچھا کام کرتی ہے۔ میں نے اسے ہومیو پیچھک 6 پڑینسی میں بھی استعال کرا کے دیکھا ہے اور بہت مفید یایا ہے۔

ہائیڈروکوٹائل <u>سورائسس</u> میں بھی مفید ہے۔اگرسورائسس ہاتھوں کی ہتھیلیوں اور پاؤں کے تلوؤں پرنمایاں ہوتواس میں بھی ہائیڈروکوٹائل کواستعال کرنا چاہئے۔تلوؤں اورہتھیلیوں میں سورائسس کے بغیر بھی خارش ہوتو بہدوا مفید ہے۔

ایک اور بہت خطرناک بیاری فم رحم کا کینسر ہے اس کا تفصیلی ذکر ہیلونیس اور کار بولی علاج نہیں کار بوانیس کے ابواب میں موجود ہے۔ کینسر کے ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ رحم نکالنے کے بعد بھی تکلیف باقی رہتی ہے۔ ہائیڈروکوٹائل اس کینسر میں دردیں کم کرنے کے لئے چوٹی کی دوا ہے لیکن اس وقت یہ کمل شفانہیں دیتی۔ بہر حال رحم میں زخم اور رحم کی گردن پر سرخی اور سوزش ہوتو اس مرحلہ پر ہائیڈروکوٹائل کونظر انداز نہیں کرنا جا ہے۔

طاقت: 30سے 200 تک

## مائيڈروسائينک ايسڈ

#### **HYDROCYANIC ACID**

یہ بہت خطرناک تشنج بیدا کرنے والا تیزاب ہے جو خشک سالی کی وجہ سے کڑوے با داموں اورمویشیوں کے جارے میں پیدا ہو جاتا ہے۔اسے بلکا سا چکھنے سے بھی انتر یوں میں شدیدشنج بیدا ہوجا تا ہےاور چکھتے وقت ذراسی بھی ہےا حتیاطی کی جائے تو سانس کی نالی کے شنج کی وجہ سے فوری موت واقع ہوسکتی ہے۔ کڑوے با داموں اور جیارے میں اس زہر کا جوعضریایا جاتا ہے وہ بہت خفیف ہوتا ہے اس لئے کڑوے با دام کھانے والوں کو نہ تو لا زماً انتز یوں میں تشنج ہوگا اور نہ سانس کی نالیوں میں ۔لیکن تشنج کا کچھا حمّال بہر حال باقی رہتا ہے۔ حیارے میں اس کی مقدارنسبتاً زیادہ یائی جاتی ہے۔اس لئے ایسا جارہ کھانے والے جانوروں کولاز ماً انتز یوں کاتشنج ہو جاتا ہے اور بسااوقات ان کا جانبر ہونامشکل ہوجاتا ہے۔ پبیٹے کے تنتیج میں اس کے اثر کوزائل کرنے کے لئے کالچیکم بہترین دواہے جو 200 طاقت میں بہت اچھا کا م کرتی ہے۔ ا کثر طبیبوں نے ہائیڈروسائینک ایسڈ کوابھارےاور پیٹ کے شنج تک ہی محدود رکھا ہے حالانکہ یہ دمہ، مرگی اور کالی کھانسی کے نشنج کے لئے بھی بہترین دواہے۔اگر دمہ یا کالی کھانسی کی وجه سے سانس بند ہوجائے اور مریض ہے ہوش جائے تو فوراً ہائیڈروسائینک ایسڈ دینے سے مریض کئی قتم کے خطرات سے بچ جا تا ہے ورنہ شخ کے نتیجہ میں دماغ کوآئسیجن نہ ملنے کی وجہ سے بعض اوقات وہ مستقل ذہنی مریض بن جاتا ہے یا بعض دفعہ نے گئتی کی دجہ سے اس کی فوری موت واقع ہوجاتی ہے۔ الیی صورت میں ہائیڈروسائینک ایسڈ چوٹی کی کام آنے والی دواہے۔اسے ہائیڈروفو بینم کے ساتھ ملا کر 200طافت میں دیا جائے تو بہترین ایلوپیتھک ان ہیلر (Inhaler) سے بھی بہتر

کام کرتی ہے اوراس کے استعال سے ان ہیلر (Inhaler) والے نقصانات بھی نہیں ہوتے۔

اگر کسی عورت کو ہسٹیر یا کے دورے پڑتے ہوں اور مرگی بھی ہوجائے تو اس کے لئے

بھی یہ بہت ہی مؤثر دوا ہے۔ اگر شنج کی وجہ سے دماغ میں خون رک جائے تو چہرہ سرخ ہوجا تا ہے

اور مریض بے ہوش ہوجا تا ہے یا اس کی یا دداشت ختم ہوجاتی ہے جوآ ہستہ آ ہستہ واپس آتی ہے یا

مستقل طور پرضائع ہوجاتی ہے۔ اس بیاری کو کیٹے کیپسی (Catalepsy) کہا جاتا ہے۔ اس

بعض مریضوں کو کھانا کھاتے ہی چیٹ میں در دشروع ہوجاتا ہے اور بعض کو کھانا کھانے سے پہلے در دہوتا ہے۔ ہائیڈروسائینک ایسٹر کے دائر ہے میں وہ مریض آتے ہیں جن کو خالی پیٹ رہنے سے پیٹ میں شخی در دہوتا ہے۔ معدے میں شدید کمزوری کا احساس ہوتا ہے جیسے معدہ ڈوب رہا ہو۔ کھانا کھانے سے معدہ میں گڑ گڑا ہے گی آواز آتی ہے۔ دل کی دھڑ کن بہت تیز ہو جاتی ہے۔ نبض کمزور اور بے قاعدہ اور ہاتھ یاؤں ٹھنڈے ہوجاتے ہیں۔ سخت شنج کی حالت میں جبڑے بھنچ جاتے ہیں۔ منہ سے جھاگ نکلتی ہے اور ہونے نیلے ہوجاتے ہیں۔ سینے میں گھٹن اور در کا احساس ہوتا ہے۔ یہام علامتیں بالخصوص ہائیڈروسائینک ایسٹر کا نقاضا کرتی ہیں۔

دافع اثر دوائيں: اموینم کیمفر اوپیم طاقت: 30سے 200 تک

### ائيڙروفوجينم مائيڙروفوجينم HYDROPHOBINUM

یہ ہومیو پیتی دوا کتے کے پاگل بن کے زمانے میں اس سے حاصل کئے گئے تھوک سے
بنائی جاتی ہے۔ بیشنج کی بہت اہم دوا ہے خصوصاً سمانس کی نالی کے نشنج میں بہت مفید ثابت
ہوتی ہے۔ اس کے نشنج کاروشنی اور پانی کی زود حسی سے تعلق ہوتا ہے۔ مریض کو تیزروشنی ، چبک دار
اشیاءیا پانی دکھائی دی تواسے نشنج ہوجاتا ہے۔ ویسے تواس نشنج اور خوف کا تعلق پانی د کیھنے سے ہے
لیکن خوف کی وجہ سے مریض آئکھیں بند کر کے بھی پانی کا گھونٹ نہیں بھر سکتا۔ اس کا تھوک
کوکس کیکٹائی اور کالی بائیکرم کی طرح کیس دار دھا گوں کی صورت میں نکلتا ہے۔ ہائیڈروکوٹائل
میں تھوک کا لیس دار اور دھا گے دار ہونا ضروری نہیں ہوتا مگر ہوسکتا ہے۔

ہائیڈروفوبینم کے مریض کو نگلنے میں دفت ہوتی ہے۔ بغیر پچھ کھائے ہے بھی نگلنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ ایسے مریضوں کے منہ میں جھا گ بھی آ جاتی ہے اور مریض مسلسل تھو کتا رہتا ہے۔ یہ دواجنسی امراض میں بھی مفید ہے۔ عورتوں میں خصوصاً رحم ڈھلکنے کے احساس کے ساتھ ہونے والے در دول اور تکلیفوں میں کارآ مد ثابت ہوتی ہے۔ بہتے ہوئے پانی کی آ واز سے پااس کے تصور سے ہی تکلیفیں بڑھ جاتی ہیں۔ خفیف ہی ہوا کے جھو نکے سے بھی تکلیفیں بڑھ جاتی ہیں۔ خفیف ہی ہوا کے جھو نکے سے بھی تکلیفیں بڑھتی ہیں۔

دافع اثر دوائیں: ہائیڈروسائینک ایسٹر طاقت: 30سے 200 تک

مائيومس

#### 116

# بائيومس

#### **HYOSCYAMUS**

(Henbane)

ہائیومس ایک ایسے پودے سے تیار کی جانے والی دوا ہے جواپنی شکل وصورت میں بیلا ڈونا کے پودے سے ملتا جاتا ہے۔ بظاہرتو یہ بے ضررسا پودا ہے کین اس کے بیج بہت زہر یلے ہوتے ہیں۔اس پودے سے جودوا تیار کی جاتی ہے وہ ہائیومس کہلاتی ہے۔ یہ اعصاب پرخصوصاً گہرااٹر کرنے والی دوا ہے۔

ہائیوس میں سارااعصابی نظام درہم ہرہم ہوکررہ جاتا ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ گویا د ماغ پرکسی غیر معمولی طاقت نے قبضہ کرلیا ہے۔ مریض ہزیان بکتا ہے اور پاگلوں والی حرکتیں کرتا ہے۔ اگر ٹائیفائیڈ کے مریض میں ہائیوس کی علامیں پائی جائیں تو مریض سوتے میں بھی بولتا رہتا ہے۔ کپڑے اور بسترکی چا در چتا ہے جیسے چگیاں بھر رہا ہو۔ گندی شرمناک ہا تیں کرتا ہے جس کی وجہ سے جنسی اعضاء کی سوزش ہے۔ اچھا بھلا شریف انسان بھی جب بیار ہوتو اس کی زبان بہت فخش ہوجاتی ہے۔ ایسی باتیں وہ ہوش میں کرتی نہیں سکتا۔ اگر کوئی نیکی بیار ہوتو بعض ماں باپ شرم کی وجہ سے ڈاکٹر کوئھی نہیں بلاتے حالا نکداس کا کوئی تعلق بھی کوئی نیکی بیار ہوتو بعض ماں باپ شرم کی وجہ سے ڈاکٹر کوئھی نہیں بلاتے حالا نکداس کا کوئی تعلق بھی بالارادہ جنسی ہوتا بلکہ یہ ہائیوس کی خاص علامت ہے جوجنسی اعضاء میں بلارادہ جنس سے دماغ متاثر ہوتا ہے اور مریض ایس ہودہ بائیوس کرنے لگتا ہے جو وہ صحت کی حالت میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ بیجانی کیفیت بیاری کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اور مریض ایس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اور مریض ایس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اور مریض ایس کی حدتک پائی جاتی ہے۔ اعضائے تناسل میں بھی کسی حدتک پائی جاتی ہے۔ اعضائے تناسل میں شدید سوزش کینتھرس کا بھی طرۂ امتیاز ہے۔ (ہائیوس اور کینتھرس کے موازنہ کے لئے شدید سوزش کینتھرس کا بھی طرۂ امتیاز ہے۔ (ہائیوس اور کینتھرس کے موازنہ کے لئے

, م<u>کھئے ت</u>قرس)

ہائیوس کے مریض میں سوتے ہوئے یا ہے ہوشی کے دوران بذیان مکنے کی علامت مائی جاتی ہے جوہوش آنے پر ہاقی نہیں رہتی۔

ہائیوس کے مریض کے سب عضلات پھڑ کتے ہیں،اعصاب میں جیسے شعلہ سالیکتا ہے اور شنجی کیفیت پیدا ہوجاتی ہے،الیں چیبن جیسے سوئی سے ٹا نکا بھرا ہو۔ اعصاب میں نشنج اور اکڑاؤ پیدا ہوجا تا ہےاور جھٹکے لگتے ہیں۔بعض جگہ کے اعصاب پھڑ کنے لگ جاتے ہیں، کمزوری بہت ہوتی ہے اور مریض کا سر کمزوری کی وجہ سے کھسک کرتکیے سے نیچ آ جاتا ہے۔ یہ علامت میوریٹک ایسٹر (Muriatic Acid) کے مریض میں بھی پائی جاتی ہے۔ ہائیوسمس میں عورتوں میں وضع حمل کے وقت نہایت خطرنا ک قسم کا تشنج شروع ہو

مائیوسمس میں ہرفتم کی د ماغی بیاریاں پائی جاتی ہیںلیکن ان میں مارکٹائی کا رجحان کم ہوتا ہے۔ بیلا ڈونا کے یا گل بین میں بیر جحان بہت زیادہ ملتا ہے۔ ہائیوسمس میں مریض زیادہ تر وہم کا شکار ہوتا ہے۔وہ سمجھتا ہے کہ کوئی اس کے پاس کھڑا ہے۔ پس وہ اس خیالی وجود سے با تیں کرنے لگتا ہے یا اسے بیوہم ہو جا تا ہے کہ کوئی اس کے پیچھے کھڑا ہے جسے وہ مڑمڑ کر دیکھے گا۔ سخت شکی مزاح ہوجاتا ہے جو کیکیسس کی بھی علامت ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہاس کے قریبی عزیز وں نے دوامیں زہر ملا دیا ہے۔ ہائیوسمس میں بھی پیعلامات نمایاں ہے۔اگر کوئی مریض اس خوف سے دوااستعال نہ کرے کہاس میں کچھ ملا نہ دیا گیا ہوتوا سے بیدوازیا دہیانی میں ایک آ دھقطرہ ملاکردینی جائے۔

ہائیوس میں مریض نیم بے ہوشی کے عالم میں اپنے آپ سے بھی باتیں کرتا ہے پھر بہت چینیں مارتا ہے اور بے ہوش ہوجاتا ہے۔اپنے آپ سے باتیں کرنے کی عادت تو بعض اچھے بھلےلوگوں میں بھی ہوتی ہے مگر ہائیومس کے مریض میں اپنے آپ سے باتیں کرنے کا ر جحان صرف بیاری کے دوران ملتاہے۔ جو تو ہمات دل میں جگہ بنالیتے ہیں ان میں ایک بیدہ ہم بھی ہوتا ہے کہ میری بخشش کا زمانہ گرز رگیا ہے، اب بھی بخشانہیں جاؤں گا۔ بعض دفعہ فرضی جرائم کا خیال بھی دماغ پر قبضہ کرلیتا ہے۔ مثلاً میر کہ اس نے تی اور بھیا تک جرم کیا ہوا ہے جو در حقیقت اس نے کیانہیں ہوتا۔ یہ صرف وہم ہوتا ہے۔ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔

ہائیوس کی ایک علامت گلونائن اور کیکیسس سے ملتی ہے کہ مریض راستہ چلتے ہوئے محصول جاتا ہے کہ مریض راستہ چلتے ہوئے محصول جاتا ہے کہ میں کہاں ہوں۔گھریر ہوتو سمجھ تیا ہے۔ آئے گی کہ کہاں ہوں، اجنبیت کا احساس پیدا ہوتا ہے۔

ہائیوس کا مریض پائی سے ڈرنے گئا ہے اور پانی بہنے کی آ واز طبیعت میں ہیجان پیدا کردیتی ہے۔ گلے میں شخ ہو جاتا ہے اور پانی اندر نہیں جاسکتا۔ ڈاکٹر کینٹ نے لکھا ہے کہ بیلا ڈونا، ہائیوس کینتھرس اور ہائیڈروفویٹنم اس مرض کی بہترین دوائیں ہیں۔ میرے تجربے میں ہے کہ سٹرامویٹیم اور ہائیڈروسائیٹ ایسٹہ دونوں اس رجحان کا قلع قمع کرنے والی دوائیں ہیں۔ اگر پانی پینے ہوئے گلے میں شخ پیدا ہوجائے تو اس میں یہ بہت مفید ہیں۔ پانی کا خوف ہیں۔ اگر پانی پینے ہوئے گئے میں شخ پیدا ہوجائے تو اس میں یہ بہت مفید ہیں۔ پانی کا خوف کیا ئی گئے تھے۔ پرانے زمائے سے پیدا ہوتا ہے۔ سٹرامویٹیم ہلکائے کتے کے کاشے سے پیدا ہوتا ہے۔ سٹرامویٹیم ہلکائے کتے کے کاشے سے بیدا ہوتا ہے۔ سٹرامویٹیم ہلکائے کتے کے کارے کی علامیوں اطباء ایسے مریضوں کوسٹرامویٹیم کھلایا کرتے تھے جس کیا چھونا کی نگلے تھے۔ ہومیویٹیتی میں بھی یہ ہت مفید ٹابت ہوتی ہے۔ بعض اطباء ایسے مریضوں کوسٹرامویٹیم اور ہائیڈرونویٹیم کی ہوکہ کی جائی میں۔ اللہ کے فضل سے بہت اچھا اثر پڑتا ہے۔ اگر کسی جگہ ٹیکے میسر نہ ہوں تو خواہ یہ پیت میں ہوکہ کا سٹے والا کتا پاگل تھایا نہیں ، فوراً یہ دونوں دوا نمیں ملا کردیں۔ چند دن روزانہ ، پھر کیے مہینے ہفتہ میں دو تین دفعہ کھلاتے و بیں۔ پھر آ ہستہ آ ہستہ بند کردیں تو اللہ کے فضل سے پاگل بین کے آغاز طاہر بی نہیں ہوتے اورخطرہ مستقلائل جاتا ہے۔

اگر اعصاب کی خرابی کی وجہ سے نظر کمزور ہوجائے تو اس میں ہائیومس اچھاعمل

دکھاتی ہے۔ اگر نظر دھندلا جائے اور ایک جگہ نہ طہر ہے اور وقاً فو قاً پیٹر ابی ظاہر ہونے گے تو ہائیو مس استعال کرنی چاہئے۔ بعض دفعہ بخار کی حالت میں مریض کو دندل پڑ جاتے ہیں اور منہ خشک اور بد بودار ہوجا تا ہے۔ زبان سرخ یا بھوری، خشک اور کئی بھٹی ہوتی ہے۔ بعض دفعہ زبان پر سے کنٹر ول اٹھ جاتا ہے یا کم ہوجا تا ہے۔ اس لئے مریض بو لتے بولتے فالج زدہ کی طرح رک رک کر بولتا ہے، زبان بے حس بھی ہوجاتی ہے اور کھانا کھاتے ہوئے مریض کی زبان کٹ جاتی ہے۔ اگر معدے کی خرابی کی وجہ سے پیمالمات پیدا ہوں تو اس میں پلسٹیلا اور کار بووج بھی مفید ہیں۔

ہائیوس میں معدہ ڈھیلا ہوکر پھیل جاتا ہے اور ٹائیفائیڈ کے اسہال کی طرح دانے دار اجابت ہوتی ہے۔ بعض دفعہ پانی کی طرح اسہال آتے ہیں جن میں خون کی آمیزش ہوتی ہے۔ ایک اور تکلیف دہ بیاری میہ ہے کہ مریض کا بیشاب، پاخانہ بغیرعلم کے نکل جاتا ہے اور عضلات پر کنٹرول نہیں رہتا۔

اگر وضع حمل کے بعد عورتوں کا پیشاب رک جائے تو کاسٹیکم اولین دوا ہے۔ آر نیکا کے ساتھ ملا کرکر دیں تو بہت مؤثر ثابت ہوتی ہے لیکن اگراس سے فائدہ نہ ہوتو ہائیوسس بھی استعال کرنی جاہئے کیونکہ ہائیوس پیشاب کی نالیوں کی انفیکشن اور سوزش میں مفید ہے۔

ہائیوس کی ایک علامت ہے ہے کہ بیٹ میں شدید مروڑ اٹھتا ہے اور یوں محسوں ہوتا ہے کہ درد کی شدت سے بیٹ بچٹ جائے گا۔ الٹیاں بھی آتی ہیں بیجگی لگ جاتی ہے۔ مریض چینیں مارتا ہے، اسے چکر آتے ہیں اور معد بے میں جلن کا احساس بھی ہوتا ہے۔ ایا م چین سے بل عور توں میں ہسٹیریا کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ شنج ہوتا ہے۔ دوران چین بھی عضلات میں اپنٹھن ہوتی ہے۔ پیینہ بہت آتا ہے۔ چھاتی میں جکڑے جانے کا اور گھٹن کا احساس ہوتا ہے اور مریض آگے کو جھکتا ہے اور تکلیف کی شدت سے دہرا

ہوا جاتا ہے۔ رات کے وقت خشک کھانسی اٹھتی ہے جو لیٹنے سے بڑھ جاتی ہے لیکن اٹھ کر بیٹھنے سے افاقہ ہوتا ہے۔

ہائیوس کے مریض کورات سوتے ہوئے مرگی کے دورے پڑ جاتے ہیں۔ تشنی کیفیت ہوتی ہے۔ بچہوتے ہوئے روتا اور کراہتا کیفیت ہوتی ہے۔ بچہوتے ہوئے روتا اور کراہتا ہے۔ مریض رات کو بہت بے چین ہوتا ہے اور اسے نیند نہیں آتی۔جسم کا ہر پڑھا پھڑ کتا ہے۔ مریض کیڑ الینا پسند نہیں کرتا۔

ہائیوس کے مریض کی تکلیفیں رات کوسوتے میں اور کھانا کھانے کے بعد اور لیٹنے سے بڑھ جاتی ہیں۔ مریض تنہائی سے ڈرتا ہے۔ البتہ جھکنے سے تکلیف کی شدت میں کمی ہوجاتی ہے۔

دافع اثر دوائیں: کیمفر۔ بیلاڈونا طاقت: 30سے 1000 تک

#### 117

### اگنیشا

#### **IGNATIA**

اگنیشیا غم کااثر دورکرنے کے لئے چوٹی کی دواہے۔اگنیشیا کا مزاج رکھنے والی عورتیں بہت حساس ہوتی ہیں، اپنی عادات و خصائل میں نہایت شائستہ اور لطیف احساسات کی مالک ہوتی ہیں گرنہایت چھوئی موئی اور نازک مزاج ،غم یا صدمہ کا بہت گہرااثر قبول کرتی ہیں۔ بیاثر دل کی طرف منتقل ہوتا ہے اور بسااوقات مختلف بیاریوں اور جسمانی عوارض میں تبدیل ہوجاتا ہے۔اگنیشیا کا مزاج رکھنے والی عورت کاغم کے اثر سے دل کی مریض یا دماغی مریض بن جانا بعید از قیاس نہیں ہے۔اسے بعض اوقات ہسٹیر یا کے دورے بھی پڑنے لگتے ہیں۔الیں صورت میں اگنیشیا کو یا در کھنا جا ہئے۔

اگنیشیا کی ایک ظاہری پہچان ہے ہے کہ اس کا مریض کافی (Coffee) نہیں پی سکتا۔ چونکہ اعصاب بہت زود حس اور لطیف ہوتے ہیں، کافی اس حس کو بڑھادیتی ہے اور سخت تکلیف دہ ثابت ہوتی ہے۔ اس لئے کافی کے ایک دو گھونٹ بھرنا بھی اس کے لئے مشکل ہوجاتا ہے۔ اس کا مریض بہت جذباتی ہو جائے تو کھل کر غصہ نکالنے کے بجائے تنہائی میں کڑھتا رہے گایا بہت افسردگی محسوس کرے گا۔ سٹفی سیگریا کے مریض میں بھی غصہ دبانے کا رجحان پایا جاتا ہے لیکن جب صورت حال حدسے بڑھ جائے تو پھر اس سے پیدا ہونے والی گھٹن جسمانی عوارض میں تبدیل ہوجاتی ہے۔ اگراس کی مریض عورت کسی مجلس میں تبدیل ہوجاتی ہے۔ اگراس کی مریض عورت کسی مجلس میں جائے اور وہاں اسے کوئی طعنہ دیا جائے یا اس کا مذاتی اڑایا جائے تو وہ اسے خاموشی سے برداشت تو کرلے گی اور کوئی جواب نہیں دے گی لیکن گھر واپس آ کرا سے شدید سردرد ہوگا اور اعصابی تناؤ ور لے گی اور کے گی اور کے بی کیفیت میں اگنیشیا کی ایک ہی خوراک اسے سکیدت بخشے گی اور

اسے جذبات دہانے کے بداثرات سے محفوظ رکھے گیا۔

ا گنیشیا میں بچول یا عزیزوں کی وفات کا صدمہ بہت شدت سے محسوس ہوتا ہے اور دوررس گہرے بداثر ا<del>ت ہاقی رہ جاتے ہیں۔ان سب میںا گ</del>نیشیا مفید ثابت ہوسکتی ہے کیکن میرا تجربہ ہے کہ تم اور صدمہ تازہ ہوں تو یہ بہت مفید ہاور غم کے باقی رہنے والے بداثرات سے بھی بچاتی ہے۔ ہاں اگرجسمانی عوارض کو پیدا ہوئے دیر ہوجائے تو پھر پیمفیز نہیں رہتی۔اگر عم کے بداثرات جسم کا حصه بن چکے ہوں توان میں تین دوسری دوائیں بعنی ایمبرا گریسا،سلیشیا اور نیٹرم ميور بہت فائدہ مند ثابت ہوتی ہیں۔

بعض اوقات مریضہ نروس (Nervous) ہوتو وہ کا نیتی ہے اور اعصاب جھر جھری ہی محسوں کرتے ہیں۔ یہ کیفیت بڑھ کرشنج میں تبدیل ہوجاتی ہے اور مریضہ بے ہوش ہوجاتی ہے جیسے ہسٹیر یا کی مریضہ ہو۔ یہ بے ہوثی مرگی کی علامت نہیں ہے بلکہ ایسی عورتوں میں بے ہوثی کا دورہ پڑناان کی اعصابی کمزوری کی علامت ہوا کرتا ہے۔اس بے ہوشی میں مرگی کی دوسری علامتیں موجود نہیں ہوتیں غم یا خوف وغیرہ کے اثرات کی شدت کے وقت جو بے ہوثی ہوتی ہے وہ اعصابی کمزوری کی بے ہوثی ہے۔ گرم ممالک میں ہجوم اور جمگھٹے میں کئی عورتیں بے ہوش ہو جاتی ہیں۔اگنشیامیں غم کے نتیجہ میں ایسے اثرات ظاہر ہوتے ہیں جومرگی کی علامتوں سے مشابہ ہوتے ہیں۔اگنیشیا کی مریضہ میں مزاجی لحاظ سے بیرتیران کن بات یائی جاتی ہے کہ بعض دفعہ جب بیہ تو قع ہوتی ہے کہاسے غصہ آ جائے گا وہ خوش ہوتی ہے اور خوثی کی بات براحیا تک ناراض ہو جاتی ہے۔اسی طرح جسمانی عوارض میں بھی بی تعجب انگیز بات دکھائی دیتی ہے کہ جوڑ سوج جانے سے سخت تناؤ ہواور جلد پر سرخی اور تمازت ظاہر ہو جائیں تو اس کے باوجود مریضہ کو کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔غرضیکہ جس مریضہ میں نفسیاتی عوارض یا جسمانی عوارض میں تضادات یائے حا<sup>ئ</sup>یںان کے لئے اگنشیاایک لازمی دوا ثابت ہوتی ہے۔

ا گنیشیا کے مریض کے گلے میں تکلیف ہوتو نگلنے سے آرام آتا ہے۔ در دمیں د باؤے ہے آ رام محسوس ہوتا ہے۔جس کروٹ یہ تکلیف ہومریض اس کروٹ پر لیٹے گا۔ سر درد میں یوں لگتا ہے جیسے کسی نے میخ ٹھونک دی ہے جس طرف درد ہواسے تکیہ میں زور سے دبانے سے کچھ آرام ملتا ہے۔

اگنیسیا میں نے بھی آتی ہے لین اس کا تعلق متلی سے نہیں ہوتا۔ کا کوس کی طرح احیا نک نے بھی آ جا تی ہے اور متلی بالکل محسوں نہیں ہوتا۔ اگنیشیا میں یہ تعجب انگیز بات ہے کہ اگر متلی ہوتو سخت اور نا قابل ہضم چیزیں کھانے سے آرام آئے گا۔ نرم اور ہلکی غذا لینے سے تکلیف متلی ہوتو سخت اور نا قابل ہضم چیزیں کھانے سے آرام آئے تو کھانی تکلیف کو کم کرنے کی بجائے بڑھا دیتی ہے اگر گھانسی کے عین درمیان بڑھا دیتی ہے اور ایک دفعہ چھڑ جائے تو ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ اگر کھانسی کے عین درمیان اگنیشیا کی ایک خوراک دے دیں تو کھانسی فور اً بند ہوجائے گی۔ یہاں اس کا اثر چیرت انگیز ہے۔ میرے جے بیس ہے کہ جب اگنیشیا فائدہ دے تو فوری اثر دکھاتی ہے۔

ا گنیشیا کے مریض کو بعض دفعہ سانس کی نالی میں نشنج ہوجاتا ہے اور خرخراہ ہے گی آواز آتی ہے۔ اس نشنج میں بھی اگنیشیا جیران کن اثر دکھاتی ہے۔ چنر گولیاں منہ میں ڈالتے ہی فوری طور پرنشنج دور ہوجائے گا۔ پس اگنیشیا ہر معاملے میں تعجب کا پہلور کھتی ہے۔ اثر میں بھی تعجب ہے اور بیاریوں کی عادات میں بھی تعجب یایا جاتا ہے۔

اگنیٹیا کی مریضہ اکثر ناامیداور مایوس رہتی ہے۔ کسی سے ملنا جانا پسندنہیں کرتی۔

یا دداشت کمزور ہوجاتی ہے اور ہسٹیر یا ہوجاتا ہے اوراس وہم کا شکار رہتی ہے کہ پچھ ہوجائے
گا۔عزیزوں کے مرنے کا خوف لاحق رہتا ہے۔ بعض دفعہ نظارے دیکھتی ہے۔ اگرایس مریضہ کو وقت پراگنیشیا نہ دی جائے تو یہ کیفیت بڑھ کریا گل بن میں بھی تبدیل ہوسکتی ہے۔ اگرایک دفعہ مریضہ یا گل ہوجائے تو پھراگنیشیا کام نہیں آئے گی۔ اس کی بجائے نیٹر م میور بہت بہتر کام کرتی ہے۔

ا گنیشیا میں بعض اور دواؤں کی طرح مریضہ اس وہم میں بھی مبتلا ہو جاتی ہے کہ وہ سخت گناہ گار ہے اور اس کی بخشش کی کوئی صورت نہیں رہی۔ پلسٹیلا، ہیلی بورس، آرم، ہائیوسمس، لیکیسسس اور بعض دوسری دواؤں میں بھی بیعلامت پائی جاتی ہے۔ اگنیٹیا کے مریض کا جسم ٹھنڈا ہوتا ہے۔اس کے باوجود ٹھنڈا پانی پینے کی خواہش رکھتا ہے۔ عام کھانے سے بے رغبتی ہوجاتی ہے۔آرام سے سکون محسوس کرتا ہے۔

اگنیٹیا میں نظر کی ہرسم کی کمزوریاں پائی جاتی ہیں۔ آ تکھوں کے سمامنے دھیجے دکھائی دستے ہیں۔ٹیٹر کھی کیسریں آ تکھوں کے سامنے جھلملاتی ہیں۔نظر کمزور ہو جاتی ہے اور آ تکھیں دکھتی ہیں۔ چہرے کا اعصابی درد بھی اگنیٹیا کے دائر ہ اثر میں ہے۔عضلات بھڑ کتے ہیں،منہ کا ذا نقہ ترش ہوتا ہے۔غیر متوقع طور پر بے وقت پیاس گئی ہے اور جب پیاس گئی جا ہے۔

اس وقت نہیں گئی۔

ا گنیشیا کے مریض سے کبھی بحث نہیں کرنی چاہئے کیونکہ وہ مثبت دلیل کے مقابل پر اوٹ پٹانگ بات کرے گا اور بحث کو بڑھا تا جائے گا۔ بہتریہی ہے کہ اس سے کنارہ کشی کرلی جائے۔

ا گنیشیا کے مریض کی نیندگہری نہیں ہوتی۔ سوتے ہی اعضاء میں جھٹکے لگتے ہیں یاغم اور فکر کے نتیجہ میں نینداڑ جاتی ہے۔ بسااوقات غم اور صدمہ کے نتیجہ میں الیم مریضہ کا حیض بند ہو جاتا ہے یا نظام میں سستی پیدا ہوجاتی ہے۔ پیٹ اور معدہ میں شنج اور در د ہوتا ہے۔ ہاتھ یا وَں میں جھٹکے لگتے ہیں۔ یا وَں اور خُنوں میں در د ہوتا ہے۔

ا گنیشیا کی تکلیفیں مجے کے وقت اور کھلی ہوا میں بڑھ جاتی ہیں، کھانا کھاتے ہوئے، آرام کرنے سے یا کروٹ بدلنے سے تکلیفوں میں کمی محسوس ہوتی ہے۔

> مددگاردوائیں: نیٹرم میور، سلیشیا دافع اثر دوائیں: کیمومیلا، کائس طاقت: 30سے 200 تک

### 118 انسو دن

#### **INSULIN**

انسولین جسم میں شوگر کی مقدار کو اعتدال پر رکھنے والا قدرتی مادہ ہے جو لبلبہ
(Pancreas) میں موجود ہوتا ہے۔اس مادہ سے ہومیو پیتھی دوابنائی گئی ہے۔ یہ دوا نیا بیطس کے علاج میں بھی مفید پائی گئی ہے۔ اگر جسم کوانسولین پوری مقدار میں مل جائے تو اس سے شوگر کا توازن بحال ہوجاتا ہے۔ ہومیو پیتھک انسولین بھی ذیا بیطس کی بعض مخصوص علامتیں رکھنے والے مریضوں میں مفید بتلائی گئی ہے اورا گروہ اسے ٹھیک نہ کر سکے تو کم از کم ذیا بیطس سے پیدا ہونے والے بدا ثرات کومٹادیتی ہے۔ زخم، چھالے، بیڈسور، کاربنکل وغیرہ جو ذیا بیطس کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں ان میں اچھا اثر دکھاتی ہے۔ انتر لیوں کی مزمن تکلیفیس جن میں زم اجابت کی طرف رجحان اور جگر کا بڑھا ہوا ہونا وغیرہ ،ان علامتوں میں بھی انسولین مفید ہوتی ہے۔ ایسا خارش والا ایگزیما جس میں جگر کی خرابی کی شکایت بھی موجود ہوا در کسی اور دوا سے آرام نہ آئے ، اس میں انسولین استعال کرنی چاہئے۔ اس طرح اگر مریض کو بار بار پیشا ہ آئے اور جلدی امراض کھوڑ ہے چھنسیوں کا بھی رجون ہوتو بیدوا اکثر فائدہ دیتی ہے۔

اگر گردن کے غدودول میں پیپ پڑنے کار جمان ہوتو اس صورت میں تمیں طاقت میں انسولین دی جاتی ہے۔ اگر خون میں شوگر موجود ہولیکن پیشاب میں نہ ہوتو انسولین مفید ہے۔ فقر س کی تکلیف میں بھی مفید بتائی گئی ہے۔

طاقت: 30

### آ بودم

#### **IODUM**

آ بوڈم بہت گرم مزاج دوا ہے۔اس کا مریض بہت شدت سے گرمی محسوس کرتا ہے۔

اسے بے حد بھوک گئی ہے لیکن بہت کھانے کے باوجوداس کاجسم دبلا پتلار ہتا ہے۔ بہت تیز طرار ہوتا ہے، نچانہیں بیٹھ سکتا ،ادھرادھر گھومتار ہتا ہے۔جسم میں ہر جگہ غدود بڑھ جاتے ہیں اور بہت سخت ہوجاتے ہیں۔ سختی کونیم سے مشابہ ہوتی ہے۔ آپوڈین کا مریض سو کھے پن کے لحاظ سے ابراٹینم اور نیٹر ممیور کی یا دولا تا ہے لیکن بیدونوں دوائیں ٹھنڈ بےمزاج کی ہیں۔ آ پوڈم کے مریض کی بے چینی کا تعلق اعصائی گھبراہٹ سے ہوتا ہے۔ یہ گھبراہٹ آ رسنک کی طرح کی نہیں ہوتی بلکہ اعصاب میں ضرورت سے زیادہ توانائی پائی جانے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ چونکہ خوب کھا تا بیتا ہے اور چر بی نہیں بنتی اس لئے جسم میں پیدا ہونے والی زائد توانا کی اسے چین سے بیٹھنے نہیں دیتی۔ جنانچہ ہمسلسل حرکت کرتا رہتا ہے اور بھاگ دوڑ کراپنی طاقت خرچ کرتا ہے۔اگرایسے مریض کوزبرد تی بٹھانے کی کوشش کی جائے تو اس میں شدید غصے کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔وہ مار دھاڑ اور قل تک کرنے پر آ مادہ ہوجاتا ہے۔اگرایسے مریض کا بجین میں آپوڈین سے علاج نہ کیا جائے تو بڑا ہو کرنہایت خطرنا ک مجرم بھی بن سکتا ہے اور بغیرکسی محرک کے تل وغارت میں ملوث ہوسکتا ہے۔ گونیٹر م میوراور ہیپر سلف میں بھی تشد داور بلاوجی آل کرنے کار جحان پایا جاتا ہےلیکن ان کی دیگر علامتوں میں بہت فرق ہے۔ تکس وامیکا میں بھی بیہ خطرناک علامت یائی جاتی ہے کہ اس کی مریضہ کے دل میں بے اختیار پیخواہش ابھرنے گئی ہے کہ اپنے بیجے کو آگ میں جھونک دے یا بے حدمحبت ہونے کے باوجود خاوند کوموت کے

گھاٹ اتاردے۔ پھروہ اس ارادے سے خت خوفز دہ بھی ہوجاتی ہے کین اسے رنہیں کرسکتی اور یہ خیال ساید کی طرح اس کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ اگر مریضہ بہت خوفز دہ بھی ہوتو یہی علامتیں پاگل بن میں تبدیل ہوجاتی ہے۔ اگر مریض کی دیگر علامتیں آیوڈین کا تقاضا کرتی ہوں تو یہ دوا بہت مفید ثابت ہوگی۔

کالی آ یوڈ ائیڈ میں بھی آ یوڈین کی کچھ علامتیں پائی جاتی ہیں۔اس کا مریض بہت چلتا ہے اور چلنے سے تھکتا نہیں۔اگر کسی دن نہ چلے تو اعصاب میں تکلیف محسوس کرتا ہے۔اس کے مزاح میں بھی گرمی پائی جاتی ہے۔البتہ ایک فرق ہے کہ اس کے جسم میں گہرے زخم بن جاتے ہیں جونا سور بننے کار جحان رکھتے ہیں جبکہ آ یوڈین میں غدودوں کے اندر کی سوزش اوران کے سخت ہونے کی علامت یائی جاتی ہے۔ تب دق کار جحان بھی ملتا ہے۔

آ یوڈین کی ایک خاص علامت ہے ہے کہ سار ہے جسم کے غدود پھو لنے لگتے ہیں اور سخت ہو جاتے ہیں اور بالکل جھلی سی باقی رہ جاتی ہو جاتے ہیں اور بالکل جھلی سی باقی رہ جاتی ہے۔ یہ اس کی ایک استثنائی علامت ہے ور نہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ساراجسم سو کھر ہا ہوتا ہے اور غدود بڑھر ہے ہوں تو ایسے بڑھر ہے ہوت ہیں۔ اگر کسی کا جسم سو کھر ہا ہوا ور اس کے ساتھ ساتھ غدود دبڑھر ہے ہوں تو ایسے مریض کو آیوڈم کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس میں غدود اور جسم بیک وقت موٹے نہیں ہوتے عموماً پیٹ کے غدود بہت زیادہ پھول جاتے ہیں اور ان میں گاٹھیں نمود ار ہوجاتی ہیں۔ بغلوں کے نیچ بیٹ غدود بڑے اور شخت ہوجاتے ہیں۔

چونکہ آ یوڈم گرم مزاج کی دواہے اس لئے اس کی کھانسی بھی گرمی سے بڑھتی ہے چنا نچہ گرم کمرے میں جانے سے کھانسی کا دورہ پڑ جاتا ہے مگر آ یوڈم کی پیچان کے لئے صرف یہی علامت کا فی نہیں ۔ باقی علامتیں بھی موجود ہونا ضروری ہیں۔ اس دوا میں جگر، تلی اور گلے کی سوزش بھی ملتی ہے ۔ عموماً ایسی سوزش اور غدودوں کی تکلیف کے نتیجہ میں مریض کو دست لگ جاتے ہیں۔ آ یوڈم میں ہر جگہ دھڑکن یائی جاتی ہے۔ یہ علامت

بیلا ڈونا اور آیوڈم میں مشترک ہے۔ چونکہ آیوڈم گرم مزاج کی دوا ہے اس کئے اس کی ایس (Apis) سے بھی مشابہت ہوتی ہے۔ یہ دونوں دوائیں گردوں پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں۔اییس کی طرح آ پوڈم میں بھی آ نکھ کے پنچے سوزش ہو جاتی ہے لیکن پیسوزش صرف نجلے حصہ میں ہی محدود نہیں رہتی بلکہاس سے آنکھوں کے چھپر بھی سوج جاتے ہیں۔اگر پوری آنکھ میں سوزش ہوتواس کے لئے فاسفورس بھی مفید ہے۔اگر آ نکھ کا صرف چھپر اور غلاف سوجے ہوں تو یہ کالی کارب کی علامت ہے۔وہ مریض جولمبی بیاریوں کے نتیجہ میں بالکل نڈھال ہو جا ئیں اورخون کی کمی کا شکار ہوں توان کی آئکھوں کے نیچے تھیلیاں ہی لٹک جاتی ہیں اوروہ چھوٹی عمر میں ہی بوڑ ھے دکھائی دینے لگتے ہیں۔ان کے لئے جینینم آرس(Chininum Ars)اورسارسیریلا(Sarsaparilla)وغیرہ مفید ہوسکتی ہیں۔علامات کواچھی طرح سے پہچان کردواتشخیص کرنی جا ہئے۔

آ بوڈم کے مریض کی ایک خاص پیچان ہے ہے کہا سے بھوک بہت گئی ہے۔ ہر بیاری میں بھوک بے چین رکھتی ہےاور بھوک کے دوران بیاری میں اضافہ ہوجا تا ہے۔ سورائینم میں بھی بھوک اور بیاری کا با ہمی تعلق ہے کین سورائینم میں بھوک خصوصاً رات کے وقت جبکتی ہےاوراس کامریض عموماً تھنڈا ہوتا ہے اس لئے ان دونوں دواؤں میں فرق کرنا مشکل نہیں ہے۔

آ بیوڈم کو گردول کی بیار بول میں بھی اہم مقام حاصل ہے۔ گردوں میں تکلیف کی وجہ سے ہاتھ یاؤں متورم ہوجاتے ہیں۔اگر گردوں کی بیاری میں آپوڈم کووفت پر دے دیا جائے تو مریض بہت می نا قابل علاج اور نکلیف دہ بیار یوں سے نیج جاتا ہے۔ کالی آ پوڈ ائیڈ (Kali Iod) بھی گردوں کے لئے مفید دوا ہے لیکن اس میں السر بننے کا رجحان ہوتا ہے جبکہ آیوڈم میں السر کا ر جان ہیں ہوتا۔

آ پوڈم میں اندرونی اعضاء مثلاً حبگر، تلی بھی پھول کرسخت ہوجاتے ہیں اورسارا جسم سو کھ جاتا ہے اس کے باوجود بھوک بدستور موجود رہتی ہے لیکن آخر کار معدہ جواب دے جاتا ہے اور اسہال شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ اسہال جن کاسل سے تعلق ہوتا ہے سبح کے وقت بڑھتے ہیں اورسلفر سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ پھیپھڑ وں کیسل بڑھ جائے تو قدرتی طور پرز ہریلے مادوں کا اخراج اسہال کے ذریعے ہونے لگتا ہے۔انہیں بند کر دیا جائے تو خطرناک نتائج نکلتے ہیں۔اس لئے ان کا صحیح علاج ضروری ہے۔ ہومیو بیتھی طریقہ علاج میں سلفر کے ذربعه علاج کرنے سے چھیچے وں کوبھی فائدہ پہنچتا ہے اور اسہال بھی رک جاتے ہیں۔ایسے مریضوں میں اگر صرف ان کے اسہال کا علاج کیا جائے تو نہایت خطرناک نتیجہ ظاہر ہوتا ہے اور چھیچے ول کوشد پدنقصان پہنچتا ہے۔ایسی صورت میں اگر سلفر کام نہ دے تو آ بوڈ م بھی مفید دوا ہے کیکن علامتیں موجود ہوں تو مکمل شفادینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔اس لئے بیوقتی علاج نہیں ہے۔ اس کی بعض بیار یوں میں سلفر سے مشابہت یائی جاتی ہے جیسے منہ میں سفید حیصالے اور زخم ہونا۔ ہرفتم کے چھالے اور زخم جونزلاتی جھلیوں میں بنتے ہیں ان کا بھی آیوڈم سے بہترین علاج ہوسکتا ہے بشرطیکہ مریض مزاجی طوریر آپوڈم کا ہو۔اس کا مریض گرم مزاج ہونے کے باوجودسردی لگ جانے سے نزلہ میں مبتلا ہوجا تا ہے اس کے لئے پیضروری شرطنہیں ہے کہ گرمی ہے ہی نزلہ ہو۔ آیوڈ م کے مریض کی نزلاتی حجلیاں جواب دے جاتی ہیں اس لئے معمولی بہانے سے بھی نزلہ ہوتا رہتا ہے۔ ناک میں موادجم جاتا ہے جس کی وجہ سے سانس لینے میں دشواری پیش آتی ہے۔ ذراسی ٹھنڈ لگنے یا کھانے پینے میں بداحتیاطی سے نزلہ ہوجاتا ہے۔ نزلہ کی بعض دواؤں کا سردی اور گرمی سے علق ہے جواپنی الگ علامتیں رکھتی ہیں اور آپوڈم سے متاز ہیں لیکن اگر ناک بندر ہےاور ہروفت نزلاتی کیفیت ہو۔ناک سےخون نکلےاوراس کےساتھ بھوک بھی بہت ہوتوایسے مریض کے لئے خداتعالیٰ کے ضل سے آپوڈ ماس کی تمام بیاریوں میں شفا کا موجب بن جاتی ہے۔

آ یوڈم رحم کی رسولیوں میں بھی اچھااثر دکھاتی ہے۔خصوصاً اگر اس کی دیگر علامتیں بھی موجو د ہوں۔ اس میں کیکوریا گاڑھااور تیز سوزش پیدا کرنے والا ہوتا ہے۔ وجع المفاصل میں بھی مفید ہے۔آیوڈم کے مریض کوٹھنڈی ٹکورسے فائدہ ہوتا ہے۔

آ يوڙم

آ یوڈم کی تکالیف خاموش رہنے محنت کرنے اور گرمی سے بڑھتی ہیں۔ کھانا کھانے سے اور کھانے کے بعد کچھ دریتک آ رام رہتا ہے۔ کھلی ہوا میں چہل قدمی سے افاقد رہتا ہے۔

مددگار دوائيں: لائيكو پوڈيم دافع اثر دوائيں: ميپر سلف \_ گريثولا \_ سلفر طاقت: 30 سے 200 تک

120

ا بي كاك

#### **IPECACUANHA**

(Ipecac-Root)

اپی کاک ایک بودے کی جڑوں کوسکھا کر تیار کی جانے والی دوا ہے۔ایلو پلیتھی میں اسے قے لانے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے جبکہ ہومیو پلیتھی میں اپی کاک متلی اور قے دور کرنے کے لئے استعمال ہوتی ہے۔مریض قے آنے کے بعد بھی متلی محسوس کرتا ہے۔

اپی کاک ملیریا کی بہت اہم دوا ہے۔ ملیریا کا بھی متلی سے گہر اتعلق ہے اور اس کا معدے پر بھی جملہ ہوتا ہے۔ اس پہلو سے اپی کاک کا ملیریا سے بعی تعلق ہے۔ اپی کاک کی ایک خاص پہچان سے ہے کہ کمر میں سخت سردی محسوس ہوتی ہے اور سردی کی اہریں اوپر سے پنچا اور پنچ سے اوپر عمر میں چلتی سے اوپر جاتی ہیں۔ سردی کے علاوہ در دکی اہریں بھی یونہی اوپر سے پنچ یا پنچ سے اوپر کمر میں چلتی ہیں۔ اگر پنچ کوملیریا ہور ہا ہواور وہ بیساری با تیں بتا نہ سکے اور اپی کاک کی ضرورت ہوتو اس کی دو تین علامتیں نمایاں طور پر اپی کاک کی طرف اشارہ کریں گی۔ شدید سردی سے بدن کا پنچ گا اور دانت بجیں گے۔ اگر ایسے بنچ میں اپی کاک کی دوسری علامتیں بھی ملیس تو ایسے ملیریا کے علاج کی از است بجیں گے کے لئے اسے اپی کاک دیے میں در نہیں کرنی چا بئیے۔ معدے میں بھی کا شے والے دردا شحتے ہیں اور ان کی حرکت با ئیں طرف سے دائیں طرف ہوتی ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے سی نے چا تو مار دیا ہوا ور مریض حرکت نہیں کر سکتا بلکہ ساکت و جامہ ہو جاتا ہے اور پھر ذراسی دیر میں ہی دردختم ہو جاتا ہے اور پھر ذراسی دیر میں ہی دردختم ہو جاتا ہے۔ وہ درد جو مستقل بیٹھ رہنے والے نہ ہوں بلکہ بکل کے کوندوں کی طرح آئیں اور ایک دم مریض کونڈ ھال کر کے چلے جائیں وہ اپی کاک سے تعلق رکھتے ہیں۔

ا بی کاک کے ہرمرض میں متلی ضرور ہوتی ہے۔ کھانسی سے بھی متلی ہوجاتی ہے۔

476

اپی کاک جریان خون کی بہترین دواہے۔اس میں یکدم بڑے زورسے خون نکاتا ہے۔
اپی کاک کے مریض میں جب بھی کہیں سے خون جاری ہو تھی بھی ضرور ہوتی ہے۔ مریض پیاس بالکل محسوس نہیں کرتا۔ بسااوقات آرسنک کی طرح کمزوری اور بے چینی بھی پائی جاتی ہے کین اس کا مزاج دوسری با توں میں آرسنگ سے مختلف ہے۔ ہر تکلیف دورے کی شکل میں آتی ہے۔ کمزوری ہوگی تو کمزوری ہوگی تو کمزوری ہوگی تو کو درے کی شکل میں آئی گی خون بہنے کمزوری ہوگی تو کمزورہ پڑے گا۔ سردی گلے گی تو دورے کی شکل میں آئے گی۔خون بہنے کا بھی دورہ پڑے گا اور کچھ عرصہ کے بعد ختم ہوجائے گا۔ یہ دورے لمبے نہیں ہوتے۔اس میں مرض کے تیزی مستقل جاری رہنے والی اور آگے بڑھنے والی بیاریاں نہیں ہوتی البتہ اس میں مرض کے تیزی سے بڑھنے کا امکان ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی تکلیف شروع ہوتی ہے تو مرض تیزی سے بڑھتا ہے اور جلد ہی چھوڑ بھی دیتا ہے۔

اپی کاک کی اعصابی بیاریوں میں آتشنج پایا جاتا ہے۔ سیکوٹا اور ڈائسکوریا (Dioscorea)

کی طرح اعصابی تشنج میں پیچھے کی طرف اکڑنے کار جحان ملتا ہے۔ اپی کاک معدے کی بہت اچھی دواؤں میں سے ہے۔ اگر معدہ میں ہوا کا تناؤ محسوں ہوتو اپی کاک مفید ہوتی ہے۔ ایسی پیچیش جس میں پید میں شدید بل پڑیں اور بار بارا جا تک حاجت محسوں ہوتو اس میں اپی کاک بہت کار آمد ہے۔ بچوں کی پیچیش میں سبزی مائل آؤں آتی ہے۔ بعض دفعہ خون کی آمیزش بھی ہوتی ہے۔ متلی اور نے کار جحان بھی ماتا ہے۔ ناف کے چاروں طرف ایسا درد جیسے کسی نے چٹکی بھر لی ہو۔ جسم اکڑ جاتا ہے۔ ان علامتوں میں اپی کاک مفید ہے۔

اپی کاک کا دمہے سے بھی گہراتعلق ہے۔اس کے دمہ کے مریض پرخون اور بھرے ہوئے چہرے والے ہوتے ہیں جبکہ اپنٹی مونیم ٹارٹ کے دمہ کا مریض کمزور اور آخری کھات پر پہنچا ہوا معلوم ہوتا ہے۔لیکن میتقسیم لازمی نہیں ہے۔اگر بیا نظار کیا جائے کہ مریض اس آخری شکل تک پہنچا اور پھر اپنٹی مونیم ٹارٹ استعال کریں گے تو بید درست

نہیں۔ آغاز میں ہی جو علامتیں ظاہر ہوکران دونوں میں فرق کرتی ہیں انہیں پیش نظر رکھنا جا ہے ۔انی کاک میں مرض جلد ہوگا اور تیزی سے بڑھے گا اور جلد ہی چیرے برتمازت آ جائے گی کیکن اینٹی مونیم ٹارٹ میں اچھے بھلے کھیلتے ہوئے بیچے کوسر دی لگے تو آ ہستہ آ ہستہ کمزوری ہو گی اور دوسرے دن وہ مرض نثر وع ہو گا اور آ ہستہ آ ہستہ بڑھے گا اور پھر جب ایک دفعہ مرض قبضہ کرلے تو اپی کاک کے مقابل پر علامتیں بہت زیادہ سکین ہوں گی اور مرض کے خلاف اندرونی دفاع بیدار نہیں ہوگا۔ ای کاک میں مریض کا بوراجسم بیاری سے مقابلے کے لئے جدوجہد کرتا ہے کیکن اینٹی مونیم ٹارٹ کے مریض کا سینہ بغم سے بھر جائے اور سانس لینے میں دفت ہوتو بھی بلغم کو باہر نکا لنے کا رجحان نہیں ہوتا اور مریض بہت تیزی سے بیاری سے مغلوب ہوجا تا ہے۔اگر شروع میں ہی اینٹی مونیم ٹارٹ کو پیچان لیں توبلا تا خیر شروع کروادینی جا ہئے۔ جب علامات بڑھ جائیں تو بہت خطرنا کے صورتحال ہو چکی ہوتی ہے۔ان دونوں دواؤں میں ایک اور فرق بیہ ہے کہ چونکہ تلی اپی کا ک کا خاصہ ہے اس لئے اگرمتلی ہومگر نے نہ آئے تو اس صورت میں ایی کاک کے زیادہ امکانات ہیں۔ ہاں متلی کے بغیریامعمولی متلی سے قبے کار جمان ہوتو بیا بنٹی مونیم ٹارٹ کی علامت ہے سوائے اس کے کہ سینبلغم سے بھرا ہوا ہوتو کمزوری کی وجہہ سےاس کو باہر نکالنے کی طاقت ختم ہوجاتی ہے۔

رحم کی نکالیف میں بھی اپی کاک مفید ہے۔ اگر بکٹرت اور بہت زور سے سرخ رنگ کا خون بہے اور مہت زور سے سرخ رنگ کا خون بہے اور متلی بھی ہوتو اس میں اپی کاک اچھا اثر دکھا تی ہے۔ ایا محمل کی متلی میں بھی مفید ہے۔ وضع حمل کے بعدا گر پلیسٹا (Placenta) کا پھھ مادہ رحم میں باتی رہ جائے اور مریض میں اپی کاک کی علامتیں ہوں تو اسے خارج کرنے میں بیددگار ہوگی۔ اس کے نتیجہ میں پرسوتی بخار ہول کاک کی علامتیں ہوں تو اسے خارج کرنے میں بیددگار ہوگی۔ اس کے نتیجہ میں پرسوتی بخار ہول کا کے ابواب کا مطالعہ کریں۔

ا پی کاک کا نزلہ ناک میں جڑ پکڑ جاتا ہے۔رات کے وقت ناک بند ہوجاتا ہے اور بہت چھینکیں آتی ہیں۔ نزلہ گلے اور چھاتی میں اترتا ہے جس سے سانس گھٹتا ہے اور درد

بھی ہوتا ہے۔ دمہ کے آثار ظاہر ہوجاتے ہیں۔ جونزلہ ناک سے شروع ہوکر گلے اور چھاتی میں اترے اور بول محسوس ہوکہ دمہ ہوجائے گاتوا پی کاک دینے سے دمہ کا حملہ ٹل سکتا ہے۔ ٹکسالی کے نسخ عموماً نا واقف لوگوں کے لئے ہوتے ہیں لیکن ہر دفعہ علامات کے مطابق نسخہ سوچنا بھی مشکل کام ہوتا ہے۔ دمہ کا ہر حملہ گزرجانے کے بعد بیاری کا مزاج سمجھ کرمستقل علاج کریں۔ دمہ کے مریض کو کھانے پینے میں بہت احتیاط کرنی چاہئے۔ نزلہ اور گلاخراب ہونے سے بیخنے کی ہمکن کوشش کرنی چاہئے۔

ہرمکن کوشش کرنی چاہئے۔

گردوں میں افلیکشن میں بھی شدید سردی گئی ہے۔ اس لئے ابتدائی سردی کے وقت مریض کوڈھانپ دیں اور گھونٹ گھونٹ گرم پانی بلائیں۔ بسااوقات گردے کی افلیکشن سے پیدا ہونے والی علامات بالکل ملیریا کے آغاز کی علامتوں سے ملتی ہیں اس لئے علاج میں جلدی نہ کریں بلکہ وقتی سہارے کی دوائیں دیں اور جب خوب کھل کران دونوں میں امتیاز ظاہر ہوجائے تو بھراصل بھاری کا علاج شروع کیا جائے۔

ا پی کاک کالی کھانسی میں بھی مفید ہے کیونکہ اس میں تشنج کی علامت پائی جاتی ہے۔ اگر تشنج کے ساتھ سارا جسم اکڑ جائے، چہرہ سرخ ہواور متلی بھی ہوتو الیں صورت میں اپی کاک غیر معمولی فائدہ پہنچاتی ہے۔عموماً ایسی کیفیت میں بیلا ڈونا کا خیال آتا ہے لیکن پہلے اپی کاک دیں۔

> ا پی کا ک کا ٹیٹنس (Tetanus) کے نشنج سے بھی تعلق ہے۔ ابی کا ک کی تکلیفیں گرم مرطوب موسم میں بڑھ جاتی ہیں۔

مدرگاردوائیں: کیوپرم-آرنیکا دافع اثر دوائیں: چائنا۔ٹوبیکم -آرسنک طاقت: 30سے 200 تک

#### 121 په رس طینکس آ نرس

#### **IRIS TENAX**

آ ئرسٹینکس ایک بود ہے سے تبار کی جانے والی دوا ہے۔1885ء میں ڈاکٹر حارج وگ نے اس دواکی آ زمائش کی اور اسے ایسے مریضوں پر استعمال کیا جنہیں آنتوں میں شدید در داور سبزرنگ کی قے آنے کی شکایت تھی۔ آئرسٹینکس ، آئرس ورسیکولر (Iris Versicolor) <u> سے ملتی جلتی دوا ہے کیکن دونوں میں فرق بھی ہےاور دونوں کی اپنی اپنی الگ خصوصیات بھی ہیں۔</u> آئرس ورسیکوار معدے کی کھٹاس اور تیز ابیت کی بہترین دواہے جبکہ آئرسٹینکس میں معدے کی کھٹاس تو پائی جاتی ہے کیکن اس تکلیف کے ساتھ گلے اور منہ میں بھی علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ آئرس ٹینکس اینڈ ہے۔الہٰذا اس کے فوائد کو مخصٰ (Appendicitis) کی بہترین دوانجھی جاتی ہے۔الہٰذا اس کے فوائد کو مخصٰ اسی نکلیف تک محدود کردیا گیا ہے حالانکہ بیروزمرہ کی عام نکلیفوں میں بھی ایک کارآ مددوا ہے۔ آ ئرسٹینکس میں منہ میں جلن کا احساس ہوتا ہے۔ زبان ، گلے اور منہ کی ا ندرونی جلدمتاثر ہوتی ہے۔گلا خشک ہوجا تا ہے اور ٹھنڈے یانی سے آرام نہیں آتا۔ جب بیہ تکلیف بڑھتی ہے تو سرمیں شدید در دہونے لگتا ہے جو بسااوقات دائیں طرف اپنا مقام بنالیتا ہے گر بائیں طرف بھی ہوتا ہے۔اس کے ساتھ قے آتی ہے جس میں صفراوی ما دہ نکلتا ہے۔ پیٹے میں شدید در د ہوتا ہے جس کے ساتھ کھیاؤ اور تناؤ کا احساس ہوتا ہے۔ تشنج بھی ہوتا ہےاوراسہال بھی شروع ہوجاتے ہیں۔ آئرسٹینکس میں مریض اداس ر ہتا ہے۔ ہر بات کا صرف تاریک پہلو دیکھا ہے۔ گھر سے دور ہوتو اعز ہ وا قارب کے لئے اداس ہو جاتا ہے اور واپس گھر آنے کی خواہش رکھتا ہے تا ہم اداسی کا بدر جمان

بعض دفعہ خوتی سے بھی بدل جاتا ہے لیکن پاگل بن کی علامتیں نہیں ہوتیں۔ موڈ بدل جاتا ہے۔

کبھی بشاشت محسوس کرتا ہے بھی اداس ہوجاتا ہے۔ آدھی رات کواداسی بڑھ جاتی ہے۔ کنپٹول
میں درد ہوتا ہے۔ سرکی جلد میں جلن اور خارش ہوتی ہے۔ بیام خارش نہیں ہے بلکہ جلن کے
ساتھ عارضی طور پر ہوتی ہے۔ بیکوئی مستقل بیاری نہیں ہے۔ سردرد عموماً دائیں آئکھ پر اپنا مقام
بناتا ہے۔ ہفتہ میں ایک دفعہ سردرد کا دورہ ہوتا ہے۔ کھی سبز رنگ کی قے آتی ہے۔ آئکھوں میں
بناتا ہے۔ ہفتہ میں ایک دفعہ سردرد کا دورہ ہوتا ہے۔ کھی سبز رنگ کی قے آتی ہے۔ آئکھوں میں
درد ہوتا ہے۔ جی خارش ہوتی ہے۔ چیمن اور جلن کا احساس ہوتا ہے۔ بائیں طرف کے اوپر کے دانت میں
درد ہوتا ہے۔ میرے خیال میں مذکورہ علامات کے ساتھ کسی بھی دانت میں درد ہوتو اسے
استعال کرنا جا ہئے۔

آئرسٹینکس میں اسہال بھی ہوتے ہیں۔ پیٹ کے نجلے حصہ میں درداور شنج ہوتا ہے۔ چونکہ اس دوا کا دائیس طرف سے نسبتاً زیادہ تعلق ہاس لئے یہ ابیڈ کیس کے لئے بھی بہترین دوا ہے۔ ڈاکٹر وگ نے کہیں بھی ابیڈ کیس کا ذکر نہیں کیا لیکن ان کے بعداس دوا کی علامتوں کو پیش نظر رکھ کر بہت سے ایسے تجارب ہوئے جن سے اس دوا کو ابیڈ کیس میں بہت مفید پایا گیا۔ میں نے آئرسٹینکس کو آرنیکا اور برائیونیا کے ساتھ 200 طاقت میں ملا کر اپنڈ کیس کی نکلیفوں میں بار ہا استعال کیا ہے اور یہ بے حدمفید نسخہ ثابت ہوا ہوا ہوا تا تیا گیا۔ ایش کی استعال کرنی چاہے۔ ایشڈ کیس کی وجہ سے بہت خطرنا کے صورت حال پیدا ہوجاتی ہے اور یہ تیجیدگی افتار کر لیتی ہے۔ اگر شنجی علامات نمایاں ہوں تو برائیونیا کی بجائے بیلا ڈونا استعال کرنی چاہئے۔ افتار کر لیتی ہے۔ یہ تینوں دوا ئیس کی کر اس صورت حال پر قابو پالیتی ہیں۔ مجھا کثر اپنڈ کیس کی تعلیف پیچیدگی کی تکلیف ہوجاتا تھا۔ ایک دفعہ میں سفر میں تھا۔ آغاز سے کی تکلیف ہوا کر تھا جا کہ دوا تین استعال کیں۔ سفر میں تھا۔ آغاز سے گزاری اورا گلے روز خود چارسومیل موٹر چلا کر کراچی پہنچا۔ درد قابو میں رہا۔ اگلے روز تی جمھے گرزاری اورا گلے روز خود چارسومیل موٹر چلا کر کراچی پہنچا۔ درد قابو میں رہا۔ اگلے روز تی جمھے گیراں کے جایا گیا۔ جب سرجن نے میرامعائنہ کیا تو حیرت زدہ رہ گیا کہ اپنڈ کیس جگہ جہا۔

بھٹ چکا تھا اور بیپ بہہ رہی تھی۔ ایسی خطرناک حالت تھی کہ بظاہر میرا زندہ رہنا اور پھر چارسومیل موٹر چلا کرایسی حالت میں وہاں پہنچنا سرجن کے لئے نا قابل فہم تھا۔اس کے بعد میرا اپریشن تو ہوالیکن میں نے پنسلین کی بجائے اند مال زخم کے لئے ہومیو پیتھک جراثیم کش دوائیں ہی استعال کیں۔

ہومیواطباءاورمریضوں کومیرامشورہ یہی ہے کہان متیوں دواؤں پرا تناانحصار نہ کریں کہ باوجود اپریشن کی ضرورت کے اسے ٹالتے رہیں۔اگر ایک دفعہ اپنڈ میس خراب ہو چکا ہواور ہومیو پیتھک دواؤں سے اسے محض وقتی آرام ملتا ہوتو پھرایریشن کروانا ہی بہتر ہے۔

اینڈیکس کا دورہ دن بارات کے کسی بھی وقت ہوسکتا ہے۔ کتابوں میں عموماً رات کا وقت لکھا ہوا ہے لیکن میرا تج بہ ہے کہ وقت کی کوئی قیز نہیں ہے۔

ہ مُرُسٹینکس میں دردیں دائیں طرف سے شُروع ہو کر سارے پیٹ میں پھیل جاتی ہیں۔شدیدقے کی طرف رجحان ہوتا ہے۔

آئرس ٹینٹس میں ضبح کے وقت جاگئے پر اور کھڑ ہے۔ بسااوقات رات کے وقت اسہال
ہے، پیٹ میں شدید درد جودائیں سے بائیں حرکت کرتا ہے۔ بسااوقات رات کے وقت اسہال
کی تکلیف ہوتی ہے اور آ دھی رات کو شدید اسہال شروع ہوجاتے ہیں۔ اگر معدہ میں تیز ابیت
زیادہ ہوجائے تو بار بارپیشاب آنے لگتا ہے۔ کھلے پیشاب کے ساتھ جلن ہونے لگے اور بار بار
حاجت ہواور پیشاب کی رنگت نسواری ہوجائے تو یہ آئرسٹینکس کی علامت ہے۔ آرسنک اور
نیٹرم فاس بھی اس تکلیف میں مفید ہیں لیکن ان کی اپنی دیگر علامات کو پیش نظر رکھنا چاہئے۔
نیٹرم فاس میں پیشاب کے رنگ میں کچھ پیلا ہٹ ہوتی ہے۔ تیز ابیت کے نتیجہ میں پیشاب کا
پیلا ہو جانا اور دواؤں میں بھی ماتا ہے۔ تیز ابیت کی وجہ سے بار بار پیشاب آئے تو بہت
کمزوری ہوجاتی ہے۔ چلنا پھرنا دو بھر ہوجاتا ہے۔ ایسے مریضوں کو آئرسٹینکس دینی چاہئے۔
آئرسٹینکس کے مریض کو نینز نہیں آئی۔ شبح دردوں میں کمی کے باوجود کمزوری کی وجہ
سے اٹھنا مشکل ہوجاتا ہے۔

طاقت: 30 سے 200 تک

# 122 آئرس ورسیکولر

#### IRIS VERSICOLOR

آئرس ورسیکولر معدے کی کھٹاس کے لئے بہترین دوا ہے۔ بیانتر یوں اور معدہ کی اندرونی جھلیوں پربھی اثر انداز ہوتی ہے۔اس میں دردشقیقہ کی تمام علامتیں پائی جاتی ہیں یعنی معدے کی کھٹاس متلی کار جحان آ دھے سرمیں درد، جکڑن کا احساس وغیرہ وغیرہ۔

آئرس ورسیکولرمیں کا نول کی علامتیں بھی بہت نمایاں ہوتی ہیں۔کانوں میں شوراور بھنجوناہ کے گآ وازیں آتی ہیں اور رفتہ رفتہ بہرہ پن پیدا ہونے لگتا ہے۔ چونکہ بیدوا کانوں پراثر انداز ہوتی ہے اس لئے وہ چکر جوکان کی خرابی کی وجہ سے آتے ہیں ان میں بھی بیہ مفید ثابت ہوتی ہے۔ عموماً الی کیفیت میں کاکولس بہت اچھا اثر کرتی ہے لیکن اگر کام نہ کرے تو آئرس ورسیکولر کو بھی یا در گھیں۔ یہ بھی کان کے پردہ کی خرابی اور اس میں موجود مائع کا توازن گرٹ کی وجہ سے جو چکر گڑرائی والے ہیں موجود مائع کا توازن گڑرائی وجہ سے جو چکر آتے ہیں ان میں تنس والے چکروں کے لئے بہترین دوا ہے۔معدہ کی خرابی کی وجہ سے جو چکر آتے ہیں ان میں تنس والے کا اور برائیونیا مفید ہے۔

نا شنے کے بعد چہرہ پراعصائی درد ، زبان اور منہ کے اندر جلنے کا احساس ، لعاب د ، تن کوکس (Coccus) کی طرح ریشے دار اور تیز اب کی زیادتی کی وجہ سے اوپر سے لے کر نیچ تک تمام نظام ہضم میں جلن پائی جاتی ہے۔ پیٹ میں بہت ہوا بنتی ہے۔ جس کی وجہ سے درد کا دورہ پڑ جاتا ہے۔ بھی قبض اور بھی اسہال شروع ہوجاتے ہیں۔ ہر پیز (Herpes) میں بھی یہ مفید دواہے بشرطیکہ معدے کی خرابی سے اس کا تعلق ہو۔

اس میں ہر قشم کی جلدی امراض بھی پائی جاتی ہیں لیکن محض جلدی امراض کی

علامتوں کے ذریعہ اس کی پیجان ممکن نہیں۔اسے زیادہ تر معدے کی علامتوں سے پیجانا جاتا ہے۔ اس کی تکلیفیں رات کو آرام کرتے ہوئے بڑھ جاتی ہیں۔حرکت سے کم ہوتی ہیں۔ نکس وامیکا اس کی مصلح دواہے۔

دافع انر دوائين: تکس واميکا

طاقت: 30سے 200 تک

# كالى بائتكروم

#### KALI BICHROMICUM

(Bichromate of Potash)

کالی بائیکروم کا ہوا کی نالی اور ناک کی بلغی جھلیوں سے گہراتعلق ہے اس میں کالی کارب،کالی آیوڈ ائیڈ اور کالی سلف کے ساتھ یہ بات مشترک ہے کہ بیاری اور در دکا احساس جسم کے بعض حصوں میں محدود دائروں میں ماتا ہے۔ بعض دفعہ اتی تھوڑی ہی جگہ میں بیاری سمٹ جاتی ہے کہ وہ جگہ ایک انگوٹھ کے پنچ آسکتی ہے۔ نزلم بھی ناک کے اندرکسی معین جگہ در دک حساس سے شروع ہوتا ہے اور اس کا آغاز عموماً بائیں طرف سے ہوتا ہے۔ اس دواکی یہ دونوں علامتیں قطعی طور پر مجر باور بہت نمایاں ہیں۔ مجھے بھی کسی زمانہ میں سردردکسی خاص جگہ مثلاً کنیٹی کے ایک نقط پر زیادہ شدت سے محسوس ہوتا تھا اور انگوٹھ سے دبانے سے آرام آتا تھا۔ اس طرح نزلہ بھی بائیں نصنے میں ایک چھوٹے سے مقام پر درد کے احساس سے شروع ہوتا تھا۔ ان طرح نزلہ بھی بائیس نصنے میں ایک چھوٹے سے مقام پر درد کے احساس سے شروع ہوتا تھا۔ ان

کالی کارب میں درداور بیاری کے مقامات نسبتاً بڑے دائروں میں پائے جاتے ہیں۔
کالی بائیکروم میں دھڑ کنیں بہت ہوتی ہیں۔سرسے پاؤں تک ہر جگہ دھڑ کنے کی علامت ملتی ہے۔
تکیہ پرجس کروٹ سر رکھیں وہیں دھڑ کن محسوس ہوتی ہے اور نینڈ نہیں آتی۔ یہ پوٹاشیم کے نمکیات
کی خاص نشانی ہے کہ سارے جسم میں دھڑ کنیں پائی جاتی ہیں مگر کالی بائیکروم کی بیعلامت بہت
نمایاں ہے۔

ہڈیوں میں ایسے درد کا احساس ہونے لگتا ہے جیسے رکڑ لگ گئی ہواور مارا پیٹا گیا ہو۔ یو پیٹوریم (Eupatorium) میں جسم کی ساری ہڈیاں اندر تک دکھتی ہیں مگر کالی بائیکروم

میں ہڈیوں کی صرف سطح پر دکھن اور رگڑ کا احساس ہوتا ہے۔کالی بائیکروم میں نزلاتی تکلیفیں جوڑوں کی اعصابی نکالیف سے ادلتی برلتی رہتی ہیں۔ گر بائی کے ان در دوں کا بہت احتیاط سے علاج كرنا جائية \_ا گركسى تيز دواسے تھيك كردى جائيں تو فائده كى بجائے نقصان ہوجا تا ہے اور زیادہ خطرناک بیاری گھیرلیتی ہے۔ کالی بائیکروم بھی بائی کی دردوں کی دواہے۔ بیان مریضوں پر استعال کرنی جا ہے جن کے جسمانی در دھیک ہوتے ہیں تو نزلاتی تکلیفیں شروع ہوجاتی ہیں۔اور نز لے کوکسی وقتی اور فوری دواہے آ رام دیں جومرض کی اصل دوانہ ہوتو اس کے نتیجہ میں بائی کی در دیں دوبارہ اٹھ کھڑی ہوں گی۔ جہاں بھی بیادل بدل پایا جائے وہاں کالی بائیکروم کو یا در تھیں۔ کالی بائیکروم خناق (Diphtheria ـ ڈفتھیریا) کی بھی اچھی دواہے مگر میوریٹک ایسٹر (Muriatic Acid) کا مقابلہ نہیں جو خناق کی اولین دوا ہے اورانتہائی کمزوری کو بھی دور کرتی ہے۔عموماً پوٹاشیم کے سب نمکیات میں کمزوری کا بہت احساس پایا جاتا ہے۔مثلاً کالی فاس اعصابی طاقت کے لئے استعال کی جاتی ہےاوراسی طرح کالی کارب کے بالمثل استعال سے بدن اورعضلات میں نئی جان پڑ جاتی ہے۔ٹانگیں ہلکی ہو جاتی ہیں اوراٹھنے بیٹھنے میں آ سانی ہو جاتی ہے۔کالی بائیکروم بھی یہی مزاج رکھتی ہے۔اگر مریض کالی بائیکروم کا ہوتو دوا کھاتے ہی جسم بلکا پھلکا ہوجائے گا۔ بوٹاشیم کے تمام نمکیات عضلات اورا عصاب کے لئے مقوی (Tonic) کے طور برمفید ہیں۔ان سبنمکیات میں زخم بننے کار جحان پایا جاتا ہے۔معدہ میں تیز ابیت زیادہ ہو جائے تو زخم بننے لگتے ہیں۔انتر یوں میں یا کہیں اور زخم یا ناسوریائے جائیں تو یہ معلوم کرنا چاہئے کہ مریض کی علامات کسی بوٹاشیم کے نمک سے تو نہیں ملتیں۔ایک مریض کے یاؤں پر بہت گہرا اور برانا ناسور تھا۔اسے میں نے کالی آپوڈائیڈ دی تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ ناسور غائب ہو گیا۔اس سے پہلے وہ بہترین فوجی ہیتالوں میں داخل ہوکرعلاج کروا چکا تھا۔ میں نے محض اس لئے بیدوا تجویز کی تھی کہاس کی ہاقی علامات پوٹاشیم سے متی تھیں۔ کالی ہائیکروم معدے کی تکلیفول میں بھی بہت مفید ہے۔معدے میں ناسور اور

کینسر کی بیاریاں بیک وقت کسی ایک مریض میں شاذ ہی ہوسکتی ہیں یا وہ کینسر کا مریض ہوگا یا ناسوروں کا۔کالی بائیکروم کا مریض معدے کے ناسوروں کا مریض ہوتا ہے۔معدے کی تکلیفوں میں کالی بائیکروم کی علامتیں ملتی ہوں تو فوراً اسے شروع کرواد بنا چاہئے تا کہ بیاری سنگین صورت نہ اختیار کر سکے۔

کالی بائیکروم کے زخم بہت گہر ہے اور ان کے کنار ہے اکبرے ہوئے ہوتے ہیں لیکن میہ کوئی ممتاز کرنے والی علامت نہیں، بعض اور دواؤں میں بھی یہ علامت پائی جاتی ہے۔
کالی بائیکروم میں ایک علامت کاسٹیکم سے ملتی ہے یعنی بعض اوقات چلتے پھرتے یا اٹھتے بیٹھتے گھٹنوں سے آ وازیں نکلتی ہیں جو نکلیف نہ بھی دیں تو ذہنی البحصن ضرور پیدا کرتی ہیں۔ کاسٹیکم اس میں چوٹی کی دوا شار کی جاتی ہے۔کالی بائیکروم بھی اس کی ہم پلہ دوا ہے۔ مگر اس میں جلن کا احساس پایا جاتا ہے اور سردی بھی محسوس ہوتی ہے۔سردی اور جلن پوٹاشیم کے نمکیات میں بیک وقت یائی جاتی ہیں۔

کالی بائیکروم میں بیلا ڈونا سے مشابدایک خصوصیت پائی جاتی ہے وہ یہ کہ بیلا ڈونا میں بیاری کی علامتیں تیزی سے بیدا ہوتی ہیں اور تیزی سے ختم ہوجاتی ہیں۔کالی بائیکروم کی بیاریوں میں بھی تیزی سے علامتیں پیدا ہوتی ہیں اور تیزی سے ہی ختم ہوجاتی ہیں۔

لغفن کے بخار میں بھی کالی بائیکروم کافی مفید دوا ہے۔جسم ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے مریض بستر میں لحاف اوڑھ کر لیٹنے سے آ رام محسوس کرتا ہے۔ رات کے بچھلے بہر مرض میں شدت پیدا ہو جاتی ہے۔ جس وقت کوئی مرض بڑھے، اگلے روز بھی اسی وقت اس میں جوش پیدا ہوگا۔

کالی بائیکروم مرگی کے مرض کو دور کرنے میں بھی شہرت رکھتی ہے۔ اگر مرگی کے مریض کے مذیب دھاگے دار تھوک نکلے تو یہ کالی بائیکر وم کی علامت ہے۔

کالی بائیکروم کے سردرد میں گرم مشروب سے آرام آتا ہے۔ رات کو درد میں اضافہ ہوتا ہے جو آ دھی رات کے کچھ دیر بعد بہت زیادہ شدت اختیار کر جاتا ہے۔

آ نکھ سے دھاگے دارمواد نکلے تواس میں بھی کالی بائیکروم بہت اچھی دواہے کیونکہ یہ آ نکھوں پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔

488

کالی بائیگروم میں اکثر در دبائیں طرف ہوتے ہیں لیکن دائیں طرف بھی ہوسکتے ہیں۔ زیادہ تر سر در داور چہرے کا اعصابی در دبائیں طرف ہی رہتا ہے۔ سر در دکے ساتھ متلی بھی ہوتی ہے۔ چند دنوں کے وقفہ سے در دعود کر آتا ہے۔ یہ در دشقیقہ کے لئے بھی اچھی دوا ہے۔

کالی بائیکروم سرکے ایگزیما کے لئے بہت اچھی ہے۔لیکن اگر ایگزیما میں سرکے زخموں سے زرد رنگ کا مواد خارج ہواور حھلکے اتریں جن سے بہت بدبو آتی ہوتو بیاولین طور پر میزیرم (Mezereum) کی علامات ہیں۔

کالی بائیکروم میں میزریم کی ایک اور علامت بھی پائی جاتی ہے کہ اگر ناک کی علامات ٹھیک ہوجائیں توا یگزیما ہوجاتا ہے،ایگزیماٹھیک ہوتو نزلہ شروع ہوجاتا ہے۔

کالی بائیکروم میں ناک کے اندر گہرائی میں ایک خاص مقام ہوتا ہے جہاں سے نزلہ شروع ہوتا ہے۔ گلے اور ناک کے جوڑ کے پاس جراثیم کی کمین گاہ بن جاتی ہے اور پھرناک اور گلے سے اچانک نا قابل برداشت بد ہوئے تھیجھکے اٹھتے ہیں۔ ان علامات میں کالی بائیکروم اور میزریم مشترک ہیں لیکن میزریم کا دائر ہائر محدود ہے۔ وہ اسی حصہ میں رہتی ہے لیکن کالی بائیکروم تمام جسم پراٹر انداز ہوتی ہے۔ میزریم کے ساتھ گرمی اور سردی کی علامات نہیں ہوتیں۔

کالی بائیکر وم آنگھوں کی تکلیف کے لئے بھی بہت مفید ہے۔ روشی سے تکلیف کا بڑھنا، آنگھوں کے سرامنے مختلف رنگوں کے دھبے، نظر کا دھند لا جانا، آنگھوں کے پردے کی تکلیفیں، کور نیا میں السر (Ulcer) ان سب کے لئے کالی بائیکر وم بہت مفید ہے۔ اس کے زخم میں دھڑکن کا احساس ہوتا ہے۔ آنگھ کے السر میں دھڑکن بہت تکلیف دیتی ہے اس لئے فوراً کالی بائیکر وم دینی چا ہئے۔ یہ بہت زوداثر اور کار آمد دوا ہے۔ آنگھ کے چھپر پرچھوٹے جھوٹے زخم بن جائیں یا جھلی پھول کر لٹک جائے۔ آنگھیں سرخ رہنے پرچھوٹے دخم بن جائیں یا جھلی پھول کر لٹک جائے۔ آنگھیں سرخ رہنے

لگیں تب بھی پیمؤ تڑ ہے۔

# کالی بائیکروم میں کان ، ناک ، جبڑ وں اور ہونٹ وغیرہ لیعنی تمام چہرے کی مشتر کے علامات

کانوں سے بھی چپنے والاموا د نکاتا ہے۔کان میں بھی دھڑکن کا احساس ملتا ہے۔اگریہ مزمن ہوجائے تو کان کے پردے میں سوراخ ہوجائے ہیں۔قوت شامہ بھی کمزور پڑجاتی ہے۔

ناک میں مواد جم جائے تو درد بھی ہوتا ہے اور سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے۔ نمی سے نکلیفیس بڑھتی ہیں۔عام تیز کاٹے والامواد ناک سے بہتا ہے۔اگر نزلہ مزمن ہوجائے تو ناک کے نھنوں کے درمیان والی ہڈی میں سوراخ ہوجائے ہیں۔ایک عجیب علامت یہ بھی ہے کہ اگر اس ہڈی پر نزلہ کا مواد جم کر سخت ہوجائے تو اسے کھر چنے سے آئکھ کی بینائی پر اثر پڑتا ہے۔ بیشانی اور آئکھوں میں درد ہوتا ہے۔ داڑھوں میں کھانسی کی و جہسے درد ہوتا ہے۔ سردرداور نزلاتی تکلیفوں میں جس طرف بھی درد ہواس طرف کی نجلی داڑھوں میں ہوتا ہے جو احساس ہوگا گویا کہ درد کی اصل جڑ یہی ہے۔ یہ درد دراصل اعصابی ریشوں میں ہوتا ہے جو داڑھوں میں موتا ہے جو داڑھوں میں موتا ہے جو

ہونٹوں کے ناسور اور زخموں کے لئے بھی کالی بائیکروم مفید دوا ہے۔ سسٹس (Cistus) بھی ہونٹ کے السر میں فائدہ دیت ہے۔ خصوصاً نچلے ہونٹ کے السر میں فائدہ دیت ہے۔ ڈلکا مارا دونوں ہونٹوں کے السر میں مفید ہے اور جلد کی بیاریوں میں بھی مفید ہے خصوصاً وہ بیاریاں جو تیزی سے جیلتی ہیں۔ Pyretic Glands کے لئے بھی مفید ہے۔

کالی بائیکروم میں ناک سے خون نکلتا ہے۔ ناک کی باریک جھلیوں میں گومڑ سے بن جاتے ہیں۔ چہرے کی جلداوراندرونی جھلیول کے دق میں بھی بہت مفید دوا ہے اوران دونوں بیاریوں میں خدا کے فضل سے شافی ثابت ہوئی ہے۔

کالی بائیکروم میں زبان پرتہہ ہی جم جاتی ہے۔اگلے حصہ پرسفیدی اور پچھلے حصہ پر

زردی پائی جاتی ہے۔ زبان کہیں کہیں سے میلی ہوتی ہے اور اس بیاری کی ایک خاص چمکسی ہوتی ہے جو عام صحت مند زبان پر دکھائی نہیں دیتی۔ بعض دفعہ زبان کے اندر گلے کی نالی کے قریب چھوٹے چھوٹے چھوٹے ابھار بن جاتے ہیں جوسٹر ابری (Strawberry) کی طرح کی شکل اور رنگت رکھتے ہیں اور ان کا کھر درا بن گلے کو محسوں ہوتا ہے۔ زبان کے السر میں بھی بہت مفید دوا ہے۔ دانتوں کی جڑوں اور گالوں کے اندرونی حصوں میں بھی السر بننے کا رجحان ہوتا ہے۔ گلے کی سوزش کے ساتھ زخم بن جاتے ہیں اور گلے کا در د ناک کی نالی اور نجلی جھلیوں میں بھی بھیل جاتا ہے۔ اس کا در دعموماً ایک جگہ تک ہی محدود ہوتا ہے مگر گلے کی دکھن کا احساس وسیع دائرہ میں بھی جاتا ہے۔

. کالی آبیوڈائیڈ،نائیٹروم کی <u>ورموں</u> سے ملتی جلتی ورموں کی دیگرنمایاں دوائیں ہے ہیں <sup>لیکیس</sup>س ، کالی آبیوڈائیڈ،نائیٹرکالیسڈ، فاسفورس اورسلفیورک ایسٹہ۔

کالی بائیکروم میں السر بننے کار جمان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ گلے کے غدود پھول جائیں تو درد کے علاوہ اتنے متورم ہوجاتے ہیں کہ گلے کے باہر گردن پر بھی ورم نمایاں ہوجاتی ہے اور سرخی بھی پائی جاتی ہے۔ گلے میں بال کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے۔ ٹیرینٹولا میں بھی ہر جگداس فتم کے احساسات پائے جاتے ہیں۔ ہیپر سلف میں کسی چیز کے چیکنے کا احساس پایا جاتا ہے۔ زبان کی جڑکے قریب علامات سمٹ جاتی ہیں اور بہت شدید در دہوتا ہے۔ وہاں ایسے زخم ہوتے ہیں جونظر نہیں آتے۔

متلی اور قے کا رجحان: - قے میں غیرہضم شدہ خوراک نکلتی ہے جس میں صفراء
کے علاوہ خون کی آ میزش بھی ہوتی ہے ۔ بلغم بھی نکلتی ہے جولیس داردھا گے کی طرح ہوتی
ہے ۔ شراب کے رسیا لوگوں کی متلی کے لئے یہ چوٹی کی دوا بیان کی جاتی ہے ۔
کالی بائیکروم بڑی آنت کے زخمول یعنی Ulcerative Colitis میں بھی فائدہ
مند ہوسکتی ہے ۔ یہ بہت ضدی بیاری ہے ۔ ابھی تک اس کا نمایاں طور پر مؤثر علاج
دریا فت نہیں ہوسکا۔معدے کے نزلہ میں بھی کالی بائیکروم مفید ہے ۔ سردی گئے سے معدہ
میں کمزوری اور نقا ہت کا احساس ہوتا ہے اور اخراجات میں بلغم پیدا ہونے گئی ہے اور

طبیعت بدمزہ ہوجاتی ہے۔

کالی ہائیکروم میں دردجگر سے کندھوں کی طرف حرکت کرتا ہے۔ بیایک خطرناک علامت ہے۔ جگراور بیتے کے کینسر میں پیعلامت ملتی ہے اور مریض کندھے میں شدید درد کی شكايت كرنا ہے اس صورت حال میں كالى بائيكروم كواستعال كرنا چاہے ۔ بيرجھى ان تكليفوں میں کام آتی ہے جن کا پیچری سے تعلق ہو۔ یتے کی پیچری اور جگر کا کینسرل کر کندھے میں در پیدا کردیتے ہیں۔ یہ عجیب شم کا تکلیف دہ در دہوتا ہے۔ جس کا کندھے کے عضلات سے براہ راست کوئی تعلق نہیں۔ کالی ہائیکروم ہیتے کی پتھری اورجگر کی نکلیفوں میں بلاتا خیرشروع کروانی جائے۔اس کےاثر سے بسااوقات بیتے کی بقریاں گھلنگتی ہیںاورآ پریشن کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔صفراء میں خرابی پیدا ہو جائے تو ہتے میں پھری بنتی ہے۔اگر صفراء میں خشکی پیدا ہو جائے اور بہت جیموٹی حیموٹی گھلیاں بنے لگیں تووہ بیتے میں جا کر پتھریاں بنادیتی ہیں۔اگرصفراء کے کیمیائی مادے متوازن ہوجا ئیں تو وہ ایسی بنی ہوئی پتھریوں کو پھر سے خلیل کر دیتے ہیں۔ میرے پاس بیتے کی پھریوں کے بہت مریض آتے ہیں۔ چونکہ میرے پاس اتناوفت نہیں کہ ہر ا یک کی علیحدہ علیحدہ تشخیص کرسکوں اس لئے کسی ایک دوا کی بچائے ایک مرکب نسخه استعمال کروا نا ہوں جواللّٰد تعالیٰ کے فضل ہے اکثر مریضوں میں انتہائی کامیاب ثابت ہواہے۔اس کا ایک جزو کالی ہائیکروم بھی ہے۔ یہ نسخہ حسب ذیل ہے۔

کالی بائیگروم، لائیگو پوڈیم، کولیسٹرینم، نیٹر مسلف 30 طاقت میں ملاکر دیں۔علاوہ ازیں اشنے کوفوراً دورکرنے کے لئے میگ فاس، کولوسنتھ اور ڈائسکو ریا کا مرکب 30 طاقت میں مددگار کے طور پراستعال کرایا جاسکتا ہے۔ اس کے علاوہ جرمنی میں ایک دواملتی ہے جوبعض جڑی بوٹیوں سے بنائی گئی ہے اس کا نام اوسیا فیل (Ospafell) ہے۔ یہ بھی ہے گی پھری کوتحلیل کرنے میں بڑی شہرت رکھتی ہے۔ یہ دوا اگر ہومیو پیتھک نسخہ کے ساتھ مددگار کے طور پر استعال کی جائے تو مکور فر فیضہ بہر حال کا رآمد ثابت ہوتا ہے۔

کالی بائیگروم میں اسہال اور اجابت کے وقت درد ہوتا ہے یاحرکت سے درد ہوتا ہے۔ اجابت کے وقت انترا یوں میں ہونے والی حرکت سے جگر میں ٹا نکہ بھرنے کی طرح کا چھنے والا در د ہوتا ہے۔ تلی میں بھی چھن کا احساس ہوتا ہے۔ پیٹ میں بہت ہوا پیدا ہوتی ہے اور نفخ کی علامات ظاہر ہوجاتی ہیں۔ جسم میں ملکے ملکے درد کا احساس رہتا ہے، انترا یوں میں دکھن ہوتی ہے۔ اسہال سے قبل معدے میں کمزوری اور ڈو بنے کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ متلی کے ساتھ تے ہونے لگتی ہے پھر اسہال شروع ہوجاتے ہیں۔ کالی بائیگروم میں اسی تر تیب سے بیعلامتیں پیدا ہوتی ہیں۔ سلفر کی طرح صبح کے وقت اسہال شروع ہوتے ہیں۔ ایسے اسہال میں جن کا رنگ مٹیالا ہو کالی بائیگروم بہت کا م کرتی ہے۔

کالی بائیکروم کی بائی کی در دیں بعض دفعہ زلے کی بجائے بیچیش سے ادلتی بدلتی ہیں اور بیچیش کے دوران در د اور بیچیش کے دوران در د ہوتا ہے اور فراغت کے بعد بھی بل پڑتا ہے کا پنج بھی باہر نکل آتی ہے۔ بواسیر کے مسے بھی باہر نکل آتی ہے۔ بیشاب میں خون باہر نکل آتی ہے۔ تا ہوتو کالی بائیکروم کو بھی یا در کھنا چاہئے۔ بیشاب میں دھاگے دار رطوبت بھی نگلی ہے۔ بیشاب سے پہلے کمر کی دمجی میں در دہوتا ہے۔ بیکالی بائیکروم کی خاص علامت ہے۔

کالی بائیکر وم کی مریض عورتوں میں گرمیوں میں رحم کی تکالیف بڑھ جاتی ہیں۔ چیض میں تیز ابیت اور جلن پائی جاتی ہے۔ وقت سے پہلے خون جاری ہوجا تا ہے۔ بچوں کو دودھ پلاتے ہوئے دودھ کے دھا گے بننے گیس تو کالی بائیکر وم خاص طور پریا در کھنے کے لائق دوا ہے۔ اگر دودھ میں دہی کی طرح پھ کھکیاں بننے لگیس تو اس کے لئے فائٹو لاکا (Phytolacca) بہترین دوا ہے جو حمل کی متلی میں بھی فائدہ مند ہے۔

اگرکسی کی آواز مستقل بیٹھ جائے تواس کے لئے کالی بائیکروم بہت اچھی دواہے۔ نرخرے میں خرخراہٹ کی آوازیں آئیں اور بلغم چمٹی رہے تو کالی بائیکروم سے فائدہ

ہوتا ہے۔ عموماً دمہ میں الیمی آ وازین نکلتی ہیں۔ کیونکہ نالیاں سکڑ جاتی ہے اور تشنج بھی ہوتا ہے اس لئے خرخرا ہٹ ہوتی ہے۔ کالی بطانسی کے لئے بھی یہ مفید ہے۔ کالی بائیکر وم کی نزلاتی تکلیفیں سردیوں کے نمدار موسم میں زیادہ ہو جاتی ہیں۔ گرمیوں میں برسات کے موسم میں اسہال لگ جاتے ہیں۔ بستر میں لیٹ کرآ رام محسوس ہوتا ہے۔

کالی بائیگروم میں بلغم سبزی مائل ہوتی ہے۔ بلغم کے ساتھ خون کے لوٹھڑ ہے بھی آنے گئتے ہیں۔ پچھپچھڑ ول کی دق میں کالی بائیگروم اور کالی کارب بہت مفید دوائیں ہیں۔ پوٹاشیم کے نمکیات کا پھیچھڑ ول میں سوراخ واقع ہونے اوران سے خون کے اخراج سے بہت گہراتعلق ہے۔

کالی بائیکروم میں کالی کارب اور اپی کاک کی طرح پیٹے میں سردی کا احساس ہوتا ہے۔ البتہ کالی کارب میں سردی کا بیاحساس پیٹے کے نچلے حصہ تک محدود رہتا ہے جبکہ کالی بائیکروم میں اپی کاک کی طرح گردن تک سردی کی لہریں جاتی ہیں۔ بائی کی دردیں حرکت سے بڑھ جاتی ہیں۔ اس کی ظرح گردن تک سردی کی لہریں جاتی ہیں۔ بائی کی دردیں شدت ہوتی ہے جواٹھ کر چلنے ہیں۔ اس کیا ظ سے یہ برائیونیا سے مشابہ ہے۔ جسے کے وقت درد میں شدت ہوتی ہے جواٹھ کر چلنے پھرنے سے آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ بھر نے گئی ہے۔ رات آ رام کرنے سے فائدہ ہوتا ہے مگر جسے تک دردیں ایک مقام پرسمٹ جاتی ہیں جواٹھ کر چلنے پھرنے سے منشر ہوجاتی ہیں۔

کالی بائیکروم میں ہرفتم کی جلدی بیاریاں پائی جاتی ہیں۔ ایگزیما، چھالے اور پھنسیاں نکلتی ہیں۔ ایگزیما، چھالیوں میں منتقل ہو نکلتی ہیں۔ اگر جلد کی تکلیفوں کو مرہم وغیرہ لگا کر دبا دیا جائے تو وہ اندرونی جھلیوں میں منتقل ہو جاتی ہیں۔ اس لئے کالی بائیکروم کی علامتوں کے ساتھ بیرونی طور پرادویہ کے استعمال سے پر ہیز کرنا جا ہے۔

دافع انر دوائیں: آرسنگ کیکیسس پلسٹیلا طاقت: 30یا200

### کالی کارب

#### **KALICARBONICUM**

کالی کاربونیٹ پوٹیشیم اور کاربن کا ایک سفیدرنگ کا مرکب ہے جو پہلے وقتوں میں لکڑی، پتوں اور سمندری پودوں کی را کھ سے نکالا جاتا تھا۔ پوٹیشیم کلورائیڈ کے بعد بیدوسراا ہم مرکب تھا جو تجارتی مقاصد کے لئے تیار کیا جاتا تھا۔ بعد از ان بیہ پودوں کی را کھ سے بنانے کی بجائے معدنی ذخائر سے نکالا جانے لگا۔ اس کا سب سے بڑا ماخذ جرمنی کی نمک کی کا نیں تھیں۔ آج کل پوٹیشیم صنعتی پانے برگی طریقوں سے تیار کیا جاتا ہے۔

جلدی امراض ایزیما اور خارش میں اسے ایک محلول کی صورت میں استعال کیا گیا ہے۔ ہومیوبیتی میں پٹیشیم کاربونیٹ کے سفوف کی بہت ملکے محلول کی صورت میں پٹینسی بناکر استعال کی جاتی ہے۔ اس دوا کا گہرائی میں سمجھنا بہت مشکل ہے کیونکہ اس میں کئی تضادات پائے جاتے ہیں۔ گرمی اور سردی دونوں کے لئے مریض زودس ہوتا ہے۔ اس کا مزاج بہت الجھا ہوا ہوتا ہے۔ اگر دوا کی شخیص صحیح بھی ہولیکن مریض کا مزاج اسے قبول کرنے کے لئے تیار نہ ہوتو فائدہ کی بجائے نقصان ہوتا ہے۔ عموماً اگر دوا غلط ہوتو نقصان پہنچاتی ہے لیکن کالی کارب وہ دوا ہے جوضیح بھی ہوتی نے نام میں ہوتا ہے۔ جیسے سلیشیا اگر صحیح بھی ہولیکن زیادہ اونچی طاقت میں دے دی جائے نقصان کاباعث بن سکتی ہے۔ جیسے سلیشیا اگر صحیح بھی ہولیکن زیادہ اونچی طاقت میں دے دی جائے نقصان کاباعث بن سکتی ہے۔ جیسے سلیشیا اگر صحیح بھی ہولیکن زیادہ اونچی طاقت میں دے دی جائے نقصان کاباعث بن سکتی ہے۔ جیسے سلیشیا اگر صحیح بھی ہولیکن زیادہ اونچی طاقت میں دے دی جائے نوشد بینقصان پہنچاتی ہے۔

عنی نقرس میں انگلیوں اور ہاتھوں کے جوڑوں میں گانٹھیں بن جاتی ہیں اور ہاتھوں کے جوڑوں میں گانٹھیں بن جاتی ہیں اور ہاتھوں کی شکل بگڑ جاتی ہے۔ انگلیاں ٹیڑھی ہونے لگتی ہیں۔ ایسی صورت میں کالی کا رب کو اونچی طاقت میں دینا، جبکہ وہ مریض کے مزاج کے عین مطابق بھی ہو، بہت خطرنا ک ہے اور مریض کو سخت تکلیف میں مبتلا کرکے جان سے مارنے کے مترادف ہے۔ اگر

کالی کارب سی دوا ہے تو جسم کوفوری شفا کا حکم دے دے گی لیکن مریض میں طاقت ہی نہیں ہوگی کہ وہ اس بیاری کا مقابلہ کر سکے۔ گاؤٹ لیعنی نقر س کی علامات میں اگر شیخیص کے بعد کالی کارب دوا تجویز ہوتو کچھا حتیا طوں کی ضرورت ہوتی ہے۔کالی کارب کے استعال سے پہلے ہمیشہ کاربوو تج دیں۔کاربوو تج مریض کو کالی کارب کے لئے تیار کر دیتی ہے اور اس کے بعد کالی کارب دیتے سے تحت ردم کہیں ہوتا نیز کالی کارب کو شروع میں 30 طاقت سے اونچا نہیں دینا جا ہیں۔

جوڑوں کے درد کے علاوہ کمر کے پرانے درد سے بھی کالی کارب کا گہر اتعلق ہے۔
خاص طور پر بیچ کی پیدائش کے بعد ہونے والے کمر کی تکالیف کالی کارب کے مزاج سے گہراتعلق رکھتی ہیں۔اگر وضع حمل کے بعد کمر درد ہونے والی شروع ہوتو بسااوقات وہ مزمن ہوجاتا ہے اور جب تک کالی کارب نہ دی جائے تو ٹھیک نہیں ہوتا۔ تپ دق میں بھی کالی کارب مفید ہے۔اگر جیسپیوٹوں میں سوراخ ہوجا ئیس تو کالی کارب ان سوراخوں کو بند کرنے کی بھی صلاحیت رکھتی ہے۔ یہریان خون کی بھی صلاحیت رکھتی ہے۔ یہریان خون کی بھی صلاحیت رکھتی ہے۔ یہریان خون کی بھی بہترین دواہے اور ہرقتم کے جریان خون میں مفید ہے۔اگر انترا یوں میں زخموں کے داغ ہوں تو بعض اوقات ان کی وجہ سے اجابت کے ساتھ خون آنے لگتا ہے۔ یہ علامت اینٹی مونیم کروڈ میں بھی پائی جاتی ہے گئین فرق سے ہے کہ اس میں کالی کارب کی طرح نرم اجابت نہیں بلکہ شخت اجابت ہوتی ہے۔ بعض اوقات کالی کارب میں بھی سخت قبض کی علامت یائی جاتی ہوتی ہے گئین یہ عام دستور نہیں۔

کالی کارب میں پیٹ میں شدید درد، بے چینی اور تشنج کے علاوہ خون بھی آتا ہے۔کالی کارب میں گئی تسم کے درد ملتے ہیں۔ پیٹ میں شدید بے چینی اور تشنج کے ساتھ خون کا اخراج پیچیش کی اکثر دواؤں میں پایا جاتا ہے۔لہذا ضروری ہے کہ ہردوا کی خصوصی علامات سے اسے پیچیانا جائے۔کالی کارب بعض اوقات نکس وامیکا کے غلط استعال کا علاج بن جاتی ہے خصوصاً اگرنکس وامیکا کے زیادہ استعال سے اسہال لگ

ِ جائیں یا سر در دشروع ہوجائے تو اسہال کے لئے کالی کارب اور سر درد کے لئے تسیمیم بہترین دوائیں ہیں۔اگرنکس وامیکا دیتے دیتے ایک دم اسہال شروع ہوجائیں تو کالی کارب کی ایک دو خوراکوں سے ہی خدا کے فضل سے مریض صحت یاب ہوجا تا ہے لیکن اسے زیادہ دریاستعمال نہ کریں ورنة بض ہوجائے گی۔اگرایک دوخوراکوں سے فائدہ ہوجائے تواسے بند کردیں۔

کالی کارب میں چڑ چڑا ہیں بہت نمایاں ہوتا ہے جوا کثر اعصائی تکلیفوں میں ہوتا ہے۔

اکیلے بین کا خوف بھی اس کی ایک علامت ہے۔ مریض تو ہمات کا شکار ہوجاتا ہے کین ان

تو ہمات کا مریض کی تنہائی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو ہمات اس کی زندگی کی ایک عادت بن جاتے

ہیں۔ ہاں اکیلے بن سے گھبرا ہے ضرور ہوتی ہے۔ مریض گرمی اور سردی دونوں سے زود حس ہوتا
ہے۔ مریض بہت زودر نج اور جلد طیش میں آنے والا ہوتا ہے۔

دانت سردی سے بہت زودس ہوجاتے ہیں۔اس کے مریضوں میں پائیوریا کی علامتیں بھی ملتی دانت سردی سے بہت زودس ہوجاتے ہیں۔اس کے مریضوں میں پائیوریا کی علامتیں بھی ملتی ہیں۔ ہیں۔ دانتوں کے اردگردگوشت میں سوزش ہوجاتی ہے اور مسوڑ ھے گئے سڑنے لگتے ہیں۔ پیپ بھی نگلتی ہے۔ایسے مریض سردی کو بہت زیادہ محسوس کرتے ہیں لیکن کالی کارب کے انہی مریضوں کو اگر شونڈ ہے برف جیسے پانی کی گلور کریں تو اعصاب بے جس ہوجاتے ہیں اور سکون محسوس کرتے ہیں۔ یونا کدہ وقتی ہوتا ہے،گرم ہونے پر تکلیف پھر واپس آجائے گی۔گری بھی محسوس کرتے ہیں۔ یہ فائلہ ہو قتی ہوتا ہے،گرم ہونے پر تکلیف پھر واپس آجائے گی۔گری بھی تکلیف دہ ہوتی ہے۔اس سے جلن کا احساس بڑھتا چلاجا تا ہے اورگری نا قابل برداشت ہوجاتی ہے۔ مرکسال میں بھی دانتوں کی تکلیف گری اور سردی دونوں سے بڑھتی ہے۔دانتوں کا نظام جواب دے جائے اور تعفن پیدا ہوجائے، مسوڑ ھے گل سر جائیں اورخون اور پیپ آنے لگے جواب دے جائے اور تعفن پیدا ہوجائے، مسوڑ ھے گل سر جائیں اورخون اور پیپ آنے لگے جواب دے جائے اور تعفن پیدا ہوجائے، مسوڑ ھے گل سر جائیں اورخون اور پیپ آنے لگے جواب دے جائے اور تعفن پیدا ہوجائے، مسوڑ ہے گل میں جائیں کا رب کی دیگر علامتیں بھی مریض میں پائی جائیں ورنہ مرکسال بھی دوا ہو سکتی ہے۔

کالی کارب میں ایک ہی مقام پر جامد اور کھڑ ہے در دبھی پائے جاتے ہیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کرنے والے در دبھی۔ کمر کا در دعمو ماً ایک مقام پر گھہرار ہتا ہے لیکن وضع حمل کے دوران اس میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر رات کو لحاف اتر جائے اور سر دہوا کے جھونکوں سے کمر میں در دہونے گئے تو کالی کارب بہت مفید ہے۔ میں نے اسے اپنے اوپر اور دوسروں پر بار ہا آ زمایا ہے۔ ایک دفعہ سفر کے دوران رات کو تین چار بج کے قریب میری آ کھی تو کمر میں شدید در دہھا حالانکہ اللہ کے فضل سے مجھے عوماً کمر در دنہیں ہوتا۔ میں نے کالی کارب کی ایک خوراک کھائی جس سے فوری فائدہ ہوا اور دوبارہ یہ تکلیف نہیں ہوئی۔

گوکالی کارب میں اکثر سردی سے تکلیف بڑھتی ہے مگر ماؤف مقام گرم محسوں ہوتے ہیں جن میں بیرونی سردی سے آرام نہیں ملتا۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں سے بعض دفعہ اعصاب کے ریشوں میں آ گسی لگ جاتی ہےاورگرمی دانے نکل آتے ہیں۔ یہاس دوا کا طرفہ تماشا ہے کہ مھنڈی ہواسے تمازت کا حساس کم ہونے کی بجائے بڑھ جاتا ہے جسے گرمی سے آرام آتا ہے۔ نزله شروع ہوجائے توعموماً سرمیں بھی درد ہونے لگتا ہے۔ سراگرخالی خالی اور کھو کھلا سامحسوس ہواور پھر در د ہوتو یہ کالی کارب کی خاص علامت ہے۔ضمناً یہ یا در کھیں کہز لہ جمنے کی وجہ سے اگر سائنس (Sinus) کا در دشروع ہوجائے تونکس دامیکا کی ایک ہزار طاقت کی ایک ہی خوراک اکثر شافی ثابت ہوتی ہے۔ مثانے کے نزلہ میں اگر بار بار بیشاب کی حاجت ہوتو بعض صورتوں میں کالی کارب کی بجائے کالی فاس سے فائدہ ہوتا ہے لیکن کالی فاس میں دن کے وقت تھوڑی تھوڑی درر کے بعد حاجت ہوتی ہے جبکہ کالی کارب میں رات سونے کے بعد مریض باربار بیشاب کے لئے اٹھتا ہے خصوصاً رات کوتین حار بجے نکلیف میں بہت اضافہ ہوجا تا ہے۔ اگر رات کے وقت پیشاب کی غیرمعمولی حاجت شروع ہو جائے جو ذیا بیطس کی وجہ سے نہ ہوتو کالی کارب کے علاوہ آرسنگ بھی مفید ہوتی ہے بشرطیکہ اس کی دوسری علامتیں بھی ملتی

ہوں۔اس کی ایک علامت عورتوں میں مردوں سے زیادہ پائی جاتی ہے کہ وہ پیشاب پر بالکل کنٹرول نہیں کرسکتیں اور خسل خانہ تک پہنچنے کی بھی نوبت نہیں آتی۔مردوں میں بھی مختلف عوارض یا محرکات کی وجہ سے بیعلامت ملتی ہے جس کا علاج بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ بیسیوں دواؤں میں سے بالمثل دوا کا تلاش کرنا آسان کا منہیں ہوتا۔

کالی کارب کے مریضوں کا گلاا کثر خراب رہتا ہے۔ گلے کے گلینڈ زسوج کرموٹے ہوجاتے ہیں۔اگر کان کے بیچھے گلینڈ زبیں سوزش ہوجائے تو وہ اتی خطرنا کنہیں ہوتی ۔لیکن اگر گلے کے دونوں طرف کی رگیس پھول جائیں تو بیا چھی علامت نہیں۔ورم بعض اوقات مستقل گھہر جاتی ہے۔ غدود پھول کرسخت ہوجاتے ہیں اور پچھ مادے ان میں جم جاتے ہیں جوغدودوں کو سکڑ نے نہیں دیتے۔اگر دیگر علامتیں بھی ہوں تو کالی کارب اس مرض کا مؤثر علاج ہے۔

کالی کارب کی بیاریوں میں جسم میں جگہ جگہ درم اور سوزش پائے جاتے ہیں خصوصاً آئکھوں کے اوپر پیوٹوں کی ورم بہت نمایاں ہوتی ہے۔کالی کارب میں بعض اور دواؤں کی طرح بیعلامت بھی پائی جاتی ہے کہ انسان جس کروٹ پر لیٹے اسی کروٹ نبض کی دھڑ کن محسوس ہونے لگتی ہے اور شدید گھبرا ہٹ ہوتی ہے، نیند نہیں آتی۔اگر بیدھڑ کن بہت شدید ہواور دوران خون سرکی طرف نمایاں ہوتو کالی کارب سے فائدہ نہ ہونے کی صورت میں بیلاڈ ونااچھا کام دکھاتی ہے۔

چونکہ کالی کارب میں اکثر با کیں طرف دل کے مقام پر ہو جھے اور دردمحسوں ہوتا ہے اس لئے دل کی تکلیف کا شبہ ہوتا ہے۔ حالا نکہ دل کی کیفیت میں دردا کثر سینے کے میں درمیان میں ہوتا ہے جو کمر اور بازو میں پھیل جاتا ہے اور انگلیوں تک بھی پہنچ جاتا ہے۔ کالی کارب کے درد میں گودل کی تکلیف کا شبہ ہوتا ہے لیکن دوسری علامتوں سے فرق نمایاں ہوتا ہے مثلاً دل کی تکلیف ہوتو تیز چلنے سے ضرور بڑھے گی۔ لیکن اگر چلنے سے یا کروٹ بدلنے سے نسبتاً آ رام محسوس ہوتو یہ دل کی تکلیف نہیں ہوتے اس لئے ہوتی۔ چونکہ ہومیو پیتھک ڈاکٹر کے یاس ٹیسٹ کے لئے مشینیں یا دوسرے ذرائع نہیں ہوتے اس لئے

اسے بہت باریک نظر سے علامتوں کودیکھنااوران سے نتائج اخذ کرنا پڑتے ہیں۔ عام اعصابی نکلیفوں کے علاوہ کالی کارب دل کی بیاری میں بھی مفید ہے خصوصاً دل کی غیر معمولی دھڑ کن میں۔

کالی کارب میں بواسیر کے ٹیومر گول گول مسوں کی بجائے لمبی غدودوں کی شکل میں پائے جاتے ہیں جن میں شدید جلن ہوتی ہے۔ ٹھنڈے پانی سے قتی طور پر آرام آتا ہے اور جلن کی شدت میں کی آ جاتی ہے۔ کالی کارب کی پیٹ کی خرابیوں میں در دضر ور ہوتا ہے مثلاً پیچیش ہوگاتو درد کے ساتھ ہوگا البتہ اسہال عموماً بغیر درد کے ہوتے ہیں جو قبض سے ادلتے بدلتے رہتے ہیں۔ پیشاب کے بعد جلن کی شکایت ہوتو عموماً نیٹر میورمفید دوا ہے لیکن اگر جلن پیشاب سے پہلے بھی ہواور درمیان میں بھی اور بعد میں بھی ہوتو نیٹر میور کام نہیں کرتی۔ یہ علامت کالی کارب کی ہے۔

خواتین کے لئے یہ بہت اچھی دواہے۔خصوصاً بیچ کی پیدائش کے بعد جب کی قتم کی المجھنیں پیدائش کے بعد جب کی قتم کی المجھنیں پیدا ہوجاتی ہیں توان میں سب سے پہلے کالی کارب کا خیال آنا چاہئے کیونکہ یہ بالعموم ان المجھنوں کو دور کرنے کی بہترین دواہے۔ بلکہ رحم کی صفائی (DNC) کے بعد پیدا ہونے والی علامات میں بھی اچھااڑ دکھاتی ہے۔

بڑھی ہوئی غدودوں خصوصاً رحم کی بڑھی ہوئی غدودوں سے کالی کارب کا بھی تعلق ہے۔ اگر دیگر علامتیں بھی ملتی ہوں تو حمل کی قیے میں بھی استعال ہوتی ہے۔

وضع حمل کے وقت اگر بیچے کی پیدائش میں روک پیدا ہور ہی ہواور در دیں جس انداز میں المحنی جا ہمیں ویسے انداز پر نہاٹھ رہی ہوں ، کمر کے نچلے حصہ میں در دہواور در دکی اہریں ایک مقام پر نمایاں طور پر انتھی ہوکر دائیں اور بائیں رانوں میں پھیل جائیں تو کالی کارب دوا ہے۔

مقام پر نمایاں طور پر انتھی ہوکر دائیں اور بائیں رانوں میں پھیل جائیں تو کالی کارب دوا ہے۔

مقدید کھانسی میں جس میں الٹی بھی آتی ہو بہت مفید ہے۔ خسرہ کے بعد کھانسی کا حملہ ہوتو بھی کالی کارب مفید ثابت ہوتی ہے۔

کالی کارب اعصاب کی بہت گہری دواہے۔اس کا ہدیوں سے بھی گہراتعلق ہے کیونکہ کاربن مڈیوں پر بہت گہرااثر دکھاتی ہے۔

کالی کارب کے مریض میں عمومی کمزوری یائی جاتی ہے۔ نبض مدہم ہوتی ہے۔ اس کے اعصابی دردوں میں سوئی کی طرح چیجن اور جلن پائی جاتی ہے۔اندرونی نالیوں میں آ گسی جلن کا احساس، رات دو بچے سے یانچ بچے تک بیاری کی شدت میں اضافہ ہوجا تا ہے۔ بائیں كروك لينخ سے يادرد والى طرف لينخ سے تكليف برا ه جاتى ہے۔ گرم موسم ميں تكليفيں كم موجاتى ہیں۔کالی کارب کی ایک نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ چیوٹے حجیوٹے دائر وں میں جن کوایک انگلی یا انگوٹھے سے چھیایا جاسکتا ہےان میں بعض دفعہ شدید جلن کا حساس ہوتا ہے۔

> مددگار دوائیں: کاربوویج کیس وامکا دافع اثر دوائين: كيمفر - كافيا 30 سے 1000 تک

### كالي ميور

#### **KALIMURIATICUM**

(Chloride of Potassium)

کالی میور نزلائی بیماریوں میں بہت مفید دوا ہے۔ اس کی امتیازی علامت یہ ہے کہ اس کے مریض کی زبان پر سلیٹی رنگ کا مواد جم جاتا ہے اسی وجہ سے اسے خناق (Diphtheria) میں استعال کیا جاتا ہے کیونکہ ڈفتھیریا کے اکثر مواد جو زبان کومیلا کرتے ہیں وہ سلیٹی رنگ کے ہوتے ہیں۔ اس لئے بعض معالجین ٹکسالی کے نسخہ کے طور پر کالی میور کو ڈفتھیریا کی دواؤں میں شامل کرتے ہیں۔

کالی میور میں بچوں کی شیرخوارگ کے زمانہ میں سر پر ہونے والے ایگزیما کی علامت بھی پائی جاتی ہے۔سرکی خشکی میں بھی مفید ہے۔ کان بہنے کی پرانی تکلیف میں بھی اچھا اثر دکھاتی ہے۔کان کے اردگرد کے غدود میں سوزش پائی جاتی ہے۔کانوں میں شور اور آوازیں آتی ہیں۔

منہ میں سفید رنگ کے جیمالے بنتے ہیں۔ نزلہ جس میں ناک بندر ہتا ہے اور سفید رنگ کی رطوبت کثیر مقدار میں بنتی ہے۔ نیز گلے کی تکلیفوں اور ٹانسلز کے متورم ہونے میں بہت مفید ہے لیکن میں اسے اکیلا استعمال نہیں کراتا بلکہ سلیشیا کلکیر یا فلور اور فیرم فاس کے ساتھ 6x میں ملاکر دیتا ہوں۔ اکثر گلے کی تکلیفوں میں اس نسخہ سے فوری طور پر فائدہ پہنچتا ہے۔

کالی میور میں پیٹ میں ہوا بھی ہوتی ہے۔ پیٹ کے کیڑ سے جو خارش پیدا کرتے ہیں۔ ان میں مفید ہے۔ اگر قبض ہوتو جگر بھی متاثر ہوتا ہے اور اجابت مٹیا لے رنگ کی ہوتی ہے۔ ان علامات میں کالی میور کو فراموش نہیں ہے۔ یا بالکل ملکی اور بھیکی رنگت کی ہوتی ہے۔ ان علامات میں کالی میور کو فراموش نہیں

کرنا جاہئے۔ بواسیر کے مسے بھی بنتے ہیں جن سےخون بہتا ہے۔

کالی میورکی مریض عورتوں میں حیض دریہ سے ہوتے ہیں یا بالکل نہیں ہوتے۔اس تکایف میں اگر کالی میور سے فائدہ نہ ہوتو نیٹرم میور دینی جاہئے۔ لیکوریا دودھیا ہوتا ہے جو بے ضرر ہوتا ہے، جلن پیدانہیں کرتا۔ایا محمل کی قے میں بھی سفیدمواد خارج ہوتا ہے۔

کالی میورمیں آواز کا بیٹھنا بھی پایا جاتا ہے۔ دمہ کی علامتیں اورمعدہ کی خرابی کی وجہ سے کھانسی اٹھتی ہے۔ بائی کے بخاراور رات کو بڑھنے والے در دوں میں مفید ہے۔ بیدر دبستر میں لیٹنے کے بعد بڑھتے ہیںاور بجل کے کوندوں کی طرح جسم میں حرکت کرتے ہیں۔

کالی میور میں جلدی بیاریاں بھی ملتی ہیں۔اس کے ایگزیما کی خاص بیجان پیہے کہ جلد سے موٹے آٹے کی طرح کا خشک مواداتر تاہے۔

کالی میور کی تکلیفیں ثقیل اور مرغن غذائیں کھانے سے بڑھ جاتی ہیں اور حرکت سے بھی تکلیف براهتی ہے۔

> بائبوكىمك مىن 3x تا 12x طاقت: ہومیو پولینسی میں 30اوراونجی طاقتیں

## كالى فاسفورتكم

#### KALI PHOSPHORICUM

(Phosphate of Potassium)

پڑیشیم فاسفیٹ انسانی جسم کی رطوبتوں اور خلیوں میں پایا جانے والا ایک اہم جزوہ۔ خصوصاً د ماغ ، اعصاب ، عضلات اور خون میں محض اس کی موجودگی ہی ضروری نہیں بلکہ اس کا صحیح توازن قائم رہنا بھی انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ انسانی زندگی کی نشو ونما میں یہ ایک اہم اور لازمی کردار ادا کرتا ہے۔ اس کی کمی سے متعدد اعصابی اور ذہنی بیاریاں پیدا ہو جاتی ہیں اور اس کی زیادتی بھی بعض دفعہ انتہائی مہلک ثابت ہوتی ہے۔ اس کا کیمیاوی نام پوٹیشیم فاسفیٹ ہے اور ہومیو پیشی میں کالی فاس کے نام سے مشہور ہے۔

کالی فاس اعصاب کو تقویت دینے میں خاص شہرت رکھتی ہے۔ یہ اینٹی سورک (Anti-Psoric) دوا ہے بینی ان امراض کی دوا ہے جوجلد پراثر رکھتی ہوں اور جبراً دبا دینے کے نتیجہ میں اندرونی جھلیوں یا اعصاب پر منفی اثر ڈالیں۔کالی فاس کو ہومیوڈ اکٹر اینٹی سورک ہی بتاتے ہیں لیکن اس کا مرکزی تعلق اعصاب سے ہے۔اعصاب کو تقویت دینا گویا اس کے مزاج کا حصہ ہے اور اسی بنا پر بیا ینٹی سورک کا کام بھی کرتی ہے۔مثلاً اعصابی کمزوری کی وجہ سے اگر کوئی بیاری دبی رہے اور جسم میں طاقت نہ ہو کہ اسے باہر نکال سکے تو کالی فاس اسے اچھال کر جلد پر فام کردےگی۔

کالی فاس د ماغ، اعصاب اورخون پر اثر کرتی ہے۔ اعصابی کمزوری اور ذہنی وجسمانی تھکاوٹ میں جیرت انگیز اثر دکھاتی ہے۔ فکر، پریشانی، کام کی زیادتی اور پیجانی کیفیات کے نتیجہ میں پیدا ہونے والی تکلیفوں میں مفید ہے۔ کالی فاس کا مریض

ست اورخوفزدہ رہتا ہے، لوگوں سے ملنے جلنے سے گھبراتا ہے، بادداشت بھی کمزور ہوجاتی ہے اورانینے کام سے لا پرواہ ہوجاتا ہے۔

کالی فاس میں سرداور مرطوب موسم میں آرام کرنے سے تکلیفوں میں اضافہ ہوتا ہے۔

پیملامتیں رسٹاکس میں بھی پائی جاتی ہیں۔ رسٹاکس میں مریض تکلیف بڑھنے کی وجہ سے کروٹ
بدلتار ہتا ہے لیکن کالی فاس میں بیاری کی علامات رات بھرجسم میں اکسی ہوتی رہتی ہیں اور صبح
الحضے پر گویا انسان کے ساتھ ہی بیدار ہوجاتی ہیں اور صبح کا وقت بہت تکلیف میں گزرتا ہے پھر
آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ افاقہ ہونے لگتا ہے۔کالی فاس کا بیاہم نشان ہے کہ بیاریاں آ ہستہ آ ہستہ بڑھتی
ہیں۔ رسٹاکس کا مریض جب چاتا ہے وابتدائی حرکت میں اس کی تکلیف بڑھ جاتی ہے۔لیکن پچھ
کی طرح کالی فاس میں بھی ہاتھ پاؤل کاسن ہونا اور عضلات کا بے س ہونا پایا جاتا ہے۔ اس
کی طرح کالی فاس میں بھی ہاتھ پاؤل کاسن ہونا اور عضلات کا بے س ہونا پایا جاتا ہے۔ اس
کے تمام اخراجات بد بودار ہوتے ہیں۔ رسٹاکس کے مریض کے اخراجات میں ایس بوئی اینٹی سورک دوا ئیں ہیں جن سے علاج کیا جاتا ہے کین رس گلا برا 3 لیٹینسی بیا کا بد بوسے گہراتعلق ہے۔ بخل گذشتم کی بیاریوں میں گی اینٹی
کردی جا نمیں تو بہت فائدہ ہوتا ہے۔کالی فاس کا بھی بد بوسے گہراتعلق ہے۔

کالی فاس گینگرین کے لئے بھی بہت مفید دوا ہے۔ زخم گل سڑ کر ناسور بن جائیں اور گینگرین کی شکل اختیار کرلیس تو ایلو پیتھی میں عموماً ایسے اعضاء کو کاٹ دیا جاتا ہے اوراحتیاطاً اس جگہ سے کاٹتے ہیں جو ماؤف جگہ سے اوپر کی طرف اور صحت مند ہو۔ میں نے بعض ایسے مریضوں پر کالی فاس اور سلیٹیا کا میا بی سے استعمال کی ہیں۔ اس کے بعد انہیں کسی آپریشن کی ضرور نے نہیں رہی۔

الله تعالی نے انسانی جسم میں بیاریوں کے خلاف ایک دفاعی نظام پیدا کیا ہے۔ ان دفاعی خلیوں (Anti Bodies) کے بغیر شفا کاعمل ممکن نہیں ہے۔ اگر کسی بیاری کے غلبہ سے اعصاب اتنے کمزور ہو جائیں کہ ردمل نہ دکھا سکیں تو خواہ کتنی ہی جراثیم کش ادویات استعمال کی جائیں وہ فائدہ نہیں پہنچائیں گی کیونکہ جسم رقمل چھوڑ چکا ہوتا ہے۔ گینگرین میں بھی جسم کا یہ طبعی رقمل ختم ہوجاتا ہے لیکن کالی فاس اس کے رقمل کو جگا دیتی ہے اور اعصاب کو مقابلہ کی طاقت بخشتی ہے۔ جس کے نتیجہ میں جسم گینگرین کا مقابلہ شروع کر دیتا ہے۔ اعصاب مضبوط ہو حائیں توسلیشیا بھی خوب اثر دکھاتی ہے۔

507

غدودول کی سوزش میں بھی کالی فاس بہت مفید ہے۔ بسااوقات گردن کی دونوں اطراف میں غدود پھول جاتے ہیں، بہت دق یا کینسر کی وجہ سے بھی ہوسکتا ہے۔ایسے مریضوں كوبراه راست سليثيا ديں تو بعض اوقات خطرناك نتائج نكلتے ہيں ليكن حسب حالات مريض كو سلیشیا دیتے وقت کئی دوسری دوائیں پہلے یا ساتھ ملا کر دینی پڑتی ہیں۔انہی دواؤں میں سے ایک کالی فاس ہےجس سےسلیٹیا کارڈمل متوازن ہوجا تا ہے۔میرے نز دیک بہتر کیب احیما اثر دکھانے والی ہے۔ بیجھی ممکن ہے کہ سلیشیا دینے سے پہلے کالی فاس دے کر مریض کو سیح ر عمل کے لئے تیار کرلیا جائے۔الیی صورت میں بہتر ہے کہ کالی فاس کی ایک ہزار طاقت کی خوراک دے کر چنددن انتظار کرلیا جائے۔بعض اوقات اس سے حیرت انگیز نتائج سامنے آتے ہیں اور ایک ہی خوراک غدودوں کو چھوٹا کرنے لگتی ہے۔الیی صورت میں سلیشیا دینے کی بھی ضرورت نہیں رہتی۔ آٹھ دس دن کے بعد ایک خوراک اور دی جاسکتی ہے۔ جب تک غدود چھوٹے ہوتے جارہے ہوں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ۔ کالی فاس صرف بیرونی طور پرنظر آنے والے غدودوں میں ہی نہیں بلکہ اندرونی اعضاءاور رحم کے غدودوں پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔اگرییشک ہوکہ بیا ومڑ کینسر کی شکل اختیار کررہے ہیں تو کالی فاس کولاز ماً یا در کھنا جا ہے کہ یہ کینسرکے زخمول کومندمل کرنے میں بھی مددگار ہوتی ہے۔

کالی فاس کا ایگیریکس (Agaricus) سے بھی کسی حد تک مزاج ملتاہے۔بعض اوقات چہرے کے پیٹھے پھڑ کنے لگتے ہیں جو کالی فاس،ایگیریکس یااس سے ملتی جلتی دواؤں کا

تقاضا کرتے ہیں۔

کسی حادثے یا بری خبر کے نتیجہ میں پیدا ہونے والے بدا ثرات کو دور کرنے کے لئے ایم راگریبا(Ambra Grisea) کی طرح کالی فاس بھی مفید ہے۔اگرصدمہ کی وجہ سے د ماغ ماؤف ہوجائے تو بہ کالی فاس کی اہم علامت ہے۔ بری خبر سے معدے اور دل کونقصان پہنچ تو کالی کارب بہترین دوا ہے۔ نیٹرم میور بھی صدمہ کے اثرات سے پیدا ہونے والے یا گل بین میںمفید ہے۔صدمہاور بری خبر کے بدا ٹرات سب برایک جیسے نہیں ہوتے ۔ کالی فاس ميں صدمه اوراحیا نک پہنچنے والی متوحش خبریں نمایاں طور پراعصاب کونقصان پہنچاتی ہیں اور مریض کمبی افسر دگی اور کمزوری کا شکار ہو جا تا ہے۔ جس مریض کا مزاج نیٹرم میور کا ہواس پرصد مہ کا اثر ما گل بین کی صورت میں بھی ظاہر ہوتا ہے۔

اگر اعصابی تناؤ اور سخت تھ کاوٹ ہوتو کالی فاس اس میں بہت مفید ہے۔میرے والدمرحوم نے اعصانی کمزوری دورکرنے کے لئے ایک نسخہ بنایا ہوا تھاوہ یا در کھنا جا ہے ۔ کالی فاس 6x کلکیریا فاس 6x میگ فاس 6x ملا کردن میں دونین دفعه استعمال کریں۔ بیہ ہوشم کی اعصابی کمزوری کودورکرنے کا بہترین نسخہہے۔

کالی فاس میں خون کی نالیاں تنگ ہوئے بغیر بھی یا دداشت متاثر ہوتی ہے۔ مگریہ کمزوری وقتی ہوتی ہے،مستقل نہیں۔اگر د ماغ کسی خاص سوچ میںمصروف ہواورا جیا نک کسی دوسری طرف منتقل ہوتو وہ نام یالفظ فوری طور پر ذہن میں نہیں آتا جس کی اسے تلاش ہوتی ہے۔ اس کی وجہ بیہ ہے کہ ذہن فوراً اس طرف توجہ ہیں دے رہا کیونکہ وہ ایک اور سوچ میں غرق ہے اور اس سے وہ فوری طور پرکسی نئ سوچ کی طرف منتقل نہیں ہوسکتا۔ابیا ڈبنی دباؤ کی وجہ سے ہوتا ہے جو آ رٹیر یوسکاروسس (Arteriosclerosis) کی علامت نہیں ہے۔اس عارضی بیاری میں کالی فاس کے علاوہ کلیڈ یم (Caladium) بہت مفید دواہے۔

کالی فاس میں بعض دفعہ احیا نک چکر آنے لگتے ہیں جو برائیونیا کی یاد دلاتے ہیں۔

اچا نک اٹھنے سے ،سر جھکانے سے اور سر کے دائیں بائیں حرکت کرنے سے چکر آنے کی علامت برائیونیا اور کالی فاس کے علاوہ کئی اور دواؤں میں بھی پائی جاتی ہے۔ نکس وامیکا بھی چکروں کا بہت اچھا علاج ہے۔ بعض دفعہ سر بوجھل سامحسوس ہوتا ہے اور توازن ٹھیک نہیں رہتا۔ چلتے وقت قدم لڑ کھڑاتے ہیں۔ سرکوحرکت دینے سے چکروں کا احساس ہوتا ہے۔ اسی طرح جب پیٹ کی ہوا معدہ میں اچا تک لرزہ پیدا کرتی ہے تو اس حرکت سے بھی توازن بگڑ جاتا ہے اور چکر آجاتے ہیں۔ ایسی صورت میں نکس وامیکا بہت اچھا اور فوری اثر دکھاتی ہے۔ اگر چکر محض اعصا بی تھکا وٹ کی وجہ سے آئیں تو کالی فاس اول طور پریا د آئی جائے۔

اگر ہر بیاری حرکت سے بڑھتی ہواور سفر کی حالت میں چکر آئیں تواس میں کا کولس اور برائیونیا دونوں مفید ہوتی ہیں۔ کالی فاس کا مریض توازن قائم نہ رکھ سکے تو سامنے کی طرف گرنے کا رجحان رکھتا ہے۔ بعض مریض پچھاڑ کھا کر پیچھے کی طرف گرتے ہیں۔ ان میں یہی رجحان بعض دفعہ آگے کی طرف گرنے کے رجحان میں تبدیل ہوجاتا ہے۔ کالی فاس کا مریض عموماً ذبین ہوتا ہے اور اسے چکر کھا کر پیچھے گرنے کا خوف آگے کی طرف جھکنے پر مجبور کرتا ہے لہذا اس اند فاعی کوشش میں بعض اوقات وہ آگے کی طرف گربھی جاتا ہے۔

کالی فاس کے علاوہ چرے کے اعصابی دردول میں عموماً فاسفورس ،سلیشیا ،سپائی جیلیا اور میں مفید ہوتی ہیں۔ میگ فاس بھی اعصاب سے گہراتعلق رکھنے والی دوا ہے۔اگر اعصاب میں بے چینی اور عضلات میں تشنج پیدا ہوجائے تو کالی فاس سے زیادہ میگنیشیا فاس کی طرف میں بے چینی اور عضلات میں بھی تشنج پیدا کرتی ہے اور ہوم یو پیتھک یا بائیو کیمک صورت میں دھیان جانا چاہئے۔ لیکن کالی فاس بھی تشنج پیدا کرتی ہے اور ہوم یو پیتھک یا بائیو کیمک صورت میں استعمال سے تشنج کو دور کرتی ہے۔ اس کا تشنج زیادہ تر دھڑ کے نیاح حصہ سے تعلق رکھتا ہے۔ عموماً را نوں ، پیڈلیوں یا پاؤس میں تشنجی کیفیت پیدا ہوتی ہیں۔ جراثیم کے دریعہ پھیلنے والی گردوں کی بیاریوں پر اور بعض دفعہ انتر یاں بھی اس سے متاثر ہوتی ہیں۔ جراثیم کے ذریعہ پھیلنے والی گردوں کی بیاریوں پر اور بعض دفعہ انتر یاں بھی اس سے متاثر ہوتی ہیں۔ جراثیم کے ذریعہ پھیلنے والی گردوں کی بیاریوں پر

بھی کالی فاس احیمااثر دکھاتی ہے۔میگ فاس میں زودحسی کےعلاوہ بعض اور بھی محرکات ہوتے ہں جن کی وجہ ہے شنج ہوسکتا ہے۔

510

ٹائیفائیڈ کے نتیجہ میں منہ میں گہرے زخم ہو جاتے ہیں۔ زبان گندی اور بہت بد بودار ہوجاتی ہے۔کالی فاس میں بھی بیعلامات یائی جاتی ہیں۔ جب دفاعی طاقتیں جواب دے جائیں توجسم میں عفونت پھیل جاتی ہے اور زبان بر پھیوندی لگ جاتی ہے۔ کالی فاس اس بہاری میں بہت اچھی دوا ہے۔ کالی فاس میں ایک اور علامت بیہ یائی جاتی ہے کہ بھوک گئتی ہے کیکن کھانا کھانے کودل نہیں جا ہتا۔ عام طور پریہ بہت حساس لوگوں کا مرض ہے۔ وہ نو جوان بیچے اور بچیاں جو بہت دیلے تیلے ہوتے ہیں اورلوگ انہیں چھیڑتے ہیں۔وہ بہت حساس ہو جاتے ہں اور کھانے کے خلاف رغمل دکھانے لگتے ہیں۔جس چیز کی ضرورت ہووہی استعمال نہیں کرتے۔ ایسے مریض جوزیادہ حساس ہونے کی وجہ سے بھوک نہ لگنے کی بیاری (Anorexia) میں مبتلا ہوجا کیں ،ان میں کالی فاس سب سے اچھی د<u>وا ہے۔ شروع میں 6x می</u>ں کالی فاس استعال کرانی حاہیۓ۔جب کچھ فائدہ ہوجائے توایک خوراک اونچی طاقت میں دینے سے حیرت انگیزا اثر ظاہر ہوتا ہے۔جگریا معدے کی خرالی سے بھوک مٹ جائے تونکس وامیکا بہترین دواہے۔نکس وامیکا کی نیند کی علامت بھی کالی فاس سے ملتی ہے۔ کافی اور جائے وغیرہ پینے سے نینداڑ جائے یا ذہن میں ہیجانی کیفیت پیدا ہوتونکس وامیکااس کاعلاج ہے کیکن اگراعصا بی اکسا<del>ہٹ کی وجہ سے</del> نینداڑ ہے تو کالی فاس کواولیت دینی حاہئے۔

کالی فاس اور آرسنک ایسی دوائیں ہیں جن کے مریض صاف ستھرےاور صفائی پیند ہوتے ہیں لیکن جب بیاری سخت حملہ کرے یا بخار ہوجائے تو مریض کےاخرا جات میں سخت بد بو پیدا ہو جاتی ہے۔ چونکہ بد بوداراور بھی بہت سی دواؤں کے مزاج میں ہے۔اس کئے ہرمریض میں محض اس علامت پرانحصار نہیں کرنا جا ہئے ۔ جوا مراض جھوت اور جراثیم وغیرہ سے پیدا ہوتی ہیں ان کے مادے ہمیشہ بدبودار ہوتے ہیں۔ایسے مریضوں کی شفامیں کالی فاس کو اونچا مقام حاصل ہے۔ 6x میں فیرم فاس اور کالی فاس ملا کر دن میں پانچ چیدد فعہ دی جائے اوراونچی طاقت میں پائیروجینم 200 اورٹائیفائیڈینم 200 ملاکردی جائے تو ٹائیفائیڈینم 200 ملاکردی جائے تو ٹائیفائیڈ کے ہرایسے مریض کوجس کا قبض کی طرف رجحان ہوتو یہ نسخہ غیر معمولی فائدہ دیتا ہے۔کالی فاس کے مریض کوٹھنڈے اور کھٹے مشروبات پسند ہوتے ہیں۔

جگر اور انترا یوں کی سوزش میں کالی فاس اچھی دوا ہے۔ مریض کے کسی بات پر چڑ جانے سے انترا یوں میں جو تکلیفیں پیدا ہوتی ہیں انہیں کالی فاس ٹھیک کرتی ہے۔ بعض دفعہ اچا تک پیچین ہوجاتی ہے اور پیٹ میں بل پڑنے گئے ہیں۔ ایسی صورت میں کالی فاس کی ایک دوخورا کیس ہی بہت مؤثر ثابت ہوتی ہے۔ یا در گھیں کہ اگر نظام ہضم اعصابی ہیجان کی وجہ سے خراب ہوتو کالی فاس ہی فائدہ دے گی۔ اگر باقی مشابہ دوائیں ناکام ہو چکی ہوں تو اسے ضرور استعال کرنا چا ہے ۔ عام طور پر کالی فاس، میگنیشیا فاس اور کلکیر یا فاس کو طا کرٹا تک کے طور پر دیا جا تا ہے لیکن اگر کوئی تکلیف کالی فاس کا واضح مطالبہ کرتی ہوتو دوسری دوائیں ملا کر دینے سے جاتا ہے لیکن اگر کوئی تکلیف کالی فاس کا واضح مطالبہ کرتی ہوتو دوسری دوائیں ملا کر دینے سے کالی فاس کا اثر پچھ کم ہوجاتا ہے۔ اس صورت میں ہمیشہ بیاصول پیش نظر رکھیں کہ جب تشخیص کالی فاس کا اثر پھی کم موجاتا ہے۔ اس صورت میں ہمیشہ بیاصول پیش نظر رکھیں کہ جب تشخیص کے لئے کانی ہوتی ہے۔ فائدہ نہ ہوتو پھر دوسری دوائیں تلاش کریں۔

بعض دواؤں کی علامتوں میں تکلیف دائیں سے بائیں یابائیں سے دائیں جو کت کرتی ہے۔ کالی فاس میں لیکیسس کی طرح بائیں سے دائیں طرف حرکت کار جھان ہوتا ہے۔ کالی فاس میں بیاری بائیں سے دائیں ہوتی محض درد کے وندے بائیں سے دائیں طرف لیکتے میں بیاری بائیں سے دائیں میں خود بیاری کے بائیں سے دائیں منتقل ہونے کار جھان ملتا ہے۔

کالی فاس میں اگر کسی خوف اور دہشت کی وجہ سے اسہال شروع ہوں تو وہ پانی کی طرح پتلے اور سخت بد بودار ہوتے ہیں اور کمزوری پیدا کردیتے ہیں۔کالی فاس کی پیچیش میں اکثر خون کے بغیر آؤں ہوتی ہے لیکن بھی بھی جب مرض بہت بڑھ جائے تو خالص خون آنے لگتا ہے۔ اعصاب کے اضطراب کی وجہ سے شخت بے چین کرنے والی حرکت ہوتی ہے اور انتزایاں ایک دوسرے کے ساتھ رگڑتی ہیں تو سوزش کے نتیجہ میں ان سے جولعاب نکلتا ہے وہ آؤں کہلاتا ہے۔ پھرخون جاری ہوجاتا ہے۔

مثانے کے زالہ میں بھی کالی فاس اثر رکھتی ہے۔ بعض لوگوں کو بار بار پیشا ب آنے کی بیاری ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کو بار بار پیشا ب آنے میں بیاری ہوتی ہے۔ مثانے کا نزلہ پیدا ہوجا تا ہے جس کی وجہ سے بار بار پیشا ب آتا ہے لیکن اس میں جلن نہیں ہوتی بلکہ پیشا ب پانی کی طرح صاف ہوتا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ بیر گہری سوزش کے نتیجہ میں نہیں ہے بلکہ زلاتی تح یک ہے۔ جیسے ناک سے بھی پانی نکلتا ہے تو تکلیف نہیں دیتا لیکن بو نچھ بو نچھ کرسوزش پیدا ہوجاتی ہے۔ اگر کالی فاس کا مثانے کا نزلہ جلد ٹھیک نہ ہوتو اس میں بھی سوزش ٹھہر جاتی ہے اور بعض اوقات تعفی بھی پیدا ہوجاتا ہے۔ بھی کالی فاس کا مریض کا سردرد اعصابی تھکا وٹ کی وجہ سے ہو بظاہر ٹھیک ہوجاتا ہے۔ مگر در اصل وہ اعصابی تناوگر دوں کی طرف منتقل ہوجاتا ہے اور اس اعصابی دباؤ کی وجہ سے اسے بکثر ت پیشا ب آنے لگتا ہے۔ بعض دفعہ عالی پار بار زور سے پیشا ب آتا ہے۔ بسا اوقات علمی کا م کرنے والوں میں ایسے دور سے ہو تا ہے۔ ایسا دوا کے نتیجہ میں بھی دور ان سر بھی سردرد والی بیشا ب آنے کی حاجت پیدا ہوتی ہے۔

اعصابی تناؤسے جوجنسی کمزوریاں پیدا ہوتی ہیں ان کا بھی کالی فاس علاج ہے۔
اسی طرح جن عورتوں میں حمل گرنے کار جحان پایا جائے ان کے علاج میں کالی فاس کونہیں بھولنا چاہئے۔ عام طور پرحمل کے آغاز میں حمل ضائع ہونے کا خطرہ ہوتو وائی برنم او پولس کھولنا چاہئے۔ عام طور پرحمل کے آغاز میں حمل ضائع ہونے کا خطرہ ہوتو وائی برنم او پولس (Vi. Burnum Opulus Q) مرٹنگجر میں دی جاتی ہے۔ دوسرے تیسرے مہینہ میں سبا ننااور چوتھے پانچویں مہینہ میں کالی کارب لیکن اگر اعصابی تناؤسے حمل گرتا ہوتو کالی فاس اس میں چوٹی کی دواہے۔

حمل ضائع ہونے میں اگر اعصاب ذمہ دار ہوں تو اس کا گہر اتعلق کالی فاس سے ہے جن عور توں میں بیر جان ہوتو ان کو بغیر حمل کے بھی کالی فاس 1000 کھلاتے رہنا چاہئے۔ ہر مہنے ایک دوبار اسے دہرایا جاسکتا ہے۔ جریان خون کے آغاز میں کالی فاس کے ساتھ فیرم فاس ملانا بہت ضروری ہوجا تا ہے۔

دل کی تکلیف انجائنا میں بھی کالی فاس یا در کھنے کے قابل دوا ہے۔انجا ئنا میں اسے میگ فاس سے ملا کر دیا جائے تو بہت مفید ثابت ہوتی ہے لیکن حسب ضرورت دوسری دوائیں بھی دینی پڑتی ہیں۔

کالی فاس کی بیخسیال اوردانے چہرے اور دیگراعضاء پرنہیں ہوتے بلکہ پیٹ یا کمر پر ظاہر ہوتے ہیں۔ اس کے لئے صرف کالی فاس استعال کروائیں لیکن اگر افاقہ نہ ہوتو دوسری دوائیں استعال کریں۔

اگر جلدی بیماریاں جسم کے اندر منتقل ہوجائیں توبسا اوقات وہ اعصاب پر اثر انداز ہوتی ہیں اور اعصاب جواب دے جاتے ہیں۔ جسم ٹھنڈ اہوجا تا ہے اور اس میں دفاع کی طاقت نہیں رہتی ۔ کالی کارب اور سورائینم کا شار ایسی دواؤں میں ہے جوایسے مریض کے جسم کوفوراً گرم کر دیتی ہیں اور بیماری کوجلد پر اچھال دیتی ہیں۔ لیکن کالی فاس کی ضرورت اس وقت پیش آتی ہے جب جسم کے اندر سے شروع ہونے والا مرض مثلاً خسر ہ اور کا کڑ الاکڑ اوغیرہ اعصا بی کمزوری کی وجہ سے جلد پر ظاہر نہ ہوسکے۔ کالی فاس سورائینم وغیرہ سے بالکل مختلف دوا ہے۔

بعض ہومیو پیتھک معالجین نے کالی فاس اور دیگرتمام پوٹیشیم والے نمکیات کے بارے میں تنبید کی ہے کہ بخار کے دوران ہرگز استعال نہ کئے جائیں لیکن بیاحتیاط صرف چڑھتے بخار میں لازم ہے۔ جب بخار اتر نے لگے تو ہر دوادی جاسکتی ہے اور بہت مفید ٹابت ہوتی ہے۔
میں لازم ہے۔ جب بخاراتر نے لگے تو ہر دوادی جاسکتی ہے اور بہت مفید ٹابت ہوتی ہے۔
اگر یا دداشت کمزور ہواوراعصاب جواب دے جائیں اور آخر پاگل بن کی علامتیں ظاہر ہونے لگیں تو کالی فاس ایک لا کھ طاقت میں دیں۔

جسم میں خون کی مقدار بڑھانے اور بچوں کی عمومی صحت کی بحالی کے لئے
کالی فاس،کلکیر یا فاس اور فیرم فاس 6x میں ملا کر دینا بہت مفید نسخہ ہے۔اگر بچہ پیدائش طور پر
کمزور ہوتواس کے ساتھ سلیٹیا بھی ملا دینی چا ہئے۔اگر بچہ وقت سے پہلے پیدا ہوگیا ہوتواس کے
بہت سے عضلات جو مال کے پیٹ کے اندر نشو ونما پانے چا ہئے تھے وہ بہت کمزور رہ جاتے ہیں۔
ان کوسلیٹیا تقویت دیتی ہے۔ پیدائش کمزوریاں دور کرنے کے لئے بیسخہ بہت اچھا ہے۔
عور توں کے بیسوتی بخار (Puerperal Infection) میں پائیروجینم + سلفر کے
علاوہ کالی فاس بھی اچھا کام کرتی ہے۔

طاقت: 6x <u>— کے کر 30۔200۔2000</u> ماقت: 10,000 وغیرہ حسب ضرورت

# كالىسلفيورتكم

#### KALI SULPHURICUM

(Sulphate of Potash)

کالی سلف بھی ایک بائیو کیمک دواہے جو یوٹیشیم اور سلفر کے عناصر سے مل کر بنتی ہے۔ سلفراور پٹیشیم دونوں بہت اہم دوائیں ہیں اس لئے ان دونوں کا مرکب کالی سلف بھی بہت گہرا اثر کرنے والی دوا ہے۔ بیجسم کے ہرحصہ پراثر انداز ہوتی ہے۔اس میں اتنی بیاریوں کے لئے شفا کاامکان ہے کہ انہیں ایک باب میں احاط تحریر میں لا نامشکل کام ہے۔سب کواییخ اپنے ذاتی تج یہ سے بیمعلوم کرنا جاہئے کہ کن کن بھاریوں میں علامتیں اس کا تقاضا کرتی ہیں۔ابتدائی مطالعہ سے ہر پڑھنے والے کو یوں لگے گا کہ کالی سلف ہر بیاری کا تریاق ہے لیکن ہر بیاری کے لئے یہ بالمثل ثابت نہیں ہوگی ۔ جتنی زیادہ بیاریاں اس کے ذکر میں ملتی ہیں اتنی ہی بہ شخیص مشکل ہے کہ بہ کس مریض کے مرض میں کا م آ سکتی ہے۔اس دوا کا بار بار یعنی کم از کم دس پندرہ بارمطالعہ کیا جائے تو آ ہستہ آ ہستہ یہ مجھ آتی ہے کہ جوعوارض اس میں ملتے ہیں، ضروری نہیں کہان کو یہ فائدہ بھی پہنچائے۔عوارض کا ملنا کافی نہیں ،کسی دوا کے بنیا دی مزاج کا مریض سے ملنا ضروری ہے۔اگرابیا ہوتو بددوا خطرناک امراض کوبھی جڑ سے اکھیڑ سکتی ہے۔مثلاً مرگی کے مرض سے متعلق ڈاکٹر کینٹ کا بہ دعویٰ ہے کہ بہ دوااس موذی مرض کوجڑ سےاکھیڑ دیتی ہے لیکن ضروری نہیں کہ ایک ہی خوراک سے یہ نتیجہ ظاہر ہو۔بعض اوقات وقفوں کے بعد دوا کو لمبے عرصہ تک دہرا نایر تا ہےاور درمیان میں دوسر ہےعلاج بھی کرنے پڑتے ہیں۔ کالی سلف کے متعلق مشکل بیہے کہ اس بات کی تفصیل معلوم نہیں کہ س قتم کی مرگی میں بیمفید ہے کیونکہ بھی طریقہ آ زمائش (Proving) سے بیہ معلوم نہیں کیا گیا۔اس لئے بہت سے ہومیو پیتھک ڈاکٹر اس دواکوکوئی خاص اہمیت نہیں دیے۔اگر پروونگ ہوجاتی تو قاعدہ قانون کے مطابق بیعلم ہوسکتا تھا کہ کس قتم کی مرگی میں بیہ ضرور کام آئے گی۔پس موجودہ صورت حال میں تو یہی ہوسکتا ہے کہ اگر دوسری بالمثل دواؤں سے مرگی قابومیں نہ آئے تواس دواکی آز ماکش بھی ضرور کی جائے۔

کالی سلف جلدی امراض کے علاوہ اندرونی جھلیوں کے علاج میں بھی مفید ہے۔
کالی سلف کے متعلق میہ بیان کیا جاتا ہے کہ لیوپس (Lupus) کے بعض مریض اس سے بھلی شفا
پاگئے۔ کہتے ہیں اگر ملیریا بخار بگڑ جائے تو کالی سلف اگر مزاجی دوا ہوتو بہت مفید ثابت ہوتی ہے۔
مزلاتی تکلیفوں میں کالی سلف استعمال کی جائے خصوصاً مزمن نزلہ میں جبکہ نزلہ میں نزلاتی مواد سبزرنگ کا ہوچکا ہو۔

کالی سلف کو بائیوکیمی کی پلسٹیلا کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی بہت سی علامتیں پلسٹیلا سے مشابہ ہیں۔ مثلاً گرمی سے تکلیفوں کا بڑھنا، ٹھنڈ اور کھلی ہوا سے فائدہ پہنچنا۔ یہ بات کالی سلف کی مزاجی پہچان میں بہت اہمیت رکھتی ہے۔ پلسٹیلا کی تفصیلی علامتیں اسے کالی سلف سے الگ دکھا دیتی ہیں لہذا جس مریض میں پلسٹیلا سے مشابہت پائی جائے کیا ناس میں اس کی عمومی علامتیں نہ ہوں تو یہی بات کالی سلف کی نشاند ہی کے لئے کافی ہے۔ پھرعموماً ان سب بیاریوں میں یہ مفید ثابت ہوگی جن کا ذکر اس باب میں ملتا ہے۔

کالی سلف میں عضلات کے ڈھیلے ہوکر لٹکنے کا رجمان بھی پایا جاتا ہے۔ ایسے مریض جن کے جگر میں خرابی ہواور دل کے عضلات بھیل کر بے جان ہونے لگیں، کالی سلف ان کے عضلات کے ڈھیلے بن میں کام آئے گی۔لیکن میے چھوٹی طاقت میں لمبے عرصہ تک کھلانی پڑتی ہے جس کے نتیجہ میں چند مہینوں کے اندراندرا چھی تبدیلی واقع ہوجاتی ہے۔مریض میں جان آنے لگتی ہے اور بہت حد تک جگر اور جسم کی چربی پگھل جاتی ہے۔خواتین میں عموماً بچوں کی پیدائش کے بعد بیا لجھنیں پیدا ہوتی ہیں۔جگر پر چربی چڑھے لگتی

ہے، جسم کے اعصاب بھیل جاتے ہیں، دل میں طاقت نہیں رہتی اور سانس جلد چڑھتا ہے۔ کالی سلف اگر بالمثل ہوتو بہت فائدہ ہوگا۔ایسی مریضہ کی ٹائگیں بھاری ہوجاتی ہیں۔کالی سلف میں لمس سے تکلیف اور مضبوط دیاؤسے آرام ملتاہے۔

کالی سلف میں سر درد حرکت سے بڑھ جاتا ہے۔ کھلی ہوا میں آ رام محسوں ہوتا ہے۔ بیہ درد آنکھوں، پیشانی اورسر کی دونوں اطراف میں پھیل جاتا ہے۔سر پرینگی اور گھٹن کا احساس ہوتا ہے۔ آ مکھول کے پیوٹے آپس میں چیک جاتے ہیں، آنکھوں سے زردی مائل رطوبت لگتی ہے، بہت خارش ہوتی ہے اور یانی نکلتا ہے۔ پیوٹوں پر دانے نکل آتے ہیں۔ آئکھ کا بھری پر دہ ( کورنیا) دھندلاجا تا ہے۔کالی سلف اگر مزاجی دواہوتو آئکھ کی ان سب تکلیفوں کا ازالہ کرسکتی ہے۔ کان سے زردرنگ کی بربودار رطوبت نکتی ہے۔ کان کے درمیانی حصہ میں خشکی یائی جاتی ہے۔ پہلے کان سے یانی کااخراج ہوتا ہے پھر کچھگا ڑھا ہوکروہ اخراج زردرنگ کا ہوجا تا ہے۔ جب بیاری مزمن شکل اختیار کر لے تو مزید متعفن ہو کر سبز رنگ کا ہو جاتا ہے اور کان کی جھلیوں سےخون بہنے گتا ہے۔ یہ پیچید گیاں آ ہستہ آ ہستہ بڑھتی ہیں اور کئی سالوں کے بعد کا نوں کے بردے موٹے ہوجاتے ہیں، سخت بدبوآتی ہے اور بہرے بن کے آثار نمایاں ہوجاتے ہیں۔اگر کالی سلف مزاجی دوا ہوتو شروع ہی میں دینے سے مذکورہ بالا کوئی پیچیدگی پیدانہیں ہوگی۔ کالی سلف میں کا نوں میں اور کا نوں کے پیچھے خارش ہوتی ہے اور شمشم کا شور سنائی دیتا ہے۔ کالی سلف کے ایگزیما میں دانے اور چھالے نکل آتے ہیں، جلن کا بہت احساس ہوتا ہے، جلد کا رنگ بدل کر مینڈک کی کھال کی طرح زردی مائل بے جان یا بے رنگ ہو جاتا ہے ۔عموماً حبگرا ورتلی کی خرابیوں کے نتیجہ میں ایبا ہوتا ہے ۔خون کی کمی اورسل کی بیاری بھی چیرہ پر بے رفقی اور زردی پیدا کر دیتی ہے۔ایسی صورت میں چیرہ د کیچکر بیاری کاانداز ہ لگانا زیادہ مشکل نہیں ہوتا۔ چبرہ اور آئکھوں کی علامتوں سے امراض کی تشخیص نے ایک با قاعدہ فن کی صورت اختیار کرلی ہے اور جرمنی میں اس کے کئی پیشہ ور

ماہرین ملتے ہیں۔چھوت کے ہوتشم کے بخاروں میں بھی کالی سلف اگر مزاجی ہوتو بہت مؤثر دواہے۔

مثانے کا زاد مزمن ہوجاتا ہے۔ پیشاب کی بار بار حاجت ہوتی ہے۔ زیادہ تر رات کو وقت تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ کالی سلف میں پریشان کن خواب بھی آتے ہیں۔ سرمیں کھچاؤ ہوتا ہے،

آتی۔ رات کو کھانے کے بعد گرم کمرہ میں کھر نے سے چکر آتے ہیں۔ سرمیں کھچاؤ ہوتا ہے،

بال گرتے ہیں اور سرمین خشکی ہوتی ہے۔ ہونٹ کٹے پھٹے ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر کینٹ کے زدیک اگر ہونٹ ہوتا ہے۔ اپی تھیلیو ما (Epithelioma) میں بھی کمالی سلف مفید ہے۔ منہ میں چھالے بن جاتے ہیں۔ زبان پر لیس دار زر در طوبت ہوتی ہے۔ خشک کھانی مگر کھڑ کھڑ اہٹ کی آواز آتی ہے۔ زبان خشک ہوتی ہے۔ گلے کے غدود پھول جاتے ہیں اور نگلنے میں دفت ہوتی ہے۔ انٹرے، ڈبل روٹی، گوشت، گرم کھانے اور پینے سے نفرت ہوجاتی ہے۔ کھانے ہوتی ہے۔ تائے جس فیر ہوتی ہے۔ کھانے ہوتی ہے۔ تاؤ کا احساس بڑھ جاتا ہے اور ہوا با ہم نہیں نگلقی۔ کھانے کے بعد پیٹ میں ہوا بھر جاتی ہے، تاؤ کا احساس بڑھ جاتا ہے اور ہوا با ہم نہیں نگلقی۔ کھانے ور میں جوجگری خرابی سے پیدا ہوتی ہیں۔ تاؤ کا احساس ہوتا ہے۔ سخت قبض اعتصاء یا چہرے پر دکھائی دیتی ہیں۔ رات کو پیٹ میں درداورد کھن کا احساس ہوتا ہے۔ سخت قبض اسہال سے ادتی براتی رہتی ہے۔ بواسیرے کے مسے بیرونی سطح کے علاوہ اندر بھی ہوتے ہیں جن میں فون بہنے کار بھی ہوتے ہیں جن میں ہوتی ہے۔ بواسیرے کے مسے بیرونی سطح کے علاوہ اندر بھی ہوتے ہیں جن میں خون بہنے کار بھی ہوتے ہیں جن میں ہوتی ہے۔ بواسیرے کے مسے بیرونی سطح کے علاوہ اندر بھی ہوتے ہیں جن میں خون بہنے کار بھی ہوتے ہیں جن میں دون بہنے کار بھی ہوتے ہیں جن میں خون بہنے کار بھی ہوتے ہیں جن میں میں دونی سطح کے علاوہ اندر بھی ہوتے ہیں جن میں میں دونی سطح کے علاوہ اندر بھی ہوتے ہیں جن میں میں ہوتی ہیں۔

کالی سلف میں اجابت کے بعد پیٹ میں مروڑ اٹھتے ہیں۔ مرک کار میں بھی میں مراد شروع ہوتا ہے جو بعد میں بھی جاری رہتا ہے۔ اس میں اجابت کے دوران در دشروع ہوتا ہے جو بعد میں بھی جاری رہتا ہے۔ اسہال پتلے سیا ہی مائل، حصلنے والے اور بد بودار ہوتے ہیں۔ کالی سلف میں شدید خارش ہوتی ہے۔ گردوں کی اندرونی جھلیوں میں سوزش اور ملکے یا شدید چھن والے درد پائے جاتے ہیں۔ بعض دفعہ پیشا ب میں البیومن بھی آتی ہے۔ پیشا ب گہرے رئگ کا، مقدار میں زیادہ اور جلن والا ہوتا ہے۔ بھی بہتھوڑ اتھوڑ ات تا ہے گرآتا جلا جاتا

ہے۔ یوں لگتا ہے کہ گرد مے سلسل تھوڑا تھوڑا بد بودار متعفن پیشاب مزید بنائے چلے جارہے ہیں۔
کالی سلف مردانہ نا طاقتی اور کمزوری کے لئے بھی اچھی دوا ہے۔ ہرفتم کے
سیلان الرحم، سوزش اور جلن میں مفید ہے۔ رحم اپنی جگہ سےٹل جاتا ہے، دوران حیض رحم
میں درد ہوتا ہے اور نیچے دبانے والا بوجھ محسوس ہوتا ہے۔

ہوا کی نالی میں سبز ، زرداور بھی سفید بلغم بنتا ہے۔ هنجرہ میں خشکی اور حصیلنے کا احساس جو کھانے سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ رات کے وقت بستر میں تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ خفرہ میں سرسراہٹ ہوتی ہے۔ آ واز کا بیٹھ جانا، بار بارز کام ہونا، بند کمرے میں دمہ کی تکلیف کا بڑھ جانا،سانس میں دفت جوکھانسے سے یالیٹنےاور چلنے سےاورشام کےوفت بڑھ جاتی ہے کھلی ہوا میں تکلیف کم ہوتی ہے۔ نزلہ کے ساتھ کھانسی اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ سردی سے سینہ میں کھڑ کھڑا ہے گھٹن ،جلن ، در داور بے چینی ہوتی ہے ۔ شبح کے وقت بلغمی کھانسی بڑھ جاتی ہے اور رات کوخشک کھانسی زیادہ ہو جاتی ہے۔موسم میں احیا نک تبدیلی ہ<del>واور سردی بڑھ جائے توال</del>یں سردی سے بھی تکیفیں بڑھ جاتی ہیں حالانکہ اس کی تکیفیں عموماً پلسٹیلا کی طرح گرمی سے بڑھتی ہیں۔ گویا بہدوا تضادات کا مجموعہ ہے۔ مزاج اور پہاس میں بھی یہی تضادیایا جاتا ہے۔ یہی دوا بعض ایسے مریضوں کوبھی موافق آتی ہے جن کے مزاج پلسٹیلا کی طرح نرم اور عمکین ہوں اور بعض ایسے مریضوں کو بھی موافق آئے گی جن کے مزاج میں چڑ چڑاین اور غصہ ہو۔ پھراسی دوا میں پلسٹیلا کی طرح یہاس کا نہ ہونا بھی ملتا ہے اور مبھی سخت پیاس بھی ملتی ہے جو بجھنے کا نام نہ لے، منہ خشک ہی رہے اور معدہ میں گویا آ گسی گی ہوئی ہو۔ انہی تضادات کے باعث میں نے شروع ہی میں متنبہ کیا تھا کہ اس دوا کا سمجھنا آسان کا منہیں۔ ہائیو کیمی میں کالی سلف جھوٹی طاقتوں میں استعمال ہوتی ہے کیکن ہومیو بیتھی میں بڑی طاقت میں دینازیا دہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔

> طاقت: بائيوكيمك 6x يا ہوميو پيتھك كى حسب ضرورت اونچى طاقتیں

# كرئيوز وثم

#### **KREOSOTUM**

كرئيوزوك كامزاج ركھنے والے مريضوں ميں تين علامات نماياں طوريريائي جاتي ہیں۔اوّل یہ کہان کے تمام اخراجات کاٹنے ، جلانے اور جیھنے والے ہوتے ہیں جن سے خراش پیدا ہوتی ہے۔ دوم، تمام جسم میں دھو کن یائی جاتی ہے جو کیکٹس کی طرح شدید ہوتی ہے کیکن نشنج اور در د کا فقدان ہوتا ہے۔ تیسری خاص علامت سیلان خون ہے۔ ذرا سے دباؤ سے خون جاری ہوجا تا ہے۔آ نکھ میں ورم ہوتو معالج کے ہاتھ لگا کرد یکھنے سے بھی خون نکل آتا ہے۔ رحم میں ایسی کیفیت پیدا ہوتو ایسی عورتو ل کومسلسل خون آنے کی شکایت ہوجاتی ہے۔ حیض کے ایام گزرنے کے باوجود بھی خون جاری رہتا ہے۔ ذراسی سوئی چبھ جائے تو خون کی بوندیں ٹیکنے گئی ہیں۔بعض دفعہ آنسوؤں میں بھی خون کی آمیزش ہوتی ہے۔ چیوٹی حیوٹی وجوہات سے خون کا جاری ہونا اورجسم کے کسی بھی حصہ سےخون جاری ہونے کار جحان کرئیوزوٹ کی خاص علامت ہے۔مسوڑ ھے بھی ڈھیلے پڑ کر دانتوں کوچھوڑنے لگتے ہیں۔ ہاتھ سے دانت صاف کرنے پر بھی خون نکل آتا ہے۔ عام طور پر سرخ خون بہتا ہے کیکن درمیان میں سیاہ خون کا سیلان بھی شروع ہوجا تا ہے۔منہ کے کنارے حچل جاتے ہیں۔خشک اور چھلے ہوئے ہونے اس کی خاص علامت ہیں۔ناک کے کنارے بھی چھلے ہوئے اور زخمی ہوتے ہیں عموماً بگڑے ہوئے نزلہ میں بیعلامت ملتی ہے لیکن کرئیوزوٹ میں بیعلامت مشتقلاً یائی جاتی ہے۔اکثر مخارج سےخون بہتا رہتا ہے۔ناک،آ نکھ،گر دوں اور رحم سےخون بہنااس دوا کا خاص مزاج ہے۔ کرئیوزوٹ میں مزاج کی تیزی اور جلدغصه آجانا کیمومیلا سےمثابہ دکھائی دیتا ہے۔

لیکن کیمومیلا کا مزاح ہی غصہ والا ہوتا ہے جبکہ کرئیوزوٹ میں یہ کیفیت عارضی ہوتی ہے۔ بیاری کی شدت سے مریض چڑ جاتا ہے جس کی وجہ سے طبیعت میں کیمومیلا کی علامات پیدا ہوجاتی ہیں۔
کیمومیلا کا مریض تندرست ہویا بیار، ہر حال میں غصے والا ہی رہے گا اور اس کے مزاج میں برخلقی اس کی سرشت بن جاتی ہے۔

کرئیوزوٹ میں خون کے اخراج کی وجہ سے ماؤف حصہ چپل جاتا ہے اور جلن ہوتی ہے۔اگراس کےاخراجات سیاہی مائل ہوں تو ان میں بد بوجھی یائی جاتی ہے۔کرئیوز وٹ رات کو بچول کے بیشاب نکل جانے کی بہترین دواہے۔اس میں یکا یک بیشاب کی حاجت اتی شدید ہوتی ہے کہ بیشاب کرنے کی جگہ تک بھی نہیں پہنچ یاتے۔اگراس دوا کو پچھ عرصہ استعال کیا جائے تو رفتہ رفتہ پیپٹاب کی حاجت کی تیزی میں کمی آ جاتی ہےاور پیٹاب کورو کنے کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ معدے میں بھی تیز ابیت، قے اور متلی کار جھان ملتاہے۔ قے کامواد گلے میں جلن اور خراش پیدا کرتا ہے۔منہ کا ذا نُقة خصوصاً یانی پینے کے بعد کڑوامعلوم ہوتا ہے۔معدے میں درد جسے پچھ کھانے سے آ رام ہوگر کھانے کے بعد قے ہوجاتی ہو۔گرم غذا سے مریض بہتر محسوں کرتا ہے جبکہ مھنڈی غذا سے بیاریوں میں اضافہ ہوجا تا ہے۔معدے میں کھیاؤاور ٹھنڈک محسوں ہوتی ہے۔ کینسر کے رجحان والے مریض میں بھی کرئیوزوٹ مفید ہے خصوصاً معدے کے کینسر کے آغاز میں کو پنم کے ساتھ ملا کر دی جائے تو فائدہ پہنچاتی ہے۔ بیاری کی پوری علامتیں ظاہر ہونے سے پہلے ہی اگر کرئیوزوٹ کی علامتیں نظر آئیں تو فوراً شروع کروا دینی جاہئے ورندا کرید کینسرایک دفعه شروع ہوجائے تواسے سنجالنا ناممکن ہوتا ہے۔ مناسب علاج مریض کوصرف آرام تو پہنچا سکتا ہے، کمل شفانہیں بخشا۔ زندگی کو سہولت سے اپنی آخری 'مقررہ اجل' تک بڑھانے کی ایک کوشش ہوتی ہے۔ بیرمحاورہ میں نے عداً استعال کیا ہے کیونکہ عموماً بیرکہا جاتا ہے کہ زندگی کے پچھسال بڑھائے جاسکتے ہیں۔سال تو نہیں بڑھ سکتے لیکن اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ انتہائی مدت سے زندگی کے جوسال کم ہورہے ہیںان کی کمی کو دور کیا جا سکتا ہے۔ بیاری اور شفا کا یہی فلسفہ ہے۔ گویا صحیح

علاج سے مقررہ مدت تک عمر کمبی کی جاسکتی ہے۔ بیاری عمر کو کم کردیتی ہے اور صحت عمر کو مقررہ عمر تک لے جانے میں مدد کرتی ہے۔

کرئیوزوٹ گرمیوں کے اسہال میں بھی کام آتی ہے کیونکہ پخت گرم موسم میں جواسہال شروع ہوجا ئیںان میں بسااوقات کرئیوزوٹ کی علامتیں پائی جاتی ہیں ۔اسی طرح بیدواذیا بیطس کے مریض کوبھی مکمل شفا بخشنے کی طاقت رکھتی ہے۔ بچوں کے دانت نکالنے کے زمانے میں اگر بوسیدہ اور کا لے رنگ کے دانت نکلیں اور دانتوں کو ن<u>گلتے ہی کیڑا لگ حا</u>ئے اورمسوڑ ھے ساہی مائل ہوں تو کرئیوزوٹ اکسیر ثابت ہوتی ہے۔ کرئیوزوٹ میں زبان پرسفیدی مائل تہ جم جاتی ہے۔ ہونٹ سرخ جن میں خون بہنے کا رجحان ہوتا ہے۔منہ کا ذا نقہ کڑوا ہوتا ہے۔ کھلی ہوا،سر دی کے موسم، ٹھنڈے یانی اور نہانے سے اور لیٹنے سے تکلیفیں بڑھتی ہیں جبکہ گرمی سے عموماً تکلیف کم ہو حاتی ہے سوائے اس کے کہ سخت گرمی کے اثر سے اسہال نثر وع ہو جا کیں۔

> دافع اثر دوائين: تنكس واميكا 30 سے 1000 تک

### 129 ليك كينائينم LACCANINUM

لیک کینائینم کتبا کے دودھ سے تیار کی جانے والی دوا ہے۔اسی وجہ سے اکثر لوگ اس سے کراہت محسوں کرتے ہیں اور ہاتھ لگانے سے بھی اجتناب کرتے ہیں حالانکہ بعض دوائیں مثلًا سورائینم اور تعلینیم وغیرہ کتیا کے دودھ سے بھی زیادہ مکروہ اور خطرناک مواد سے تیار کی جاتی ہیں۔ کتیا کا دودھا گر ہومیو پیتھک طاقت میں دیا جائے تواصل سے بالکل برعکس ہوجا تا ہےاورایک یا ک صاف اور شفاف دوابن جاتا ہے۔اس لئے اس کے استعمال سے گھبرانانہیں جا ہئے۔ پہلے پہل ڈاکٹر رائز گ(Dr. Reisig)اور ڈاکٹر بیئر ڈس (Dr. Bayard's) نے اس دوا کی آ زمائش کی اور کئی بیاریوں میں اسے بہت مفیدیایا۔ان دونوں کی وفات کے بعد ڈاکٹر ڈائر (Dr. Dyer) نے اس دوا کواز سرنورواج دیا جس کے بعد ڈاکٹر کینٹ نے اسے بہت شہرت دی اور بہت وسیع بیانہ پراسے بعض بہاریوں کےعلاج میں کامیابی سے استعمال کیا۔اس دوا کی سب سے بڑی علامت اعصابی بے چینی اور اعصابی انتشار ہے۔اعصاب احطنے لگتے ہیں۔ کتوں میں بیعلامت یائی جاتی ہے کہ یہ فرضی چیزوں پراچھلتے ہیں اور فضامیں بھو نکتے ہیں۔اسی وجہ سے ا کثر افسانہ نگاروں نے اپنی کہانیوں میں بیلکھا ہے کہ کتوں کوجن بھوت اور روحیں نظر آتی ہیں۔ ان ڈاکٹر وں کواس پس منظر کاعلم نہیں تھالیکن جب کتیا کے دودھ کی ہومیو پیتھک پٹینسی بنائی گئی تو یتہ چلا کہاس میں پیخاصیت پائی جاتی ہے کہاگرانسان براس کی آ زمائش کی جائے تواسے فضا میں فرضی چیزیں دکھائی دینے گئی ہیں اور وہ محسوں کرتا ہے کہ یہ چیزیں ابھر کرایک وجود بن کر مجھے ، نقصان پہنچائیں گی۔ بیہ بات کتے کے مزاج میں داخل ہے اور اس کے دودھ کے ذریعہ

انسانی د ماغ میں بیاریاں بن کرا بھرتی ہے۔اگر بیاریاں پہلے سے موجود ہوں تو اس دودھ کی ہومیو پیتھک دوائی میں ان کوٹھیک کرنے کی صلاحیت یائی جاتی ہے۔

اس دوا میں اعصابی علامات بہت نمایاں ہوتی ہیں۔ غدودوں پر بھی بیا از انداز ہوتی ہے۔ بڑھے ہوئے غدودوں کو ٹھیک کردیتی ہے۔ اگر غدودوں میں زخم ہوجائیں توان کی سطح بہت چمکدار ہوجاتی ہے۔ ایسی چمک پائی جاتی ہے جونظر کو بری گئتی ہے۔ تناو بھی ہوتا ہے۔ لیک کینائینم ایسے زخموں کو ٹھیک کردیتی ہے۔

لیک کینائینم میں جلد کی شدید زود حسی پائی جاتی ہے۔ عموماً عورتوں میں یہ زود حسی نمایاں ہوتی ہے اور وہ پانچوں انگلیاں پھیلا کررکھتی ہیں۔ اگر اتفا قا ایک انگلی دوسرے سے لگ جائے تو چلا اٹھتی ہیں۔ کیڑے کا ہلکا سالمس بھی برداشت نہیں کرسکتیں۔ لیکیسس میں بھی یہ زود حسی پائی جاتی ہے اور بعض دفعہ یہ دونوں ایک دوسرے کی متبادل دوائیں بن جاتی ہیں۔ لیکیسس اور لیک کینائینم میں ایک اور مشترک بات یہ ہے کہ دونوں کے مریضوں کے احساسات بہت تیز ہوجاتے ہیں اور وہ خیالی چیزوں سے بھی خوف کھانے لگتے ہیں۔ اس قسم کی علامات ملنے کے با وجود دونوں میں فرق بھی نمایاں ہیں۔ لیک کینائینم کا مریض اکیلا نہیں رہ سکتا جبکہ لیکیسس کا مریض تنہائی چا ہتا ہے۔ لیکیسس کی تکلیفیں نمیند کے بعد بڑھتی ہیں اور بائیں طرف سے دائیں طرف حرکت کرتی ہیں۔

فرہنی اور نفسیاتی بیاریاں: ۔ لیک کینائینم میں ایک اور بات نمایاں ہے کہ اس کا مریض چلتا ہے تو محسوں کرتا ہے کہ وہ فضامیں تیررہا ہے۔ وہ یہ خیال کرتا ہے کہ وہ جو کھے کہ درہا ہے وہ جھوٹ ہے۔ وہ اپنے آپ کوجھوٹا سمجھتا ہے۔ لیک کینائینم کی ایک علامت جو کسی اور دوا میں نہیں ہے وہ یہ ہے کہ اس کا مریض سمجھتا ہے کہ اس کے منہ پر دوسرے کی ناک گی ہوئی ہے یا میں نہیں ہے وہ یہ ہے کہ اس کا مریض سمجھتا ہے کہ اس کے منہ پر دوسرے کی ناک گی ہوئی ہے یا یہ کہ اس کا جسم کسی اور کا جسم کسی اور کا جسم کسی اور کا جسم کسی اور کا جسم کے اور اس کی بجائے کوئی اور بات کر رہا ہے۔

لیک کینا ئینم جوڑوں کے درد میں بھی مفید ہے۔سارے بدن کے عضلات میں در دہوتا ہے جوایک جگہہیں بدلتا ہے

اورسردی ہے آ رام پاتا ہے۔ لیڈم اور پلسٹیلا میں بھی خصوصیت سے بیعلامت پائی جاتی ہے۔
پلسٹیلا کاعمومی مزاج گرم ہے لیکن لیڈم کا مزاج گرم نہیں ہے البتہ وجع المفاصل کو شٹر گی گاور سے
آ رام آتا ہے یہاں تک کہ بعض مریض پانی میں برف کی گلڑیاں ڈال کراس میں اپنے پاؤں
رکھتے ہیں۔ لیڈم میں جوڑوں کی دردیں اکثر نیچے سے شروع ہوکراوپر کی طرف حرکت کرتی ہیں۔
لیک کینائینم میں روشنی اور شور سے زودسی پائی جاتی ہے۔ پڑھتے ہوئے آئھوں کے
سامنے ہلکی سی دھند آجاتی ہے۔ آوازیں دور سے آتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ قریب کی آوازیں
بھی دور ہوتی ہوئی معلوم ہوتی ہیں۔ بیعلامت کسی اور دوامیں نہیں پائی جاتی ۔
کھی دور ہوتی ہوئی معلوم ہوتی ہیں۔ بیعلامت کسی اور دوامیں نہیں پائی جاتی ۔

گلے میں دردیں ایک طرف کے ٹانسلز سے دوسری طرف اور پھر دوسرے ٹانسلز سے پہلے ٹانسلز کی
طرف بار بار کو دتی رہیں۔ کسی زمانے میں خناتی بہت عام بجاری تھی اور اس کاعلاج بہت مشکل تھا

کلے میں دردیں ایک طرف کے ٹاسلوسے دوسری طرف اور پھر دوسرے ٹاسلوسے پہلے ٹاسلوکی طرف باربارکودتی رہیں۔ کسی زمانے میں خناق بہت عام بیاری تھی اوراس کا علاج بہت مشکل تھا لیکن اب اس کا مدافعتی ٹیکدا بیاد ہو چکا ہے جس کی وجہ سے اس بیاری پر قابو پالیا گیا ہے۔ لیکن تیسری دنیا کے غریب ممالک میں ابھی بھی یہ بیاری موجود ہے۔ یہ بہت خطرناک بیاری ہے اس میں بیاری کا زہر یلا مادہ سرمئی رنگ کے مواد کی صورت میں گلے میں جم جاتا ہے اور تہہ بہتہہ موٹا ہوتا چلا جاتا ہے اور تہہ بہتہہ موٹا ہوتا چلا جاتا ہے بیاں تک کہ سانس کی نالی کو بند کر دیتا ہے۔ سانس لینے میں سخت دفت ہوتی ہوتی ہوتا ور کھانا پینا تو تقریباً ناممکن ہوجاتا ہے۔ خناق کی بہترین ہومیو پیتھک دوااسی بیاری کے مادے سے تیار کی گئی ہے جس کا نام و فتھیر پنم (Diphtherinum) ہے۔ دوسوطافت سے شروع ہوکر آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ قائد ہو کہ ایک طرف سے تکلیف انچیل کر دوسری طرف جائے اور پھر واپس آ جائے توالیں صورت میں لیک کینائینم چوٹی کی دوا ہے۔ بسااوقات خناق کے زہر سے گلے میں مستقل فالح کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے لئی خناق ٹھیک بھی ہو جائے لین فالح رہ جائے تو لیک کینائینم بہت فائدہ مند ہے۔ اگر نزلہ، زکام کے بعد یا خناق کے امراض کے ٹھیک لیک کینائینم بہت فائدہ مند ہے۔ اگر نزلہ، زکام کے بعد یا خناق کے امراض کے ٹھیک لیک کینائینم بہت فائدہ مند ہے۔ اگر نزلہ، زکام کے بعد یا خناق کے امراض کے ٹھیک لیک کینائینم بہت فائدہ مند ہے۔ اگر نزلہ، زکام کے بعد یا خناق کے امراض کے ٹھیک

ہونے کے بعد دل کی تکلیف ہوجائے تو سب سے پہلے سپائی جیلیا ذہن میں آنی چاہئے۔اس سے تکلیف و ہیں رک جاتی ہے اور آ گے نہیں بڑھتی ۔ بعض مریضوں کو کھانے کی نالی میں فالجے ہوجا تا ہے اور وہ کوئی ٹھوس چیز نگل نہیں سکتے ۔ بعض بچوں میں فالجی کیفیت تو نہیں ہوتی لیکن اس نظام میں کمزوری کی وجہ سے ٹھوس چیزیں نگلنے کی طاقت ہی نہیں رہتی ۔ اس علامت میں لیک کینائینم بہت مفید ہے مگر اس کا تعلق صرف عضلات کے فالجے سے ہے دوسری کمزوریوں سے نہیں ۔

لیک کینائینم کاعورتوں کی بہاریوں سے بھی تعلق ہے۔ رحم اور بیضة الرحم میں دونوں طرف درد ہوتا ہے۔حیض کھل کر حاری ہونے سے مریض کی تمام نسوانی تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں۔اس لحاظ سےاس کا مزاج سمی ہی فیوجا سے بالکل مختلف ہے۔سمی سی فیوجا میں حیض کھل کر جاری ہوتو تکلیفیں بھی بڑھ جاتی ہیں لیک لیک کینائینم میں رحم کی وہ تکلیفیں شامل ہیں جوسارا مہینہ جاری رہیں اور کھل کرحیض جاری ہونے پر بالکل ختم ہو جائیں۔ گلے کی خرابی حیض کے ساتھ شروع ہوتی ہے اور حیض ختم ہونے کے ساتھ ہی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ لیک کینائینم کی امتیازی علامت ہے جوذ ہن نشین رہنی جا ہئے۔ دنیا کے سی اور طبی نظام میں ایسی علامتوں برغور نہیں کیا جاتا بلکہان کے نز دیک تو بہ فرضی اور بے معنی باتیں ہیں۔ ہومیو پیتھی میں اس فتم کی عجیب علامتیں ضرورکسی نہ کسی دوا کی طرف اشارہ کرتی ہیں اس لئے انہیں یا درکھنا ضروری ہے۔ مثلًا اگر حیض شروع ہونے سے پہلے گلاخراب ہوتا ہوتو بہ میگنیشیا کارب کی بھی علامت ہے لیکن اس صورت میں حیض ختم ہونے کے ساتھ گلاٹھیک نہیں ہوگا بلکہ اس کا الگ علاج کرنا پڑے گا۔ گلے کی خرابی کا حیض کی ابتدا اور اختیام سے تعلق ہونا لیک کینائینم کا خاصا ہے۔کلکیریا کارب میں بھی سی سی فیوجا کی طرح حیض کے کھل کر جاری ہونے سے تکلیف بڑھتی ہے مگر كلكير بإكارب ميں اس تكليف كا گلے سے علق ہوتا ہے، اندرونی اعضاء سے ہیں۔ لیک کینائینم میں حیض کے خون کے ساتھ جے ہوئے خون کے لوٹھڑے آتے ہیں۔

بعض دفعہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ رحم کی جھلیوں کے ٹکڑے کٹ کٹ کر آ رہے ہیں۔ یہ علامت کر نیوز وٹ میں بھی پائی جاتی ہے۔ چیض کا خون وقت سے پہلے اور مقدار میں زیادہ ہوتا ہے۔ عورتوں کی چھاتیاں چیض آنے سے پہلے یا دودھ پلانے کے زمانے میں پک جاتی ہیں اور ان میں سوزش ہوجاتی ہے۔ اگر کسی وجہ سے عورت بچے کو دودھ نہ پلا سکے اور دودھ خشک کرنا مطلوب ہوتو پلسٹیلا اور لیک کینائینم بہت مفید دوائیں ہیں کیونکہ ان دونوں دواؤں کا مزاج اس پہلوسے باہم ماتا جاتا ہے۔

طانت: 30یااس سےاونچی

# ليك ڈيفلوريٹم

### LAC DEFLORATUM

لیک ڈیفلوریٹم ایک ایسی دواہے جس کے بارہ میں کہا جاتا ہے کہ اسے چکنائی نکلے ہوئے دودھ (Skimmed milk) سے تیار کیا جاتا ہے۔ میں اس نظریہ سے کلیٹا متفق نہیں ہوں کیونکہ دودھ سے جس حد تک بھی چکنائی نکالی لی جائے پھر بھی اس کے پچھ نہ پچھ ذرات دودھ میں موجودر ہے ہیں۔ چنانچہ محض وہم ہے کہ یہ چکنائی کے بغیر دودھ سے تیار کی جانے والی دوا ہے۔ یہ تو ممکن ہے کہ چکنائی نکلنے کی وجہ سے دودھ پتلا ہوجائے مگریہ درست نہیں کہ اس میں چکنائی کاکوئی حصہ بھی باقی نہ رہے۔ اگر ہومیو پیتھی نظریہ درست ہے توایسے دودھ میں چکنائی کاجز وضر ورموجودر ہے گا۔ اس لئے اگر عام دودھ سے بھی یہ دوا تیار کی جائے تو بعینہ وہ بھی وہی صفات رکھ گی جو چکنائی نکلے ہوئے دودھ سے بنائی گئی دوار کھتی ہے۔

لیک ڈیف ان بچوں کے لئے بہت مفید ہے جنہیں دودھ سے الرجی ہوتی ہے۔ وہ دودھ منے الرجی ہوتی ہے۔ وہ دودھ منے نہیں کر سکتے اور انہیں اسہال وغیرہ شروع ہوجاتے ہیں۔ بعض اوقات لیک ڈیف کی CM میں ایک خوراک ہی بہت مؤثر ثابت ہوتی ہے اور پھر دوبارہ کوئی تکلیف نہیں ہوتی لیکن مجھی بعض جزوی علامتیں باقی رہ جاتی ہیں یا کچھ عرصہ اثر دکھا کر پھر فائدہ رک جاتا ہے۔

لیک ڈیف بہت ٹھنڈے مزاج کی دوا ہے جبکہ لیک کینائینم کا مزاج بہت گرم ہوتا ہے۔ لیک ڈیف کا مزاج بہت گرم ہوتا ہے۔ لیک ڈیف کا مریض بے حد ٹھنڈا ہوتا ہے۔ گرم کمرے میں گرم کیڑوں میں لیٹ کر بھی اس کی سر دی دور نہیں ہوتی۔ سانس لینے سے جو ہلکی سی ہوا چہرے پرمحسوس ہوتی ہے۔ اس سے بھی اسے سردی لگتی ہے۔ سردی کا بہشدید احساس آرنیکا، کیکیسس اور

سورائینم وغیرہ کی سردی سے بہت مختلف ہے۔ اس میں سارا بدن ہی شخنڈا ہوتا ہے۔ مریض سردی سے اس حد تک زود حس ہوجا تا ہے کہ بند کمرے میں جہاں ہوا کا نام ونشان بھی نہ ہووہ شخنڈی ہوا کو محسوس کرتا ہے اور اعصا بی اور بائی کی دردوں میں مبتلا ہوجا تا ہے۔ ویسے توعموماً سارے جسم میں ہی دردہ ہوتا ہے لیکن سرمیں خاص طور پر زیادہ تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ بیدرد تعفیٰ مادوں کی وجہ سے نہیں بلکہ بائی کا درد (Rhematic) ہوتا ہے۔ چہرے اور سرک اعصا بی وجہ سے نہیں بلکہ بائی کا درد (شاخت شخنڈ اہوتو لیک ڈیف کویا در کھنا چاہئے۔ اعصا بی ریشوں میں شدید دردہ وتا ہے۔ اگر مریض بہت شخنڈ اہوتو لیک ڈیف کویا در کھنا چاہئے۔ لیک ڈیف کی تکلیفوں کو گرمی پہنچانے سے فائدہ ہوتا ہے لیکن مریض کسی صورت گرم ہونے میں نہیں آتا۔ ہمیشہ شخنڈ ابی رہتا ہے۔ آرام اور دباؤ سے درد میں افاقہ ہوتا ہے۔ جلد بہت زود حسی ہوجاتی ہے۔ بیزود حسی بعض اور دواؤں میں بھی پائی جاتی ہے۔ لیک کینا کینم میں جلد کی زود حسی دردوں کے احساس سے تعلق رکھتی ہے کین لیک ڈیف میں محض سردی سے۔

لیک ڈیف ایک ایسی دواہے جے عموماً ذیا بیطس میں نظر انداز کیا گیا ہے۔ حالانکہ اگراس کی دوسری علامتوں کے ساتھ ذیا بیطس بھی ہوتو یہ خدا کے فضل سے اکیلی ہی مکمل شفا بخشنے کی طاقت رکھتی ہے۔ بعض دفعہ اونچی طاقت میں ایک ہی خوراک مریض کوٹھیک کر دیتی ہے۔ میں نے بار ہا ذیا بیطس کے مریضوں کوٹھیک ہوتے دیکھا ہے۔ یہ کوئی ایسی بیاری نہیں ہے کہ ہر مریض کو مسلسل دواؤں کامختاج رہنا پڑے۔ مناسب ہومیو پیتھک علاج سے مرض سرے سے غائب ہوسکتا ہے لیکن بہت سے مریضوں کے مناسب ہومیو پیتھک علاج سے مرض سرے سے غائب ہوسکتا ہے لیکن بہت سے مریضوں کامسلسل علاج بھی کرنا پڑتا ہے۔ ذیا بیطس کے مریضوں سے تعلق رکھنے والی بعض علامتیں مثلاً پیشاب کی کثافت، بار بار پیشاب کا آنا ، شدید پیاس لیک ڈیف میں بغیر بعض علامتیں مثلاً پیشاب کی کثافت، بار بار پیشاب کا آنا ، شدید پیاس لیک ڈیف میں بغیر ذیا بیطس کے بھی یائی جاتی ہیں۔

ہومیو پیتھی دوائیں بیار یوں کے مخصوص گروہوں سے تعلق رکھتی ہیں۔اگر بنیادی علامتوں کا علاج کیا جائے تو اس گروہ سے تعلق رکھنے والے دیگر امراض بھی دور ہو سکتے ہیں۔ وہ مریض جنہیں دودھ سے نفرت ہویا ان کی تکیفیں دودھ پینے سے بڑھ جائیں، متلی، قے، سر درد، ڈکار، معدہ میں ہوا وغیرہ پیدا ہونے لگے تو اس قسم کی سب علامتوں میں لیک ڈیف کی ایک لاکھ میں ایک خوراک ہی کارگر ثابت ہوسکتی ہے۔ بعض دفعہ اسے پچھ عرصہ بعد دوہرانا پڑتا ہے۔ اگر دوخوراکوں کے بعد بھی کوئی فرق نہ پڑے تو پھراس دوا کے پیچھے نہیں پڑنا چاہئے۔ اگر اس نے فائدہ دینا ہوتو فوراً دیتی ہے در نہ بالکل اثر نہیں کرتی ۔ پہلی خوراک سے افاقہ ہولیکن علامتیں جلدوا پس آ جائیں توایک ہفتہ کے بعد دوسری خوراک دے دیں۔

لیک ڈیف کی سب علامتوں میں ملیریا کے پرانے اثرات بھی ملتے ہیں مثلاً خون کی کمی، سوجن، ذیا بیطس کی علامتیں، دل کی کمزوری وغیرہ وغیرہ -ان سب علامتوں کوالگ الگ یاد رکھنے کی بجائے صرف یہ بات ذہن میں رکھنی چاہئے کہ اس دوا کا مزاج سخت ٹھنڈا ہے -جلد سردی کی وجہ سے سخت زودس ہوجاتی ہے اگر یہ علامتیں اکٹھی ہوجا ئیں اور پھردل کی تکلیف ہو یا ملیریا اور ذیا بیطس کے آثار ظاہر ہوں توان میں اس بات کا بھاری امکان ہوتا ہے کہ یہ ان سب یا ملیریا ویں میں بھی مفید ثابت ہوگی ۔

دل کی بیاریوں میں لیک ڈیف کے استعمال کا مجھے ذاتی تجربہ نہیں ہے اس لئے میں یفتین سے نہیں کہ سکتا کہ لیک ڈیف اونجی طاقت میں مفیدر ہے گی یا چھوٹی طاقت میں ۔تاہم چونکہ یہ دل کا معاملہ ہے اس لئے احتیاطاً چھوٹی طاقت سے علاج شروع کرنا چاہئے۔اگر فائدہ ہوتو دہرائیں اور پھر آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ رام آتا ہے اس لئے چھوٹی طاقتیں ہی محفوظ ہیں۔

لیک ڈیف کے مریض کی یا دواشت بھی کمزور ہوجاتی ہے اور وہ دماغی کام سے بوجھ محسوس کرتا ہے۔ یہ دوادل اور جگر کی چر بی کی بیماری (Fatty Degeneration) میں بھی بہت مفید ہے۔ عموماً یہ بیماری شراب کے عادی لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ لیکن زیادہ چر بی کھانے والوں کو بھی ہوجاتی ہے۔ جگر میں چر بی کے جالے بننے لگتے ہیں جو عمر کے ساتھ ساتھ بڑھتے جاتے ہیں۔ جگر کے جس حصہ میں بھی یہ بیماری ہو وہ حصہ عملاً ساتھ ساتھ بڑھتے جاتے ہیں۔ جگر کے جس حصہ میں بھی یہ بیماری ہو وہ حصہ عملاً

ماؤف ہوجاتا ہے اور جو کیمیائی رطوبات وہاں بننی چاہئیں ان کی مقدار کم ہونے گئی ہے۔
لیک ڈیف کا اس مرض میں مفید ہونا بیٹا بت کرتا ہے کہ بیچکنائی کے بدا ٹرات کو دور کرتی ہے۔
لیک ڈیف کے مریض میں غم کا احساس بھی پایا جاتا ہے جس کے نتیجہ میں موت کو خواہش بڑھ جاتی ہے اور مریض ایسا طریقہ ڈھونڈ تا ہے جس میں سب سے زیادہ آسانی سے موت واقع ہو۔ ایسامریض منشد ذہیں ہوتا۔ اس کی اداسی میں نرمی پائی جاتی ہے اور وہ موت میں بھی آسانی ڈھونڈ تا ہے کہ مرتے ہوئے زیادہ تکلیف نہ ہو۔ مشہور شاعر غالب بھی لیک ڈیف کا مریض معلوم ہوتا ہے جب وہ کہتا ہے۔

# ڈھونڈے ہے اس مغنی آتش نفس کو جی جس کی صدا ہو جلوہ برق فنا مجھے

یعنی دل ایسے مغنی (گانے والے) کو ڈھونڈ رہا ہے جس کی آ واز میں ایساسوز ہو جس سے فنا کی بچلی چیکے اور انسان آناً فاناً بغیر تکلیف کے احساس کے مرجائے۔ بیتو مرنے کا بہت عمدہ طریقہ ہے لیکن افسوس! اسے کوئی ایسامغنی ملانہیں۔

 لیک ڈیف میں عورتوں کے سردرد سے تعلق میں ایک علامت بہت نمایاں ہے یعنی حیض سے پہلے اور بعد میں سر میں درد ہوتا ہے جوگدی، پیشانی اور کنیٹیوں تک پھیل جاتا ہے۔ اگر چیض سے پہلے اور بعد میں زردی مائل بد بودارلیکوریا کا اخراج ہوتو ہے بھی لیک ڈیف کی پختہ علامت ہے۔ بیدونوں علامتیں مل جائیں تو علاج بہت ہمل ہوجا تا ہے۔ لیک ڈیف حمل کی متلی میں بھی بہت مفید دواہے۔

الیی مریضہ جس کا موٹا ہے کی طرف میلان ہواور جسم گھٹڈار ہتا ہو۔اسے فی ابیطس ہو جائے تولیک ڈیف بھی اس کی ایک امکانی دوا ہوگی۔اگر کوئی عورت ضرورت سے زیادہ موٹے بچکو ہم دے جبکہ غذا وغیرہ نارل ہوتو اس بات کا بھاری خطرہ موجود ہے کہ اسے ذیا بیطس ہو جائے گی اور بچے میں بھی رجحان ہوگا۔ اگر اس کا مزاج ٹھٹڈا ہے اور جسم ٹھٹڈا رہتا ہے تو لیک ڈیف اسے مکمل شفاد ہے سکتی ہے اس لئے فوراً اس کے ذر یعب علاج شروع کرنا چا ہے ۔وہ عورتیں جوموٹی ہوں جسم ٹھٹڈا ہواور وہ دودھ ہضم نہ کرسکتی ہوں ان کے لئے بید دوا نہایت مفید ہورتیں جوموٹی ہوں جسم ٹھٹڈا ہواور وہ دودھ ہضم نہ کرسکتی ہوں ان کے لئے بید دوا نہایت مفید ہو گا۔اگر سی عورت کو دودھ سے نفر سے نہ دوا ٹھیک کردیتی ہے۔اگر کسی عورت کو دودھ ہضم نہ ہونے کی حجہ سے بیدا ہوتی ہیں۔دودھ ہضم نہ ہونے کے علامتیں پائی جاتی ہیں جو دودھ ہضم نہ ہونے کی وجہ سے بیدا ہوتی ہیں۔دودھ ہضم نہ ہونے کے علامتیں یا مرغن غذا وُں کے استعال سے نظام ہضم میں خرابی ہوجائے تو عموماً پلسٹیلا استعال کی جاتی ہیں یا مرغن غذا وُں کے استعال سے نظام ہضم میں خرابی ہوجائے تو عموماً پلسٹیلا استعال کی جاتی ہیں تار کرتی ہے۔ اور یہی علامت ان

لیک ڈیف میں روشنی سے شدید زود حسی پائی جاتی ہے۔ آئھوں میں چھوٹے چھوٹے کئر چھنے کا حساس ہوتا ہے۔ نظر دھندلا جاتی ہے۔

لیک ڈیف کا مریض سوتے ہوئے دانت آپس میں کٹکٹا تا ہے۔ اگر پیٹ میں کیڑے ہوں تو بچسوتے ہوئے دانت رگڑتے ہیں یا جڑوں میں سوجن ہوجائے تواس کے نتیجہ میں بھی بچہ دانت کٹکٹا تا ہے۔ اسی طرح معدہ کی خرابی خواہ پیٹ میں کیڑے نہ بھی ہوں لیکن دودھ ہضم نہ ہوتو تب بھی بچہ دانت کٹکٹا تا ہے۔ یہ تینوں اختالات ہیں جنہیں پیش نظر رکھنا چاہئے۔ اگر پیٹ میں کیڑے ہوں تو تب بھی بچہ دانت کٹکٹا تا ہے۔ یہ تینوں اختالات ہیں جنہیں پیش نظر رکھنا چاہئے۔ اگر پیٹ میں کیڑے ہوں تو بیں۔ پیٹ میں کیڑے ہوں تو بچک کی ناک کے اوپر سخت تھجلی ہوتی ہے اور کنارے زر دہوجاتے ہیں۔ ہونوں کے کناروں پر بھی زر دی پائی جاتی ہے۔ دوسری علامت یہ ہے کہ مریض سخت بھوک محسوس کرتا ہے۔ ان دونوں علامتوں میں سائنا (Cina) چوٹی کی دوا بھی جاتی ہے اور سباڈیلا محسوس کرتا ہے۔ ان دونوں علامتوں میں سائنا (Cina) جوٹی کی دوا بھی جاتی ہے اور سباڈیلا

لیک ڈیف میں تیسری علامت متلی کی ہے جس کے ساتھ قے کا رجحان نہیں ہوتا اور قے شاذ کے طور پر ہوتی ہے۔اس لحاظ سے بیا پی کاک سے مشابہ ہے مگرا پی کاک میں قے کار جحان نسبتاً زیادہ ہے۔

لیک ڈیف کے مریض کی قبض بہت شدید ہوتی ہے۔قبض کے نکتہ نگاہ سے یہ سلیشیا سے بھی زیادہ سخت علامتوں کی حامل ہے۔ بعض دفعہ زورلگانے سے رگیس بھٹ جاتی ہیں لیکن اجابت نہیں ہوتی۔ ایسے مریضوں کو بواسیریا ہرنیا کی شکایت بھی ہوجاتی ہے۔

لیک ڈیف میں سر درد کے ساتھ کھلا پیشاب آتا ہے جو جلسیمیم کی بھی علامت ہے۔ جلسیمیم بھی شخت کے دلیک ڈیف میں سخت پیاس ہوتی ہے جبکہ جلسیمیم میں پیاس مفقود ہوتی ہے۔ لیک ڈیف میں پیشاب مقدار میں زیادہ اور ملکے پیلے رنگ کا ہوتا ہے لیکن بعض دفعہ گاڑھا اور سیاہی مائل بھی ہوتا ہے جس کا مطلب ہے کہ البیو من (Albumen) آرہی ہے۔ اگر باقی علامتیں بھی لیک ڈیف کی ہوں تو یہ بہت مفید ثابت ہوگی۔

لیک ڈیف کی ایک عجیب علامت جوغالبًا مردوں کی نسبت عورتوں میں زیادہ نمایاں ہوتی ہے یہ کہ اگر بہت سردی کے موسم میں باہر نکلیں تو پیشاب پر کنٹرول نہیں رہتا

اور بے اختیار ازخودہی نکلنے لگتا ہے۔ وہ عضلات جو پیشاب کو کنٹرول کرتے ہیں سردی کی وجہ سے بے جس ہوجاتے ہیں اور ان میں وقتی طور پر فالجی کیفیت پیدا ہوجاتی ہے۔ کاسٹیکم میں بھی بیملامت ہے کی اسٹیکم میں بھی بیملامت ہے کی اسٹیکم میں بھی بیملامت ہے کی اسٹیکم میں بھی بیملامت ہے کالی کا رب میں بھی بیشا ب پر سے کنٹرول اٹھ جاتا ہے اور رفتہ رفتہ یہ تکلیف بہت بڑھ جاتی ہے۔ لیک ڈیف میں یہ کیفیت عارضی ہوتی ہے۔ جب سردی ختم ہو جائے تو مریض واپس اپنی اصل حالت پر لوٹ آتے ہیں۔

حیض کے دوران کمر میں درد ہوتو اس میں بھی لیک ڈیف کار آمد دوا ہے۔اس کی مریض کے دوران کمر میں درد ہوتو اس میں بھی لیک ڈیف کار آمد دوا ہے۔اس کی مریض اگر حیض کے دوران سخت ٹھنڈے پانی مریضاؤں کواحتیاط کرنی چاہئے اور حیض کے دوران سردیانی کے استعال سے احتراز کرنا چاہئے۔

لیک ڈیف دل کی تکلیفوں میں بھی مفید ہے۔ دل کی کمزوری یا تنگی کی وجہ سے دمہ (Cardiac Asthma) ہوجا تا ہے۔ یہی علامت سپونجیا میں اپنی مخصوص شکل میں یائی جاتی ہے۔ (دیکھیئے سپونجیا )

لیک ڈیف کے مریضوں میں بعض دفعہ سارا ہاتھ نہیں بلکہ صرف انگلیاں ٹھنڈی ہوتی ہیں اور کسی طرح گرم ہونے میں نہیں آتیں۔اس کی ایک استثنائی علامت یہ ہے کہ سردر دکو سخت سردی محسوس ہونے کے باوجود ٹھنڈک ہی سے آرام آتا ہے اور بیعلامت فاسفورس سے مشابہ ہے۔فاسفورس کا مریض سردی کے شدیدا حساس کی وجہ ہے جسم کوگرم کیڑوں میں لیپیٹے رکھتا ہے لیکن سرکو ٹھنڈ ارکھنا جا اور سردی کے احساس کے بغیر کسی چیز سے اسے تسکین نہیں ماتی۔اس علامت کے علاوہ فاسفورس کی دیگر علامات لیک ڈیف سے بہت مختلف ہیں۔

طاقت: CMt 30

## 131 لييس

### LACHESIS (سیاه کچن دارسانپ''سر وکوکو'' کاز ہر)

"سروکوکو"بہت ہی خطرناک سانپ ہے جو بہت بڑااور لمباہوتا ہے۔اس کی سرخی ماکل جلد پرسیاہی ماکل ملک علامی ماکل جلد پرسیاہی ماکل مٹیا لے داغ ہوتے ہیں۔اس سانپ کے زہر سے تیار کی جانے والی دوا' درگیکیسس'' کہلاتی ہے۔اس سانپ کے زہر کی آزمائش (Proving) بہت وسیع پیانہ پر کی گئی ہے۔

مختلف اقسام کے سانپوں کے زہروں میں بہت باریک فرق ہوتے ہیں۔ تاہم سانپوں کے زہروں میں بہت باریک فرق ہوتے ہیں۔ تاہم سانپوں کے زہروں کوعموماً دوحصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک وہ زہر ہیں جوخون پرحملمآ ورہوتے ہیں۔ دوسرے وہ زہر جواعصاب پرحملم کرتے ہیں۔ اعصاب پرحملمآ ورہونے والے زہرخون پرجھی اثر انداز ہوتے ہیں مگر وہ اعصابی نظام کوخصوصاً متاثر کرتے ہیں اور اعصابی ریشوں کومفلوج کر دیتے ہیں اور دل پرجھی براہ راست جملم کرتے ہیں۔ اسی طرح خون پراثر کرنے والے زہروں کا دل پرجھی اثر ہوتا ہے کین براہ راست نہیں۔ وہ عموماً خون کو نجمد کرے دل برجملہ کا سبب بنتے ہیں۔

سانپ کا زہر فی ذاتہ کوئی ایسانہیں ہے جسے کھانے سے عام زہر کا اثر ظاہر ہو۔
سب جانوروں کے زہر بہت گاڑھی پروٹین کی شکل میں ہوتے ہیں جومنہ کے راستے جسم
میں داخل ہوجا کیں تو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے ۔ اسی لئے سانپ کے کائے کا علاج یہ
بتایا جاتا ہے کہ فوری طور پرزخم پرمنہ رکھ کر زہر کو چوس لیا جائے ۔ اس کے چوسنے والے
کوکوئی نقصان نہیں پہنچتا بشر طیکہ منہ میں کوئی زخم نہ ہوا ور زہر براہ راست خون پراثر انداز
نہ ہو سکے۔ انسانی جسم پروٹین کے براہ راست جسم میں داخل ہونے کے خلاف

سخت رقمل دکھا تا ہے اور وہ خود بھی ایک پروٹین ہے جسے مختلف گروپس (Groups) میں تقسیم کیا گیا ہے اور ہر گروپ کا الگ نام رکھا گیا ہے خون دیتے وقت ان گروپس کو پیش نظر رکھا جا تا ہے۔ یہ اس لئے کیا جا تا ہے کہ انسانی خون بھی اسی طرح کا زہر ہے جیسے سانپ کا زہر بلکہ انسانی خون تو سانپوں کے زہر سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہوسکتا ہے۔ اگریدز ہرخون میں گروپ میچنگ کئے بغیر براہ راست داخل کر دیا جائے تو آٹا فانا موت واقع ہوسکتی ہے۔

سانپوں کے جسم میں موجود پروٹین ان کے منہ میں موجود غدودوں میں جمع ہوتی رہتی ہے اوروفت کے ساتھ ساتھ گاڑھی ہوتی چلی جاتی ہے۔ کاٹنے کا بیسارانظام کسی اتفاقی حادثے کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ بیخدا تعالیٰ نے باقاعدہ ترکیب دیا ہے۔اس کے بغیراس نظام کا ازخودارتقاءیا کسی اتفاق کے نتیجہ میں پیدا ہوجانا ممکن نہیں ہے۔

سانپ کی کچلیوں کے ساتھ دومڑے ہوئے دانت ہوتے ہیں جن میں سوراخ ہوتا ہے۔
ان دانتوں کا زہر کی تھلیوں سے ملاپ ہوتا ہے۔ جب سانپ کاٹنے کے لئے ضرب لگا تا ہے تو کوئی
زہر نہیں نکاتا لیکن جب سانپ سر پیچھے کر کے دانت باہر نکا لنے کی کوشش کرتا ہے تو زہر کی تھیلیاں
دبتی ہیں اوران کا زہر دانتوں میں واقع سوراخ کے رستے ٹیکے کی طرح بدن میں داخل ہوجاتا ہے۔
اس کے نتیجہ میں سخت رقمل بیدا ہوتا ہے۔

ان سب زہروں میں کیکیسس کوہومیو پیتھک علاج کے لحاظ سے بہت اہمیت حاصل ہوا کیونکہ ہومیو پیتھی طریقہ علاج میں جتنا کیکیسس کے زہر کا استعال ہوا ہے اتنا کسی اور زہر کا نہیں ہوا اور اس سے غیر معمولی فوائد حاصل کئے گئے ہیں۔ ڈاکٹر کینٹ کا خیال ہے کہ اس کا کسی خاص علاقے سے تعلق نہیں ہے بلکہ تمام دنیا میں ہر جگہ اس دوا کومفید پایا گیا ہے۔ کیکیسس کے زہر میں جو شراور تیزی پائی جاتی ہے وہ دنیا کے تمام بد کارانسانوں اور بگڑے ہوئے مزاجوں میں پائی جاتی ہیں لیعنی شدید حسد، شرارت، فساد وغیرہ کا رجحال کیکیسس میں بہت شدت سے موجود ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے بیعالمی زہر کہلاتا ہے۔

سانپوں کے زہرعموماً موسم بہار میں شدت اختیار کر جاتے ہیں۔موسم سرما میں سانپ

اپنی کمین گاہوں میں پڑے سوئے رہتے ہیں۔اس تمام عرصہ میں ان کا زہر گاڑھا ہو ہو کر بہت خطرناک ہو چکا ہوتا ہے۔ چنانچہ جب موسم سر ماکے بعد موسم بہار میں بیا پنی پناہ گاہوں اور بلوں سے باہرنکل آتے ہیں تو یہی وہ موسم ہے جس میں جب سانپ کا لے تو اس کا زہرا نتہائی خطرناک ٹابت ہوتا ہے۔

541

سانپ کے زہر کی علامتوں میں وقت کی بہت پابندی پائی جاتی ہے۔ سانپ جس موسم میں بھی کاٹے اگلے سال عین انہی دنوں میں اس کے بدائر ات دوبارہ ابھر آتے ہیں اور علامات واپس آ جاتی ہیں۔ بہار میں جن مریضوں کوسانپ کاٹنا ہے۔ اگروہ زندہ رہ جا ئیں تو ہر بہار میں ان کوولیں ہی علامتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس سے وہ سمجھتے ہیں کہ سوتے میں سانپ نے دوبارہ کاٹ لیا ہے۔ چونکہ وہ جگہ جہال سانپ نے کاٹا ہو اس کا زخم بھی ابھر آتا ہے اس لئے اس وہم کو مزید تقویت ملتی ہے۔ دوسرے موسموں میں بھی سانپ کائے کی علامتیں کچھنہ کچھا بھرتی تو ہیں مگر اس شدت سے نہیں کہ انسان سمجھے کہ سانپ نے دوبارہ کاٹا ہے۔

بہار میں اگرا جا نک سخت جیسینگیں آنے لگیں تو یہ جی کیکیسس کی ایک علامت ہوار است ہوں میں مریضوں پر میں نے خود آزما کر دیکھا ہے کہ سالہاسال کی بہار کی الرجی یعنی دن رات بکٹر یہ جیسینگیں آنالیک ہی خوراک سے دور ہوگی اور پھر دوبارہ بھی تکلیف نہیں ہوئی ۔ غالبًا سومیں سے دس مریض ضرورا یسے ہوں گے جن کولیسس ایک ہزار کی ایک ہی خوراک نے اتنا نمایاں فائدہ پہنچایا لیکیسس سے ٹھیک ہونے کے بعدا گر دوبارہ الرجی ہوتو پھے خوراک نے اتنا نمایاں فائدہ پہنچایا لیکیسس سے ٹھیک ہونے کے بعدا گر دوبارہ الرجی ہوتو پھے عرصہ کے بعد مثلًا پندرہ دن یا مہینے کے وقعہ سے کیکیسس کو دہرایا جا سکتا ہے۔ اگر کیکیسس ناکام ہوتو اس سے می الرجی میں نیزم میوراور سباڈیلا بھی اچھا کام کرتی ہیں۔ اس لئے مریضوں کی شخیص ہوتو اس سے ہوئی جا ہے۔

ہروہ مریض جوموسی یا جغرافیائی لحاظ سے سردی سے گرمی کی طرف حرکت کرنے سے بہار ہو جائے ، اس کی دوسری بیاریوں میں بھی کیکیسس کو یا درکھنا چاہئے۔ البتہ ڈ لکا مارا ایک ایسی دواہے جس کا ہرموسم میں چھینکیں آنے سے تعلق ہے۔ ہرائیونیا بھی

سردی سے گرمی میں بدلتے ہوئے موسم میں بہت کارآ مدہے۔

کیکیسس میں خاص علامت یہ یائی جاتی ہے کہ سونے کے بعد تکلیف ضرور بڑھتی ہے۔ سانب کے اکثر کاٹے ہوئے مریضوں کا یہی حال ہوتا ہے مگراس خاصیت میں سانب کے سب ز ہروں میں کیلیسس نمایاں ہے۔اگر چہ بیا کثر ایسے مریضوں میں کام آتی ہے جن کی تکلیف سونے سے بڑھتی ہو۔لیکناس کا ہرگزیہ مطلب نہیں کہان کوسانی ہی نے کا ٹاہے۔مطلب بیہے کہ بیا کیک ملتی جلتی علامت ہے جس میں لیکیسس کارآ مد ہوسکتی ہے۔اگر واقعتاً کیلیسس سانپ نے ہی کا ٹا ہوا ورمریض سو جائے تو وہ اٹھتا ہی نہیں کہ بعداز ال کسی علاج کے قابل رہے۔ ہرطبیب کو بیام پیش نظر رکھنا جا ہے کہ اگر واقعتاً کسی سانب کے کاٹے ہوئے مریض کے علاج کے لئے اسے بلالیاجائے تووہ ایسے مریض کو جگانے کی ہرممکن کوشش کرےخواہ اسے زورزور سے تھیٹر مارنے یرس۔اگراس کی آ نکھ کھل گئی اور کچھ دیراس کو جگائے رکھا گیا تو پھراس کے بچنے کا امکان پیدا ہو حائے گا۔ لیکیے سس کے مریض کا مرض سوتے میں رات بھر بڑھتا رہتا ہے اور بعض مریضوں کو یریثان کن خوابیں بھی آتی ہیں اور منج اٹھنے تک بیاری میں بہت اضافہ ہو چکا ہوتا ہے۔ مریض سخت یے چین ہوتا ہے۔ صبح سر میں نیکن والا درد ہوتا ہے، دل کی دھڑ کن تیز ہوتی ہے۔اس کے علاوہ مریض غم کا گہرا ازمحسوں کرتا ہے جو لیکیٹ کا خاص نشان ہے۔ حکسیمیم میں بھی مریض صبح سر درد کے ساتھ اٹھتا ہے لیکن اس کی رات بے چینی سے نہیں گزرتی اور نہ ہی اسے ڈرواؤنے خواب آتے ہیں۔اگراٹھنے کے اوقات میں تبدیلی ہویا جائے اور ناشتہ کا وقت بدل جائے تو جلسیمیم کے مریض کوعمو ماً سرمیں در دشروع ہوجا تا ہے۔اوقات کی تبدیلی سے پیدا ہونے والےایسے سر در د میں حبلسیمیم دواہےنہ کے کلیسس۔

لیکیسس کا مریض بہت ٹھنڈا ہوتا ہے خصوصاً اس کے پاؤں برف کی طرح کھنڈے ہوتے ہیں مگر گرم پانی سے تکلیف بڑھتی ہے خصوصاً سرکی علامتیں بہت بڑھ جاتی ہیں۔خون کا دباؤ شدید محسوس ہوتا ہے اورلگتا ہے کہ سرپھٹ جائے گا۔لیکیسس میں بیلا ڈونا

کی طرح خون کا دبا و ایک طرف زیادہ ہوجاتا ہے۔ پیلا ڈونا میں مختلف اعضاء میں خون کا دبا و برٹھ سکتا ہے ضروری نہیں کہ سرکی طرف ہی دبا و کار جحان ہو گرکیکیسس میں دوران خون زیادہ ہونے کا خاص مقام سر ہے۔ خون کا اجتماع تیزی سے سرکی طرف ہوجاتا ہے اور پاول ٹھنڈے ہوجاتے ہیں۔ درد کے ساتھ باند ھے جانے کا احساس ہوتا ہے جیسے کسی نے سرکے اوپر کپڑا کس دیا ہو۔ لیکسسس کی علامتیں رکھنے والے بعض مریض گرم پانی سے نہانے کے دوران بے ہوش بھی ہو حاتے ہیں۔

س کی ایک اور نمایاں علامت بیہے کہ بدن برجامنی پاسیاہی ماکل داغ بر جاتے ہیں جو چرے برنمایاں دکھائی دیتے ہیں۔وہ مریض جن بردل کا حملہ ہوا ہوان کے چرے بربھی ایسے ہی نشان پڑتے ہیں۔ایسے مریض جن کےجسم پریہنشان پڑنے کا رجحان ہوان کو وقتاً فو قتاً کیکیسس دیتے رہنا جاہئے۔ بیخون میں Clot بننے اور نیتجاً دل کے حملے کی روک تھام کے لئے بہترین دواہے۔اس مقصد کے لئے اسے آرنکا سے ملا کر دیا جائے تو اور بھی زیادہ کار آمد ہوتی ہے۔ کیلیسس متورم غدودول میں بھی بہت مفید ثابت ہوئی ہے۔اس کے زخموں سے آ رسنگ اور سیکیل کی طرح سیاہ رنگ کا خون بہتا ہے جو گھاس پھوس کے ریشوں کی طرح جم جاتا ہے اور مقدار میں بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ کرئیوز وٹ اور فاسفورس کی طرح کیکیٹس میں بھی بہت زیادہ سیاہ خون بہنے کا رجحان ملتا ہے۔ کرئیوز وٹ کی پیخاص علامت ہے کہ معمولی دباؤ سے خون بہنے گتا ہے۔ اچھے بھلے نظر آنے والے مسوڑھوں کو انگلی سے دبا دیں تو خون نکل آئے گا یا کہیں کوئی معمولی سی بھی تکلیف ہوتو ذرا سا دیا نے سے بھی خون رہنے لگے گا۔ فاسفورس میں ہمیشہ سرخ رنگ کا خون بہتا ہے اور یکدم شدت کے ساتھ جاری ہوتا ہے۔ سیکیل کار (Secale Cor)اور کیکیسس میں خون کی رنگت سیاہی مائل ہوتی ہے اوران کے زخموں کی شکل بھی ایک جیسی ہوتی ہے۔ سکیل کی طرح کیکیسس کے زخموں میں بھی گینگرین بننے کار جحان ہوتا ہے اور ان سے سیاہی مائل خون رستا ہے۔ زخموں کے اردگرد کے کنارے گل کر متورم ہو جاتے

ہیں۔جلدسکڑ کرسیاہی مائل ہوجاتی ہے اور اس میں جھریاں پڑجاتی ہیں کیا۔ لیسسس کی باقی علامتیں سیکیل سے بہت مختلف ہیں۔ اس میں مریض کا جسم ٹھنڈا، اور مریض سخت سردی محسوں کرتا ہے جبکہ سیکیل کا مریض سخت گرمی محسوں کرتا ہے کین ماؤف جگہوں کوٹھنڈی چیز لگانے سے آرام آتا ہے۔

الکیسسس میں ایک علامت رگوں کے شجھے کا نیلا ہوکر پھول جانا (Varicose Veins)

ہے جن میں خون جم جاتا ہے اور ابھاراور گاٹھیں بن جاتی ہیں ان کے پھٹ جانے کا اندیشہ بھی ہوتا ہے۔ یہ جہت ہی خطرناک اور تکلیف دہ بیاری ہے۔ عموماً بعض عورتوں میں حمل کے دوران بابعد میں ٹاگوں اور پاؤں پر یہ بیاری حملہ کرتی ہے۔ بعض دفعہ یہ تکلیف آتی شدید ہوتی ہے کہ چلنا پھرنا دو بھر ہو جاتا ہے۔ ان پھولی ہوئی رگوں کے علاج میں اکیلی سے سی ناکام رہتی ہے۔ ایک صورت میں بہت میں ایس علامت کا مشاہدہ کرنا چا ہے جواس پہلو سے مریض کی تشخیص کریں کہ بحثیت مریض وہ کس می ایس علامات کا مشاہدہ کرنا چا ہے جواس پہلو سے مریض کی تشخیص کریں کہ بحثیت مریض وہ کس دوا کا نقاضا کرتا ہے اور اگر اس دوا میں رگیں پھولنے کی علامت بھی ہوتو اسے ہی اولیت دینی چا ہئے لیکن اگر تشخیص نہ ہو سیکے تو روز مرہ کی دوا کے طور پر آر نیکا اور کیسسس بار بار دینے سے پچھونہ پچھ فرق لیکن اگر تشخیص نہ ہو سیکے تو روز مرہ کی دوا کے طور پر آر نیکا اور کیسسس بار بار دینے سے پچھونہ پچھ فرق لیکن اگر تشخیص نہ ہو سیکے تو روز مرہ کی دوا کے طور پر آر نیکا اور کیسسس بار بار دینے سے پچھونہ پچھ فرق

آ تکھوں کی بواسیر جس میں آ تکھیں سرخ اور شدید متورم ہو جاتی ہیں، اس میں بھی ایسکولس بہت مفید دوا ہے۔ عام بواسیر میں بھی بہت ہے مو بکے بچھوں کی صورت میں بھی ایس جاتے ہیں جو جامنی رنگ کے ہوتے ہیں اوران میں شدید در دہوتا ہے۔ ایسکولس کی ایک خاص علامت یہ ہے کہ لگتا ہے زخم جلد ہی گل سڑ جا ئیں گے لیکن کسی طرح پکنے ہی میں نہیں آتے اور پیپ بن کر پھٹے نہیں۔ پھٹے بغیر لمبے عرصہ تک زخموں کا اس بین بین میں نہیں آتے اور پیپ بن کر پھٹے نہیں۔ پھٹے بغیر لمبے عرصہ تک زخموں کا اس بین بین میں شہرت حاصل ہے جانا بہت تکلیف دہ مرض ہے۔ ایسکولس کو ایسے مریضوں کی شفایا بی میں شہرت حاصل ہے لیکن بیدو وا بھی اکیلی مکمل فائدہ نہیں دیتی بلکہ آر زیکا لیکیسس اوراسی طرح کی دوسری مددگار دواؤں کی ضرورت بڑتی ہے۔ اس مرض کو آغاز ہی میں پکڑنے

کے لئے ہمیشہ اپنے پاؤں کا معائنہ کرتے رہنا چاہئے۔اگر پاؤں دھوتے ہوئے ٹخنوں کے دونوں طرف نیچ اورار بڑھی سے اوپر نیلے رنگ کے نشان ظاہر ہونے لگیں توبیاس بات کا نشان ہیں کہ خون کی نیلی رگوں میں خرابی پیدا ہور ہی ہے اور وہاں خون جم سکتا ہے۔اگر وہ رگیس پھول جائیں اور شچھے سے بننے لگیں تو یہ مرض ہاتھ سے نکل بھی سکتا ہے اور ایسے مریض کی وریدوں میں اچا تک ایسا سے بننے لگیں تو یہ مرض ہاتھ سے نکل بھی سکتا ہے اور ایسے مریض کی وریدوں میں اچا تک ایسا آر نیکا اور کیسے مودل کے حملے پر منتج ہو۔اگر آغاز میں ہی پیتہ چل جائے تو خدا کے نشل سے آر نیکا اور کیکیست حفظ ما تقدم کے طور پر بہت اچھا کام کرتی ہیں۔

شنگلز (Shingles) کی بیاری میں جسیا کہ بعض دوسرےابواب میں بھی تفصیلی ذکر گزر چکاہے آرنیکا،لیڈم یال کیکیسس اور نیٹرم میورمفید ثابت ہوتی ہیں۔

لیکیسس میں ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہوجاتے ہیں اور دل کم ور ہوجاتا ہے، سر میں تپکن ہوتی ہے اور رکیس پھڑی ہیں۔ اگر سر میں در دہوتو بعض اوقات مریض تکیہ پر سر رکھ کر سوبھی نہیں سکتا۔ جس طرف بھی سرر کھے گاوہاں دھڑکن محسوں ہوگی کیونکہ خون کار جان سر کی طرف ہوتا ہے۔

لیکیسس انسانی جذبات پر بھی اثر انداز ہونے والی دوا ہے۔ اگراچا نگ غم کی کوئی خبر ملے مام کی موجاتے تو دل کی رفتار ہلکی ہوجاتی ہے، جسم پر پسینہ آجاتا ہے، سرگرم اور پاؤں ٹھنڈے ہوجائے تو دل کی رفتار ہلکی ہوجاتی ہے، جسم پر پسینہ آجاتا ہے، سرگرم پائی جا نمیں تو اس کی ایک خوراک ہی جا دو کا سااثر دکھاتی ہے۔ سر دی سے خت کا نیتا ہوا مریض جو پائی جا نمیں تو اس کی ایک خوراک ہی جا دو کا سااثر دکھاتی ہے۔ سر دی سے خت کا نیتا ہوا مریض جو چند منٹ بعد ہی یوں محسوں کرتا ہے کہ یکدم گری کی لہریں جسم میں اوپر سے نیچ کی طرف سرایت کر چندمنٹ بعد ہی یوں محسوں کرتا ہے کہ یکدم گری کی لہریں جسم میں اوپر سے نیچ کی طرف سرایت کر اور پاؤں دیکھتے ہی دیکھتے گرم ہوجاتے ہیں۔ سورائینم میں بھی بیٹو بی پائی جاتی ہے۔ لیکن فرق بے کہ سورائینم کے مریض کا سارا جسم ہمیشہ ٹھنڈا رہتا ہے۔ سورائینم کے مریض کا سارا جسم ہمیشہ ٹھنڈا رہتا ہے۔ سورائینم کے مریض کا سارا جسم ہمیشہ ٹھنڈا رہتا ہے۔ سورائینم کے مریض کا سارا جسم ہمیشہ ٹھنڈا رہتا ہے۔ سورائینم کے مریض کا سارا جسم ہمیشہ ٹھنڈا رہتا ہے۔ سورائینم کے مریض گرمیوں

میں بھی اپنے آپ کوڈھانپ کرر کھتے ہیں۔ان کی جلد سیاہی مائل ہوجاتی ہے،اخراجات میں بد بو یائی جاتی ہے لیک لیکیسس میں بیعلامتیں نہیں ہوتیں اس میں کسی بوجھ،اچا نک پریشانی یاویسے ہی مجھی بھی مریض میں کمزوری سے اس کا بدن یک دم ٹھنڈا ہوجا تا ہے لیکن سرگرم ہی رہتا ہے۔اس وقت کیکیسس کام آتی ہے۔

لیکیسس میں بیماری کا حملہ عموماً بائیں طرف ہوتا ہے لیکن بیماری یہاں طہرتی نہیں بلکہ کچھ عرصہ زور دکھا کر دائیں طرف منتقل ہوجاتی ہے۔ یہ بہت واضح علامت ہے۔ اگراس کے ساتھ سونے سے تکلیف میں اضافہ بھی ہوجائے توبلا جھجک کیکیسس استعال کروانی جائے۔

عورتوں کے بیضۃ الرحم (Ovaries) کی تکلیفوں میں بھی لیکیسس بہت مفید دوا
ہے۔اگر بائیں طرف کے بیضۃ الرحم میں تکلیف کا آغاز ہوا دردائیں طرف منتقل ہوجائے تواس
میں لیکیسس بہت چھی ثابت ہوگی۔اگر دائیں بیضۃ الرحم میں تکلیف ہوتو لائیکو پوڈیم اور ٹیرنٹو لا
بہت مفید ہے۔لیکیسس میں گلے کی تکلیف بائیں طرف سے شروع ہوکر دائیں طرف منتقل ہو
جاتی ہے جبکہ لائیکو پوڈیم میں دائیں سے بائیں طرف بیاری حرکت کرتی ہے۔پلسٹیلا میں درد کی
لہریں ادھر سے ادھر حرکت کرتی ہیں جبکہ امراض کی دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں حرکت
لیک کنائینم میں بہت نمایاں ہے۔

لیلیسس میں سردرد بھی ہمیشہ بائیں طرف سے شروع ہوتا ہے اور گدی تک پھیل جاتا ہے کنیٹی پر بہت دباؤ ہوتا ہے اور جبڑا بھی متاثر ہوتا ہے۔ حکسیمیم بھی اس قتم کے سردرد کے حملوں میں بہت مفید ہے کیکن اس میں در دسر کے بیچھے کندھوں میں اتر تا ہے اور ببیڑھ کے عضلات تک پھیل جاتا ہے۔ صرف گدی کے ایک طرف ہی محدود نہیں رہتا۔

کیکیسس میں ایک خاص علامت یہ ہے کہ اس کی تکلیفیں اوپر کے دھڑ سے نچلے دھڑ میں منتقل ہوں تو سمت تبدیل کر لیتی ہیں۔ مثلاً اگر بائیں طرف دل کے پاس در دہو اور د باؤمحسوس ہوتو یہ تکلیف دائیں طرف کو لہے میں یا بن ران میں منتقل ہوسکتی ہے اور بعض دفعہ بیک وقت دونوں سمتوں کو ماؤف کر دیتی ہے۔ بسااوقات سرسے لے کریاؤں

تک بیاری بائیں طرف ہی رہتی ہے،خصوصاً فالح میں ایسے ہوتا ہے کیکن دردوں کے احساس اور عضلات کے تناؤ میں اوپر کے بائیں طرف کے دھڑ میں عضلات کے تناؤ میں اوپر کے بائیں طرف کے دھڑ میں علامتوں کا موجود ہونا کیکیسس کا خاص نشان ہے۔

لیکیسس کی منہ کی علامتوں میں زبان کا سوج کرموٹا ہونا اور ہونٹوں کا بے حس ہونا شامل ہے۔ اس صورت میں لفظوں کی ادائی مشکل ہوجاتی ہے۔ اگر اس قتم کی علامات کسی مریض میں ظاہر ہوں ، سرگرم رہتا ہواور جسم پر جامنی رنگ کے داغ بھی پڑجاتے ہوں تولیکیسس ہی دوا ہے۔ دراصل زبان کا موٹا ہونا اور ہونٹوں کی بے حسی منہ اور گلے کے اندر فالجی علامتیں پیدا ہونے کا آغاز ہے۔ اگر اسے بروقت قابونہ کیا جائے تو زبان اور گلے پر فالج گرسکتا ہے۔ اس لئے ایسے مریض کوفوری طور پر کیا ہے۔

لکیسس کی ایک اور علامت جونمایاں طور پر ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ گلے میں جکڑ ن کا احساس ہوتا ہے اور کالر برداشت نہیں ہوتا ہے اور گل کا احساس ہوتا ہے اور گل کا احساس ہوتا ہے اور لوپی تک برداشت نہیں ہوتی ۔ اگر گلونائن کے مریض کے سرمیں بھی جکڑن کا احساس ہوتا ہے اور لوپی تک برداشت نہیں ہوتی ۔ اگر گلے میں پھندہ پڑنے کا احساس زیادہ شخت ہوتو غالبًا یہ ہائیڈروفو پینم کا تقاضا کرتا ہے ۔ لیکیسس میں گلے کے اندر کی گلے کے اندر کی طرف ہے بائیڈروفو پینم اور ہائیوس میں گلے کے اندر کی خالی کے اندر کی تالی میں شخ نہیں ہوتا بلکہ گلے کے گردکوئی بھی چیز برداشت نہیں ہوتی ۔ میں گلے کے اندر کی نالی میں شخ نہیں ہوتا بلکہ گلے کے گردکوئی بھی چیز برداشت نہیں ہوتی ۔ میں گلے کے اندر کی نالی میں شخ نہیں ہوتا بلکہ گلے کے گردکوئی بھی چیز برداشت نہیں ہوتی ۔

لیکیسس کے مریض خطرنا ک قتم کے شکوک و شبہات میں مبتلا ہوجاتے ہیں۔
شروع شروع میں وہ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ سب لوگ ان کے خلاف با تیں کررہے ہیں یا
ان کے کھانے پینے میں کچھ ملا دیا گیا ہے۔ وہ اپنے قریبی عزیز وں پر بھی شک کرتے
ہیں۔ بعد میں بیعلامتیں ہڑھتی چلی جاتی ہیں۔ ایسے مریضوں کولیکیسس دینا ضروری ہے۔
میرا تجربہ ہے کہ گوشروع شروع میں کچھ فائدہ ضرور ہوتا ہے لیکن بعد میں بیاس مرض میں

مزید کام نہیں کرتی اور پھر دوسری دوائیں ڈھونڈنی پڑتی ہیں۔نفسیاتی علاج کی خاطران شکوک وشبہات کو پیدا کرنے کی موجب وجوہات ڈھونڈنی پڑتی ہیں۔اس مرض میں لیکیسس سے مکمل فائدہ اسی وقت ہوگا جب لیکیسس کی دوسری بنیا دی علامتیں بھی اس مریض میں ملتی ہوں۔

یلیسس کے مریضوں کو بیخطرہ رہتا ہے کہان کامستقبل ہمیشہ کے لئے تاریک ہو گیا ہے یاان سے کوئی ایسا گنا ہ سرز د ہو گیا ہے جو نا قابل معافی ہے یاان کا وجو دکسی اور بالاطافت کے قبضہ میں آ گیا ہے اور وہ اس کے ہاتھوں میں آلہ کاربن چکے ہیں۔الیی ہی ایک مریض بچی میرے یاس لائی گئی جو چوری کی عادت میں مبتلاتھی ، یو چھنے پر کہتی تھی کہ اللّٰہ کا حکم ہوتا ہے اس لئے کرتی ہوں ۔ایسے مریضوں کا علاج کیلیسس سے کرنا جا ہئے ۔ جو خدا کے حکم پراسی کی نا فر مانی کریں وہ سانپ کے حکم پراس کی فر مانبر داری شروع کر دیتے ہیں لیلیسس کی مریضائیں ایسے شکوک میں مبتلا ہو جاتی ہیں کہان کے پیچھے کوئی آ رہا ہے ۔ مذہبی رجحانات غیرمعمولی شدت اختیار کر لیتے ہیں ۔ بیشدت کیلیسس سے تعلق رکھتی ہے مگراس کی سب سے خطرنا ک علامت پیر ہے کہان کے دل میں بعض دفعہ یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ وہ کسی کوفتل کر دیں اور یہ یقین جا گزیں ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کا م پر ما مور کر دیا ہے۔ایسے مریض بعض د فعہ واقعتاً قتل کر بھی دیتے ہیں یاقتل کرنے کی کوشش ضرور کرتے ہیں ۔اگریہ مذہبی جنونی ہوں تو بے حد با تونی بھی ہو جاتے ہیں۔ان کے ہر کام میں افرا تفری اور بےصبری ظاہر ہوتی ہے۔ بات چیت بھی ٹھیک طرح سے نہیں کر سکتے۔ آ دھی بات کر کے درمیان میں کوئی دوسری ہات شروع کر دیتے ہیں۔ جملہ کممل نہیں کریاتے۔خود حاییں جتنا مرضی شور ڈالیں ان کے لئے بیرونی شور نا قابل برداشت ہوتا ہے اوران کے اعصاب بھنا اٹھتے ہیں۔ان میں خودکشی کار جحان بھی یا یا جاتا ہے لیکن بیر جحان صرف ان کی سوچ تک محدود رہتا ہے ، ملی قدم اٹھانے سے ڈرتے ہیں۔اونچی جگہ سے چھلانگ لگانے کودل جا ہتا ہے کین ساتھ ہی ایسی جگہوں سے خوفز دہ بھی ہوتے ہیں۔ مریض نیچے کھڑا ہواوراونچی جگہ کے تصور سے خوف آئے تو آرسنک یا ارجنٹم نائٹر کیم مفید ثابت ہو سکتے ہیں۔ عام طور پر ایسے نفسیاتی اور دماغی امراض میں کیکیسس بہت اچھا کام کرتی ہے۔اسے کم از کم 200 کی طاقت میں دینا چاہئے۔تاہم میرا تجربہ ہے کہ 1000 طاقت میں زیادہ بہتر نتائج ظاہر ہوتے ہیں۔ میں نے کئی بارلا کھ طاقت میں بھی استعال کی ہے اور وہ واقعتاً مفید ثابت ہوئی ہے۔

سردیوں کے موسم میں گلے کی خرابی کیکیسس کی خاص علامت ہے۔ سورائینم میں بھی سردیوں کے موسم میں داخل ہوتے ہوتے بہت نزلہ ہو جاتا ہے۔ سورائینم گلے کے لئے بھی اچھی دوا ہے کین اس میں نزلہ خصوصیت سے نمایاں ہے اور ایک خاص نشان سے کہ جب بھی نزلہ بند ہوگا سر میں در دشروع ہوجا تا ہے۔ یعنی سر در داور نزلہ آپس میں اور لئے برلئے رہتے ہیں کیک کیکیسس میں ایسانہیں ہوتا۔

لیکیسس کی ایک اور نمایاں علامت جلد کی زودسی ہے۔ یہ زودسی بھی اتن بڑھی جاتی ہے کہ مریض جسم پر ہلکا سا کپڑا بھی برداشت نہیں کرسکتا۔ کسی خاص حصہ پر تکلیف اور دور کا بڑھ جانالیکیسس کی خاص علامت ہے۔ کالی کارب میں بھی یہ علامت پائی جاتی ہے۔ مضبوط دباؤ آ رام دیتا ہے لیکن ہلکی کمس تکلیف دہ ہوتی ہے۔ کمس سے تکلیف کا نمایاں احساس لیک کنائینم میں بھی لیکن ہلکی کمس تکلیف دہ ہوتی ہے۔ اگر انگلیوں میں معمولی سی بھی تکلیف ہوتو مریض انگلیاں بہت شدت سے پایا جاتا ہے۔ اگر انگلیوں بند ہوں تو تکلیف سے چین نکل جاتی ہیں۔ اگر بغلیاں بند ہوں تو تکلیف سے چین نکل جاتی ہیں۔ اگر بغلیاں کے نیجے زود حسی ہوتو مریض ہروقت بغل کھلی رکھے گا۔

لیکیسس کا برقان سے بھی گہراتعلق ہے۔ میں نے برقان کے لئے ایک عمومی نسخہ بنایا ہوا ہے جس میں سلفر، برائیونیا اور کارڈس میریانس (Cardus Merianus) شامل میں۔ یہ نسخہ خدا کے فضل سے برقان کے مریضوں میں بہت کا میاب ہے۔ اگر فائدہ نہ ہوتو دوسری دوائیں ڈھونڈنی بڑتی ہیں۔ مثلاً چیلی ڈونیم، لیکیسس، بربرس اور لائیکو پوڈیم وغیرہ۔ یہ سب جگرکی تکلیفوں میں بہت مفید دوائیں ہیں۔ فاسفورس کا بھی جگر سے تعلق ہے اور عموماً جگرکے کینسر میں مفید ثابت ہوتی ہے لیکن اسے بہت احتیاط سے استعمال کرنا ہے اور عموماً جگرکے کینسر میں مفید ثابت ہوتی ہے لیکن اسے بہت احتیاط سے استعمال کرنا

چاہئے کیونکہ اونچی طاقت میں بار بار اور غیر ضروری طور پر دینے سے خطرناک نتائج پیدا ہو سکتے ہیں۔ بعض اوقات برقان مزمن شکل اختیار کر لیتا ہے۔ ایسی صورت میں کیکیسس بہت کام آنے والی دوا ہے۔ کیکیسس کی ایک علامت یہ ہے کہ برقان ہوجائے تواس کے ساتھ متلی بھی ہوتی ہے۔ چیلی ڈونیم میں بھی برقان اور متلی کی علامات اسھی ملتی ہیں۔ اسی طرح اپی کاک بھی مفید ہے لیکن میر برقان کے لئے اتنی طاقتور دوانہیں ہے۔ ہیں۔ اسی طرح اپی کاک بھی مفید ہے لیکن میر برقان کے لئے اتنی طاقتور دوانہیں ہے۔ ہاں بعض صورتوں میں معمولی فائدہ دیتی ہے۔ اگر برقان کے ساتھ کیکیسس کی عمومی علامتیں بھی پائی جائیں اور متلی بھی ہوتو یہ بہت اچھا کام کرتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ساتھ پیتھری میں بھی پائی جائیں اور متلی بھی ہوتو یہ بہت اچھا کام کرتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ کی بیتھری میں بھی اگر کیکیسس کی دیگر علامات موجود ہوں تو فائدہ مند ثابت ہوگی۔

کے میں ملکی سی دکھن کا احساس ہواور جب اسے ہاتھ سے دبایا جائے تو آئکھوں میں شدید درد شروع ہوجاتا ہے۔ اسی طرح کان میں کوئی آلہ ڈال کر معائنہ کیا جائے تو سخت کھانسی شروع ہوجاتی ہے۔ کان ، گلے اور آئکھ کی نالیوں کا آپس میں تعلق ہوتا ہے۔ ان تینوں اعضاء میں کسی ایک جگہ تکلیف ظاہر ہواور اسے چھٹر اجائے تو دوسری جگہ بھی اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ یہ لیکسس کی خاص علامت ہے۔ اس کے استعال سے تینوں اعضاء کی تکلیفیں خدا کے فضل سے دور ہوجاتی ہیں۔

بعض اوقات آنگھوں کے وہ غدود جوآنسو بناتے ہیں ان میں زخم بن جاتے ہیں جو بہت نکلیف دہ ہوتے ہیں لیکیسس کی جو بہت نکلیف دہ ہوتے ہیں لیکیسس ان زخموں میں بھی بہت مفید ہے۔ یہاں لیکیسس کی خاص بہچان یہ ہے کہ چہرے پر ایگزیما، ابھار اور چھالے وغیرہ بننے لگتے ہیں۔ غالبًا چہرے کی یہی نکھوں کے زخموں سے چہرے کی یہی نکھوں کے زخموں سے لیکیسس کی پہچان نہیں کی جاسکتی۔اگر چہرے کی علامتیں نمایاں ہوں تو اس صورت میں آنکھ کے نخم کے لئے بہترین دوا ہے۔مثلًا آنکھ کے نسچو لا (Fistula) میں کالی بائیکر وم کی طرح کی بہترین دوا ہے۔

لیلیسس میں نزلہ زکام کے دوران ناک سے خون بھی بہتا ہے۔ اس قتم کی باریک علامتوں پرغور کرنے سے دواؤں میں باہم تمیز کی جاسکتی ہے۔سورائینم اورلیکیسس میں ایک قدرمشترک ہے کہ دونوں میں ناک سے شدید بدید بدیودارنز لے کا مواد خارج ہوتا

ىكىيەس

ہے۔ بیز الد سرکے ایکر بیما میں بھی تبدیل ہوجاتا ہے جس میں سر پر ایک سخت خول سا
بن جاتا ہے جس کے اندر جراشیم پلتے ہیں۔ اگر یہ خول پھٹ جائے تو اس سے نہایت
بد بودار مواد خارج ہوتا ہے اس ایکر بیا کو مقا می طور پر علاج سے دبا دیا جائے تو ناک میں
انتہائی خطرناک نزلہ شروع ہوجاتا ہے جوٹھیک نہیں ہوتا۔ اس بیاری میں لیکیسس اور
سورائینم دونوں سے بہت بہتر دوا میز پر یم (Mezereum) ہے۔ ایک دفعہ میر ب
پاس ایک بچہ لایا گیا جے شدید ضدی قسم کا نزلہ تھا، کسی علاج سے آرام نہیں آتا تھا، ناک
سے شدید بو آتی تھی جو سارے کرے میں پھیل جاتی تھی۔ خوش قسمتی سے میں نے ان
دنوں میز برم کے بارے میں نیا نیا پڑھا تھا۔ میں نے اسے میز برم دی تو فوراً نزلہ ٹھیک ہو
گیا۔لیکن سر پر شدید ایکر بما ظاہر ہوگیا۔ چند دنوں میں اللہ کے فضل سے میز بریم سے ہی
بیا گیز بما بھی بالکل ٹھیک ہوگیا۔

لیکیسس اورسورائینم دونوں اینٹی سورک (Anti Psoric) ہیں۔جلد پر بعض دفعہ خون کے بچھالیل دفعہ خون کے بچھالیل اجر آتے ہیں۔لیکیسس ان خون کے بچھالیل کی چوٹی کی دوا ہے۔ عام طور پرلیکیسس میں آر نیکا کی طرح سیاہی مائل خون بہتا ہے لیکن چرے پر سرخ رنگ کے خون کے بچھالے بنتے ہیں جن کالیکیسس سے ہی تعلق ہے۔ اس میں مسوڑ ھوں سے بھی خون بہتا ہے ، زبان بالکل خشک ہو کر چڑے کی طرح ہوجاتی ہے، منہ بھی بالکل خشک ہوتا ہے لیکن پیاس نہیں ہوتی۔ منہ اور زبان کا خشک ہونا جلسیم کی منہ بھی یا دد لاتا ہے لیکن کیاس سے بی طرح ہوجاتا ہے ، مزے کے لحاظ سے نہیں بلکہ شکل سے میں تھوک صابن کے جھاگ کی طرح ہوجا تا ہے ، مزے کے لحاظ سے نہیں بلکہ شکل سے میں تھوک صابن کی جھاگ ہو۔ بعض دفعہ گاڑھی ، شخت ، مضبوط دھاگے دارزردرنگ کی رطوبت خارج ہوتی ہے۔ کالی بائیکروم (Kali Bichrome) میں یہ علامت سب سے خارج ہوتی ہے۔ کالی بائیکروم (Kali Bichrome) میں یہ علامت سب سے خارج ہوتی ہے۔ کالی بائیکروم (Kali Bichrome) میں یہ علامت سب سے خارج ہوتی ہے۔ کالی بائیکروم (Kali Bichrome) میں یہ علامت سب سے خارج ہوتی ہے۔ کالی بائیکروم (Kali Bichrome) میں یہ علامت سب

"کیکیٹس میں مائع چیز گلے میں سینسنے کا رجحان بھی پایا جاتا ہے،خصوصاً گرم مشروب سے تکلیف ہوتی ہے۔سانپ کے تقریباً سب زہروں کے نتیجہ میں شنج پیدا ہوتا ہے اور

خوراک اور پانی گلے میں پھنتا ہے۔ لیکیسس میں گرم مشروب سے اس کیفیت میں مزیداضا فہ ہوجا تا ہے جبکہ ٹھنڈے پانی سے قدرے افاقہ ہوتا ہے۔ یہ علامت لیکیسس کے عمومی مزاج سے برعکس ہے کیونکہ اس میں مریض کا جسم ٹھنڈا ہوتا ہے اور وہ گرمی کو بیند کرتا ہے لیکن گلے کے تشنج میں لیکیسس کا مریض بیلا ڈونا کے مریض سے مشابہ ہوجا تا ہے۔ بیلا ڈونا میں گرمی گرمی سے تکلیف بڑھتی ہے اور سردی سے ان میں کمی آ جاتی ہے۔ امیس کی تکلیفیں بھی گرمی سے بڑھتی ہے اور سردی سے آ رام آتا ہے۔ لیکیسس میں میں بیعلامت مشترک ہے۔ لیکن کیکیسس میں ٹھنڈے مشروب سے آ رام آتا ہے اور اچھا بھی لگتا ہے مگر ساتھ ہی ایس سے متلی شروع ہوجاتی ہے۔ لیکیسس کی واضح بہجان ہے۔

لیکیسس سے ملتی جاتی خشک کھانسی کو بیلا ڈونا سے بھی آرام آ جاتا ہے۔اگر لیکیسس کے غلط استعال سے کھانسی ہو جائے یا کسی کولیکیسس نامی سانپ کاٹ لے اور وہ نج جائے اور اسے مسلسل خشک کھانسی ہو جائے تو اس میں بیلا ڈونا بہت مفید ہے۔ اگر چہ بیلا ڈونا مزمن دوانہیں ہے بلکہ درمیانے درجہ کی دوا کہلاتی ہے۔لیکن پر کیکسس کے بدا ثرات کو جو کھانسی میں تبدیل ہو جائیں ، دور کر دیتی ہے۔اسی طرح لیکیسس بھی بیلا ڈونا کے بدا ثرات کو زائل کرسکتی ہے۔

لکیسس پیٹ کی ہوا کے لئے بھی مفید ہے۔ اس کے مریض کا پیٹ ہواسے تن جاتا ہے۔ اگر یہ معلوم کر لیا جائے کہ مریض کا مزاج کس دوا کا مطالبہ کرتا ہے توضیح معنوں میں اس کی مرض پر قابو پایا جاسکتا ہے۔ سر دموسم میں مریض بہت ٹھنڈا ہواور پیٹ میں ہوا بھی ہوجائے تو سورائینم مفید ہے۔ رکی ہوئی ہوائیں جاری ہو جاتی ہیں لیکن ان میں سخت بد بو ہوتی ہے۔ لیکی ہوا خارج ہونے سے پیٹ کا تناؤ کم ہوجاتا ہے لیکن ہوا میں بد بونہیں ہوتی۔

مددگاردوائیں: لائیکو پوڈیم۔ ہیپر سلف۔ نائیٹرک ایسڈ دافع اثر دوائیں: آرسنک۔ مرکری طاقت: 30سے 1000 تک

### ليكظك البييثر

#### LACTICUM ACIDUM

لیک ایسٹر فریابیطس کی بہت عدہ دوا ہے لیکن اس کا استعال بہت کم ہوا ہے۔اگر دوسری دواؤں کے علاوہ لیکٹ ایسٹر دوسوطاقت میں دی جائے تو وہ مریض جو دوسری دواؤں کا اثر قبول نہیں کرتے اس کی وجہ سے وہ دوائیں بھی کا م کرنے لگتی ہیں۔

لیکک ایسڈ صبح کی متلی میں بہت مفید ہے خواہ یہ تلی حمل کی ہویا ذیا بیطس کی وجہ سے۔
لیکک ایسڈ میں متلی کو بچھ کھا لینے سے آ رام ماتا ہے۔ کھانے کی نالی میں پنچ کی طرف تنگی کا احساس ہوتا ہے جیسے کوئی گولہ بچھ سا ہو جسے مریض ہر وقت نگلنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسی عور تیں جنہیں خوان کی کمی کی شکایت ہواوران کا چہرہ زر در ہتا ہوان کے لئے بھی بیدوامفید ہے۔ سینے کی تکلیفوں میں بھی اچھا اثر رکھتی ہے۔

اگر بغلوں کے غدود بڑھ جائیں تواس بیاری میں بھی لیکٹ ایسڈ مفید ہوسکتی ہے۔ سلیثیا بھی بہت اچھااٹر دکھاتی ہے۔اونچی طاقت میں سلیثیا دینے سے تھلی اندر ہی اندرگل جاتی ہے کین اگر تھلی پکنے کے قریب ہوتو پھراونچی طاقت کی بجائے چھوٹی طاقت میں سلیثیا یا ہمیر سلف دینی جاہئے۔

لیگ ایسڈ کے بعض مریضوں کا ساراجسم کا نیپتا ہے۔ بیپیثاب کی بار بار حاجت ہوتی ہے اور بیپیثاب مقدار میں بہت زیادہ آتا ہے۔ جوڑوں، کندھوں، کلا ئیوں اور گھٹنوں میں در دہوتا ہے۔ سخت کمزوری اور سر دی کا احساس ہوتا ہے۔ زبان بالکل خشک، پیاس کی شدت اور بھوک کی زیادتی ہوتی ہے۔ رالیں بہت زیادہ بہتی ہیں۔ گلابالکل خشک رہتا ہے اور پانی پینے سے بھی پیشکی ختم نہیں ہوتی۔

دافع الرْ دوا: برائيونيا طاقت: 30

## لاروسيراسس

### LAUROCERASUS

(Cherry-Laurel)

یہ دوا دل کی بیار یوں میں بہت کام آتی ہے۔اجا نک خوف اور دہشت کی وجہ سے یا گہرے غم کے نتیجہ میں جسم کانپنے لگ جائے تولاروسیراسس فوری فائدہ دیتی ہے۔اس کا مریض خواب میں ڈرکر پاکسی اجنبی کوا جانک سامنے دیکھ کرخوف سے کا نینے لگتا ہے۔ جب بھی کوئی بیجانی کیفیت ہوتو خوف غالب آ جا تا ہے۔جسم ٹھنڈااور نیلا ہوجا تا ہے۔بعض دفعہ ایسے مخص کو مرگی کے دورے بھی بڑنے لگتے ہیں نظر دھندلا جاتی ہے۔ ظاہرہے کہ ایسے مریض کادل کمزور ہوگا اور دل کے مریضوں کے لئے واقعی برایک مقوی دواہے۔نسبتاً بوڑھے مریضوں میں بیددوابہت مفید ہے۔ایسے مریضوں کے دل کے نیلے حصہ کے عضلات کمزور بڑ جاتے ہیں اور دل کی کمزوری کے باعث چھیچے وں پر دباؤیٹر تا ہے اور بانی جمع ہونے لگتا ہے جس سے مریض کے لئے سانس لینا بھی مشکل ہوجاتا ہے۔ڈاکٹرعموماًدل کے ایسے مریضوں کودمہ کی تیز دوائیں اور Inhaler دے دیتے ہیں یعنی وہ آلہ جس کے ساتھ منہ لگا کر سانس تھینچنے سے قتی فائدہ ہوتا ہے کیونکہ اس میں تشنج کوزبردسی ختم کرنے کی دوائیں ہوتی ہیں جو چھیچر سے کی نالیوں کو کھول دیتی ہیں۔لیکن کمیے استعمال سے آخر بدز ہر ملی دوائیں کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں اور تشنج کے وقت مریض جتنا جاہے اس آلہ کے ساتھ منہ لگا کر سانس تھنچے تشنج نہیں ہٹااور مریض اسی حالت میں مرجا تا ہے۔لاروسیر اسس Inhaler سے بچانے میں اہم کر دارا دا کرتی ہے۔ سانس لینے میں دشواری ، دم گھٹنا ، سینے کا تنگ ہونا ،ایک دم گھٹن کا احساس جیسے دل کو کچھ ہو گیا ہے،ان سب کا بیمؤ ثر علاج ہے۔دل کے والوز (Valves) کوطافت بخشی ہے اور دل

کے خون کے پنچار نے کی سرسراہٹ کے احساس کے لئے بھی یہ دوا بہت مفید ہے۔ دل کے عضلات کو تقویت دے کروہ کمزوری جس کے نتیجہ میں خون واپس چھپھڑوں میں چلا جاتا ہے اسے دور کر دیتی ہے۔ دل کی کمزوری کی وجہ سے پیدا ہونے والی کھانسی جو بار بارا تھے، اس میں بہت فائدہ دیتی ہے۔ سپونجیا بھی ایسے مریضوں کی اہم دوا ہے۔ اس میں مریض کے چہرے پر نیلا ہٹ آ جاتی ہے جس کا مطلب ہے کہ سانس کی کمی کی وجہ سے خون میں آئسیجن کی آمیزش کم ہوگئ ہے لیکن سب مریضوں کے چہرے پر نیلا ہٹ نہیں آتی بلکہ بعض چہرے زر د پڑ جاتے ہیں،ان کے لئے اس بیاری کی الگ دوائیں ہیں۔ نیلا ہٹ پیدا کرنے والی دل کی بیاری رفع کرنے کے لئے ہومیودوا لارواسیراسس شہرت رکھتی ہے۔

لاروسیراسس میں سینے کی فالجی علامات پائی جاتی ہیں۔ بعض دفعہ ڈایافرام (Diaphragm) کام کرنا چھوڑ دیتا ہے،جس کے نتیجہ میں سانس باہر نکالنامشکل ہوتا ہے جبکہ اندر کھینچنا اتنامشکل نہیں ہوتا۔ یہ بیاری لاروسیراسس کی یا د دلاتی ہے کیونکہ اس کا اردگر د کے عضلات کے فالج سے کچھالیا ہی تعلق ہے کہ سانس اندر کھینچنا مشکل نہیں ہوتا، باہر نکالنا دو کھر ہوتا ہے۔

لاروسیراسس کے مریض کوسر دی بہت گئی ہے، ہیرونی ذریعہ سے گرمی پہنچانے سے بھی سردی کا احساس کم نہیں ہوتا۔ بعض اوقات معدے میں شدید درو اٹھتا ہے جس کی وجہ سے مریض بات بھی نہیں کرسکتا۔ چہرے کے عضلات میں تشنجی کیفیت پیدا ہوجاتی ہے، ہخت پیاس گئی ہے اور منہ بالکل خشک ہوجاتا ہے۔ ہاتھوں اور پاؤں کے ناخنوں پر چھوٹے چھوٹے ابھار بن جاتے ہیں۔ کولہوں اور ایڑیوں میں موج آنے کی طرح کا در دہوتا ہے۔ انگلیاں بدشکل ہو جاتی ہیں اور ہاتھوں کی رگیں پھول جاتی ہیں۔

لاروسیراسس میں غنودگی اور چکر پائے جاتے ہیں۔بعض دفعہ غثی طاری ہو جاتی ہیں۔بعض دفعہ غثی طاری ہو جاتی ہے۔ د ماغی کمزوری کی وجہ سے یا دواشت ختم ہوجاتی ہے۔خیالات میں کیسوئی نہیں رہتی۔ سرمیں شدید درد کے ساتھ ببیثانی میں ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے۔شدید بیاس

لگتی ہے، بھوک ختم ہوجاتی ہے۔معدے میں سکڑن اور شدید درد، اسہال سبزی مائل اور پانی کی طرح پنلے ہوتے ہیں جن کے ساتھ پیٹ میں مروڑ اٹھتا ہے۔ لاروسیراسس کی تکلیفیں بیٹھنے سے کم ہوجاتی ہے۔ لیٹنے سے کھانسی شروع ہوجاتی ہے۔معدے سے کمرتک گولہ سا اتر نے کا احساس ہوتا ہے۔ جھکنے سے اور حرکت سے بھی ہر تکلیف بڑھ جاتی ہے۔

30

134

ليرم

**LEDUM** 

(Marsh Tea)

لیڈم ایک پودے سے تیار کی جانے والی دوا ہے جس میں ایک خاص قسم کی تیز ہو پائی جاتی ہے۔ روایتی طب میں اس پودے کے عرق کوسر درد، دل کے دوروں اور بلخم کے اخراج کے جاتی استعال کیا جاتا رہا ہے۔ ہومیو پیشی میں اس سے تیار کی جانے والی دوا کیڑوں مکوڑوں کے استعال کیا جاتا رہا ہے۔ ہومیو پیشی میں اس سے تیار کی جانے والی دوا کیڑوں مکوڑوں کے ڈکٹ کیڈ کی صورت میں یا جوڑوں کی تکلیفوں میں بہت فائدہ مند ثابت ہوئی ہے۔ لیڈم کا زہر کئی پہلوؤں سے سانپ کے زہر سے مشابہ ہوتا ہے۔ لیکیسس کی طرح اس کی بیاریاں بائیں طرف سے شروع ہونے کا زیادہ رجمان رکھتی ہیں۔ تکلیفیں اوپر کے دھڑکی نبیست نجلے دھڑ میں زیادہ شدت سے اپنا اثر دکھاتی ہیں۔ تکلیف اکثریاؤں یا ٹاگوں کے نجلے نسبت نجلے دھڑ میں زیادہ شدت سے اپنا اثر دکھاتی ہیں۔ تکلیف اکثریاؤں یا ٹاگوں کے نجلے حصہ سے شروع ہو قی ہے اور نیچے سے اوپر کی طرف بھیلنا شروع ہو جاتی ہے۔

آرنیکا کی طرح لیڈم کا بھی چوٹوں سے گہراتعلق ہے اور بعض اعضا کی چوٹوں میں اسے آرنیکا اور ہائی پیریم (Hypericum) وغیرہ سے ملا کر دیا جائے تو بہت مفید ثابت ہوتی ہے۔ وہ چوٹیں جو گہراا ثر چھوڑ جا ئیں یا ایسے زخم جونو کدار چیز مثلاً کیل یا کا ٹاوغیرہ چھنے سے بیدا ہوں ،ان میں لیڈم بطور خاص مفید ہے۔ بعض دفعہ اس کے زخموں میں بظاہر مندمل ہو جانے کے بعد سالہا سال تک در دکی لہریں بحلی کے کوندوں کی طرح اٹھتی رہتی ہیں۔ ایسی صورت میں اگر شنج ہو جائے تو لیڈم اس کا بہترین علاج ثابت ہوسکتی ہے۔ گھوڑے کی لید شنج پیدا کرنے میں مشہور ہے لیکن اگر گھوڑا خود کسی کیل وغیرہ بھوڑے کی لید شنج پیدا کرنے میں مشہور ہے لیکن اگر گھوڑا خود کسی کیل وغیرہ

یر یا وُں رکھ دے اوراس کے ہم میں گہرا زخم بن جائے جو ہڈی کے کنارے تک جا پہنچے تو اس کا تشنج اور ٹیٹنس لیڈم 200 دینے ہے آ نافاناً ٹھیک ہوسکتا ہے۔لیڈم میں تشنج رو کنے کار جحان عموماً ایسے شنج میں ملتا ہے جونو کیلی چیزیں جھنے کے نتیجہ میں پیدا ہوخواہ وہ سالوں بعد ہی کیوں نہ ہو۔ ہڈیوں کے گردکوئی نوکدار چز لگنے سے اگر ہڈیوں کا انیمل زخمی ہو جائے تو اس میں لیڈم بہت مفید ہے۔اس تکلیف میں ہائی پیر کم بڈی کے گرد لیٹی ہوئی نسوں کونقصان پہنچنے کی صورت میں کام آتی ہے۔اسی طرح اگر جراحی کے وقت نشتر سے اعصاب کٹ جائیں اورزخم بظاہر مندمل بھی ہوجائے کیکن درد باقی رہے تواس کے خلاف بھی ہائی پیریکم مفید ہے جبکہ لیڈم نشتر کے زخموں کے کئے زیادہ فائدہ مندنہیں ہے۔ ایڑی میں موج آ جائے تو آ رنیکا اونچی طاقت میں دینا مفید ہوتا ہے۔اعصابی رگوں میں بداثرات ماقی رہ جائیں توانہیں دورکرنے میں آر زکا کامنہیں کرتی ۔ان میں روٹا اور بیلس زیادہ اچھااٹر دکھاتی ہیں۔ بار بارموچ آنے کی وجہ سے گخنہ متورم ہو حائے اور سلسل اس میں تکلیف رہے توا یکوی زیٹم (Equisetum) بہت مفید ہے۔لیڈم بھی ٹننے کی اس تکلیف میں بہت کارآ مد ثابت ہوتی ہے لیکن اس کی سوزش کاعموماً جوڑوں کے درد سے زیا د تعلق ہے ٹخنوں کی چوٹوں کے بدا تر ات کے لئے روٹا ،بیلس اورا یکوی زیٹم مفید دوا ئىس ہیں۔

بعض ادویات کا ذکر کتب میں نہیں ملتالیکن تج بہ سے معلوم ہوتا ہے کہ بیرمفید ہیں۔ اسے Clinical Evidence کہا جاتا ہے یعنی بار ہا تجربہ کے نتیجہ میں کسی دواکی افادیت ثابت ہو۔ ہومیو بیتھی کے فروغ میں پروونگ کے علاوہ Clinical Evidence نے بہت اہم کردارادا کیا ہے۔ایک زمانے میں زیادہ تر (Proving) یعنی طریقہ آزمائش کے ذریعہ دواؤں کا حال معلوم کیا جاتا تھا۔ یہی بہترین طریق ہے کیکن اب اس طریقہ آز مائش کے لئے اینے آپ کو پیش کرنے والےلوگ بہت کم ملتے ہیں جوخالی الذہن ہوکراور ہرفتم کے تعصّبات سے پاک ہوکرا پنے اوپر ہروونگ کروائیں اورحصول علم کی خاطرپیدا ہونے والی عارضی تکالیف بخوشی برداشت کریں۔

بسااوقات ٹخنے کی چوٹ صرف ٹخنے تک ہی محدودنہیں رہتی بلکہ پنڈلی کے شنج میں بھی تبدیل ہوجاتی ہے۔ چلنے یا زیادہ حرکت کرنے سے شنج شروع ہوجا تا ہےاور شدید بے چینی پیدا ہوتی ہے۔بعض دفعہ بیشنج گھٹنوں یا کولہوں میں منتقل ہوجا تا ہےاورکسی علاج سے آرامنہیں آتا۔اگر صحیح علاج کیا جائے تو تکلیف اوپر سے پنچے کی طرف منتقل ہونے لگے گی اور جہاں پہلی چوٹ گئی تھی و ہیں جا کرٹھہر جائے گی۔اگر و ہیں اس کا بالمثل علاج کیا جائے تو پھر تکلیف کہیں اورمنتقل نہیں ہوگی۔

لیڈم میں جوورم پائے جاتے ہیں وہ اکثریاؤں کے جوڑوں میں نفرسی مادہ کی وجہ سے ہوتے ہیں جس کا ایک خاص مزاج ہوتا ہے۔اس کی پیجان بہت آ سان ہے۔اگر سر دی سے یا مھنڈے یانی سے آرام آئے اور گرمی سے مرض بڑھے تو یاؤں کے جوڑوں کا ایبا در دلیڈم سے جلد ٹھیک ہوجاتا ہے۔لیڈم سے متاثر ہونے والی ہر سوزش کو ٹھنڈی ٹکور سے آرام آتا ہے۔ وہ درد جوجسم کے سی ایسے عضو کی خالی جگہ برمحسوس ہو جسے بیاری کی وجہ سے کاٹ دیا گیا ہو، بہت نکلیف دہ ہوتا ہے کیونکہ وہاں سے عضوتو کٹ چکا ہوتا ہے اور کوئی چیز موجود نہیں ہوتی کیکن نکلیف بدستورمحسوس ہوتی ہے۔ بسااوقات ٹا نگ تو کٹ جاتی ہے مگراسی ٹا نگ کے یاؤں کےانگو ٹھے کی جگہ پرمریض ایسا در دمحسوس کرتا ہے گویا واقعی وہاں کوئی انگوٹھا موجود ہوجو در دکرر ہا ہو۔ایسے دردمیں آرنیکا اورلیڈم بہت کام آتی ہیں۔اگریدیتہ چل جائے کہ وہ عضو کٹنے سے یہلے کیا بیاری تھی تو اسی بیاری کا علاج ہونا جا ہے کیونکہ اعصاب اور ذہنی ریشوں نے اس بیاری کواینی یا دداشت میں محفوظ رکھا ہوا ہے اور بید دراصل یا دداشت کا درد ہے۔ جب اس بیاری کا علاج کریں گے تو سارے اعصاب کو پیغام مل جائے گا کہ ایسے درد کے خلاف انہیں کیا ردمل دکھانا جائے۔ یہ یا در کھیں کہ عموماً عضو کے کاٹنے کے بعد جو دردرہ جاتا ہے اس میں آرنیکا، لیڈم، مائی پیریکم، سمفائٹم وغیرہ مفید ہوسکتی ہیں مگر شرط یہی ہے کہ عضو کا ٹنے سے پہلے والی بیاری ان دواۇل سےمما ثلت رھتی تھی۔

لیڑم میں جوڑوں کے درد کو ٹھنڈک پہنچانے سے آرام آتا ہے باوجوداس کے کہ

مریض محنڈا ہوتا ہے اور بیرونی اور اندرونی طور برسردی بہت محسوس کرتا ہے۔ محنڈک کے احساس کے باوجود مردی ہے آرام اور گرمی سے تکلیف ایک عجوبہ ہے۔

لیڈم کی بیار یوں میں مریض کا چیرہ کیکیسس کے مریض کی طرح سوحا ہوا اور متورم وکھائی دیتا ہے۔ دل کے مریضوں میں بھی پہ علامت یائی جاتی ہے۔ لیڈم کے مریض کے چرے کی رنگت نیلگوں ہوتی ہے۔ یا وُل اور پیڈلیوں میں بھی چھکی سی ورم ہوتی ہے اور رنگت میں نیلا ہے کی طرف مائل ہوتا ہے۔لیڈم کا مریض مضبوط، تنے ہوئےجسم کا ما لک ہوتا ہے۔

شخنے کے علاوہ گھٹنوں کے جوڑوں میں بیٹھر بنے والی تکلیفوں میں بھی لیڈم کام آسکتی ہے بشرطیکہ ایسے گھٹے کو ٹھنڈی ٹکورسے آرام آئے۔اس میں بییثاب کی ایک علامت جلسیمیم سے ملتی ہے۔ کھلا اور بے رنگ پیشاب ہوتا ہے۔

لیڈم کی مریض خواتین میں حیض بہت جلد، بہت زیادہ اور گہرے سرخ رنگ کا ہوتا ہے۔اگر بیعلامتیں موجود ہوں تولیڈم رحم کی اکثر بیاریوں میں مفید ثابت ہوسکتی ہے۔لیکن لیڈم کی اس علامت کوفراموش نہ کریں کہ ہر تکلیف کو محصلہ پہنچانے سے آرام آتا ہے۔

لیڈم کی ایک علامت پلسٹیلا سے ملتی ہے لیکن دونوں میں فرق کرنا مشکل نہیں۔پلسٹیلا میں اگرکسی عضومیں دیرتک دردر ہےتو وہ عضوسکڑنے لگتا ہےاور کمز ورہو جاتا ہے۔لیڈم میں بھی اگرایک ٹانگ میں تکلیف ہوتو وہ ٹانگ دوسری ٹانگ کی نسبت سکڑ کر کچھ چھوٹی ہو جاتی ہے۔ دونوں میں امتیاز بیہ ہے کہ پلسٹیلا کا مریض گرمی محسوس کرتا ہے اور سردی سے آ رام جبکہ لیڈم کا مریض سردی محسوس کرتا ہے۔ پھر بھی سردی ہی سےاسے آرام آتا ہے۔

لیڈم آئکھول کی تکلیفول میں بھی مفید ہے۔اگر آئکھ میں چوٹ لگ جائے اور خون اتر آئے اورنقر س اورمو تیا کی تکلیفیں بیک وقت شروع ہو جا ئیں تو لیڈم سےنمایاں ا فاقہ ہوگا۔لیڈم میں پیشانی اور گالوں پرسرخ رنگ کے چھوٹے چھوٹے دانے نکل آتے ہیں جن کوچھونے سے در دہوتا ہے، ناک اور منہ کے قریب کیل نکلتے ہیں۔ ناک میں جان ہوتی ہے، مانس کی نالی میں ہے، کھانسی کے ساتھ دم گھٹتا ہے، بلغم کے ساتھ خون کی آ میزش ہوتی ہے، سانس کی نالی میں در داور تشنجی کیفیت پیدا ہوجاتی ہے اور سانس لینے میں دفت محسوس ہوتی ہے۔ لیڈم کے مریض کے جسم میں حرارت غریزی کم ہونے کی وجہ سے جسم مھٹڈ ارہتا ہے لیکن اس کے باوجو داس کا مریض بستر کی گرمی بر داشت نہیں کرسکتا۔ گور کرنے سے بھی در دمیں اضافہ ہوجاتا ہے۔ مریض اسے یا وَس ٹھنڈ ہے یا فی میں رکھنا لیند کرتا ہے۔

طاقت: 30سے 200 تک

# لليئم تگرينم

#### LILIUM TIGRINUM

(TigorLily)

للیئم ٹگ عورتوں کی دوست دوا مجھی جاتی ہے۔ یہ خصوصاً ان عورتوں کے لئے بہت مفید ہے جو ہسٹریائی مزاح رکھتی ہوں اور بہت پر جوش ہوں، رخم اور دل کی بیاریوں میں مبتلا رہتی ہوں، طرح طرح کے وہم،خوف اورخد شات انہیں گھیرے رکھتے ہوں، یہ خدشہ محسوں کریں کہ رخم اور دیگر اندرونی اعضاء گویا باہر نکلنا چاہتے ہیں اوریوں لگتا ہو جیسے اعضاء نیچ گررہے ہیں اس لئے مریضہ لاشعوری طور پر ہاتھ کے دباؤ سے انہیں اوپر کرنے کار جحان رکھتی ہو۔ ایسی مریضا وُن میں حضون بیاں اوری کا خون قبل از وقت جاری ہوجاتا ہے، مقدار میں کم لیکن نہایت بد بودار ہوتا ہے، سیاہ خون کی کو تھا ہے اور لیٹنے اور آرام کرنے سے کوئی خوات ہے۔ اور کی بھوجاتا ہے۔ مقدار میں کم لیکن نہایت بد بودار ہوتا ہے، سیاہ خون کی خوات ہے۔ سیاہ خون کی بھوجاتا ہے۔ مقدار میں کم لیکن نہایت بد بودار ہوتا ہے، سیاہ خون کی خوات ہے۔ اور کی بھوجاتا ہے۔ مقدار میں کم لیکن نہایت بد بودار ہوتا ہے۔ سیاہ خون کی جو باتا ہے۔

رک جاتا ہے۔ للیئم ٹگ کا مریض متشدد مذہبی خیالات کا مالک ہوتا ہے۔اگر وہ اذیت پیند ہواور ہسٹریائی مزاج بھی رکھتا ہوتو بیددوااس کے لئے بہترین ہے۔

للیئم مگ کی علامات رکھے والا مریض جب ضد میں آ جائے اور ہسٹریائی مزاج عالب ہوتو غیر منطقی باتیں کرتا ہے حالا نکہ اپنی روز مرہ زندگی میں وہ بالکل معتدل ہوتا ہے لیکن بیاری کا اثر غالب ہوتو فضول بحثیں کرتا ہے۔ عام طور پرنو جوان بچے اور بچیاں کسی تکلیف کی وجہ سے ضد میں آ جا ئیں تو جان بو جھ کر اور اس علم کے با و جود کہ ان کی بات غلط ہے، پھر بھی دلیل دیتے چلے جاتے ہیں۔ وزن کم کرنے کے شوقین للیئم مگ کے مرافر اس بیاری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ضرورت سے زیادہ ڈ ائٹینگ مرافض نہ بھی ہوں تو اکثر اس بیاری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ضرورت سے زیادہ ڈ ائٹینگ کے۔ (Dieting) کرنے کی وجہ سے ان میں سوچنے شبھنے کی صلاحیت مفقو د ہونے لگتی ہے۔

یہ کیفیت عموماً عارضی ہوتی ہے کیکن غیر مختاط ڈائیٹنگ کرنے کے جومستقل اثرات اعصاب پر پڑ جاتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتے اور ساری عمر کے لئے مصیبت بن جاتے ہیں۔اس لئے شدید ڈائیٹنگ سے پر ہیز لازم ہے۔ متناسب غذااور مناسب ورزش اچھی صحت اور ملکے جسم کا بہترین نسخہ ہیں ورنہ فاقوں سے وزن گرانے کی کوشش سے مریض للیئم ٹگ کے مریض کی طرح ضدی ہوجا تا ہے اور بے دلیل باتیں کرنے لگتاہے۔

للیئم ٹک میں ہائیومس اور کینتھر س کی طرح جنسی اعضاء میں ہیجان ماتا ہے کین ایک واضح فرق میہ کہ کیکٹ میں ہائیومس ان دونوں دواؤں کے مزاج کے برعکس زور دارنفسانی خواہش ایک مستقل بیاری بن جاتی ہے جس پر قابویانا مشکل ہوتا ہے۔

برمی اور سردی کے احساس کے لحاظ سے اس کی علامت پلسٹیلا سے ملتی ہے۔ گرمی تکلیف دیتی ہے اور ہاتھ یا وُں بھی جلتے ہیں۔

سردرد عموماً ماتھے پر رہتا ہے، روشی نا قابل برداشت ہوتی ہے اور نظر کمزور ہوجاتی ہے۔ وقتی اندھرا کیا ہے۔ آنگھوں کے سامنے سائے سے ناچنے لگتے ہیں۔ آنگھوں میں سوزش ہوجاتی ہے جومزمن ہوجائے تو آنکھ ہمیشہ سوجی رہتی ہے۔ لیئم مگ میں ایک علامت مرک کارسے ملتی ہے مثلاً بیچین ایسی کہ فارغ ہونے کے بعد بھی بے چینی اور در دجاری رہیں۔ مرک کارمیں جب تکلیف ہوتو یہ احساس رہتا ہے کہ فارغ ہونے ہونے کے باوجود کچھا جا بت باقی رہ گئی ہے۔ لیکن للیئم مگ میں اجابت کے بعد بھی ہروت سے احساس رہتا ہے کہ وقت یہ احساس رہتا ہے کہ اسے حاجت کے لئے ٹائلٹ جانے کی ضرورت ہے۔ مرک کار کی طرح اس میں بھی بیشا۔ کرنے کے باوجود جوابی محسوس ہوتی ہے۔

اگر کسی مریض کو بیه خیال ہو کہ میں پاگل ہو جاؤں گا یا جھے کچھ ہو جائے گا،
د ماغ میں بیہ خیال ایک بارراہ پالے تو نکتائہیں۔اگر وہ سجھنے لگے کہ میں فلاں چیز ہوں
تو بیرہ ہم بھی ہٹنے کا نام نہیں لیتا۔ بیا لیئم مگ کی خاص علامت ہے۔اس کے ساتھ گہری
اداسی اور ڈیریشن (Depression) کے دورے بھی ہوتے ہیں۔ میں نے گئی ایسے

مریضوں کاعلاج کیا ہے جوا کنزنو جوان تھے، خدا کے فضل سے سبٹھیک ہوگئے۔ایسے مریضوں کو صرف دوائی نہیں بلکہ پیار سے سمجھانے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ عموماً نفسیاتی اور جسمانی بیاریوں کا آپس میں گہراتعلق ہوتا ہے۔ایک کو دوسرے سے جدانہیں کیا جاسکتا۔اس لئے اگر ہومیو پیتھک طریقہ علاج میں بیلم ہوجائے کہ کیا نفسیاتی بیاری ہے تواس کا جسمانی بیاری کے ساتھ پہلو بہ پہلو علاج دونوں نکلیفوں کے لئے مفید ہوتا ہے کیونکہ جہاں ذہن کو آرام آتا ہے جسم کو بھی خود بخو د آرام محسوس ہوتا ہے۔لیئم مگل کے بعض مریض محسوس کرتے ہیں کہ انہیں سمجھا ہی نہیں گیا۔ ایسے مریضوں سے بیچھا چھڑوانا بہت مشکل ہوتا ہے، سمجھانے کا اثر نہیں ہوتا۔ انہیں صرف دوا دینی عراضوں سے بیچھا چھڑوانا بہت مشکل ہوتا ہے، سمجھانے کا اثر نہیں ہوتا۔ انہیں صرف دوا دینی عراضوں سے بیچھا جھڑوانا بہت مشکل ہوتا ہے، سمجھانے کا اثر نہیں ہوتا۔ انہیں صرف دوا دینی کوئنہیں شمجھ کا کہ مم کہنا کیا جا ہے ہیں اور کرنا کیا جا ہے ہیں۔

للیئم ٹک میں دل کی تکلیف بھی پائی جاتی ہے۔ایسے محسوں ہوتا ہے کہ دل اچا تک مٹی میں آ کر جکڑا گیا ہے جیسے شانجہ پڑ گیا ہو۔ یہ علامت کیکٹس میں بھی بہت نمایاں ہوتی ہے۔ نبض بہت تیز اور بے قاعدہ ہوتی ہے۔ دل کے مقام پر ٹھنڈک اور بوجھ کا احساس رہتا ہے۔ جمجوم میں اور گرم کمرے میں دم گھنٹا ہے۔

للیئم ٹگ میں معدہ میں ہوا بھی ہوتی ہے، بوجل بن کا حساس مگر بھوک بہت گئی ہے۔ مریض گوشت کھانے کی خواہش زیادہ محسوس کرتا ہے۔ شدید بیاس گئی ہے۔ بار بار بیشاب آتا ہے جومقدار میں کم ،گرم اور دودھیارنگ کا ہوتا ہے۔

للیئم ٹگ کے مریض کی تکلیفیں گرم کمرے میں اور سی تسلی اور تشفی دینے سے بڑھ جاتی ہیں۔ تازہ ہوامیں بہترمحسوں کرتا ہے۔

دافع اثر دوائیں: بیلونیس طافت: 30 سے 200 تک

## ميكنيشيا كارب

#### MAGNESIA CARBONICA

(Carbonate of Magnesia)

میگنیشیا کارب کوایلو پیتھک طریقہ علاج میں معدے کی تیز ابیت کم کرنے اور اسہال کی تکنیشیا کارب کوایلو پیتھک طریقہ علاج میں معدے کی تیز ابیت کم کرنے اور اسہال کی تکلیف یا تکلیف دور کرنے کے لئے ہومیو پیتھی پڑینسی میں میگنیشیا کارب اونچی بدا ترات پیدا ہوجاتے ہیں انہیں دور کرنے کے لئے ہومیو پیتھی پڑینسی میں میگنیشیا کارب اونچی طاقت میں استعال کی جاسکتی ہے۔

میگنیشیا کارب میں بیاریاں اکیس دن کے بعد دوبارہ واپس آتی ہیں۔علامتیں ٹھیک بھی ہورئی ہوں تو وہ اکیس دن کے بعد دوبارہ کچھ جوش دکھانے گئی ہیں۔مریض کو کھلی ہواکی خواہش ہوتی ہے خواہ شعنڈی ہی ہو حالانکہ سردی اس کے لئے مصر ہوتی ہے۔مریض اپنے آپ کو ہر وقت ڈھانے رکھتا ہے۔ گرم شروب سے پسینہ آتا ہے۔دانت کے اعصا بی ریشوں میں شدید درد ہوتا ہے۔

حمل کا دانت درد جووضع حمل تک جاری رہتا ہے اس میں یہ بہت مفید دواہے۔اس درد
کا حیض سے بھی تعلق ہوتا ہے۔ حیض کے دوران دانت میں درد ہوتا ہے اور حیض ختم ہونے سے
دانت کا دردٹھیک ہوجاتا ہے۔

میگنیشیا کے تمام اعصابی دردوں کو ہلکا ہلکا چلنے سے آرام آتا ہے۔ ہلکی حرکت سے خصوصاً دانت کے درد میں افاقہ ہوتا ہے۔ میگنیشیا کارب کی اعصابی تکلیفوں کا دورہ عموماً رات کو ہوتا ہے۔ لیکیسس میں حرکت سے آرام نہیں آتا جبکہ میگنیشیا کارب میں حرکت آرام نہیں آتا جبکہ میگنیشیا کارب میں خرکت آرام دیتی ہے۔ میگنیشیا کارب میں نیٹرم میور کی طرح ناخن اور بال خراب ہوجاتے ہیں اور دانت اور اس کے اردگرد کا حصہ بہت حساس ہوجاتا ہے۔ بیعلامت اینٹی مونیم کروڈ

میں بھی ہے۔ ایسی صورت میں اینٹی مونیم کروڈ اور میکنیشیا کارب کے علاوہ چائنا بھی مفید ہے۔

ایسے مریض جن میں سل کی علامات خاہر ہونے لگیں۔ چہرہ زرد ہوجائے۔ اگر دیگر علامتیں سمی معین دوا کی طرف اشارہ نہ کریں تو میگنیشیا کارب استعال کریں۔ میگنیشیا کارب کی ایک خاص علامت یہ ہے کہ فضلے کارنگ مٹی کی طرح جو جو جو جاتا ہے اوراس میں سخت بد بوہوتی ہے۔ یہ چگر کی خرابی کی علامت ہے۔ بہت کھل کراجابت ہوتی ہے جو نگر وں کی صورت میں ہوتی ہے اور پانی پر تیرتی ہے اور ڈوبی نہیں کی چی خواہ کو اہونی ہوتی ہے اور ڈوبی نہیں کہ جس خوص کی اجابت ہلکی ہوکر تیرے اسے طرور کینسرہی ہوگا۔ اس لئے خواہ کو اہو جہوں میں مبتلانہیں ہونا چاہئے ۔ کینسر کی دوسری علامتیں ہوں نوعلاج کی فکر کرنی چاہئے ۔ میکنیشیا کارب میں اجابت کارنگ بعض دفعہ سبزی مائل ہوجا تا ہے۔ نوعلاج کی فکر کرنی چاہئے ۔ میکنیشیا کارب میں اجابت کارنگ بعض دفعہ سبزی مائل ہوجا تا ہے۔ اس کی سب بیاریوں میں خشکی بھی پائی جاتی ہے اور معدے میں کھٹاس ہوتی ہے۔ کھانسی بھی خشک ہوتی ہے۔ گلے ہیں خراش ہوتی ہے۔ چہرے پر دق کے اثرات ظاہر ہونے گئے ہیں ۔ بعض دفعہ کھانسی کے خشک ہونے کے باوجود معمولی کی بغم بھی نگری ہے۔

گلے ہیں ۔ بعض دفعہ کھانسی کے خشک ہونے کے باوجود معمولی کی بغم بھی نگری ہے۔ میں ۔ سارے میں کی نہ سے میں کہ میں کہ میں کہ بیارے کی کو کہ دوسری کی کہ کو کہ میں جو میں کہ بعار ہیں کہ کھی نگری ہے۔

میکنیشیا کارب میں کندھوں میں بھی دردہوتا ہے۔ مصوصا دا میں کندھے میں۔سارے جسم میں تھکاوٹ کا حساس رہتا ہے۔ جلد بے رنگ، زرداور مرجھائی ہوئی۔سردی نا قابل برداشت ہوتی ہے۔ بستر کی گرمی میں بھی تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح بدلتے ہوئے موسم میں اور کھلی ہوا میں سکون محسوس ہوتا ہے۔

مددگاردوا: کیمومیلا دافع اثر دوائیں: آرسنگ مرکری طاقت: 30

### 137

## ميلندرينم

#### **MALANDRINUM**

میلنڈ رینم گھوڑ وں کی ایک بہاری Horse Grease کے مادہ سے تیار کی جانے والی دوا ہے۔حیوانات کی بیاریوں کے ایک ماہر نے بہ معلوم کیا کہ وہ علاقے جہاں گھوڑے اس بیاری میں مبتلا ہوں وہاں اگر گائیں وغیرہ گھاس پر بیٹھیں تو ان میں چیک کی بیاری پھلنے گئی ہے۔ بدایک ثابت شدہ حقیقت ہے کہ ہومیو بیتھی طریقة علاج میں میلنڈرینم چیک کے توڑ میں بہت مؤثر ثابت ہوئی ہے۔اسے چیک سے بحاؤ کے لئے بطور Preventive بھی شہرت حاصل ہے۔ نیز چیک کے ٹیکے کے بدا ثرات کوزائل کرنے میں بھی یہ مفید ثابت ہوئی ہے۔ بعض ڈاکٹروں نے تجربے کئے۔ جاریجے لئے گئے۔ان میں سے تین کومیلنڈرینم کی ایک ایک خوراک استعمال کروائی گئی۔ چوتھے بچے کو بہ دوائی نہیں دی گئی پھران سب کو چیک کے حفاظتی ٹیکے لگوائے گئے۔جس بیچ کو بید دوانہیں دی گئی اس میں چیک کے ٹیکہ کا سخت ردممل ظاہر ہوا جبکہ ہاقی بچوں کو کچھنہیں ہوا۔ایک اور معالج نے بہتجربہ کیا کہ ایک بیچ کو ٹیکہ نہیں لگوایا گیا، صرف میلنڈ رینم دی گئی، اسے بچھنہیں ہوا جبکہ دوسرے بیچے کوحفاظتی ٹیکہ لگوانے کے باوجود چیک ہوگئی۔ ایک اور ڈاکٹر نے لکھا ہے کہ جن دنوں چیک کی وباء پھیلی ہوئی تھی اس نے میلنڈ رینم 30 طاقت میں بار باراستعال کی اورا یسے علاقوں میں چیک کے مریضوں کاعلاج کرتا ر ہاجہاں بہویا عام تھی مگراہیے کچھنیں ہوا۔اور جن لوگوں نے بہدوااستعال کی وہ بھی اس و ہاسے محفوظ رہے۔

اگر میلنڈرینم کو چیک کے حملہ کے بعد استعال کیا جائے تو مریض بہت جلد بغیر کسی گرے نقصان کے صحت یاب ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر برنٹ (Dr. Burnett) نے مشورہ دیا

ہے کہ یہ بہت گہرااثر کرنے والی دواہے اس لئے اسے بلاضرورت بار بارنہیں دہرانا چاہئے۔ حاد لیعنی فوری نوعیت کی بیار بول میں اسے دہرایا جاسکتا ہے کیکن حفاظتی مقاصد کے پیش نظر اسے لمبے وقفہ سے استعمال کرنا چاہئے۔

چیک کے ٹیکے کے رقمل کے طور پرجسم پرا نگزیما ظاہر ہوجائے تواس میں بھی میلنڈرینم مفیدہے مگر چیک کے ٹیکے کے بدا ثرات دور کرنے کے لئے زیادہ شہور دوا تھوجاہے۔

میلنڈرینم کاہڈیوں پر بھی اثر ہوتا ہے۔ اگر ہڈیوں میں نقص پیدا ہوجائے اوروہ ٹیڑھی ہو جائیں اور ٹانگوں کی ہڈیاں اندر کی طرف مڑنے لگیں اور چلتے ہوئے گھٹنے کی ہڈیاں آپس میں گرانے لگیں تومیلنڈرینم سے فائدہ ہوگا۔ کمزور ہڈیوں کے لئے کلکیریا کارب بہت مفید دوا ہے بلکہ اصل دوا ہی ہے ہے لیکن میلنڈرینم بھی اچھا کام کرتی ہے۔

میلنڈرینم جلدی امراض میں بھی مفید ہے۔ ہرقتم کے ایگزیما، آبلوں اور چھالوں میں اچھااثر دکھاتی ہے اس کے آبلے اور چھالوں کی ستہ آ ہستہ نکلتے ہیں، ایک کے بعد دوسرا اور پھرایک لامتناہی سلسلہ شروع ہوجاتا ہے اور چھالوں کی فصلیں اگنے گئی ہیں۔ جانوروں کی بیاریوں میں بھی اس کا استعمال مفید ہے۔ ایک ڈاکٹر نے ایک ایسے کتے کومیلنڈ رینم دی جس کی گردن میں خطرناک جھالے نکلے ہوئے تھے وہ فوراً ٹھک ہوگیا۔

میلنڈرینم وجع المفاصل اور جوڑوں کی اندرونی کی جھلیوں کی سوزش میں بھی مفید ہے۔
عموماً بیددواجسم کے نچلے حصوں میں زیادہ اثر کرتی ہے۔ ٹاگلوں پر گھٹنوں سے لے کر گخنوں تک اس کا
اثر زیادہ ہوتا ہے۔ کمر میں دکھن اور چوٹ لگنے کی طرح کا درد ہوتو بھی میلنڈرینم مفید ہے۔
میلنڈرینم عورتوں کے رحم کی تکالیف کے لئے بھی اچھی بتائی گئی ہے۔ اندرونی اعضاء میں خارش،
سوزش اور سبزی مائل کیکوریا کے اخراج میں اچھا اثر دکھاتی ہے۔

اگر مسوڑ هول سے خون آئے۔ ذرا سا دبانے سے بھی خون جاری ہو جائے تو میلنڈ رینم بھی دوا ہوسکتی ہے اور اس لحاظ سے اس کی علامتیں کرئیوز وٹ

ميلنڈرينم

(Kreosotum) سے لی ہیں۔

وہ بچے جو پڑھ کرسب کچھ بھول جا کیں توان کے لئے بھی میلنڈرینم بہت مفید ہے۔ چھوٹی طاقت میں ہفتہ میں دوتین بار چند ماہ تک استعمال کرانی چاہئے۔

ت: 30اوراونچی

# 138 مليريا آفيشي نيلس

#### **MALARIA OFFICINALIS**

یہ دوا ملیر یا بخار اور اس کے بدائر ات میں مفید ہے۔ سردرد، تملی جسم میں دردیں۔
معدے میں بے چینی اس کی خاص علامات ہیں۔ بیصرف ملیر یا میں ہی نہیں بلکہ اس سے ملتے جلتے
بخاروں کے لئے بھی استعال کی جاتی ہے۔ مریض کا جسم گرم ہولیکن وہ سردی اور کپکیا ہے محسوں
کرے اور اعضاء شکنی کی علامت پائی جائے تو ملیریا آفیشی نیلس استعال کرنی چاہئے۔
ملیریا آفیشی نیلس جگر کے لئے بھی اچھی ہے۔ جگر کے مقام پر درد اور اینٹھن محسوں ہو۔ جگر، تلی اور گردے کام کرنا چھوڑ دیں۔ جسم میں خون کی کی واقع ہو۔ سارا نظام صحت محسوں ہو۔ جگر، تلی اور گردے کام کرنا چھوڑ دیں۔ جسم میں خون کی کی واقع ہو۔ سارا نظام صحت جواب دے جائے، جلد اور چرہ زرد ہو اور مریض بہت کمزوری اور سردی محسوں کرے تو اسے استعال کرنا چاہئے۔ ضدی قسم کے ملیریا بخار جو کسی دواسے ٹھیک نہ ہوں ان میں بھی بیم مفید ہے۔ اس تعال سے چندونوں میں ہی مریض کی صحت بہتر ہونے لگتی ہے یا مرض کی علامات واضح ہوکر سامنے آجاتی ہیں جن سے محمود والی تشخیص میں مدوماتی ہے۔ اس دوا کا اثر برائیونیا مکس وامیکا، آرسنگ اور رسٹا کس سے ذائل ہوتا ہے۔

طاقت: 30

### 139 مىنگىنى

#### MANGANUM ACETICUM

(Manganese Acetate)

یے دواایک دھات' بینکینم" کے ایس ٹیٹ (Acetate) سے بنائی گئی ہے۔ ڈاکٹر ہائیمن نے اس کی آ زمائش کی تھی۔ بیخون پر اثر انداز ہوتی ہے بہت گہری اور وسیح الاثر دوا ہے لیکن بوجوہ اس کا استعال ہو میوبیتھی میں بہت کم ہوا ہے۔ اس کا سب سے زیادہ اثر گلے کی نالی پر ہوتا ہے جس کا بولنے سے تعلق ہے۔ سلی مادول کے اجتماع سے آ واز رفتہ رفتہ کم ہو جائے اور مسلسل کھانسی رہے تو مینگینم بہت مفید دوا ہے۔ بید بگر سلی اثر ات کو بھی دور کر دیتی ہے۔ مینگینم میں ظاہری علامات کی تصویر بہت بھیا نک بتائی گئی ہے۔ اس لئے اکثر ڈاکٹر اس وجہ سے بھی مینگینم کے فوائد سے محروم رہ جاتے ہیں کہ جب تک بیعلامیں اتنی شدت سے موجود نہ ہوں وہ اسے استعال نہیں کرتے۔

نہیں کرتے۔
مینگینم میں چکنی اور زردجلد کے ساتھ بے حد کمزوری پائی جاتی ہے گرعوماً بیاری کے شروع میں ہی بیسب علامات ظاہر نہیں ہوتیں۔ جب انتہائی علامات ظاہر ہوجا ئیں تواس وقت علاج بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ شروع میں ہی کوئی علامت مینگینم کا تقاضا کرے تو ضرور استعال کروانی حیاہے ۔ اگر نرخرے کا حصہ ماؤف ہور ہا ہواور سلی انثرات ظاہر ہوں تو مینگینم بلاتا خیر شروع کروا دینی چاہئے۔ اگر مریض مینگینم کا ہوتو دوسری دواؤں سے یہ کھائی کم تو ہوسکتی ہے کین وہ گہرااثر نہیں کریں گی۔ مینگینم کا ہڈیوں کی جھلی سے بھی گہراتعلق ہے۔ اسی طرح ہڈیوں میں پیدا ہونے والے ناسوروں میں بھی ہمفید ہے۔

اس میں حیض کی خرابیاں بھی ملتی ہیں۔ قلت حیض جو وفت گزرنے کے بعدایک آ دھ دن کے لئے آتا ہے۔خون کی رنگت پھیکی، یانی کی طرح ہوتی ہے ایسی صورت میں بجائے اس کے کہ چیض جاری کرنے والی دوادی جائے مینگینم دینی چاہئے کیونکہ ایسے مریض میں خون کی شدید کی ہوتی ہے اس لئے چیض کا خون جاری کرنے والی دواسے رہاسہا خون بھی نکل جائے گا۔ میرا تجربہ ہے کہ علامات کے مطابق صحیح دوا دی جائے تو حیض کا خون جاری ہونے کی بجائے کچھ محرصہ کے لئے رک جاتا ہے لیکن کئی مہینے چیض بندر ہنے کے بعد جب جسم میں خون کی کی بجائے بچھ موری دون کی کئی نہ ہونے کے باوجود پوری ہوجائے اور طافت آ جائے تو پھر چیض نار مل ہوجائے گا۔اگرخون کی کمی نہ ہونے کے باوجود چیض بند ہوجائے وبندش چین کی دوسری دوائیں سوچنی جا ہئیں۔

ایسے مریض جن کی بیٹر لیوں میں اینٹھن ہوتی ہے۔ٹانگوں کے پھوں میں شختی محسوں ہوتی ہے اورٹانگیں بے حس ہو جاتی ہیں۔ان کی پیڈلیوں کے سامنے کی مڈی کی دکھن میں مینگینم بہت مفید دواہے۔

مینکینم میں جلدی علامتیں بھی ملتی ہیں۔ زخموں اور ناسور کے کنارے موٹے ہوجاتے ہیں۔ اکثر زخم لمباعرصہ چلتے ہیں اورٹھیک نہیں ہوتے۔ سورائسس (Psorisis) میں بھی اسے مفید بتایا گیا ہے۔ اگر سورائسس یعنی چنبل دب چکا ہوتو مینگینم سے فائدے کی صورت میں پہلے مفید بتایا گیا ہے۔ اگر سورائسس یعنی چنبل دب چکا ہوتو مینگینم سے فائدے کی صورت میں پہلے بہت زور سے جلد پر ابھرے گا اور لمباعرصہ وقفہ وقفہ سے استعال کے نتیجہ میں کم ہونا شروع ہوجائے گا۔ لہذا مینکینم دینے کے بعد سورائسس یعنی چنبل ظاہر ہوتو گھبر انا نہیں چا ہے۔ ڈاکٹر کینٹ اس بات کے سخت خلاف تھے کہ سورائسس کو دواؤں سے دبا دیا جائے کیونکہ اس کے نتیجہ میں انتر یوں میں یاکسی اور عضو میں کینسر ہوسکتا ہے۔ ان کے اکثر بیانات درست ہوتے ہیں اس لئے بعیر نہیں کہ یہ بھی درست ہوتے ہیں اس لئے بعیر نہیں کہ یہ بھی درست ہو۔ مینگینم میں سورائسس کی علامات فاسفور س اور ڈ لکامارا سے ملتی ہیں۔

مینکینم کے زہر سے خون کے ذرات اور خون کے خلیے متاثر ہو جاتے ہیں۔ زخرہ (Larynx) یعنی سانس کے لوچ دار چھلوں پر مشتمل نالی جو گلے سے شروع ہو کر نیچ پھیپھڑوں کی جانب اترتی ہے اور گلے میں اس کے اندر آ واز پیدا کرنے کا آ لہ ہوتا ہے، مینگینم میں اس کے اندر ورم پیدا کرنے کا رجحان پایا جاتا ہے جس کا ہر حملہ پہلے سے بڑھ

کر ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ یہی بڑھتی ہوئی بیاری بالآخر چھپچر وں میں د بے ہوئے سل کے مادے کو ابھار دیتی ہے۔ مینگینم سے بروقت ایسے مریض کاعلاج بعد میں پیدا ہونے والی سنگین پیچید گیوں سے بحالیتا ہے۔

سے بچالیتا ہے۔

مینکینم کے مریض کے زخم اور ناسورٹھیک نہیں ہوتے اور سلسل ہرے رہتے ہیں۔ یہ کیفیت جزوی کینسر کی ہے اگراسے زبردتی ٹھیک کرنے کی کوشش کی جائے تو یہ پورے کینسر میں تبدیل ہوسکتی ہے۔ اس کے مریض کو معمولی سالمس بھی سخت تکلیف دیتا ہے۔ اگر چلنے سے ہڈیوں میں در دہواور آرنیکا، برائیونیا سے فائدہ نہ ہوتو مینگینم فائدہ دیتی ہے۔ بیان دواؤں کی نسبت زیادہ گہراا تر رکھتی ہے۔ اسی طرح مینگینم میں بیٹیشیا سے ملتی جاتی در دیں ہوتی ہیں جومعدے کی خرابی اور ٹائیفائیڈ کے تعفن سے اسی طرح مینگینم میں بیٹیشیا ہے ہوفائدہ دے کر چھوڑ دیے تو مینگینم کویا در کھنا چاہئے۔

پیدا ہوتی ہیں۔ اگر بیٹیشیا کچھوائدہ دے کر چھوڑ دیے تو مینگینم کویا در کھنا چاہئے۔

مینگینم میں گہری اداسی پائی جاتی ہے۔جس کے ساتھ یہا حساس ہوتا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے۔عورتیں اکثر اس نم میں مبتلار ہتی ہیں۔ اپنے عزیز وں کے متعلق تو ہمات کا شکار رہتی ہیں۔ اگر ذہنی علامات بڑھ جائیں تو سوچنے ہمجھنے کی طاقت ماؤف ہونے لگتی ہے۔ کسی بات کا شعور نہیں رہتا۔ بدینائی کم ہوجاتی ہے۔ سی بات کا شعور نہیں رہتا۔ بدینائی کم ہوجاتی ہے۔ سی بیاریوں میں میں ای علامات کو دور کرنے کے علاوہ مریض کی دوسری بیاریوں میں بھی اچھا اثر دکھائے گی۔

مینلینم میں حرکت سے اور چلنے پھر نے سے تکلیفیں بڑھ جاتی ہیں لیکن بیٹھنے سے بھی آ رام نہیں آتا۔ ہاں اگر مریض لیٹ جائے تو سب تکلیفیں یوں ختم ہوجاتی ہیں گویاتھیں ہی ہیں۔ وہ عورتیں جو موٹا پے کا شکار ہوں۔ ہر وقت جسم میں دردیں ہوں اور وہ ہر وقت لیٹی رہیں ان کی دوا مینکینم بھی ہوسکتی ہے بشرطیکہ اس کی دوسری اہم علامتیں موجود ہوں۔ بعض دفعہ بیٹھے بیٹھے گھبرا ہٹ کی وجہ سے حرکت کرنے اور چلنے پھر نے کو دل چاہتا ہے لیکن چلنے پھر نے سے دردوں کی تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ اس علامت میں آ رسنک اور رسٹاکس کا خیال آ سکتا ہے مگر ان دونوں کی علامتیں بالکل مختلف ہیں۔

بالکل مختلف ہیں۔
سل کی علامتوں میں ارجہ مشیلیکم ، فاسفورس اور گریفائٹس کی علامتیں مینکینم سے سل کی علامتیں میں ارجہ مشیلیکم ، فاسفورس اور گریفائٹس کی علامتیں مینکینم سے

مینگینم

مشابہت رکھتی ہیں۔ اگرسل کے مریض میں خون کی کمی کی وجہ سے سرمیں درد ہوتو ایسے سردرد میں بھی منیکینم مفید ہوسکتی ہے۔ اس میں درد بی سوئی کی چیمن کی طرح ہوتی ہیں جیسے سی نے ٹائکہ بھر دیا ہو۔ نیز سرکی جلد میں سرخ رنگ کے داغ بن جاتے ہیں اوران جگہوں میں در دہوتا ہے۔ آئکھ کے چھپر اور پر دوں میں سوزش ہوتی ہے۔ روشنی سے زود حسی پائی جاتی ہے۔ قریب کی چیزیں دیکھنے سے آئکھوں میں در دہوتا ہے۔ اس وجہ سے کتاب نزدیک رکھ کر پڑھنے یا سلائی کا کام کرنے سے آئکھیں دکھنگتی ہیں۔ بیعلامت روٹا (Ruta) سے متی جلتی ہے۔

مینگینم میں کانوں سے بدبودار مواد نکتا ہے۔ اس بیاری میں امونیم کارب بھی بہت نمایاں مقام رکھتی ہے۔ مینگینم میں کانوں میں بھاری بن بیدا ہوجا تا ہے لیکن یہ کیفیت مستقل نہیں ہوتی۔ ناک صاف کرنے سے جب ہوا کا دباؤ پڑتا ہے تو قتی طور پر شنوائی ٹھیک ہوجاتی ہے۔ کان کے بیرونی حصہ کو ہاتھ لگانے سے در دہوتا ہے نزلہ، زکام اور گلے کی خرابی کان پر بھی اثر انداز ہوتی ہے اور کان میں در دہوتا ہے۔ جی کہ دانتوں کا در دبھی کانوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ پس وہ نزلاتی ہوار کان میں مینگینم کو بیاریاں جن کے بیجہ میں کان مسلسل بھاری رہنے گئیں اور قوت شنوائی متاثر ہوتی ہواور بیاریاں جن کے بیجہ میں کان مسلسل بھاری رہنے گئیں اور قوت شنوائی متاثر ہوتی ہواور میں بولیا جائے اس بھی شروع ہو مریض اور چھینکیں میں بھی ہوئے ٹھنڈے مریض اونچا سننے گے میں بھی شروع ہو جائے اور چھینکیں میں بھی آئیں تو مینگینم سے افاقہ ہوسکتا ہے۔ عموماً بیعلا متیں بھیگے ہوئے ٹھنڈے موسم میں بوطنی ہیں۔

چېره بالکل پچيکا، بےرونق اور زرد ہوجاتا ہے۔ایسے چېره میں مینگینم بہت نمایال حثیت رکھتی ہے۔

' بخار کے ساتھ پھوڑ ہے نکلیں تو بھی مینگینم مفید ہے۔ معدے کی ہر قسم کی تکلیفوں میں کام آتی ہے۔خصوصاً اگر بھوک مٹ جائے اور کھانے پینے کی خواہش بالکل ختم ہو جائے تو اسے بحال کر دیتی ہے۔اس کے پیٹے درد میں آگے جھکنے سے آرام آتا

مينگينم

ہے۔ یہ کولوسنتھ (Colocynthis) کی بھی علامت ہے۔ اس کے مریض میں معدے کی کوئی نہ کوئی تکلیف ضرور رہتی ہے۔ قبض ہو گی یا اسہال لگ جائیں گے یا پیچیش ہو جائے گی۔ معتدل حالت نہیں رہتی ۔ عورتوں کو حیض کے ختم ہونے کے زمانے میں یا ویسے ہی خون کی کمی سے چہرہ پر متماہ شاور گرم ہوا کے جھونے محسوں ہوتے ہیں۔ اس میں سلفر، گریفائٹس اور کیکیسس وغیرہ بھی کام کرتی ہیں لیکن مینگینم بھی اچھی دوا ہے۔

جگر میں چر بی بڑھنے کے رجحان کو بھی مینگینم روکق ہے۔ برقان اور پتے کی بتی میں بیشریوں ہوتا ہے۔ اگر بیشد ید ہوتو یہ پلمیم کی علامت ہوتی ہے۔ اگر بیشد ید ہوتو یہ پلمیم کی علامت ہوتی ہے۔

اگرگلاصاف کرنے کے لئے بار بار کھنکارنا پڑے تو مینگینم مفید ہوسکتی ہے۔ بیعلامت اور بھی بہت می دواؤں میں ملتی ہے۔ مثلاً ودھیا (Wythia)، ارجنٹم میٹ ،سلیشیا، فاسفورس وغیرہ مینگینم میں اس کی دیگر تکلیفوں کی طرح کھانسی بھی لیٹنے کے بعدختم ہوجاتی ہے۔ ہائیوس میں اس سے بالکل برعکس علامت ملتی لیٹنے پر کھانسی شروع ہوجاتی ہے۔ وہ بچیاں جو بہت زود حس ہوں ان میں بیعلامت بہت نمایاں ہوتی ہے۔ ارجنٹم مٹیلیکم میں بھی لیٹنے سے کھانسی کو آرام آتا ہوتی ہے۔ بولیان میں بھی لیٹنے سے کھانسی کو آرام آتا رفتہ رفتہ کمزور ہور ہے ہوں ان کی طاقت کو بحال کرنے کے لئے بھی مینگینم کار آمد ہے۔ رفتہ رفتہ رفتہ کمزور ہور ہو جو باتی کی طاقت کو بحال کرنے کے لئے بھی مینگینم کی تکلیفیں بڑھ جاتی ہیں۔ مطوب موسم میں اور طوفان آنے سے پہلے مینگینم کی تکلیفیں بڑھ جاتی ہیں۔

دافع اثر دوائیں: کافیا۔مرکری طاقت: 30سے 200 تک

# ميڈورائينم

#### **MEDORRHINUM**

(The Gonorrhoeal Virus)

میڈورائینم سوزاک کے زہر سے تیار کی جاتی ہے۔ یہ دبی ہوئی موروثی سوزاک بیار یوں میں بہت مفید ثابت ہوتی ہے۔موروثی سوزاک میں جومقام میڈورائینم کا ہے وہی موروثی سلفس میں سیفیلینم (Syphilinum) کا بیان کیاجا تا ہے۔ اگر یہ دوائیاں استعال نہ کی جائیں تو یہ بیاریاں زندگی کامستقل حصہ بن جاتی ہیں اور پیچھانہیں چھوڑتیں، بار بار جملہ کرتی ہیں۔ بعض بہت قابل ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ سلفس (آتشک) اور سوزاک بار بار جملہ کرتی ہیں۔ یوٹی معاشرہ میں قدیم سے پائے جاتے ہیں اس لئے ان کے زہر موروثی بن چکے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ کسی انسان کوخود یہ بیاریاں لاحق ہوئی ہوں، موروثی طور پران میں یہ علامتیں یائی جاسکتی ہیں۔

پہلے سفلس کا علاج بہت مشکل سمجھا جاتا تھا اور عموماً مرکری دے دی جاتی تھی مگر اب البار مسلسل ایک مہینہ پینسلین (Penicillin) دی جائے تو کہا جاتا ہے کہ یہ بیاری جڑوں سے اکھڑ جاتی ہے۔ ہومیو پیتھک نظریہ یہ ہے کہ سفلس جڑوں سے بھی نہیں اکھڑتی ، بلکہ مختلف بھیس بدل لیتی ہے اور جب اسے سازگار حالات میسر آئیں تو پھر اصلی صورت میں ظاہر ہو جاتی ہے۔ جدید ترین ایلو پیتھک ریسر ج سے بھی یہ ہومیو پیتھک نظریہ درست ثابت ہوا ہے۔ ایڈز پر امریکہ میں ہونے والی ریسر ج کے دوران یہ بات سامنے آئی ہے کہ ایڈز کے بہت سے مریضوں کو اچا تک سفلس بھی ہوگیا حالا تکہ پہلے سفلس کا کوئی نثان موجود نہیں تھا۔ جب ان کے خاندانی حالات معلوم کئے گئو تو بعضوں کے متعلق بھینی طور پر علم ہوا کہ ان کے باپ دا دا میں سے سی کوسفلس کی بیاری ہوئی تھی

اور مرکری کے استعال سے اسے دبا دیا گیا تھا مگر بظاہر بینا پید بیاری مختلف عوارض کے بھیس میں موجود رہتا ہمیشہ جسم میں موجود رہتا ہمیشہ جسم میں موجود رہتا ہوئے ہیں جا گراسے جڑ سے نہا کھیڑا جائے تو اس کے نتیجہ میں پیدا ہونے والی بیاریوں کے علاج بھی سطی ثابت ہوتے ہیں۔ ان دواؤں میں جو دبے ہوئے سوزاک کا قلع قمع کر سکتی ہیں ایک میڈورائینم ہے جس کی بہت تعریف کی جاتی ہے اور بعض ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہر علاج میڈورائینم میٹروع کرنا چاہئے۔ اگر سوزاک کی دبی ہوئی علامتیں موجود ہوئیں تو میڈورائینم کی بہت او نجی طاقتیں انہیں اچھال کر باہر لے آئیں گی۔ اس کے نتیجہ میں بیاری کی جوشکل بھی ظاہر ہوگی اس کا علاج دراصل دبے ہوئے سوزاک کا علاج ثابت ہوگا اور اس کے بداثر ات ہمیشہ کے اس کا علاج دراصل دبے ہوئے سوزاک کا علاج ثابت ہوگا اور اس کے بداثر ات ہمیشہ کے لئے ختم ہوجا نیں گے۔

دمہ کا بھی میڈورائینم سے بہت تعلق ہے۔ بچوں کا سوکھا بن ، دمہ، دائی نزلہ، داو اور خاص قتم کے مسے، وہ عمومی بیاریاں ہیں جوسوزاک کے دب جانے سے جسم میں زہر لیے رجحانات کے طور پرچھپی رہتی ہیں اور حسب حالات بھی بھی طاہر ہوتی رہتی ہیں۔ ہرقتم کے مسے جوتھوجا کے قابومیں نہیں آتے ان میں میڈورائینم دینا ضروری ہوجا تا ہے۔

بعض عورتوں کوشادی کے بعد بعض تکلیفیں آگیرتی ہیں۔ مثلاً حیض کے ایام میں ہے۔

ہے قاعدگی ، درداور اعصابی کمزوری وغیرہ ، انہیں بھی میڈورائینم کی ضرورت پڑسکتی ہے۔
میڈورائینم کا مریض شخت ٹھنڈا ہوتا ہے لیکن اس کے باوجودا سے بہت پسیند آتا ہے اوراسی طرح بعض دفعہ اس کی ہتھیایاں جلتی ہیں مگر اس کے باوجود ہاتھ باری باری ٹھنڈ ہے بھی ہوجاتے ہیں۔
ہیں۔ بھی دایاں ، بھی بایاں اور بعض دفعہ دونوں ہاتھ شخت ٹھنڈے ہوجاتے ہیں۔

وجع المفاصل اور بائی کی عمومی دردوں میں اگر علامتیں ملتی ہوں تو اسے بہت مفید بتایا جاتا ہے۔ اگر چہاس کی بہت ہی علامتیں عموماً سورج چڑھنے کے بعد سے سورج کے غروب ہونے تک رہتی ہیں لیکن بعض دوسری علامتیں رات کے وقت بہت بڑھ جاتی

ہیں۔ رات کو بڑھنے والی تکلیفوں میں بھوتوں یا مردہ لوگوں کا خوابوں میں آنا اور ساری رات و ٹراؤنی خوابیں آتے رہنااس کی نمایاں علامت ہے۔ اسی طرح پیشاب کی تکلیفیں بھی رات کو بہت بڑھ جاتی ہیں۔ مریض کو بار باراٹھنا پڑنا ہے اور بعض دفعہ اس شدت سے پیشاب آتا ہے کہ کموڈ (Commode) تک پہنچنا بھی مشکل ہوجا تا ہے۔ ایسے مریضوں کے پراسٹیٹ گلینڈز لینی غدہ قدامیہ میں بھی ہرتتم کے ورم اور سوزش کی علامتیں ملتی ہیں۔

تھوجا بھی میڈورائینم سے ملتی جلتی دوا ہے اوراس میں بھی اکثر تکلیفیں آ دھی رات کے بعد بڑھتی ہیں۔ وجع المفاصل میں اگر پہلے میڈورائینم دیا جائے تو اصل علامتیں کھل کر باہر آ جاتی ہیں اور علاج میں آسانی پیدا ہوجاتی ہے۔

میڈورائینم کی ایک علامت جسم میں سوئیاں چھنااور چھپا کی نکلنا ہے جس کا شور سے بھی ایک خاص تعلق ہے۔ اگر شور زیادہ ہواور اعصاب پر دباؤ ہوتو چھپا کی نکل آتی ہے۔ میڈورائینم میں پاؤں اور ٹانگوں کے ورم بھی ملتے ہیں۔ گھٹنے تک ٹانگیں بے حد ٹھنڈی ہوجاتی ہیں۔ بعض دفعہ ایسے مریضوں کے تلوے اسنے زود حس ہوجاتے ہیں کہ مریض تلوؤں کے بل چل ہی نہیں سکتا اوراسے گھٹنوں کے بل اپنے آپ کو گھسٹینا پڑتا ہے یا پھر بہت احتیاط سے آہستہ آہستہ تلووں پر دباؤ ڈالتے ہوئے چلنا شروع کرتا ہے اور چلنے سے جو گرمی پیدا ہوتی ہے اس سے بچھ دریے لئے چلنا آسان ہوجاتا ہے مگر بعد میں تلوؤں کی تکلیف پہلے سے بھی زیادہ بڑھ حاتی ہے۔

میڈورائینم کی علامات میں یہ بات بھی نمایاں ہے کہ وقت بہت آ ہستہ گزرتا ہے۔ بچوں یا لڑکیوں وغیرہ کو بیاحساس ہوتا ہے کہ ان کے بیچھے کوئی کھڑا ہے۔ ایک دم ڈر کے بیچھے د بیچھے د بیجھے ہیں جیسے کوئی بیچھے سے دب پاؤں آ گیا ہو۔ یوں لگتا ہے جیسے بچھ چہرے انہیں جھا تک رہے ہیں۔ اس احساس کو دور کرنے کے لئے میڈورائینم کے علاوہ فاسفورس بھی اچھی دوا ہے۔ فاسفورس میں بھی بیاحساس پایا جاتا ہے کہ کوئی شخص چیزوں کے بیچھے چھیا ہوا مریض کوجھا تک رہا ہے۔ بیاریوں کے بعض زہروں کے اثر سے چیزوں کے بیچھے چھیا ہوا مریض کوجھا تک رہا ہے۔ بیاریوں کے بعض زہروں کے اثر سے

بیاحساس پیداہوتاہے۔

سوجن یائی جاتی ہے۔

میڈورائینم میں اندھیرے سے ڈرنے اورگر نے کا خوف نمایاں ہوتا ہے۔ سری جلد میں تناو ہوتا ہے جیسے پٹی بندھی ہوئی ہو۔ میڈورائینم جلدی امراض اور سرمیں سخت سکری کی تکلیف میں بھی کامیاب علاج ہے۔ سکری کوائگریزی میں ڈینڈرف (Dandruff) کہتے ہیں۔ میڈورائینم کی بالوں کی علامات نیٹر م میور سے ملتی ہیں اور دونوں کا تعلق سوزا کی بھاریوں سے ہے۔ میڈورائینم میور میں بال خشک اور بھر بھرے سے ہوجاتے ہیں اور بہت شدت سے سکری پائی جاتی ہے۔ بعض اوقات صرف میڈورائینم دینے سے بی اان بھاریوں کا شافی علاج ہوجاتا ہے۔ بعض اوقات صرف میڈورائینم دینے سے بی اان بھاریوں کا شافی علاج ہوجاتا ہے۔ کتی ہیں اور نظر دھندلاتی جاتی ہے اور ایک جگہ نہیں ٹھہرتی ۔ کالے یا بھورے دھے بھی نظر آنے لگتے ہیں اور بعض دفعہ دورو چیزیں دکھائی دیتی ہیں۔ اگر یہ علاق ہوں امیں تناو ہو، اعصاب کھنچ ہوئے ہوں اور جسوں ہوں اور آئکھوں کی بلکیں جھڑ جا گیں تو بھی میڈورائینم میں تناو ہو، اعصاب کھنچ ہوئے طرح میڈورائینم میں بھوں کے بینچسوجن ہوتی ہے۔ ایپس میں یہ حصہ سوج کر نیچ لٹک طرح میڈورائینم میں بھوں کے بینچسوجن ہوتی ہے۔ ایپس میں یہ حصہ سوج کر نیچ لٹک جاتا ہے۔ آئکھوں کے بینچسوجن ہوتی ہے۔ ایپس میں یہ حصہ سوج کر نیچ لٹک جاتا ہے۔ آئکھوں کے بینچ تھیایاں ہی بن جانا ایپس کا خاص نشان ہے جبکہ میڈورائینم میں عام جاتا ہے۔ آئکھوں کے بینچ تھیایاں ہی بن جانا ایپس کا خاص نشان ہے جبکہ میڈورائینم میں عام جاتا ہے۔ آئکھوں کے بینچ تھیایاں ہی بن جانا ایپس کا خاص نشان ہے جبکہ میڈورائینم میں عام

میڈورائیئم مزمن نزلم کے لئے بھی مفید ہے لیکن یہ بہت اونچی طاقت میں دی جائے تو کام کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سوزا کی اثر اندر بہت گہرائی تک موجود ہے اور عام دوائیوں کی پہنچ سے باہر ہے۔ اگر مزمن نزلہ اس وجہ سے ہوتو میڈورائیئم CM میں یا کم از کم دس ہزار طاقت میں دی جائے ۔ ایسے پرانے بہنے والے نزلہ میں بیاعلی درجہ کی دواہے۔ اگر اعصائی تناؤکی وجہ سے غیر معمولی بھوک گے اور گھبرا ہٹ کی وجہ سے بچھ کھانے کو دل چا ہے لیکن کھانا کھا کر مریض کو تسکین نہ ہو، پچھ نہ پچھاور کھانے کو دل جا ہے۔ اسی طرح ایسی پیاس محسوس ہو جو یانی پینے کے با وجود نہ بچھے تو ایسی کیفیت

میں بھی میڈورائینم مفید ہے۔غیر معمولی بھوک کی علامت سورائینم میں بھی ملتی ہے لیکن سورائینم کی بھوک رات کے وقت زیادہ بے قرار کرتی ہے۔

جگر کی خرابی کی وجہ سے پیٹ میں پانی بھر جائے تو میڈورائینم مفید ثابت ہوتی ہے۔ بن ران کے گلینڈز کی خرابی اور سوزش میں بھی مفید ثابت ہو سکتی ہے۔

اس کی قبض کی علامت ہے کہ گول اور سخت اجابت ہوتی ہے اور پیشاب گہرے رنگ کا، کم مقدار میں اور سخت بد بودار ہوتا ہے اور بہت کم آتا ہے۔ امکان ہے کہ ایسے مریض جن کے جوڑوں میں درد کی وجہ سے چلنے پھرنے میں دقت ہواوروہ کنگڑے سے ہوجا کیں، ان میں بھی میڈورا کینم مفید ثابت ہو۔ کثرت پیشاب جوشوگر کی وجہ سے نہیں بلکہ اعصا بی تکلیف کی وجہ سے ہو، اس میں بھی بہدوا بہت مفید ہے۔

گردے کے درد کا شدید دورہ پڑے تواس میں اولین نسخدا یکونائٹ اور بیلا ڈونا ملا کردیا ہے۔

گردے کے درد کا شدید دورہ پڑے تواس میں اولین نسخدا یکونائٹ اور بیلا ڈونا ملا کردیا ہے۔

اگر دونوں کو 1000 کی طاقت میں ملا کر دس منٹ کے وقفہ سے دوخورا کیس دیں تواللہ کے فضل سے بہت سے مریضوں کوفوری آرام آجا تا ہے۔ اگر ایسے مریض کی تکلیف گری کی بجائے سردی سے بڑھتی ہوتو پھرمیگ فاس 6x بار بار دینے سے یا کولوسنتھ ایک لاکھ کی طاقت میں صرف ایک خوراک دینے سے بعض دفعہ جادو کی طرح اثر ہوتا ہے۔ درد کے اس دورہ کے رفع ہونے کے بعد گردے کی بھریوں کی وجہ سے نہ ہو بلکہ سوزش کی وجہ سے نہ ہو بلکہ سوزش کی وجہ سے ہوتو اس کی مستقل علاج ہونا چا ہئے۔ اگر گردے کا درد بھریوں کی وجہ سے نہ ہو بلکہ سوزش کی وجہ سے ہوتو اس کی مستقل دوا تلاش کرنی چا ہئے جومیڈ دورائینم بھی ہوسکتی ہے۔

میڈورائینم کا بہرے بن سے بھی تعلق ہے۔ بعض اوقات کان میں ایسی خرابی ہوتی ہے جس کا اعصاب سے تعلق ہوتا ہے اور بظا ہر کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی ۔ ایسا بہرہ بن جو مزمن ہوجائے اور بڑھتا چلا جائے اس میں میڈورائینم استعال کر کے دیکھنا چاہئے ۔ میڈورائینم بروقت دینے سے فائدہ ہوتا ہے۔ سلفر کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہئے ۔ میں نے بعض مریضوں کو جن میں کان کی ہڈی کی خرابی کی وجہ سے تیزی سے چاہئے ۔ میں نے بعض مریضوں کو جن میں کان کی ہڈی کی خرابی کی وجہ سے تیزی سے

بہرہ پن پیدا ہور ہا تھاسلفر CM استعال کروائی۔اس سے ہڈی کی بیاری ختم ہوگئی اور بہرہ پن جہاں تک پہنچاتھاو ہیں رک گیا۔

میڈورائینم میں کھانا چباتے وقت دانت بہت حساس ہو جاتے ہیں۔اسی طرح منہ میں زخم جو کٹے پھٹے موٹے کناروں والے ہوں، بننے لگتے ہیں۔ ٹخنوں کی مزمن تکلیفوں میں بھی میڈورائینم کارآ مدثابت ہوتی ہے۔

بعض اوقات اندرونی اعضاء کی مردانه اور زنانه بیاریوں میں جو د بے ہوئے سوزاک کی آئینہ دار ہوں بالکل متضاد علامات واقع ہوتی ہیں۔ جذبات میں یا تو غیر معمولی ہیجان پیدا ہوجاتا ہے یا پھر جذبات بالکل ختم ہوجاتے ہیں بلکہ جنسی تصور سے ہی نفرت ہوجاتی ہے۔ مریض درمیانی حالت میں نہیں رہتا ، یا ایک انتہا پر یا دوسری انتہا پر۔

دمہ سے بھی اس دواکا گہراتعلق ہے۔ دمہ کے لئے عموماً نیٹر مسلف بہت اہم دواسمجی جاتی ہے۔ جن بچوں میں سوزاک کی علامتیں موروثی طور پر پائی جائیں ان کے دمہ میں اکثر نیٹر مسلف مفید ہے لیکن علامتوں کو واضح کرنے کے لئے میڈورائینم بھی دینی پڑتی ہے۔ بعض اوقات نیٹر مسلف اٹر نہیں کرتی اور میڈورائینم بہتر کام کرتی ہے۔ کلکیر یا سلف بھی دمہ میں ایک بہت نمایاں اثر دکھانے والی دوابتائی جاتی ہے۔ اگر بلغم بہت گہراجم جائے اور نکا لنے میں سخت دفت بیش آئے اور دوسری علامتی دوائیں کام نہ کریں تو میڈورائینم بھی شفا کا موجب ہوسکتی ہے۔ گریاتی میں آئے اور دوسری علامتی دوائیں کام نہ کریں تو میڈورائینم بھی شفا کا موجب ہوسکتی ہے۔ اگر بلغم ہے اگر بلغم ہے۔ اگر بلغم ہے سے زخم ہوجائیں اور رسنے والے ناسور کی شکل اختیار کرلیں تو کالی آئیوڈ ائیڈ زیادہ مفید اگر نے سے زخم ہوجائیں اور رسنے والے ناسور کی شکل اختیار کرلیں تو کالی آئیوڈ ائیڈ زیادہ مفید ہے۔ اگر زخم بہت گہرانہ ہواور سطی ہوتو آئرسنگ آئیوڈ ائیڈ اچھا کام کرتی ہے۔

جوڑوں کی تکلیف میں جس میں بجلی کے کوندوں کی طرح درد کی لہریں اٹھیں اور چھاتی میں زیادہ شدت سے درد محسوں ہو، میڈورائینم مفید بتائی جاتی ہے۔ لیکیسس کی طرح میڈورائینم میں بھی سینہ کے بائیں طرف جلن کا حساس ہوتا ہے۔ ریڑھ کی ہڈی کے منکے ایک طرف ہو جائیں اور اعصاب دب جائیں، ٹائلوں کی طرف اتر نے والی

دردی ہوں یا شیاٹیکا (Sciatica) ہوجائے توان سب تکلیفوں میں گہری چھان بین سے علامتی دواکی تلاش کرنی چاہئے۔ اگراس طرح شخیص نہ ہو سکے یا تشخیص کام نہ کرے تو پھر میڈورائینم کو نظر انداز نہیں کرنا چاہئے۔ اونچی طافت میں دے کر ہفتہ دس دن تک اس کا اثر دیکھنا چاہئے۔ ایک دفعہ ایک مریض کو میں نے اس کی علامات کے لحاظ سے دواد ینے کی کوشش کی ۔ وہ کولوسنتھ کا مریض تھا۔ اسے بہت اچھا فائدہ ہور ہا تھا لیکن ایک مقام پر مزید فائدہ رک گیا تو میں نے کولوسنتھ اونچی طافت میں دینے کی ہوش کی جائے اسے میڈورائینم دے دی۔ اس کی پہلی علامتیں فوراً کوسنتھ اونچی طافت میں دینے کی بجائے اسے میڈورائینم دے دی۔ اس کی پہلی علامتیں فوراً رکھتا تو ہوسکتا ہے کہ اس سے ہی علاج جاری میں اور شدید در دہونے لگا۔ اگر میں اونچی طافت میں میڈورائینم سے ہی علاج جاری رکھتا تو ہوسکتا ہے کہ اس سے اس کی بیاری جڑسے اکھڑ جاتی مگر اس مریض میں بھی صبر کی کمی تھی۔ اس کئے میڈورائینم کے بعد پھر کولوسنتھ دینا زیادہ مناسب سمجھا اور اس دفعہ اس نے اثر بھی پہلے اس کے میڈورائینم کے بعد پھر کولوسنتھ دینا زیادہ مناسب سمجھا اور اس دفعہ اس نے اثر بھی پہلے سے بہتر دکھایا۔ بعد کا مجھے علم نہیں کہ اس سے اسے کمل شفا ہوگئ تھی یا نہیں۔

جب کمرکی تکلیف کا ٹانگوں پر اثر ہوتو ایسا بھاری پن پیدا ہوجا تا ہے کہ لگتا ہے کہ ٹانگیں ککڑی کی بنی ہوئی ہیں۔ یہ بھی میڈورائینم کی ایک پہچان ہے۔ بعض اوقات تشنج سے بھی دوران خون بند ہوجا تا ہے اوراس دوا میں بھی تشنج پایا جا تا ہے، خاص طور پر بینڈ لیوں میں۔ اگر زیادہ در کھڑے رہنے سے تشنج ہوجائے تو میگ فاس بھی مفید ہے لیکن میڈورائینم میں تشنج تلووں میں بھی ہوتا ہے۔ میں بھی ہوتا ہے۔ میں بھی ہوتا ہے۔

میڈورائینم کی کئی تکالیف سورج کی تمازت سے بڑھتی ہیں۔مرطوب موسم میں اور سمندر کے کنارے آ رام آتا ہے۔لیکن بعض تکلیفیں رات کو بڑھتی ہیں جن کا اوپر تفصیلی ذکر آ جکا ہے۔

طانت: 30 سے CM تک

# مرکری کے مرکبات

#### **MERCURIUS**

مرکری (پارہ) بہت اہم اور گہراا تررکھنے والی دواہے جوجسم کے ہر حصہ اور خلیہ پراثر انداز ہوتی ہے۔ اگر مرکری کا زہرایک دفعہ جسم میں داخل ہوجائے تو اس کے بدا ترات سے خوات حاصل کرنا اگر ناممکن نہیں تو امر محال ضرور ہے۔ یہ بھی آرسنک کی طرح بہت گہرے اور دائمی اثرات کا حامل ہے لیکن آرسنک کا زہرا ہے بدا ترات کو آئندہ نسل میں منتقل نہیں کرتا بلکہ تمام تر اثرات اسی ایک وجود میں سمیٹے رکھتا ہے جسے آرسنک دیا گیا ہو۔ وہ جب تک زندہ رہے گا آرسنک کے اثرات کے ساتھ زندہ رہے گا۔ جب مرجائے گا تو ان کے سمیت مٹی میں دفن ہو جائے گا اور اس کا ایک ذرہ بھی بدا تر کے طور پر اگلی نسل میں منتقل نہیں ہوگا۔ مگر مرکری الیی خطرناک چیز ہے کہ اس کے بدا ترات نسل درنسل جاری رہتے ہیں۔

آ تشک کی بیاری کا بھی بعینہ بہی مزاج ہے اس کئے مرکری آ تشک کی چوٹی کی دواہمجھی جاتی ہے۔ آ تشک کے لئے ایک اور دواسیفیلینم (Syphilinum) بھی بہت مفید ہے جوسفلس (آ تشک ) کے مادہ سے ہی تیار کی جانے والی دوا ہے۔ اگر یہ بہت اونچی طاقت میں دی جائے تو فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ اگر براہ راست فائدہ نہ بھی پہنچائے تو دوسری دواؤں کومؤثر کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے اگر براہ راست فائدہ نہ بھی پہنچائے تو دوسری دواؤں کومؤثر کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے اور مرکری جیسی دواؤں کے ذریعہ علاج کوآسان بنادیتی ہے۔ مرکری کی اس بنیادی صفت کو ذہن شین کرلیں کہ یہ وہ وہ رہے جو عمر بھرساتھ دیتا ہے اور اگلی نسل میں بھی چاتا ہے۔ بنیادی صفت کو ذہن شین کرلیں کہ یہ وہ کھا گیا ہے۔ تمام زہروں میں منفی اثر ات کی گہرائی کے لحاظ سے یہ سب سے خطرنا کے ہے۔ اس کا اثر ہڈیوں اور اعصابی خلیوں پر بھی پڑتا ہے۔ خون ، جلد ، دل ،

اندرونی جھلیوں اور اعصابی ریشوں کو متاثر کر کے ہڈیوں میں اتر جاتا ہے اور پھر دہاغ پر بھی حملہ کرتا ہے۔ زہانہ قدیم میں ایلو پیتھک ڈاکٹر مرکری سے براہ راست آتشک کا علاج کرتے سے جس سے عارضی فائدہ اور دائمی نقصان پہنچتا تھا اور آتشک دب کر نظام تولید کے ذریعہ آئندہ نسلوں میں منتقل ہونے لگتی تھی۔ علاوہ ازیں پر انے اطباء بھی مرکری کو مختلف بیاریوں کے علاج میں بدھڑک استعال کرتے تھے۔ مرکری کا بے جااور زیادہ مقدار میں استعال آتشک کی علامتیں پیدا کر دیتا ہے۔ مرکری اعصاب کے خلیوں کو کھا جاتا ہے اور ناک کی ہڈیاں اور انگلیاں وغیرہ گئے سڑنے لگتی ہیں۔ کوڑھ کی علامات بھی ظاہر ہوجاتی ہیں جبکہ اس کا ہومیو پیتھک استعال شفاد سے کی طاقت رکھتا ہے۔

مرکری کی عام حالات جوہومیو پیتھک ڈاکٹروں کے زیادہ زبان زدعام ہیں ان میں منہ سے رال کا بہنا، بہت پسینہ آنا، گلے کی خرابی اورخوفنا ک بد بو وغیرہ ہیں۔مرکری کا مریض ہمیشہ متعفن ہوتا ہے اس سے ایسی خطرنا ک اور تیز بو آتی ہے کہ اس کا بیان کرنا بہت مشکل کا م ہے، صرف تجربہ سے ہی معلوم کیا جا سکتا ہے۔اگر مرکری کا صحیح استعال کیا جائے تو اس کی بیاریاں اندر سے اچھل کر باہر جلد پر نمودار ہو جاتی ہیں۔ بعض اوقات شدید خارش اور رسنے والے زخم اور ناسور پیدا ہو جاتے ہیں جن کی سطح سفیدی مائل ہوتی ہے۔ عموماً جلد پر سفید رنگ کے چٹاخ بن جاتے ہیں۔ ایک دفعہ میرے پاس ایک ایسا مریض آیا جس کی رانوں کے اردگر دنہایت گہرے اور تکلیف دہ سفید رنگ کے ناسور سے کسی دواسے آرام نہ آرہا تھا۔ میں نے اسے مرکری استعال کروائی۔ اللہ کے فضل سے ایک ماہ سے بھی کم عرصہ میں بالکل ٹھیک ہوگیا۔

مرکری کی ایک علامت یہ ہے کہ جسم پر سفید رنگ کے چٹاخ پڑ جاتے ہیں جو پھلبہری کی طرح ہوئے ہیں جو پھلبہری کی طرح ہوئے ہیں ہوتے اور پھلبہری کی طرح ہوئے اور پھلبہری کی طرح ہوئے اور پھلبہری کی طرح ہوئے اور پھلبہری کی جھی پھیلتے نہیں ہیں۔اگر مرکری کی مزاجی علامتیں ملتی ہوں تو بعض دفعہ یہ ہے پھلبہری کی بھی بہت مؤثر دوا ثابت ہوتی ہے۔ایک مریض کا ساراجسم پھلبہری کے داغوں سے بھر گیا تھا۔ اس میں چونکہ مرکری کی دوسری علامات موجود تھیں میں نے ایک ہزار کی طافت میں مرکری

استعال کروائی۔ایک ہفتہ میں اتنا نمایاں فرق پڑا کہ جب وہ مجھے ملئے آیا تو میں اسے پہچان بھی نہ سکا، سب داغ غائب ہو گئے اور دوبارہ بھی اسے بیمرض نہیں ہوا۔ جب مرکری جلد پر اثر دکھاتی ہے تو اندرونی طور پر غدودوں پر کوئی بدا ثر ظاہر نہیں ہوتا لیکن جب غدودوں پر اثر کرتی ہے تو جلد پر ضرور کوئی بیاری ظاہر ہوتی ہے۔جس کا مطلب ہے کہ غدودوں کوٹھیک کر کے بیاری کو باہر دھکیلا گیا ہے۔ جماعت احمد بیمثیلی طور پر پہلے سے کا ٹانی کو باہر دھکیلا گیا ہے۔ جماعت احمد بیمثیلی طور پر پہلے سے کا ٹانی طین کرتی ہے، انہوں نے اپنے وقت میں ایک ایسا اہم انکشاف فرمایا جس سے ہومیو پیتھک طیبوں کا ہومیو بیتھی پر ایمان بڑھ جانا چا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ججھے روحانی ذریعہ سے بیمعلوم ہوا ہوا ہے ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ججھے روحانی ذریعہ سے بیمعلوم ہوا ہوئی دواسے جلد کی طرف دھیل دیا جائے تو غدودوں کو بعض ہوا ہوئی خطرناک بیاریوں سے تجات مل جاتی ہے۔ ان دواؤں کی مثال دیتے ہوئے آپ نے مرکزی اور سلفر کا ذکر کیا ہے اور ہومیو پیتھی میں بھی یہی دو دوا کیں ہیں جو اس مقصد کے لئے بیشر سے استعال کی جاتی ہیں۔ آپ نے مزید کھا کہ میرے دل میں بہت سے شفا کراز کمشر ہیں۔ استعال کی جاتی ہوں۔ آپ نے مزید کھا کہ میرے دل میں بہت سے شفا کراز مضمر ہیں۔

مڈریوں کی دردیں جو مستقل بیاری کی شکل اختیار کرلیں ان میں مرکری مفید ہے لیکن اس کی پہچان میں مرکزی مفید ہے لیکن اس کی پہچان میہ کہ ان ہڈیوں میں جہاں جلد اور ہڈی کے درمیان گوشت کی زیادہ تہیں نہ ہوں وہاں دردین نمایاں طور پرمحسوس ہوتی ہیں یعنی جلدسے چمٹی ہوئی ہڈیوں میں دردکا احساس ہوتا ہے۔

غدودوں اور ہڈیوں میں اگر ناسور مزمن ہوجائیں تو مرکری کوفراموش نہیں کرنا چاہئے۔ مرکری کی خاص علامت یہ ہے کہ جوڑوں میں درد کے ساتھ پیپ بننے کا رجحان بھی ہوتا ہے۔ چونکہ مرکری کے مریض کا مزاج آتشک کے مریض کے مشابہ ہوتا ہے اس لئے ہڈیوں میں ناسورا ورسوزش کے علاوہ پیپ بھی بنتی ہے۔ ڈاکٹر عموماً اس پیپ کو پچکاری کے ذریعہ باہر نکالتے ہیں۔ اگر مرکری کوچھوٹی طاقت میں شروع کر کے آہستہ آہستہ طاقت بڑھائی جائے تو بہت مفید نتائج ظاہر ہوں گے۔ایک دم شروع میں اونچی طاقت

میں مرکری دینا خطرناک ثابت ہوسکتا ہے۔ مزمن بیاریوں میں دواکی طاقت کورفتہ رفتہ او نچا کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے کیکن علاج کا آغاز چھوٹی طاقت سے کرنا چاہئے۔ یہی محفوظ طریق علاج ہے۔

مرکری کا ایک خاصہ بیہ ہے کہ جوڑوں اور بائی کے در دوں میں ورم اور سوزش ضرور ملتے ہیں۔بستر کی گرمی اور پسینہ آنے سے تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ پسینہ بہت آتا ہے کیکن اس سے مریض بہتر محسوس نہیں کرتا۔ بار بار پسینہ آتا ہے کین بے چینی اسی طرح قائم رہتی ہے۔ اگر گلے کے غدود متورم ہوں اور بخار ہوجائے تو پسینہ آنے سے بخارٹوٹنے کی بحائے مرض اور بھی گہرائی میں اتر جاتا ہے۔ مرکری کی دوتین خوراکیس دینے سے دبا ہوا بخار پہلے ابھرتا ہے اور پھرٹوٹنے لگتا ہے۔باربار کا پسینہ آنابند ہوجاتا ہے اورایک ہی دفعہ بہت کھل کریسینہ آتا ہے۔اس بخار میں جس کا ایک علاج مرکری بھی ہے بچوں کی آئکھیں ایسی چیکیلی ہوجاتی ہیں جیسے وارنش کر دیا گیا ہو۔ایسی ہی آ تکھیں خسر ہ اور کا کڑالا کڑا وغیرہ میں بھی ملتی ہیں جب تک ان کے دانے یا چھالے کھل کرا بھرنہ آئیں آنکھوں کی یہ جبک باقی رہتی ہے۔ بچوں کے سانس میں سخت بوآ نے لگتی ہے اور انہیں سرسام بھی ہوجا تا ہےاور مختلف نظار نے ظرآتے ہیں۔اگر مرکری کام نہ دیتو ہیپر سلف دینی جاہئے۔اگروہ بھی کام نہ آئے تو پھرسلیشیا خدا تعالیٰ کے فضل سے ضرور شفا کاموجب ہوجاتی ہے۔ ان تین دواؤں کے دائرے میں عموما مرض قابومیں آجا تا ہے۔ میں اس قتم کی بیاریوں میں ایک بائيوكيمك نسخه بهي استعال كرتا هول \_ نيثرم فاس، فيرم فاس، سليشيا، كالي ميور، كلكيريا فاس اورا أر گلے پھولے ہوئے ہوں تو کلکیریا فلور ملا کراس مسچر کی خوراک باربار دینی جاہئے۔ یہ نسخدا کثر بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ اگر مرض پھر بھی قابومیں نہ آئے اور مرکری کی علامات نمایاں ہوں تو پھر مرکری ضرور دی جائے مگر ہیپر سلف کے بعد۔

اگرجلد پرزخم بنخ لگیں جو ناسور کی شکل اختیار کرلیں اور ان کے کنارے انجرے ہوئے ہوں اور خدشہ ہو کہ گینگرین نہ ہو جائے تو اس صورت میں مرکسال کی بجائے

مرک کارزیادہ بہتر دوا ہے۔ان دونوں کی علامتوں میں نمایاں فرق یہ ہے کہ مرکسال نسبتاً نرم لکین مزمن دوا ہے۔مرک کار کی بیار یوں میں شدت پائی جاتی ہے اور یہ مقابلتاً زیادہ تیزی سے اثر کرتی ہے۔ حاد اور مزمن دونوں بیار یوں میں اس کا تیز اثر کرنا ایک امتیازی حیثیت رکھتا ہے۔ کبی چلنے والی پیچیش جس میں آؤں اور خون آرہا ہو، مرکسال دیں۔مگر مرک کاراس وقت فائدہ دیتی ہے جب پیچیش کا فوری نوعیت کا حملہ ہوا وراجابت کے باوجود دردختم ہونے میں نہ آئے اور خون کا اخراج مسلسل ہونے گئے۔

مرکری کا مزاح بدلتا رہتا ہے۔ بیاریوں کی شدت میں اونچ نیج ہوتی رہتی ہے۔ بلڈ پریشر بھی زیادہ ہوجاتا ہے اور بھی کم ۔ایسا بخار جواجا نک زیادہ ہوجائے اوراجا نک کم ہو جائے لیمنی کسی ایک جگہ قرار نہ پکڑے تو اس کے لئے مرکسال بھی ایک امکانی دوا ہے جس کا جائزہ لینا جائے۔

مرکزی میں گینگرین کی علامت ہونٹوں، گالوں اور مسوڑھوں پر ظاہر ہوتی ہے۔ جلد سیاہ ہوکر بھیا تک شکل اختیار کر لیتی ہے۔ آتشک میں بھی انہی جگہوں پر بیاری کی علامتیں بھیا تک رنگ میں ظاہر ہوتی ہے۔ناک بھی متاثر ہوتا ہے اوراس کی ہڈیاں اندر سے کھائی جاتی ہیں۔ منہ کے ناسور بھی مرکزی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔

جب مرکری کی علامات بڑھ جاتی ہیں توعمومی نقابت سے ہاتھ کا پینے لگتے ہیں اور کچھ اٹھانے کی طیافت نہیں رہتی۔ جیائے کی پیالی اٹھانی بھی مشکل ہوجاتی ہے۔

مرگی سے ملتی جلتی بچوں کی بیاریوں اور <u>اعضاء کی بے اختیار حرکت میں</u> جو بلاارادہ شروع ہوجائے ،مرکری ایک امکانی دواہے۔

مرکری کے مریض کی طبیعت میں جلد بازی پائی جاتی ہے اور گفتگو میں تیزی آ جاتی ہے۔ صبر کا فقدان ہوتا ہے اور وہ ہر کام بہت جلد کرنا چا ہتا ہے۔ اس کا غصبے بھی آ جاتی ہے۔ اگر پاگل پن کا رجحان ہوتو بہت خطرناک ثابت ہوسکتا ہے کیونکہ ایسے مریض کسی جذبے سے مغلوب ہوکرفوراً کوئی انتہائی قدم اٹھا لیتے ہیں یا خودکشی کر لیتے ہیں۔ یا گل ہونے یا مرنے کے وہم میں مبتلا لیتے ہیں۔ یا گل ہونے یا مرنے کے وہم میں مبتلا

ہوجاتے ہیں۔ حوصلہ کمزور ہوجاتا ہے۔ شکی مزاج ہوتے ہیں۔ زندگی سے تھک جاتے ہیں۔ ان
سے کوئی بات پوچھی جائے تو بہت آ ہستگی سے اور گھہر کر جواب دیتے ہیں۔ یا دداشت کمزور ہو
جاتی ہے اور سر میں کمزوری محسوس ہوتی ہے۔ مرکری کے سر درد کا تعلق دیے ہوئے اخراجات
سے ہوتا ہے یہاں تک کہ اگر پاؤں کا پسینہ بھی بند ہوجائے یا نزلہ اجا نگ خشک ہوجائے تو سر درد
شروع ہوجائے گا۔ حیض کا خون رک جائے تو سر میں درد ہونے لگتا ہے۔ کمر کے بل لیٹنے سے
سر میں چکر آنے لگتے ہیں۔ سرکے گرد پڑسی بند ھے ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ بائیں کنیٹی میں درد
ہوتا ہے۔ کھویڑی میں دباؤاور گھٹن محسوس ہوتے ہیں۔ جلن اور خارش بھی یائے جاتے ہیں۔

مرکری کی بیاریاں سردی اور گرمی دونوں موسموں میں بڑھ جاتی ہیں۔ ہوا کا جھونکا بھی نا قابل برداشت ہو جاتا ہے۔ اگر خسرہ وغیرہ کے بعد بچوں میں سر بڑھنے کی علامت نظر آئے تو مرکری اس رجحان کوفوراً ختم کردیتی ہے۔

مرکری کے مریض کی جلد کا رنگ مٹیالا ہو جاتا ہے۔ خارش اور ایکزیما کے اخراجات میں بوکی علامت نمایاں ہوتی ہے اور خون بہنے لگتا ہے۔ زخموں کے کنارے اعظے ہوئے ہوئے ہوتے ہیں اور ان پر سفید جھلی ہی آ جاتی ہے۔ رات کو جلد کی تکیفیں زیادہ ہو جاتی ہے۔ بسترکی گرمی بھاریوں کو بڑھا دیتی ہے۔

آ تکھوں میں سوزش ، جلن اور سرخی پائی جاتی ہیں۔ پانی بہتا ہے۔ آ تکھوں کے سامنے سیاہ و ھے نظر آتے ہیں۔ آگ کی روشنی کی طرف دیکھنے سے آشوب چٹم کا عارضہ لاحق ہوجا تا ہے۔ آتکھوں کے گر داور کنپٹیوں میں در دہوتا ہے۔ نظر دھندلا جاتی ہے۔ آئکھ کے پردہ (کورنیا) پر سوزش ہو جاتی ہے۔ روشنی سے بہت زود حسی پائی جاتی ہے۔ گرمیوں کے موسم میں آئکھ دکھنے کی سب علامتیں مرکری میں ملتی ہیں۔ اگر کوئی خاص علامت کسی اور دواکو واضح کرنے والی نہ ہوتو مرکسال کو آزمانا چاہئے۔ اگر سورج گرئین کے دوران سورج کو دیکھا جائے تو آئکھ کا پردہ ریٹینا (Retina) سخت متاثر ہوتا ہے جس کاعلم فورا نہیں ہوتا۔ گی سالوں میں آ ہستہ آ ہستہ اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔

جگہ جگہ کا لے دھے نظر آنے لگتے ہیں۔ بھی دائیں آنکھ کی نظرختم ہوجاتی ہے اور بھی ہائیں گ۔
مریض رفتہ رفتہ بالکل اندھا ہوجاتا ہے اور ایسے اندھے پن کا کوئی علاج معلوم نہیں۔ آج کل شعاعوں کے ذریعہ علاج کی کوشش کی جاتی ہے لیکن اس سے عارضی فائدہ ہوتا ہے۔ اسسلسلہ میں مرک کا را کیہ لاکھ طافت کی دوئین خوراکیں ایک ایک ماہ کے وقفہ سے اللہ کے فضل سے بہت فائدہ پہنچاتی ہیں۔ مرض جہاں تک پہنچ چکا ہو وہیں گھہر جاتا ہے۔ لیکن اکھڑے ہوئے ریٹینا کو دوبارہ جوڑنا ممکن نہیں اس لئے لیزر (Laser) کے ایریشن کی لازماً ضرورت پڑتی ہے۔ بعض ڈاکٹروں کا خیال ہے کہ اگر ایسے مریضوں کو مرکسال چھوٹی طافت میں دیا جائے تو ریٹینا کی بہت سی بیاریاں ٹھیک ہوجاتی ہیں۔ اس سلسلہ میں مزید تجربات کرنے چاہئیں۔ جھے اس کا کوئی تجربہیں۔

کانوں کی بیار بوں میں مرکری کی خاص علامت پیپ کی بد بواوراس کا رنگ ہے جو سفید ہوتا ہے یا گہرے سبزرنگ کا گاڑھا مواد کان سے نکلتا ہے۔ اندرونی اور بیرونی کان میں ورم ہوتا ہے۔ اس سے کان کے پر دہ میں شگاف ہوجائے تو قوت سامعہ متاثر ہوتی ہے۔

بعض اوقات عام نزلیم میں بھی مرکسال سے فوری فائدہ ہوتا ہے کین یہ دوانزلہ کا سطحی علاج کرتی ہے، مزمن دوانہیں ہے اس لئے اس پر بنانہیں کرنی چاہئے۔ اس کی بجائے عام نزلہ کے رجحان میں، جس کومرکری سے آرام آئے، مستقل طور پر کالی آئیوڈ ائیڈ دینی چاہئے۔ کالی آئیوڈ ائیڈ کا ان گہری وجوہات سے تعلق ہے جو نزلاتی بیاریاں بیدا کرتی ہیں لیکن نزلاتی بیاریوں میں صرف یہی ایک دوا کافی نہیں ہے اور بھی متعدد دوائیں کام آسکتی ہیں۔

ڈاکٹر کینٹ نے مرکزی کے بارے میں متنبہ کیا ہے کہ اسے جلدی بیاریوں میں بارباراستعال نہیں کرنا چاہئے کیونکہ اگرالی بیاریوں میں اس کا زیادہ استعال کیا جائے تو بارباراستعال نہیں کرنا چاہئے کیونکہ اگرالی بیاریوں میں اس کا زیادہ استعال کیا جائے تو بیاتی رہ جانے والے بدا ثرات چھوڑ جاتی ہے۔ ممکن ہے کہ مرکزی کا صرف ان مخصوص جلدی امراض سے تعلق ہو اور مریض کے سارے مزاج سے مطابقت نہ رکھتی ہو اس لئے

ملتی جلتی امراض تو ٹھیک ہوجا ئیں مگرجسم کے باقی عوارض کی علامتیں مبہم ہوجا ئیں۔ دانتوں کی بیار بول میں بھی مرکری بہت مفید ہے۔ دانت بھر بھرے ہوکر مسوڑھوں سے الگ ہوجاتے ہیں اور ان کے درمیان بدبودار مادہ جمع ہونے لگتا ہے۔ لہذا یا ئیوریا میں مرکری مفید ثابت ہوتی ہے۔ دانتوں کا سیاہ پڑ جانا اور جڑوں سے کھایا جانا کرئیوزوٹ کے علاوہ مرکسال کے دائر ہ میں بھی ہے۔اگر دانتوں کی جڑیں کالی ہورہی ہوں توسٹفی سیگریا،مرکسال ہے بہتر کام کرتی ہے۔وہ بیج جنہیں آتشک کا مادہ وراثت میں ملا ہوان کے دانت شروع میں ہی گل کر کالے ہوجاتے ہیں۔زبان موٹی اور پھیلی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔اس کےاطراف میں دانتوں کے نشان بن جاتے ہیں۔ منہ میں گہرے ناسور بننے کار جحان پایا جاتا ہے۔ چبانے اور چھونے سے مسوڑ هوں میں درد ہوتا ہے۔ منہ سے انتہائی خطرناک بدبو آتی ہے۔ جو سارے کمرے میں محسوں کی جاسکتی ہے۔مرکری میں منہ کا مزہ دھات کی طرح کا ہوجا تا ہے۔ گلے میں سرخی اور سوزش یائے جاتے ہیں۔ ہروقت نگلنے کی طلب رہتی ہے کیونکہ منہ میں بہت رطوبت بنتی رہتی ہے۔موسم میں جوبھی تبدیلی واقع ہو،اس سے گلے میں سوزش اورجلن شروع ہوجائے، گرم چیزیینے سے تکلیف بڑھ جائے، مائع چیزوں کے نگلنے میں دفت محسوں ہواور ہر وقت گلے میں کچھ تھنسے ہونے کا احساس رہے جیسے ہیپر سلف میں پایا جاتا ہے تو یہ سب علامتیں مجموعی طور برمرکری کا مطالبه کرتی ہیں۔

مرکری کے مریض کی بھوک یا تو بہت بڑھ جاتی ہے یا بالکل ختم ہو جاتی ہے۔
گوشت، کافی اور چکنائی سے نفرت ہو جاتی ہے۔ مسلسل بھوک کے ساتھ کمزوری کا احساس
بھی بڑھتا جاتا ہے۔ دودھا ورمیٹھی چیزوں سے معدے کی تیز ابیت بڑھ جاتی ہے۔ ٹھنڈی
چیزیں پینے کی بہت خواہش ہوتی ہے۔ معدہ میں جلن، سوزش اور چھونے سے درد
نمایاں طور پر پائے جاتے ہیں۔ پیچی لگ جاتی ہے۔ ڈکار بھی آتے ہیں۔ معدہ میں تناؤ پیدا
ہو جاتا ہے۔ جگر کے مقام پر سوئیاں سی چھتی ہیں۔ دائیں طرف لیٹنے سے تکلیف بڑھتی

ہے۔ پیچش اور پیٹ در د جس میں ڈک مار نے کا احساس ہو، یہ سب علامتیں مرکری میں پائی جاتی ہیں۔ مرک کار میں مثانے پر بھی اثر پڑتا ہے۔ دکھن اور جلن کا احساس اور پیشاب مقدار میں بہت تھوڑا، پیشاب میں رکاوٹ پیدا ہوجاتی ہے اور جلن ہوتی ہے، ساتھ ہی پیش مقدار میں بہت تھوڑا، پیشاب میں رکاوٹ پیدا ہوجاتی ہے اور جلن ہوتی ہے، ساتھ ہی پیش محمی شروع ہوجاتی ایکونائٹ اور اپی کاک کے علاوہ مرکری گرمیوں میں اچا تک پیچش شروع ہوجائے ایکونائٹ اور اپی کاک کے علاوہ مرکری مفید ہے۔ مرکری کی ایک علامت یہ ہے کہ معمولی سی مخت سے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو جاتی ہے۔ دل کے مقام پر کمزوری کا احساس ہوتا ہے۔ درات کے وقت تکلیف میں اضافہ ہوجاتا جاتی ہے۔ تیام اعضاء کا بیتے ہیں خصوصاً ہاتھ اور پاؤں۔ اعضاء میں جھکے بھی لگتے ہیں۔ غیر معمولی ہوتی ہے۔ تیام اعضاء کا بیتے ہیں خصوصاً ہاتھ اور پاؤں۔ اعضاء میں جھکے بھی لگتے ہیں۔ غیر معمولی میں بڑھ جاتی ہے۔ تیار کی جورات کو بستر کی گری میں بڑھ جاتی ہے۔

عورتوں کی بیاریوں میں اگر بیضۃ الرحم یعنی (Ovary) میں ڈ نک داردر دہوں اور جلن کا حساس ہو، حیض کا خون مقدار میں بہت زیادہ، پیٹ میں در داور کیکوریا جورات کوزیادہ ہوجائے، حصلنے والامواد خارج ہو، جبح کے وقت متلی کار جمان، پیشاب کرنے کے بعد خارش اور جلن جسے ٹھنڈے پانی سے دھونے سے آرام آتا ہوتو ہے مومی علامتیں ہیں جن میں مرکسال مفید ثابت ہوسکتی ہے۔ اگر محض کمزوری کی وجہ سے ابتدائی مہینوں میں حمل ضا کع ہوجائے تو محمل منا کہ ہوجاتے تو جسی مرکسال اس کمزوری کو دور کرکے طاقت بحال کرتی ہے اور عورت اس قابل ہوجاتی ہے کہ جنین کا بوجھا ٹھا سکے۔

رحم اور چھاتی کے کینسر میں اگر چہ مرکری مکمل شفا بخشنے کی صلاحیت نہیں رکھتی مگر تکیف کو کم کر دیتی ہے اور آرام پہنچاتی ہے۔ ہاں وہ گلٹیاں جو کینسر نہ ہوں مرکزی سے شفا پا جاتی ہیں۔مرکزی کی ایک قسم پروٹو آئیوڈ ائیڈ (Proto iodide) سینے کے کینسر میں بہت مفید ثابت ہوئی ہے۔ ڈاکٹر کینٹ سینے کے کینسر کی وجہ سے پیدا ہونے والے در دمیں پروٹو آئیوڈ ائیڈ 100 کی طاقت میں استعال کرواتے تھے۔ جب بھی در داشھے اسے استعال

کیا جا سکتا ہے۔ ان کے تجربہ میں آیا ہے کہ انڈے کے برابر رسولی اس دوا کے استعال سے بالکل ختم ہوگئی۔ یہ دوا دائیں طرف کی تکلیف میں زیادہ اثر دکھاتی ہے جبکہ اس کی دوسری قسم Bin iodide با کیس طرف کی تکلیفوں میں مفید ہے۔

بعض لوگوں کی گردن سردی لگنے سے اکڑ جاتی ہے۔اس میں مرکسال مفید ہے۔ اگرضج اٹھ کراکڑاؤ کا احساس ہوتو سب سے پہلے بیلا ڈونا دینا چاہئے۔اگر بدکام نہ کرے تو مرکسال کام آسکتاہے۔

بعض ایسی بیاریاں ہیں جن میں فالج کے ساتھ جھٹکے بھی لگتے ہیں اور اعضاءم سے لگتے ہیں۔ان میں بھی مرکسال امکانی دوا <del>ہوسکتی ہے۔اس کے آگیزیما اور زخمو</del>ں میں جلن اور چیمن کا احساس نمایاں ہوتا ہے اور نا قابل بر داشت بو ہوتی ہے جس سے دل متلا تا ہے۔ پیہ علامتیں کسی مریض میں اکٹھی ہو جا ئیں تو ہر ہومیو پیتھک دوا جس کا جز واعظم مرکری ہو کارآ مد ثابت ہوسکتی ہے۔الا ماشاءاللہ۔

مرکری کے مریض کی تکلیفیں رات کو بڑھ جاتی ہیں۔ سیفیلینم اور سلفر میں بھی یہ بات یائی جاتی ہے گرسلفر میں بستر میں لیٹنے سے تکلیفیں بڑھتی ہیں۔ یعنی بستر کی گرمی تکلیف کو بڑھا دیتی ہے جبکہ مرکری کی تکلیفوں کا رات سے تعلق ہے۔ مریض بستر میں داخل ہویا نہ ہو، رات مصيبت بن جاني ہے۔

> دافع اثر دوائيں: ميرسلف-آرم-ميزريم 30سے تی ۔ایم (CM) تک طاقت:

# ملى فوليم

#### MILLEFOLIUM

(Yerrow)

ملی فولیم کا جریان خون سے خاص تعلق ہے اور بالعموم اس کا جریان خون سرخ ہوتا ہے گر بورک (Dr. Boericke) نے بھی اسے صرف سرخ خون کے جریان تک محدود رکھا ہوا ہے اور وریدوں (Veins) نے بھی اسے صرف نہیں جوڑالیکن کینٹ (Dr. Kent) اس کے متعلق پہلے فقرہ میں ہی اس کو وری کو زونیز (Veins) میں چوٹی کی دوا بتا تا ہے۔ اس لئے وہ اس کے اخراج خون کو ہمیشہ سرخ نہیں بلکہ عموماً سرخ بیان کرتا ہے۔ بہر حال اگر چہ سرخ خون ہی نکلتا ہے مگر جریان خون کی خواہ وہ کالا ہی ہویہ اولین دوا ہے۔ اس سے بڑھ کر جریان خون کی علامات شاید ہی کسی اور دوائی میں پائی جاتی ہوں۔ اگر کینسر کے زخموں سے خون کا جریان زیادہ ہوتو اس کی روک تھام میں بھی یہ مفید ہو سکتی ہے۔ کینسر کے زخم پر خالص شہد کا لیے بار بار بار لگانے سے بھی افاقہ ہونا ایک طے شدہ حقیقت ہے۔

ملی فولیم میں ایک علامت یہ ہے کہ آئی کھیں سرخ ہوجاتی ہیں اور یہ احساس نمایاں ہوتا ہے کہ آئی کھیں خون ہے کہ آئی کھیں خون ہے کہ آئی کھیں خون سے کہ آئی کھوں میں بہت زیادہ خون اکٹھا ہو گیا ہے۔ سردرد شروع ہونے سے پہلے آئی کھیں خون سے بھر جاتی ہیں۔ بعض دفعہ ذرا سا پڑھنے سے بھی یہ کیفیت پیدا ہوجاتی ہے۔ ان سب عوارض کا علاج ملی فولیم ہے۔

خون کا دوران زیادہ ہونے کی وجہ سے آئکھیں سرخ ہوں اور نظر دھندلا جائے اور ساتھ ہی نگسیر پھوٹے کا بہت رجحان ہوتو اس میں بھی یہ فائدہ مند ہے۔اس بیاری میں عام طور پر ملی فولیم 30 کوفاسفورس 30 سے ملا کر دیا جائے تو یہ دونوں اکٹھی بہت

مؤثر ثابت ہوتی ہیں۔

عورتوں میں جیض کا خون لمباعرصہ جاری رہے، رخم اور پیٹ میں تشنج ہوجائے اور بہت زیادہ مقدار میں خون بہدر ہا ہوتو یہ خاص ملی فولیم کا نشان ہے۔ یہ تینوں علامتیں اکٹھی ہو جا کیس تو ملی فولیم خدا کے فضل سے فوری فائدہ دیتی ہے۔ الاما شاء اللہ۔ اسی طرح اگر حمل ضائع ہونے کا خدشہ لاحق ہوجائے، معمولی حرکت سے خون جاری ہواور آرام کرنے سے مائع ہونے کا خدشہ لاحق ہوجائے، معمولی حرکت سے خون جاری ہواور آرام کرنے سے کون کے جریان کی شکایت ہوجس سے اکثر بچے ضائع ہوجا تا ہوتو اس کوچا ہئے کہ متو قع حمل سے کچھ پہلے ملی فولیم کی ایک لاکھ طاقت میں ایک خوراک کھالے۔ بعض دفعہ ایک ہی خوراک اس بیاری سے ہمیشہ کے لئے نجات دے سی سے اکثر ہوجوٹی گئے سے گھوڑا گاڑی سے باہر جا پڑا تھا اور اس کا جرسال ہفتوں تک خون تھو کتار ہا۔ ملی فولیم ایک لاکھ طاقت میں ایک ہی خوراک دینے سے خدا کے فضل سے اسے خدا کے فضل سے اسے خدا کے فضل سے اسے ممل شفا ہوگئی۔

جن لوگوں میں جریان خون کار جان ہواگر انہیں اپیش سے پہلے ملی فولیم کی ایک ہزار طاقت میں ایک خوراک دے دی جائے تو وہ اپیش کے دوران پیدا ہونے والی جریان خون کی پیچید گیوں سے محفوظ رہیں گے۔ ملی فولیم کی ایک اورخو بی بیہ ہے کہ بیخون کو جمنے نہیں دیتی اور Clot نہیں بنتے ۔وہ ایلو پینے ک دوائیں جوخون کے جریان کورو کئے کے لئے استعال ہوتی ہیں عموماً خون کو گاڑھا کر دیتی ہیں جبکہ ہومیو پینے کہ دوائیں خون کو صحت مندر کھتے ہوئے بہنے سے روکتی ہیں۔ ملی فولیم اس لحاظ سے بہت اچھی دوا ہے اور جریان کو روکتی ہے مگر خون کے ضرورت گاڑھا نہیں کرتی۔

دل کی طرف خون کا دوران زیادہ ہوجائے تواس میں بھی ملی فولیم اچھی ہے۔ عموماً پیجانی کیفیت میں ایسا ہوتا ہے۔ عام طور پرا یکونائٹ فائدہ مند ہوگی لیکن ملی فولیم بھی اچھااڑ دکھاتی ہے۔ ملی فولیم عمو ماً بوڑ ھے اور کمز ورلوگوں نیزعور توں اور بچوں کی بیار یوں میں مفید ہے \_عمو ماً

سرکی طرف خون کے دوران کا احساس ہوتا ہے،سر کے دائیں جانب دباؤ، پیوٹوں اور

بیشانی کے عضلات میں ایکٹھن ہوتی ہے، حرکت سے چکر آتے ہیں اور کان بند ہونے کا

احساس ہوتا ہے لیکن ساتھ ہی ان سے ٹھنڈی ہوانگلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ دوپہر کوسونے کے

بعدسر بھاری ہوجا تا ہے۔مریض کو ہروقت بیاحساس رہتاہے کہوہ کچھ بھول گیا ہے۔ چہرے پر

گرمی اور حدت محسوس ہوتی ہے۔ منہ بہت خشک رہتا ہے۔ مسوڑ هول میں زخم کی علامت بھی

ملی فولیم میں پائی جاتی ہے۔ <del>حلق میں بھی زخم</del> بن جاتے ہیں اور بائیں جانب در دہوتا ہے۔

معدہ میں جلن اور کھر چن کا احساس رہتا ہے۔ جگر کے مقام پر درد متعفن ریاح ، آنتوں

سے جریان خون، شدید خونی پیچش اور خونی دست آتے ہیں۔ پیشاب میں بھی خون کی

آ میزش ہوتی ہے۔مثانے میں ورم اور ہائیں گردے کے مقام پر در د کا احساس ہوتا ہے۔

عورتوں میں حیض رک جانے سے شنج اور مرگی کے دورے پڑنے لگیں یا سخت محنت

مشقت کرنے کی وجہ سے حم سے خون جاری ہوجائے تو ملی فولیم اس کے لئے مفید دواہے۔ سرخ

خون کی بواسیر میں بھی ملی فولیم کواستعال کرنا جا ہئے۔

پھیپھڑ وں میں بلغم جم جائے اور دق کا مرض مزمن ہوجائے ، کھانسی کے ساتھ خون آنے گے اور سینہ میں تنگی محسوس ہوتو بھی ملی فولیم معاون دوا ہوسکتی ہے۔

ہرنیا (Hernia) جو طاقت سے بڑھ کر بوجھ اٹھانے سے پیدا ہو۔ پھر یوں کے اپریشن کے بعدخون رو کئے کے اور ایسے بہت او نچے بخار میں جس کی کوئی وجہ مجھ نہ آئے اور مسلسل ہوجب دوسری دوائیں کام نہ کریں تو ملی فولیم اعجازی اثر دکھا سکتی ہے۔

اگر مرد کے بیوی سے تعلقات ہر لحاظ سے درست ہوں۔ جرثو مے صحت مند ہوں مگر مادہ منو یہ خارج نہ ہوتو ہعض دفعہ اس وجہ سے بھی بچوں کی پیدائش رک جاتی ہے۔ اس غیر معمولی علامت میں ملی فولیم بہت اہمیت رکھتی ہے۔

ملى فوليم

30سے 200 تک بلکہ 1000 تک

مور گن کو

605

### 143 مورگن کو MORGON CO

''مورگن کو''انتر ایوں میں پیدا ہونے والے گندے مادے سے تیار کی جانے والی ایک نئی دواہے۔ یہ انتر ایول کی مزمن بیماریول میں بہت مفید بتائی جاتی ہے۔اگرانتر ایول کی مزمن بیماریول میں بہت مفید بتائی جاتی ہے۔اگرانتر ایول کی مزمن اور ورم ہو، جلد بھی متاثر ہو، ذراسا رگڑ لگنے سے خراش بیدا ہو جائے اور زخم بن جائے تو اس دوا کے مداح ڈاکٹر اس تکلیف میں بھی اسے بہت زوداثر اور مفید بتاتے ہیں۔

طاقت: 30 يااونچی طاقتين حسب تجربه استعال کرنی حيا بئين \_

# ميوريثيكم ايسڈم

#### MURIATICUM ACIDUM

میورینگ السٹر لیخی ہائیڈروکلورک السٹر (HCI) ایک عام تیزاب ہے جو ہمارے جسم ہے قالم ہفتم سے گہراتعلق رکھتا ہے۔ میورینگ السٹر کے بارے میں اکثر ہومیو پینھک ڈاکٹر بہت خوفاک تصویر تھینچتے ہیں کہ السامریف جس کے عضلات مکمل طور پر جواب دے چکے ہوں، سربستر سے ڈھلک ڈھلک جائے اور موت میں صرف چندساعتیں باقی رہ جا کیس تو السامریف میورینگ السٹر کامریض ہوتا ہے حالا نکہ بید معدہ میں روز مرہ پیدا ہونے والا ہائیڈروکلورک السٹر ہی میورینگ السٹر کامریض ہوتا ہے حالا نکہ بید معدہ میں اس کی مقدار میں کی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ جب معدہ میں تیزامیت ہڑھے تو اس بات کا امکان ہے کہ میورینگ السٹر ہڑھ گیا ہویا اس کے جب معدہ میں ہائیڈروکلورک السٹر کم ہوجائے تو اس سے بھی بالکل برعس صورت حال بھی ہوگئی ہے۔ معدہ میں ہائیڈروکلورک السٹر کم ہوجائے تو اس سے بھی بالکل برعس صورت حال بھی ہوگئی ہے۔ معدہ میں ہائیڈروکلورک السٹر کم ہوجائے تو اس سے بھی کردیں تو غذا معدہ میں ہی گلفے سڑنے گئی ہے اورایسے فاسد تیزاب بننے گئی ہیں جن سے پیٹ کردیں تو غذا معدہ میں ہی گلفے سڑنے گئی ہے اورایسے فاسد تیزاب بننے گئی ہیں جن سے پیٹ میں ہوائیں بنی بنی ہیں۔ روز مرہ کی معمول کی تیز اہیت کمز وری پیدا نہیں کرتی لیکن اگر اس کا تو از ن میں میورینگ ایسٹر دینا جا ہے کیونگہ یہ نکورہ موجائے تو وہ تکیفیں پیدا نہوتی ہیں جنہیں ہم تیز اہیت کہتے میں میں ویکھ کے گئر تے ہی ہومیو پیٹھک طافت میں میورینگ ایسٹر دینا جا ہے کیونگہ یہ نکورہ عدم تو ازن کودرست کرتا ہے۔

جن مریضوں میں ہومیو پیتھک میوریٹک ایسڈ کی ضرورت پڑتی ہے ان کے اعصاب اورعضلات تیز ابیت سے خواہ کتنا ہی متاثر ہوجا ئیں، ان کا د ماغ بالکل صاف اور ٹھیک رہتا ہے۔ لیکن ایسڈ فاس جن مریضوں میں کارگر ثابت ہوتا ہے ان کی علامتیں

میوریٹ ایسٹر کے برعکس ہوتی ہیں۔ میوریٹ ایسٹر میں جسم پہلے بگڑتا ہے۔ دماغ کی سب سے
آخر پر باری آتی ہے جبکہ ایسٹر فاس کے مریضوں کی دماغی علامتیں پہلے بگڑتی ہیں اور ڈبنی کمزور ک
کے نتیجہ میں جسمانی بیماریاں بعد میں پیدا ہوتی ہیں۔ مریض کی سوچنے ہجھنے کی صلاحیت مفلوج ہو
جاتی ہے، دماغی طاقت رفتہ رفتہ کم ہونے گئی ہے اور یا دداشت خراب ہوجاتی ہے۔ اس قتم کی
علامتیں کچھ عرصہ کے بعد آ ہستہ آ ہستہ عضلاتی کمزور یوں میں تبدیل ہونے گئی ہیں۔ ایسٹر فاس کا
مریض عضلاتی مریض بننے میں بہت وقت لیتا ہے۔ اگر اس دواسے اس کی دماغی علامات کا علاج
جلد کہا جائے تو عضلات بر بدائر ہڑے گاہی نہیں۔

میوریٹک ایسڈ کے مریض کوسنجالنانسبٹا آسان ہے کیونکہ اگر دماغ موت کے قریب بھی صحیح رہے اورنفسیاتی کیفیات پرکوئی بداثر ظاہر نہ ہوا ہوتو ایک دوخوراکوں سے اسے آرام آجائے گا کیونکہ تیز ابیت کے نتیجہ میں پیدا ہونے والاضعف جتنا خطرناک ہوتا ہے اتنا ہی جلدی ٹھیک بھی ہو جاتا ہے اور لمبا گہرا اثر باقی نہیں چھوڑتا۔ یہی حال سلفیورک ایسڈ کا ہے۔ پس سب تیز ابوں کے مزاج کو بھے نااوران کا آپس میں موازنہ کرنا بہت ضروری ہے۔

میوریک ایسڈ میں سردرد بہت شدید ہوتا ہے جس سے نظر بھی دھندلا جاتی ہے اور نظر پرزیادہ دباؤڈ الا جائے تو درد میں اضافہ ہوجاتا ہے۔ چہرہ پردانے نکلتے ہیں، ہونٹ خشک ہوکر بھٹ جاتے ہیں، زبان پیلی پیلی اور سوجی ہوئی اور بالکل خشک ہوتی ہے اور کئی دفعہ زبان اور منع میں السر بھی ہوجاتے ہیں۔ مسوڑ ھے بھی سوجے ہوئے ہوتے ہیں اور ان سے خون بھی نکلتا ہیں۔

میوریٹ ایسٹر کے بعض مریض گوشت دیکھنا بھی پیندنہیں کرتے لیکن اکثر مریض موق سے گوشت کھا تے ہیں۔ بعض دفعہ شدید بھوک اور پیاس محسوں ہوتی ہے۔ بعض مریضوں میں چھونے سے زود حسی اتنی بڑھ جاتی ہے کہنا قابل برداشت ہوجاتی ہے ختی کہ مریض اینے آپ کو چا در سے ڈھانینا بھی پیندنہیں کرتا۔ اس کی تکلیفیں مرطوب موسم

میں بڑھ جاتی ہیں۔ آ دھی رات سے ذرا پہلے بیاری میں اضافہ ہوجا تا ہے۔ بائیں طرف لیٹنے سے آ رام محسوس ہوتا ہے۔

سردرد پیچهگدی سے شروع ہوتا ہے اور نظر دھندلا جاتی ہے۔ بعض دفعہ نظر آدھی رہ جاتی ہے۔ بعض دفعہ نظر آدھی رہ جاتی ہے۔ اوپر کا آدھایا نیچ کا آدھا حصہ نظر نہیں آتایا دائیں کا نصف یابا ئیں کا نصف نظر نہیں آتا ہے مؤخر الذکر بیاری میں میوریٹک ایسڈ بہت مفید ہے۔ اگر ایک طرف کی نظر میں تھر تھر اہٹ پیدا ہو جائے تواس میں رسٹاکس کام آتی ہے اورکئی خطرناک بیاریوں سے بچالیتی ہے۔

میوریٹ ایسڈ کی ایک علامت ہے کہ بچہ حاجت کے لئے جائے تو ساتھ آنت کا ایک حصہ باہر آجا تاہے۔

منہ میں آبلے اور زخم بنتے ہیں اور زبان کٹ جاتی ہے۔ ایسی صورت میں گہرے علاج کی ضرورت پیش آتی ہے۔ جس سے صرف منہ ہی نہیں بلکہ اصل بخار اور اس کے تمام بدائر ات کو دور کیا جا سکے۔ میور یک ایسٹر میں بعض دفعہ زبان کا فالح بھی ہوجا تا ہے۔ گلاٹھیک ہوتا ہے کیکن زبان کام نہیں کرتی ۔ ایسے فالح میں میور یک ایسٹر بہت مفید ہے۔ اس میں زبان عموماً خشک رہتی ہے۔

میوریٹک ایسڈ میں باوجوداس کے کہ جلد حساس ہوتی ہے، اندرونی طور پرفالج کے اثرات نمایاں ہوتے ہیں۔ جسم بے جان محسوس ہوتا ہے گر جلد کے اوپر ملکے سے چھونے سے بھی جھر جھری آ جاتی ہے۔ ایگر میس سٹنی سیگریا اور ہے گر جلد کے اوپر ملکے سے چھونے سے بھی جھر جھری آ جاتی ہے۔ ایگر میس سٹنی سیگریا اور اوگزیلک ایسڈ میں بھی احساس کی تیزی پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ پکرک ایسڈ بھی بہت حساس دوا ہے۔ اگران دواؤں میں دباؤ مضبوط ہوتو قابل برداشت ہوتا ہے گئن ہلکا ہاتھ برداشت کرنا مریض کے لئے مشکل ہوتا ہے اور وہ ہاتھ جھٹک دیتا ہے۔

میوریک ایسڈ میں بازواورٹائگیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں اوران میں بوجھل پن محسوں ہوتا ہے۔ اکثر اخراجات غیراختیاری ہوتے ہیں بنض تیز اور کمز ورہوتی ہے۔ ایٹی ڈوٹ: برائیونیا طاقت:عموماً 30 تک

# نيثرم كاربونيكم

### NATRUM CARBONICUM

(Carbonat of Sodium)

نیٹرم کارب سوڈیم اور کاربن کا مرکب ہے اور ان دونوں کی علامتیں اس میں پائی جاتی
ہیں۔ نیٹرم کارب کے مریض کو ملکے شور سے بھی جسم پر کپکی ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ کاغذ کی
سربراہٹ سے بھی دل کی دھڑکن بے تر تیب ہوجاتی ہے۔ نیٹرم کارب کا مریض ان خاص علامتوں
سے پہچانا جاتا ہے۔ بجیب بات ہے کہ شورخواہ کتنا ہی بلند کیوں نہ ہواگر ایک ہی سطح پر جاری رہ تو
اس سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی گر آ وازوں کا زیرو بم اعصاب پر سخت برا اثر ڈالتا ہے۔ شور کی
اونچ نے نا قابل برداشت ہوتی ہے۔ اچا نک کوئی دھا کہ ہویا شور پڑ جائے تو یہ نیٹرم کارب کے
مریض کے لئے بہت مضر ثابت ہوتا ہے۔ ایسے مریض کواچا تک ڈرایا جائے تو دل بند ہونے کا
خدشہ ہوتا ہے۔ اس لئے اس بارہ میں مختاط رہنا چاہئے۔

نیٹرم کارب کے مریض کی بیاریاں مزمن ہوجا کیں تو وہ اپنے گھر والوں سے بھی اجنبیت محسوں کرنے لگتا ہے۔ اسے ہرایک سے دوری کا احساس ہونے لگتا ہے۔ صحبت اور تعلق میں کی آ جاتی ہے۔ یہ کیفیت بڑھتے بڑام بنی نوع انسان سے بیزاری اور بے تعلقی کے رنگ میں ظاہر ہونے لگتی ہے اور وہ کسی کو بر داشت نہیں کرسکتا۔ خوف کی بجائے بیزاری نمایاں ہوتی ہے۔ نیٹرم کارب کے مریض کے پیشاب میں گھوڑے کے پیشاب جیسی بو ہوتی ہے۔ یہ علامت بینزوئیک ایسٹر (Benzoic Acid) میں بھی پائی جاتی ہے۔ بیشاب کی بار بار عاجت ہوتی ہے۔ رات کے وقت خود بخو دنکل جاتا ہے۔ بیشاب کرتے ہوئے جلن بھی حاجت ہوتی ہے۔ رات کے وقت خود بخو دنکل جاتا ہے۔ بیشاب کرتے ہوئے جلن بھی

محسوس ہوتی ہے۔

نیٹرم کارب کی جلدی بیار یوں میں انگیوں کے کناروں یا پاؤں کے بینے وہ کے کناروں پر اور انگیوں کے جوڑوں پر حصوں پر جارتی ہوتے ہیں۔جسم کے دوسرے حصوں پر جگہ جٹاخ سے بن جاتے ہیں۔خارش گول گول گلڑوں کی شکل میں نمودار ہوتی ہے۔ ہر پیز جگہ جگہ جٹاخ سے بن جاتے ہیں۔خارش گول گول گول گلڑوں کی شکل میں نمودار ہوتی ہے۔ ہر پیز کی علامتوں سے اس دوا کو امتیازی طور پر بہچاننا آسان نہیں ہے۔اگر مریض میں نیٹرم کارب کی علامتیں موجود ہوں اور دوسری دواؤں سے ہر پیز کو فائدہ نہ ہوتو نیٹرم کارب کو بھی استعمال کر کے دیکھنا چاہئے۔سوڈ یم اور کار بونیٹ دونوں اعصاب سے تعلق رکھتے ہیں اور اس پہلو سے ہر پیز جو بنیا دی طور پر اعصابی تکلیف ہے اس کامریض اس دواسے فیض یا۔ ہوسکتا ہے۔

نیٹرم کارب لو گئے کے باقی رہنے والے بدائرات میں نمایاں کام کرتی ہے۔ لو

گئے کے بعد بعض دفعہ نزلہ گلے میں گرنے گئا ہے اور مستقل بیاری بن کر چٹ جاتا ہے۔
اس میں نیٹرم کارب بہت مفید ہے۔ سردرد کے دورے اور گری سے زود حس میں بھی یہ بہت
اچھااٹر دکھاتی ہے۔ نیٹرم کارب میں ناک کے سریر کیچے کیچے ناسور ظاہر ہونے گئے ہیں۔
اچسال کی خاص علامت ہے کہ ناک کی چوٹی کسی خدی جلدی بیاری میں مبتلا رہتی ہے۔ اگر
یہاں کی خاص علامت ہے کہ ناک کی چوٹی کسی خدی جائیں ایک دفعہ ایک مریض کو نیٹرم کارب
سے فائدہ نہیں ہور ہا تھا، جب میں نے اسے پروپیس (Propolis) کی مرہم بنا کردی جو شہد
کی مکھی خودا پنے لئے جراثیم کش دوائے طور پر بناتی ہے توایک ہفتہ سے بھی کم عرصہ میں اس کا زخم
بالکل ٹھیک ہوگیا۔ شہد کینسر کے زخموں اور آئھوں کے ناسور وغیرہ میں بھی غیر معمولی اثر دکھا تا
ہے۔ پروپیس بہت طاقتو ردوا ہے لیکن کیمیائی لحاظ سے بہت ہلکی ہے۔ ایک دفعہ فرانس میں سے
تحقیق ہوئی کہ دنیا میں جتے بھی کیڑے مکوڑے ہیں وہ سب کچھ نہ کچھ جراثیم (Bacteria)
اٹھائے پھرتے ہیں۔ چنانچہ یہ معلوم کیا جائے کہ ہوتم کے کیڑے مکوڑے کا کس خاص بیکٹیر یا
سے تعلق ہے۔ جس سائنس دان نے شہد کی کمھی پر تحقیق کی وہ یہ دکھے کر حیران رہ گیا کہ شہد کی

کھی کے بدن پرکسی بیکٹیریا کا کوئی نشان نہیں ماتا اور وہ ہوتم کے جراثیم سے کلیٹا پاک ہے۔ یہ ایک جیرت انگیز دریافت تھی جس سے ایک بی تحقیقی دور کا آغاز ہوا کہ کیا وجہ ہے کہ شہد کی کھی ہر فتم کے جراثیم سے پاک ہوتی ہے۔ قرآن کریم کا پیفر مانا کہ فیٹے بشہ فیاءً لَّہ للنَّاسِ بڑی گہرائی محتا ہے۔ جب فرانس میں بی تحقیق کی گئی تو پیہ چلا کہ شہد کی مکھی اتنی صفائی پیند ہے کہ شہد کے ہر چھتے کے کنارے پر بیالیک کیمیکل لگاتی ہے جس کا نام پروپلس (Propolis) ہے۔ کھی پروپلس کوسفیدے اور دوسرے درختوں سے رسنے والے موم سے تیار کرتی ہے اور اپنے چھتے کے کناروں پر ہر طرف مل دیتی ہے۔ جب بھی اندرجاتی ہے پہلے کنارے پر پاؤں رکھتی ہے۔ جب بھی اندرجاتی ہے پہلے کنارے پر پاؤں رکھتی ہے۔ جب بھی اندرجاتی ہے جس سے اس کے پاؤں پروہ مادہ لگ جب باہر آتی ہے پھر بھی اس پر پاؤں رکھ کر باہر نگلتی ہے جس سے اس کے پاؤں پروہ مادہ لگ جب باتا ہے جواسے جراثیم سے پاک رکھتا ہے۔ اسی وجہ سے شہد کے چھتے میں کوئی جراثیم داخل نہیں ہو سکتے۔ اس حقیق کے بعد ڈنمارک میں ایک قابل زمیندار نے خصوصی فارم تیار کرکے شہد کی کھوسکی کی افزائش کی جہاں سے وہ بڑی مقدار میں پروپلس حاصل کرتا تھا۔

پروپلس کوگلیسرین یا وٹامن ای کریم میں ملا کر استعمال کیا جائے تو روز مرہ کے پھوڑے پھنسیوں میں بہت مفید دواہے۔

نیٹرم کارب میں ناک کی بیرونی سطح پر ہی نہیں بلکہ ناک کے اندر بھی زخم بننے کار جحان پایا جاتا ہے۔ سخت بد بودار نزلیہ ہوتا ہے جو دائی شکل اختیا رکر لیتا ہے اور گلے میں ہروقت خراش پیدا کرتا ہے۔ قوت شامہ بھی ختم ہوجاتی ہے۔

عام طور پر چہرہ زرد ہوتا ہے۔ آنھوں کے گرد حلقے، منہ میں زخم اور چھالے بن جاتے ہیں۔خصوصاً دودھ بلانے والی عورتوں کے منہ کے چھالوں میں نیٹرم کارب بہترین دوا ہے۔ جن عورتوں کودائمی لیکوریا کی تکلیف ہوتی ہے ان کے بانچھ بین کے لئے بہترین دوا ہے۔ یہ علامات تو اور بھی بہت ہی دواؤں میں پائی جاتی ہیں لیکن نیٹرم کارب کی خاص علامت یہ ہے کہ مریضہ کا مزاج ٹھنڈا ہوگا، دائمی بانچھ بین کا شکار ہوگی اور مسلسل جاری رہنے والا لیکوریا ہوگا۔ اگریہ سب علامتیں اکٹھی ہوجا ئیں تو خدا کے فضل سے یہ جاری رہنے والا لیکوریا ہوگا۔ اگریہ سب علامتیں اکٹھی ہوجا ئیں تو خدا کے فضل سے یہ

دوابا نجھ پن کودور کرنے میں بہت مؤثر ہے۔

نیٹرم کارب میں ٹخنوں کی مستقل کمزوری کار جان پایا جاتا ہے۔ایسے لوگوں کے پاؤں اکثرر پیٹ جاتے ہیں۔ایسی مستقل کمزوری جو کسی کے مزاج میں داخل ہواور کسی حادثیا چوٹ کا نتیجہ نہ ہو،اس میں نیٹرم کارب بہت مفید ہے۔ ویسے ٹخنوں میں موج کے لئے سب سے مؤثر دوائیں روٹا (Ruta) یا بیلس (Bellis) ہیں۔ سخت موج کے بداثر ات کے لئے آر نیکا کی اونچی طافت بیلاڈونا سے ملاکر دی جائے تو فوری طور پر فائدہ مند ہوتی ہے اور مرض کا کوئی نشان باقی نہیں رہتا۔لیکن اگر شروع میں بیدواندی جائے تو باقی رہ جانے والے اثر ات میں روٹا مفید ہے۔ بعض دفعہ بیلس یا رسٹاکس کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ نیٹرم کارب ٹخنوں کی اندرونی کمزوری کی وجہ سے موج آتے رہنے کے رجحان کو دورکرتی ہے۔

نیٹرم کارب کا مریض زیادہ ترغمگین اور پریشان رہتا ہے۔ مسلس غم کے خیالات میں واب رہتا ہے۔ حوصلہ بست ہو جاتا ہے۔ سو چنے سیجھنے کی صلاحیت مفقود ہو جاتی ہے۔ و بہن کمزوری محسوس کرتا ہے۔ موسم کی تبدیلی اور سردی نا قابل برداشت ہوتی ہے۔ بادلوں کی گئیں۔ گرج کے دوران بہت لیے آ رامی محسوس کرتا ہے۔ موسیقی سے تکلیفیس بڑھ جاتی ہیں۔ پچھ مخصوص لوگوں کو برداشت نہیں کرسکتا۔ کھانا کھانے کے بعد بدمزاجی اور چڑ چڑا بین بڑھ جاتا ہے۔ ذراسی بھی ذہنی تھکاوٹ سے سرمیں درد ہوتا ہے جوسورجیا گیس کی روشنی میں بڑھ جاتا ہے اور چکر بھی آتے ہیں۔ جسمانی یا ذہنی محنت سے تکلیفیس بڑھتی ہیں اور بہت کمزوری محسوس ہوتی ہے۔ ویا تا ہے۔ حیات میں اینٹھن محسوس ہوتی ہے۔ فیدودوں میں ورم یا ہوتی ہے۔ سرد ہوا کے جھونکے سے نفر سے ہوتی ہے۔ بظاہر بیونگ کے نتیجہ میں نہیں پیدا ہونی چا ہئیں لیکن بعض انسانوں پر لوگئے کے یہی دائی اثر ات ظاہر ہوتے ہیں۔ یاد نہیں پیدا ہونی چا ہئیں لیکن بعض انسانوں پر لوگئے کے یہی دائی اثر ات ظاہر ہوتے ہیں۔ یاد مہن کہ مزاج کے لحاظ سے نیٹرم کارب ٹھنڈی دوا ہے۔

نیٹرم کارب میں آئکھول کےسامنے سیاہ رنگ کے دھبے آتے ہیں۔ آئکھ کھلنے پر

نظر دھند کی محسوس ہوتی ہے۔ آئکھوں میں سوئیاں چھتی ہیں اور جلن ہوتی ہے۔ کانوں میں تیز چھنے والا در دہوتا ہے۔ منہ پر بھورے تل، پیلے دھیے اور کیل بن جاتے ہیں۔ اوپر کا ہونٹ سوجا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ چہرے کا رنگ زر دہوتا ہے، آئکھوں کے گرد نیلے حلقے پڑجاتے ہیں اور پیوٹے متورم ہوجاتے ہیں۔

نیٹرم کارب کے مریض کا معدہ بہت حساس ہوتا ہے اور چھونے سے متورم محسوں ہوتا ہے۔ ٹھنڈا پانی پینے سے تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ ضبح پانچ بج بھوک محسوں ہوتی ہے۔ نظام ہضم بہت کمزور بڑجا تا ہے۔ کھانا کھانے کے بعداداسی کا دورہ بڑتا ہے۔ منہ کا ذاکقہ کڑوامحسوں ہوتا ہے۔ دودھ پینے سے اسہال شروع ہوجاتے ہیں اور یکا یک حاجت محسوں ہوتی ہے۔

نیٹرم کارب کی کھانسی خشک ہوتی ہے جوگرم کمرے میں داخل ہونے سے بڑھ جاتی ہے اور سینے میں بائیں جانب سردی کے احساس کے ساتھ بھی کھانسی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ رات کو بائیں جانب لیٹنے سے اور سیڑھیاں چڑھنے سے دل کی دھڑکن میں اضافہ ہوتا ہے۔ مریض سج بہت جلد اٹھ جاتا ہے اور صبح یانچ بجے ہی اس کی تکلیفیس زیادہ ہوتی ہیں۔ صبح کے وقت پسینہ بھی بہت آتا ہے۔ یاؤں کے تلوول میں جلن محسوس ہوتی ہے۔

دافع اثر دوائیں: کیمفر۔آرسنک طاقت: 30سے 200 تک البتہ بورک نے صرف 6 تک میں استعال کاذ کر کیا ہے

# نيثرم ميوريثيكم

## NATRUM MURIATICUM

(Sodium Chloride)

ہومیو پیتھک ادویہ میں نیٹرم میورایک وسیج الاثر دوا ہے حالا نکہ بیروزمرہ عام کھانے والے نمک کی ہومیو پڑینسی ہے۔ سوڈ بیم کلورائیڈ انسانی جسم میں وافر مقدار میں موجودر ہتا ہے اور زندگی کے نظام کو فعال اور متوازن بنانے کے لئے اہم کر دارادا کرتا ہے۔ اس کی کمی سے کئی قسم کی بیاریاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ عجیب بات ہے کہ ہمارے منہ میں ہر وقت کئی قسم کے نمکیات موجودر ہتے ہیں جن میں سوڈ بیم کلورائیڈ غالبًا سب سے زیادہ ہوتا ہے کین اس کے باوجوداس کی ہومیو پڑینسی کی انہائی خفیف مقدار بھی منہ میں ڈالی جائے تو فوری ردعمل ہوتا ہے اور منہ میں موجود زمک اس رعمل کی راہ میں حائل نہیں ہوتا۔

جوبیاریاں زیادہ نمک کھانے سے پیدا ہوتی ہیں ان میں سے ایک خون کے دباؤ کا زیادہ ہونا بھی ہے اس لئے عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ بلڈ پریشراوردل کی بیاریوں سے بچنے کے لئے زیادہ نمک کا استعال نہیں کرنا چاہئے ۔ انگلتان اورا مریکہ میں دل کے ماہرین نے جونئی تحقیق کی ہے اور اس کی روسے بیتا ثر درست نہیں کہ نمک کم کھانے والوں کو بلڈ پریشر نہیں ہوتا اور زیادہ کھانے والوں کو ضرور بلڈ پریشر ہوتا ہے۔خون کا دباؤ ایک بلڈ پریشر نہیں ہوتا اور زیادہ کھانے والوں کو خون کا دباؤ ایک وہوتا ہے۔خون کا دباؤ ایک الگ بیاری ہے جس کے موجبات الگ ہیں۔ البتہ اگر کسی کوخون کا دباؤ برڑھنے کی بیاری ہوتو ایسے مریض کے لئے زیادہ نمک کھانے سے پر ہیز ضروری ہے اور جس کوخون کا دباؤ رئینے زیادہ ہو وہ جتنا مرضی نمک کھائے۔ زائد نمک ازخود پیثاب اور پسینے زیادہ ہو وہ جتنا مرضی نمک کھائے۔ زائد نمک ازخود پیثاب اور پسینے کے ذریعہ خون سے باہرنکل جاتا ہے۔ جن لوگوں کے گردے خراب ہوں یا کسی بیاری

کے باعث پسینہ آنا بند ہوجائے ان کوزیادہ نمک کھانے میں احتیاط کرنی چاہئے۔اگرخون میں ضرورت سے زائد نمک موجود ہے توبہ پانی جذب کر کے خون کا جم بڑھادیتا ہے۔جس سے دباؤ کابڑھنا طبعی امرہے۔

نمک انسانی زندگی کالازمی جزوہے جس کا توازن بگڑنے سے بیاریاں پیدا ہوتی ہیں جولوگ روزانہ ورزش کے عادی ہوتے ہیں اورانہیں کھل کر پسینہ آتا ہے اور پییثاب کے ذریعہ بھی نمک خارج ہوتا رہتا ہے انہیں زیادہ نمک کھانے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔

نیٹرم میور بہت گہری اور دیر پااٹرات کی حامل دوا ہے۔انسانی بدن کا کوئی بھی ایسا جزو نہیں جس پر بیاثر انداز نہ ہو۔ عام طور پر نیٹر م میور کی علامات رکھنے والے مریض کی جلد چبکدار ہوتی ہے۔ نمک کی زیادتی کی وجہ سے خون میں پانی کی مقدار بڑھ جاتی ہے جس کی وجہ سے جلد پر چکنا بن آ جاتا ہے جیسے تیل مل دیا گیا ہو۔ لیکن یا در کھیں کہ بیضروری نہیں کہ ہر مریض اپنی تمام علامات کو ظاہر کر بے یا اس کے ہر عضو میں دوا کی ہر علامت ظاہر ہو۔ کسی دوا کے بالمثل ہونے کے لئے اس کی بنیادی اور امتیازی علامات مریض میں ملنی چاہئیں۔ ہر تفصیلی علامت کا ہونا ضروری نہیں ہے۔

نیٹرم میور کے مریض میں سخت تھ کاوٹ اور نقابہت کے آثار پائے جاتے ہیں۔ یہ نقابہت خواہ جسمانی ہویااعصائی، نیٹرم میور کے مریضوں میں دکھائی دے گی۔اس کی وجہ بیہ کہ کمزوری کے مریض میں ہائیڈروکلورک ایسٹر کا توازن بھی بگڑ جاتا ہے جس سے مریض کواچا تک کمزوری کے دورے بڑنے لگتے ہیں۔

نیٹرم میور کا ملیریا سے گہراتعلق ہے۔ دلد لی علاقوں میں مجھر کی وجہ سے ملیریا پھیلتا ہے اور ملیریا سے خون میں بہت تو ڑ پھوڑ ہوتی ہے۔ سرخ ذرات کم ہوجاتے ہیں اور خون میں پانی زیادہ ہونے گتا ہے۔ ان وجو ہات کی وجہ سے نیٹرم میور کی ضرورت پڑتی ہے ورنہ نیٹرم میور کا نمدار دلد لی علاقوں سے کوئی خصوصی تعلق نہیں ہے۔ ملیریا کا اصل تعلق مجھر سے ہے۔ جہاں مجھر ہوں وہاں ملیریا ضرور ہوگا۔ اور عموماً مجھر الیی آب و ہوا

میں پایا جاتا ہے جو دلد لی اور ساحلی ہو۔ ایسے علاقوں میں طبعاً ملیریا کی وجہ سے نیٹرم میور کی ضرورت پڑتی ہے لیکن باو جوداس کے کہ یہ ملیریا کی بہترین دواؤں میں سے ہے اسے ہرگز ملیریا کے چڑھتے بخار میں نہیں دینا چاہئے کیونکہ یہ نہایت خطرناک نتائج ظاہر کرتا ہے اور بہت شخت رقمل دکھا تا ہے۔ نیٹرم میورکو ملیریا میں استعال کرنے کے مختلف طریقے بیان کئے گئے ہیں۔ ان میں ایک یہ ہے کہ پہلے بخار کا دورہ کم ہونے کا انتظار کرنا چاہئے یا مزید انتظار کرکے دو بخاروں کے درمیانی وقفہ میں نیٹرم میوراو نچی طاقت میں دیا جائے ۔ اگر یہ بخار پر اثر انداز ہوگا تو بخار کا وقت بدل جائے گا اور بخار جلدی یا دیر سے آئے گا۔ اگر محض وقت تبدیل ہواور بخار کا عرصہ کم نہ ہواور شدت میں کی نہ آئے تو ثابت ہوگا کہ نیٹرم میور نے سے کا منہیں کیا۔ اس وقت فوری طور پر مزیدا نظار کئے بغیر دوسری دوا تلاش کرنی چاہئے ۔ اگر سے دوائی شناخت کرلیں گو فوری طور پر مزیدا نظار کئے بغیر دوسری دوا تلاش کرنی چاہئے ۔ اگر سے دوائی شناخت کرلیں گو تو سے پہلے آئے اور اس کی مدت بھی تھوڑی ہوتو عمو ما اگلا بخاریا تو آتا ہی نہیں یا پہلے سے بہت کم ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ایک ہوتا کے ایور پھر آئے گا ہی نہیں یا پہلے سے بہت کم ہوتا ہے ایسے سے پہلے آئے اور اس کی مدت بھی تھوڑی ہوتو عمو ما اگلا بخاریا تو آتا ہی نہیں یا پہلے سے بہت کم ہوتا ہے ۔ اس صورت میں دوا کو بخار اتر نے کے بعد پھر دہرانا چاہئے ۔ اس صورت میں دوا کو بخار اتر نے کے بعد پھر دہرانا چاہئے ۔

نیٹر م میور کی د ماغی علامات عجیب ہیں۔ شروع میں جب ذہنی علامات ظاہر ہونے گئی ہیں تو مریض اینے آپ کومظلوم سمجھنے لگتا ہے اور ہروفت اسی خیال میں کھویار ہتا ہے لیکن اس کے باوجود کسی کی ہمدردی کو برداشت نہیں کرسکتا۔ علاوہ ازیں نیٹر م میور کا مریض فرضی محبت میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ اگر میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ اگر محبت کاعلاج دواسے ممکن ہے تو ایسی عورتوں کا علاج نیٹر م میور سے ہوسکتا ہے۔

اگر کوئی بخار لمباعرصہ پیچھا نہ چھوڑے اور اس کا دماغ پر اثر پڑے تو نیٹرم میور کو آثر نمانا چاہئے کیکن خاص طور پر غم سے دماغ پر بڑنے والے اثر ات میں نیٹرم میور بہترین ثابت ہوئی ہے۔ غم کے ابتدائی مراحل میں فوری طور پر اثر کرنے والی دوائیں اگنشیا (Ignatia) اورایمراگریسا ہیں۔ اگنشیا اپنے اثر ات کے لحاظ سے نسبتاً سب سے تیز

گرعارضی دواہے،باربارد نئی پڑتی ہے۔اگر گہرائم زندگی کا حصہ بن چکا ہوتو وہ اگنیٹیا کے دائرہ اثر سے نکل جاتا ہے۔ ایمبر اگریپیا (Ambra Grisea) ایسے مریض میں بہتر کام دکھاتی ہے۔اس کے بعد نیٹر میور کی باری آتی ہے جس کے بارے میں میرایی ذاتی تجربہ ہے کہ اس سے پورے پاگل مریض بھی ٹھیک ہوجاتے ہیں۔ نیٹر میور کے مریض تشدد پند نہیں ہوتے بلکہ خاموثی سے بیٹھ رہتے ہیں یا دنیا سے کھوئے جاتے ہیں اور جسمانی لحاظ سے کمز ور ہونے لگتے ہیں۔ انہیں غصہ بہت آتا ہے لیکن مار دھاڑ نہیں کرتے۔ دماغ کمز ور ہونے لگتا ہے۔ مریض بات کرتے کرتے بھول جاتا ہے کہ میں کیا کہنے لگا تھا۔خیالات کا سلسلہ منتشر ہوجاتا ہے۔اگرکسی انسان کا بات کہتے گہتے اپنے خیالات سے تعلق ٹوٹ جائے تو یہ علامت نیٹر میور کی بھی ہے۔لیکن اگر کوئی بات سنتے سنتے سمجھنے کی صلاحیت کھو بیٹھ اور پچھ دیر سے سمجھے تو اس کے لئے بھیم بہتر دوا ہے۔

نیٹرم میور کا مریض اکثر کمر درد کا شکار رہتا ہے۔ بازوؤں، ٹانگوں خصوصاً گھٹنوں میں کمزوری کا احساس ہوتا ہے۔ ہاتھ کے ناخنوں کے اردگرد کی جلدخشکی سے بھٹ جاتی ہے۔ٹانگیں بے حس ہوجاتی ہیں۔

نیٹرم میور کا مریض ڈبل روٹی، چکنائی اور روغنی غذا کو پسندنہیں کرتا۔ بھوک بہت گئی ہے لیکن کھانے کے بعد تھکاوٹ اور کمزوری محسوس ہوتی ہے۔ سینہ میں جلن کا احساس، جگر کے مقام پرشختی اور سوئیاں چیجتی ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد بھاری بین اور تناؤ کا احساس شروع ہو جاتا ہے۔ معدے میں شدید کمزوری کے دورے بڑتے ہیں۔

نیٹرم میور کے مریض کے اعصاب سے ہوئے ہوتے ہیں اور اسے ذرا سابھی شور برداشت نہیں ہوتا۔اچانک کوئی آواز آجائے تو سر در د ہونے لگتا ہے۔ کاغذ کی سرسراہٹ بھی بری لگتی ہے۔

نیٹرم میور کا مریض بالکل مھنڈا ہوتا ہے۔لیکن گرم کمرے میں نکلیفیں بڑھتی ہیں۔کھلی ہوا پیند کرتا ہے۔اس پہلو سے اس کا نصف مزاح پلسٹیلا سے ملتا ہے۔ ٹھنڈا ہونے کے باوجود باہرنکلنا پیند کرتا ہے۔کھلی ہوا میں جسمانی تکلیفیں کم ہوجاتی ہیں لیکن ذہنی تکلیفیں بڑھ جاتی ہیں۔ دوا کے مزاج کی اس قتم کی باریکیوں کو مدنظر رکھنا ضروری ہے۔ نیٹرم میور کے مریض کا مزاج جلد جلد بدلتا ہے۔ جب اسے پسینہ آتا ہے تو فوراً نزلہ شروع ہوجاتا ہے لیکن اس نزلہ کو کھلی ہوا میں افاقہ ہوتا ہے۔

نیٹرم میور کا اثر جلد پر بھی ظاہر ہوتا ہے۔ ایگزیما، خارش اور سوزش بالوں کے کناروں پر زیادہ ملتے ہیں۔ یہ نیٹرم میور کی خاص علامت ہے۔ خشک دانے بھی نگلتے ہیں اور بہنے والے زخم بھی ہوتے ہیں۔ جلد میں خارش اور سوئیاں چھتی ہیں۔ خارش کے دانوں سے رطوبت بہتی ہے۔ مختلف ٹکڑوں میں کھر نڈ بن کر اتر نے لگتے ہیں۔ نیٹرم میور کی ایک علامت سارسا پر بلا (Sarsaparrila) سے ملتی ہے کہ چھوٹی عمر میں ہی بڑھا ہے گے آثار ظاہر ہونے لگتے ہیں۔

نیرم میورمیں سر کا در درات سونے کے بعد تیسرے پہر شروع ہوتا ہے یا پھر ضبح نو بجے۔

اگرضی کے وقت شدید سردرد ہوتو وہ جلسیمیم کی علامت ہے۔ نیٹرم میور میں عام طور پرگری گئے کی وجہ سے اور ملیریا بخار کے دوران ہونے والی تکیفیں نو بجے سے لے کررات تک جاری رہتی ہیں۔ سردرد عموماً گدی میں ہوتا ہے اور ریڑھ کی ہڈی تک بھیل جاتا ہے۔ نیٹرم میورکا ریڑھ کی ہڈی بٹر جائے تو نیٹرم میور شروع ریڑھ کی ہہت ہی بیاریوں سے تعلق ہے خصوصاً '' چیک' بڑ جائے تو نیٹرم میور شروع میں بہت اچھااثر دکھاتی ہے۔ نیٹرم میور کے مریض کی اکثر علامتیں نرم بستر میں بڑھ جاتی ہیں۔ ریڑھ کی ہڈی نسبتاً بہت حساس ہو جاتی ہے۔ اعصاب میں بے چینی محسوس ہوتی ہے اور در دہوتا ہے۔ سخت جگہ پرلیٹنے سے آرام آتا ہے۔

نیٹرم میور میں پراسٹیٹ گلینڈ کی علامتیں بھی پائی جاتی ہیں۔ مریض پیشاب کے لئے جاتا ہے لیکن اس کو بہت انتظار کرنا پڑتا ہے کہ پیشاب جاری ہو۔ قطرہ قطرہ آتا ہے اور بعد میں بے چینی اور بے اطمینانی کا احساس رہتا ہے جیسے پیشاب پوری طرح خارج نہ ہوا ہو۔ بعض اوقات پیشاب کرنے کے آخر پریا بعد میں در دبھی ہوتا ہے۔ چلتے وقت یا ہنتے وقت اور کھا نستے ہوئے ازخود پیشاب کرنے کے آخر پریا بعد میں در دبھی ہوتا ہے۔ جلتے وقت یا جنتے وقت اور کھا نستے ہوئے ازخود پیشاب خارج ہوجاتا ہے۔ رات کو پیشاب خود بخو دنگل جائے تو کالی فاس کے ساتھ ملاکر دینا مفید ہے۔ عموماً بچوں میں یہ کلیفیں ہوتی ہے کہ وہ گہری نیند سوجا ئیں تو پیشاب تا نے کا پیتابیں چلال کردیتے ہیں۔

نیٹرم میور میں شدید بیض ہوتی ہے یا دست شروع ہوجاتے ہیں۔ نیٹر میور میں بھوک
کی زیادتی کے باوجود مریض دبلا پتلا اور لاغر ہوتا ہے۔ معدہ کی جلن کے ساتھ دل بھی دھڑکتا
ہے۔ کھانا کھاتے ہوئے پسینہ آتا ہے۔ نمک کھانے کی بے حدخواہش ہوتی ہے۔ خالی پیٹ بہتر
محسوں کرتا ہے۔ کھانے کے بعد جلن اور تیز ابیت زیادہ اور منہ سے پانی آنے لگتا ہے۔
جسیا کہ اوپر ذکر آچ کا ہے نیٹر م میور ملیریا کی بہت اچھی دوا ہے۔ ہر شم کا ملیریا
اس میں شامل ہے جوروز آئے یا لمبے وقفوں سے آنے والا ہو۔ سب سے زیادہ خطرناک ملیریا وہ ہوتا ہے جودودن تک نہ ہوا ور تیسرے دن آن بکڑے۔ یہ بہت مشکل سے پیچھا

چھوڑ تا ہے۔اس میں نیٹرم میور بہت مفید ہے۔بار ہا تجربہ سے ثابت ہواہے کہ نیٹرم میوردینے پر بخار تیسرے دن کی بجائے دوسرے دن آنے لگتا ہے اور کم ہوتے ہوتے ہفتہ دس دن کے اندر بالکل ٹھیک ہوجا تا ہے۔

اگرنیٹرم میور کے مریضوں کی بیاریاں بہت الجھ گئی ہوں اور غلط علاج کے نتیجہ میں بہت کمبی ہوگئی ہوں توایسے مریضوں کی علامات صاف کرنے کے لئے سلفر 200 بہت احیما کام کرتی ہے اور چونکہ بیہ گہرااثر رکھنے والی دوا ہے۔اس لئے ان میں سے بعض بیار یوں کو شفا بھی دیتی ہے۔ نیٹرم میور بھی بگڑے ہوئے بخاروں میں مریض کی علامتوں کوخوب کھول کر اور نتھار کر سامنے لے آتا ہے۔ بخار بگڑ کرکئی شکلیں اختیار کر لیتے ہیں۔ ملیر یا بگڑ جائے تو علامات میں بہت پیچید گیاں پیدا ہوجاتی ہیں۔ کہیں در دکی شکل میں ظاہر ہوتا ہے اور کہیں کوئی دوسراروپ دھار لیتا ہے۔ایک قابل انگریز ڈاکٹر نے ملیریا کے بارے میں کہاہے کہ بچمل کے سواہر دوسری بیاری کا بھیس بدل سکتا ہےاورسب علامتوں میں اتناالجھاؤپیدا کر دیتا ہے کہ ڈا کٹر بیاری کی تہ تک نہیں پہنچ سکتا۔اس تعلق میں نیٹرم میوراورسیبیا دونوں بہت اہم کر دارادا کرتی ہیں۔ ملیریا بخار کے عمومی رجحان کودور کرنے کے لئے صحت کی حالت میں اونچی طاقت میں نیٹرم میوربعض دفعہ بہت کارآ مد ثابت ہوتی ہے۔اس طرح حفظ ما تقدم کے طور برعموماً آرنیکا ایک ہزاریا اس سے اونچی طاقت میں اور آرسنک 1000 یا اونجی طاقت میں ساتھ ملا کر دیناا کثر مفید دیکھا گیا ہے۔ نیٹرم میور میں بعض اوقات ہیپر سلف کی طرح گلے میں کچھ تھینسے ہونے کا احساس رہتا ہے۔مریض بار بار پھنسی ہوئی چیز نکالنے کی بے سود کوشش کرتا ہے۔ حلق میں کا نیٹے جیھتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔اگر واقعتاً گلے میں کوئی چیز تھینس جائے جمچھلی کا کا نٹاہویا کوئی اور چیز توسلیث یا اسے باہر نکالنے کی خاصیت رکھتی ہے۔ نیٹر میور میں بعض دفعہ گلابہت خشک ہوجا تا ہے اور زخم بننے لگتے ہیں۔

پیدا ہوتی ہیں۔ اس لئے شہد کی مکھی کاٹ لے تو نیٹرم میور بطور علاج بہت مؤثر دوا

نیٹرم میور میں بھی چھلپھلی سی ور میں یائی جاتی ہیں جیسی شہد کی کھی کے کاٹنے سے

ہے۔اگرآ رسنک اورلیڈم کے ساتھ ملا کراستعال کی جائے تو جیرت انگیز سرعت کے ساتھ فائدہ دیتی ہے۔ علاوہ ازیں شہد کی کھی کے زہر کا اثر فوری طور پر دور کرنے کے لئے کاربا لک ایسٹر بہت شہرت رکھتی ہے۔

نیٹرم میورایپس (Apis) کا مزمن ہے۔ مزمن سے مراد ہے کہ کسی الیی دوا کے اثر ات جونسبتاً عارضی فائدہ پہنچا ئیں اور ختم ہوجا ئیں۔ اگر کوئی اور دواانہیں آگے بڑھانے میں مددد بے تو اسے پہلی دوا کا مزمن کہا جاتا ہے۔ ایپس کی ورم کو ایپس سے پوری طرح فائدہ نہ ہوتو وہ نیٹرم میورد سے سے ختم ہوجاتی ہے۔ اسی طرح بعض اور بیاریوں میں بھی ایپس کے بعد نیٹرم میور کارآ مدہوتی ہے اس کئے اسے ایپس کا مزمن کہا جاتا ہے۔

بچہ کی پیدائش کے بعد باقی رہ جانے والی کمزوریوں کو دور کرنے کے لئے بھی نیٹرم میور مفید ہے۔ اگر بچے کی پیدائش کے بعد عورت کی عمومی صحت خراب ہو جائے تو کالی کارب کے علاوہ نیٹرم میور بھی مؤثر دواہے جوصحت کو بحال کرتی ہے۔ اگر بچے کی پیدائش کے بعد کمر درد کالی کارب سے ٹھیک نہ ہوتو نیٹرم میور بہت مؤثر ثابت ہوگی۔

اگر ماں کے دودھ میں کوئی الی کمی پائی جائے کہ بچہ صحیح رنگ میں پرورش نہ پائے یا دودھ جلد سو کھ جائے تو نیٹر م میوراستعال کرنا چاہئے۔ نیٹر م میوراس اندرونی زہر کو دور کرتا ہے جو بچے کی پرورش کی راہ میں حائل ہواور بچے کی ضرورت کے مطابق دودھ بھی بڑھا تا ہے۔ نیٹر م میور بچول کے سوکھا بن کی بھی بہترین دوا ہے۔ بیسوکھا بن جسم کے اوپر سے نیچے کی طرف اترتا ہے۔ یہ بیاری بعض دفعہ ماؤں کی کسی بیاری کا نتیجہ ہوتی ہے لہذا ماں کا علاج بھی ضروری ہے۔ مورتوں میں حیض دفعہ ماؤں کی کسی بیاری کا نتیجہ ہوتی ہوں ،خون مقدار میں زیادہ جاری ہو، سوزش بیدا کرنے والا لیکوریا ہوجس سے خارش بھی ہوتی ہو، حیض سے قبل طبیعت میں افسر دگی اور خمگینی بیدا ہو، نیچے کی طرف ہو جھا ور در دمجسوس ہوتا ہو جوشج کے وقت زیادہ ہو۔ یہ سب اجتماعی علامات نیٹر م میور کے مریضوں میں ملتی ہیں۔ مسوڑ ھے متورم

ہوجاتے ہیںا ورخون بہتا ہے۔ دانت ملتے ہیں اور سر دی اور ٹھنڈی ہوا سے نکلیف میں · اضافہ ہوجاتا ہے۔ کھانے کے بعد اور رات کے وقت دانتوں میں درد ہوتا ہے جو کا نوں تک تھیل جاتا ہے۔زبان پرمیلی سی جھاگ دارتہ جم جاتی ہے۔سرسراہٹ کا احساس ہوتا ہے جیسے زبان يربال چيکا هواهو۔

سیرهیاں چڑھنے سے اور ہائیں کروٹ لیٹنے سے دل کی دھڑ کن تیز ہوجاتی ہے۔ دل میں ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے۔ سینے میں جکڑن اور گھٹن محسوس ہوتی ہے۔

کالی کھانسی کے ساتھ آ تکھوں سے یانی ہے،سرمیں شدید در دہو، حرکت ہے، گہرا سانس لینے سے اور بستر میں گرم ہونے سے کھانسی بڑھ جائے تو یہ نیٹرم میور کی علامات ہیں۔ساحلی علاقوں میںاس کی تکلیفیں بڑھ جاتی ہیں۔

> مددگاردوائين: ايپن-سييا-اگنشيا دافع اثر دوائيں: آ رسنک \_ فاسفورس

## نيثرم فاسفورتكم

### NATRUM PHOSPHORICUM

(Phosphate of Sodium)

نیر انسانی جسم میں موجود رطوبتوں میں پایا جاتا ہے۔ بیشوگر کے توازن کومعتدل رکھتا ہے اور خون میں شکر کی زیادتی کے لئے بہت مفید ہے کیکن اس کی عمومی علامتوں میں اعصابی تاو اور خون میں شکر کی زیادتی کے لئے بہت مفید ہے کیکن اس کی عمومی علامتوں میں اعصابی تناو اور اس کے بدا ترات، ذہنی پراگندگی، خوف اور غصہ ملتے ہیں۔اس کے علاوہ نو جوانی میں ہونے والی میں ہونے والے اخلاقی تجاوزات اور جنسی براہ روی کے نتیجہ میں پیدا ہونے والی بیاریوں میں بھی نیر م فاس مؤثر دوا ہے۔عموماً اسے 6x میں دیا جاتا ہے۔اگر خاطر خواہ نتائج برآ مدنہ ہوں تو 30 کیا دوت میں دفعہ اس سے بھی اونچی طافت میں دینی بڑتی ہے۔

نیٹرم فاس کا خون کے سرخ ذرات سے گہراتعلق ہے حالانکہ خون میں سرخ ذرات کی کمی میں فیرم میٹ یا فیرم میٹ تا جھانسخہ ہے۔خون کی کمی کے ہوتیں، نیٹرم فاس کوساتھ ملا لیس تو بیہ خون کی کمی کے لئے آغاز میں کالی فاس، فیرم فاس اور کلکیر یا فاس دینی چاہئے۔ بیحا ملہ خوا تین کی خون کی ضرورت کو پورا کرنے والی بہترین دوائیں ہیں لیکن انہیں مسلسل استعمال نہیں کرنا چاہئے۔ کچھ عرصہ استعمال کرکے وقفہ دیں پھر دوبارہ شروع کروا دیں۔اگریہ فارمولا کام نہ کرے اور حاملہ یا غیر حاملہ مریضاؤں یا مریضوں کے خون کی اصلاح کرنی ہوتو ساتھ نیٹرم فاس بھی ملالیں۔ یہ خون کی کی اور ذیا بیطس دونوں کے لئے بہت مفید ثابت ہوگی۔

نیٹرم فاس کی ایک علامت ہے ہے کہ مریض کھلی ہوا کو پسندنہیں کرتا۔اس کے مزاج میں سلفر کے مریض کی طرح نہانے سے نفرت پائی جاتی ہے اور مستقل نزلے کا رجحان ماتا ہے۔ بھوک نا قابلِ برداشت ہوتی ہے جسے زیادہ کھانے سے آرام آتا ہے۔مریض چکنائی، مرغن غذا کیں، سرکہ، پھل اور دودھ وغیرہ پسندنہیں کرتا۔ چکنائی سے نفرت کی علامت پلسٹیلا سے مشاہہ ہے۔

جب لمبے عرصہ کی بیاریوں کے نتیجہ میں جسم کے لعاب خشک ہو گئے ہوں اور رطوبتوں میں کمی آگئی ہوتو انہیں بحال کرنے میں نیٹرم فاس بھی اچھا کام دکھاتی ہے مگر جا ئنا بہر حال نمایاں فوقیت رکھتی ہے۔

بعض اوقات جسم کا کوئی حصہ سن ہوجاتا ہے۔ ہاتھ، انگلی یا کان کا ایک حصہ ہوجائے تواس میں نیٹرم فاس اچھی دوا ہے۔ اس طرح جسم کے کسی خاص حصہ کی طرف خون کا دباؤ ہڑھ جائے تو اس میں بھی نیٹرم فاس مفید ہے۔ رات کو جاگتے ہوئے اچیا نک جھٹے لئے لگیں اور خون کی شریانوں میں تیز چلتے ہوئے درد کا احساس ہوتو یہ بھی نیٹرم فاس کی علامات میں سے ایک ہے۔ مگر ان سب تکلیفوں میں نیٹرم فاس اسی وقت کا م کرے گی جب یہ مزاجی دوا ہو۔ ورنہ یہ بیاریاں تو بہت ہی دواؤں میں ملتی ہیں مگر ہر دوا بالمثل خابت نہیں ہوتی۔ بعض دفعہ لیٹے لیٹے جسم پراچا نک زلزلد سا آجاتا ہے۔ اس کے جھٹے زلزلد کی طرح اچا نک اور شخت ہوتے ہیں۔ جسم پراچا نک زلزلد سا آجاتا ہے۔ اس کے جھٹے زلزلد کی طرح اچا نک اور شخت ہوتے ہیں۔ معنمال تی ریشوں کی کمزوریوں میں اورا عصابی تناؤ خصوصاً آئی کھے اعصابی تناؤ میں نیٹرم فاس بہت مؤثر دوا ہے۔ اسی طرح یہ پھٹوں کے پھڑ کئے کے لئے بھی اچھی ہے۔ چونکہ نیٹرم فاس کے مریض کے معدہ میں تیز ابیت پائی جاتی ہے۔ اس لئے اس کے پسینہ اور بدن کی بومیس بھی کھٹاس پیدا ہوجاتی ہے حتٰی کہ دوسر لیض گم سم ہوجاتا ہے۔ اس میں دوسری معروف بومی کے مطاوہ نیٹرم فاس سے فوراً فائدہ ہوتا ہے اور آئیدہ خطرات سے نیات مل جاتی ہے۔ اس میات میات مل جاتی ہے۔

ہے ورنہ ایسا مریض یا گل بھی ہوسکتا ہے یا پھرا سے ہسٹیر یا کے دورے پڑنے لگتے ہیں۔سرمیں خارش ہوتی ہے اور زردرنگ کے دانے بن جاتے ہیں۔ ماتھے کے ایکزیما میں بھی مفید ہے۔ سر بھاری ہوااور بال جھڑتے ہوں تو نیٹرم فاس اچھی دوا ہے۔عموماً گنجے بین میں کوئی دوا کافی نہیں سمجھی جاتی لیکن کسی کمزوری کی وجہ سے بال جھڑنے لگیس توا گروہ کمزوری دورکر دی جائے تو گنجا ین خود بخو دٹھک ہونے گلے گا۔خصوصاًا گر ایلوپیشیا(Alopecia) ہوتواس میں ہومیوپیتھی کا نسخہ غیر معمولی کا میاب ہے اور حیرت انگیز طور پر کام کرتا ہے۔اس بیاری میں سارے سر کے بال کچوں کی صورت میں اتر نے لگتے ہیں جو سیح دوادیئے سے دیکھتے ہی دیکھتے دوبارہ اگنے لگتے ہیں۔ نیٹرم فاس میں سر درد د ماغی محنت سے بڑھتا ہے۔آ نکھوں، گدی اور کنیٹیوں میں درد ہوتا ہے۔ سوئیاں سی چیجتی ہیں اور جلن کا احساس بھی رہتا ہے۔ آ تکھول کے لئے بھی نیٹرم فاس بہت مفید دواہے۔اگر بڑھتے ہوئے دائیں آئکھ میں پھڑکن ہوتو نیٹرم فاس خاص طور یر مفید ہے۔اگر دیگر علامتیں ملیں تو جھنگے بن میں بھی شافی ثابت ہوتی ہے۔دن میں تھ کاوٹ کی وجہ ہے آنکھوں کے سامنے تارے ناچنے لگیں تواس میں رسٹائس اولیت رکھتی ہے مگر نیٹرم فاس بھی مفید ہوسکتی ہے۔نیٹر م فاس میں آئکھوں سے پیلے رنگ کی رطوبت نکلتی ہیں اور آئکھیں زردسی ہوجاتی ہیں۔آئکھوں کےسامنے دھندآ تی ہے۔ پیوٹوں میں خارش اورجلن ہوتی ہے۔ دور کی نظر کمز ور ہوتی ہے۔

کانوں میں ہرطرح کی آوازیں آتی ہیں۔قوت شنوائی میں تیزی آجاتی ہے یا کی واقع ہو جاتی ہے۔کان میں درد ہوتا ہے۔کانوں کے پیچھے سوئیاں سی چھتی ہیں۔صرف ایک کان سرخ اورگرم ہوجا تا ہے اوراس میں خارش ہوتی ہے۔

نیٹرم فاس کا مریض عموماً نزلہ زکام کا شکار رہتا ہے۔ ناک میں گاڑھی رطوبت جم جاتی ہے۔ چھینکوں کا رجحان ہوتا ہے۔ قوت شامہ زیا دہ تیز ہوتی ہے۔ بائیں طرف کے نتھنے میں سرسرا ہٹ ہوتی ہے جس کی وجہ سے چھینکیں آتی ہیں اور آئھوں سے پانی ہنے لگتا ہے۔ گلے میں زردرنگ کی بلغم گرتی ہوتو نیٹرم فاس دوا ہوسکتی ہے۔ نیٹرم فاس میں

مسور هول سے خون بہتا ہے۔ زبان پر زر درنگ کی تہ جم جاتی ہے۔ تالومیں بھی زردی یائی جاتی ہے۔منہاور زبان خشک ہوتے ہیں۔ دانت گل جاتے ہیں۔ بیچے رات کو دانت پیستے ہیں۔ زیادہ میٹھا کھانے کی وجہ سے دانتوں میں سوراخ ہوں تو نیٹر م فاس بھی اس کی ایک دواہے۔ تیزاب کی زیادتی کی وجہ سے معدے میں السر ہوں اور پھوڑ ہے کا سا درد اور سوئیاں چھنے کا احساس ہوتو نیٹرم فاس کام آ سکتی ہے۔اسہال کا قبض سے بدلنا دواؤں میں بكثرت يايا جاتا ہے۔اگرا يسے مريض كا مزاج نيٹرم فاس سے ملتا ہوتو نيٹرم فاس بھی اس تكليف کاازالہ کرسکتی ہے۔ پیٹ کے کیڑے بھی اس کے دائر ہ کارمیں آتے ہیں۔ کئی بچے رات کو بستر میں پبیثاب کردیتے ہیں،اس میں نیٹرم فاس کو کالی فاس اورنیٹرم میور کے ساتھ ملا کر دینا زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے۔اگر پسینہ بہت آئے تو بیشاب کی مقدارکم ہوجاتی ہے لیکن نیٹرم فاس میں پیجیب بات ہے کہ پسینہ بھی زیادہ اور ببیثا ببھی زیادہ آتا ہے۔شوگر کی زیاد تی سے تعلق رکھنے والی زنانہ ومردانہ جنسی بیاریوں میں نیٹرم فاس مفید ثابت ہوسکتی ہے۔اگر رحم اپنی جگہ سےٹل جائے اور اس وجہ سے حمل نہ ظہرتا ہوتو نیٹر م فاس حمل میں حائل روک کودور کرسکتی ہے بشرطیکہ رحم کواینے اصل مقام کی طرف واپس لے جائے۔ نیٹرم فاس اس کھو کھلی کھانسی میں بھی مفید ہے جوسینداور حجّرہ میں سرسراہٹ کے ساتھ پیدا ہو۔نیٹرم فاس کی ایک خاص علامت پیرہے کہ دل سے ایک بلبلہ سااٹھتا ہے جوخون کی شریانوں میں جاتا ہوامحسوس ہوتا ہے۔ سینہ میں تنگی اور جکڑن کا احساس ہوتا ہے۔ بے بینی ہوتی ہے اور سینہ کے اویر والے حصہ میں بھراؤ کا احساس ہوتا ہے۔ بعض اوقات درد بھی ہوتا ہے۔ کھانے کے بعداور گہرا سانس لینے سے نالیاں سکڑتی ہیں اور دل کی علامات ظاہر ہونے گئی ہیں۔ دل کی دھڑ کن تیز ہو جاتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے۔ شور وغل سے تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ بائیں کروٹ لیٹنے سے بھی ان سب تکلیفوں میں اضافہ ہوجا تا ہے جودل کی بیاری کا پیش خیمہ ہوتی ہیں۔ سپڑھیاں چڑھنے سے دل کی

دھڑکن بڑھ جاتی ہے۔

حیض کے دوران پیٹھاور کمر میں درد ہوتو نیٹرم فاس اچھی دواسمجھی جاتی ہے کین میرا تج بہہے کہاس کے ساتھ کالی فاس اور میگ فاس ملا کر دی جائے تو زیادہ اچھااثر ہوتا ہے۔

پیٹے میں تھچاؤ، درداور پسینہ کی علامت نمایاں ہوتو نیٹرم فاس اچھی دوا ہے۔ دل کی بیاری میں اگر گردن کے دونوں طرف در دہوتو اس میں نیٹرم فاس بھی دوا ہوسکتی ہے۔

حیض کے ایام میں خصوصاً دن کے وقت ہاتھ پاؤک ٹھنڈ ہے ہوتے ہیں۔ لکھتے ہوئے ہاتھ میں اینٹھن ہوتی ہے۔ ہاتھ میں اینٹھن ہوتی ہے۔ ہاتھ پاؤل میں چیو ٹیمال رینگنے کا احساس بھی نمایاں ہوتا ہے۔ اعضاء کا بھاری بن اورس ہوجانا بھی نیٹرم فاس کی علامت ہے۔ جوڑوں میں در دہوتا ہے۔ عضلات میں خصوصاً پنڈلیوں میں شیخ اور کمزوری کا احساس جوڑوں میں کڑ کڑانے کی آ وازیں، جوڑوں کا در دبالعموم دائیں کندھے سے شروع ہوتا ہے اور بعض اوقات یہاں تک ہی محدودر ہتا ہے۔ سارے جسم میں رگڑ گئے سے بیدا ہونے والے در دکا سااحساس۔ چلتے چلتے اچا تک کوئی ٹانگ جواب دے دیتی ہے لیکن یہ کیفیت وقتی ہوتی ہے۔

جلد پرخشک، جلن والے دانے بن جاتے ہیں اور زردسنہری کھرنڈ انجر آتے ہیں۔جسم پرسرخ یا زر درنگ کے داغ نمایاں ہوجاتے ہیں۔ فیرم فاس میں بھی سرخ دانے نکلنے کا رجحان پایا جاتا ہے۔ نیٹر م فاس میں جلد زر دی مائل ہوجاتی ہے۔ ماؤف حصہ میں اور جلد میں ورم ہوتی ہے۔ چیونٹیال رینگنے کا احساس ہوتا ہے۔ مہاسے بھی نکلتے ہیں۔

نیٹرم فاس کے مریض کو گوزیا دہ نیند آتی ہے مگر بہت گہری نیند نہیں آتی۔ پریشان کن خواب دیکھتا ہے۔ کرسی پر بیٹھے بیٹھے سوجا تا ہے۔ کھانے کے بعد نیند کا بہت غلبہ ہوتا ہے۔

طاقت: 6x اور 30 سے 200 تک

## 148

# نيثرم سلفيوريكم

### NATRUM SULPHURICUM

سوڈیم اورسلفرسے بنی ہوئی دوانیٹرم سلف اہم اندرونی تبدیلیاں پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس کا جگرسے گہراتعلق ہے۔ شوگر کے لئے بہت مفید دوا ہے۔ اگر نیٹرم سلف 200 طاقت میں ہفتے میں ایک دو بار اور کلکیریا فاس، کالی فاس اور نیٹرم فاس فیٹرم سلف 200 طاقت میں ہفتے میں ایک دو بار اور کلکیریا فاس، کالی فاس اور نیٹرم فاس 6x میں دن میں تین چار بار با قاعدگی سے دیں تو ذیا بیٹس کے علاج میں یہا کہ وسلے الاثر نسخہ ثابت ہوا ہے۔ بعض اوقات ان چاروں دواؤں کو 6x میں بھی دیا جا تا ہے اور اچھے نتائے ظاہر ہوتے ہیں۔

نیٹر مسلف کی علامتیں آ دھی رات سے پہلے ظاہر ہوتی ہیں۔ بھیگے ہوئے موسم میں اس کی تکلیفیں بڑھتی ہیں۔ اس کے مریض ذہنی اور جسمانی لحاظ سے بہت حساس ہوتے ہیں۔ در دکو بہت شدت سے محسوس کرتے ہیں لیکن حرکت سے در دمیں افاقہ ہوتا ہے۔ تمام جسم میں دکھن کا احساس رہتا ہے۔ اس کی نزلاتی تکلیفیس موسم بہار میں زیادہ نمایاں ہوجاتی ہیں۔ سرکی چوٹ لگنے پراندرونی بدائر ات سے بچانے کے لئے نیٹر مسلف نہایت اعلی درجہ کی دوا ہے۔ سرکی پرانی چوٹ کے مریضوں کو بھی آ رنیکا کے ساتھ نیٹر مسلف ملا کر دیا جائے تو بہت ہی مفید شخہ ہے۔ وضع حمل کے وقت بعض اوقات نیچے کے سر پر دباؤ پڑتا ہے۔ ایسے بچوں کو ماں کے دودھ کے ذریعہ فوری طور پر نیٹر مسلف استعال کروانی چاہئے تا کہ کوئی منفی نتائج ظاہر نہ ہوں اور بچہ نیم فرای ہونے سے نے جائے۔

نیٹرم سلف دمیر کی بھی بہترین دوا ہے۔خصوصاً ان مریضوں کے لئے جنہیں مرطوب موسم میں دمہ میں اضافہ ہوجاتا ہے۔شروع میں نزلہ ہوتا ہے جوجلد بگڑ کر چھاتی کو

جکڑ لیتا ہے اور دمہ کی تکلیف شروع ہوجاتی ہے۔بلغمی کھانسی کے ساتھ سانس لینے میں سخت دشواری پیش آتی ہے۔سفید رنگ کی لیس داربلغم نکلتی ہے۔معمولی حرکت کرنے اور چلنے سے سانس پھولتا ہے۔

نیٹرم سلف میں مریضوں کے جسم پر مہاس<u>ے نکلنے کا رجحان</u> عام ملتا ہے۔ تمام جسم پر مہاس<u>ے نکلنے کا رجحان</u> عام ملتا ہے۔ تمام جسم پر مہاسے نکل آتے ہیں۔ سرکا ایگزیما بھی اس کی نمایاں علامت ہے۔ سرخ رنگ کے دانے بنتے ہیں۔

بنتے ہیں۔

اگرآ تھوں کو روشنی سے زود حسی ہوتو نیٹر مسلف اس میں بھی مفید ہے۔ آ تھوں سے
پانی بہتا ہے۔ اگر ایک آ تکھ سے پانی بہا اور اسی طرف گدی میں در د ہوتو یہ کالے موتیا کی
ابتدائی نشانی ہے۔ اس کے لئے کلکیر یافاس اور جلسیمیم بہترین دوا ئیں ہیں۔ لیکن اگر دونوں
آ تھوں سے پانی بہتا ہواور نظر کمزور ہوتو نیٹر مسلف بہتر دوا ہے۔ اگر آ تکھوں میں زردی پائی
جائے اور افکیشن آتی زیادہ گہری ہوجائے کہ پیپ کا رنگ سبزی مائل ہواور پلکیں آپس میں
جڑنے لگیں تو بھی نیٹر مسلف موثر دوا ہوسکتی ہے۔ کا نول میں شور کی آوازیں آئیں اور دباؤ
محسوس ہوتو یہ کارگر ثابت ہوگی بشر طیکہ نیٹر مسلف کا مزاجی مریض ہو۔

نیٹر مسلف میں دائیں طرف کی تکلیفیں بائیں کی نسبت زیادہ ہوتی ہیں۔ حیض کے ایام سے پہلے یا بعد میں نکسیر پھوٹے کار جمان ہوتواس میں بھی نیٹر مسلف کوآ زمانا جا ہے۔ وبائی انفلوئنزا میں بھی اسے استعال کیا جاتا ہے۔ اگر مسوڑ ھے دانتوں کو چھوڑ نے لگیں، گلے کی تکلیفیں جن میں گاڑھا چیٹنے والا بلخم نکلے نیز تیز چلتے ہوئے دم گھٹنے کا اور سانس پھولنے کا احساس ہوتو بھی نیٹر مسلف اچھی دوا ثابت ہوسکتی ہے۔ گلہڑ میں بھی مفید ہے۔ گلے کے غدودوں سے اس کا گہراتعلق ہے۔ اگر غدوداندر کو بڑھے ہوئے اور متورم ہوں اور کھٹی اور سبزر رئگ کی قے آتی ہوتو نیٹر مسلف بالمثل دوا ثابت ہوتی ہے۔

نیٹرم سلف با قاعد گی سے دی جائے تو بنتے کی بیٹھر یوں کو بھی گھلا دیتی ہے۔اس مرض کی دوسری اہم دوالا ئیکو پوڈیم 200 ہے جس کے ساتھ چیلی ڈونیم 30 طاقت میں دن میں تین بار دیں۔اگر معدے میں ہوا بند ہواور شدید بل پڑیں یا پیٹ کے غدود بڑے ہوکر گلٹیاں بن جا ئیں تواس میں بھی نیٹر مسلف مفید ہے۔

گرمی کی وجہ سے اچانک اسہال شروع ہو جائیں جن کا رنگ سبزی مائل ہو، بچکاری کی طرح آئیں اور مقدار میں بہت زبادہ اور متعفن ہوں تو اور بہت سی دواؤں کے علاوہ نیٹرمسلف بھی دوا ہوسکتی ہے۔

یہ جگر کی بہترین دواؤں میں شار کی جاتی ہے۔اگر شوگر کے بغیر بھی پیشاب بار بار آئے اور رات کوجلد جلد اٹھنا پڑے تو نیٹر مسلف کوبھی آز مائیں۔

بعض اوقات ذہنی دباؤیا موسم کے بدلنے کی وجہ سے رات کو بار بار پیشاب آتا ہے۔ اس میں آ رسنک اور دیگر اعصابی دوائیں زیادہ مفید ثابت ہوسکتی ہیں۔ایک نسخہ کام نہ کرے تو حسب حالات دوسرانسخہ استعمال کرکے دیکھنا جا ہئے۔

اگر براسٹیٹ گلینڈ بڑھ جائے اور نیٹر مسلف کی دوسری علامتیں بھی موجود ہوں تو نیٹر م سلف اکیلی ہی کافی ہوتی ہے کین بہتریہی ہے کہ ساتھ نیٹرم فاس 30یا 200 طاقت میں دی جائے۔ سینہ میں کھڑ کھڑا ہٹ ہواورلیس داربلغم نکلے نیز کھانسی آنے پرسینہ میں پھوڑ ہے کی طرح در دہواور کھانسی مزمن ہو جائے تو بید دوا کام آسکتی ہے۔ مریض کو گہرا سانس لینے کی تمنا ہوتی ہے۔ سینے میں خصوصاً بائیں طرف در دہوتا ہے۔

نیژم سلف میننجا کٹس لعنی گردن توڑ بخاریا د ماغ کی سوزش میں بہت او نچا مقام رکھتی ہے۔ اگر کسی بیچ کومینجائٹس ہو جائے تو سب سے پہلے فیرم فاس، سلیشیا، کالی میور ، میگ فاس اور کالی فاس 6x میں دیں ۔ساتھ ہی نیٹرم سلف 200 طافت میں دوتین باردیں ۔ بیمیننجائٹس کا بہت مؤثر نسخہ ثابت ہواہے ۔اگرفوری طور پر جھلیوں کے اس ورم کا علاج نہ کیا جائے تو بعض او قات مستقل مرگی کے دورے پڑنے لگتے ہیں۔ خاص طور پراگراینٹی بائیوٹک دواؤں سے بخار دبا دیا جائے تو خطرہ ہوتا ہے کہ د ماغ پر دائمی اثر رہ جائے گا۔اس لئے مٰدکورہ بالانسخہ اور نیٹر م سلف پر ہی اکتفا کرنا چاہئے ۔ چند

دن کےاندراندر مینخائٹس سے کمل شفا ہوسکتی ہے۔

مرطوب موسم میں اعضاء کے درد بڑھ جاتے ہیں۔ نیٹرم سلف سردیوں میں جوڑوں کے در داور بخار میں اعضاشکنی کے لئے بھی مفید ہے۔ بازوؤں اور ہاتھوں پر مسول کے لئے بھی نیٹرم سلف کام آ سکتی ہے۔ ہتھیلی کے ایگزیما اور انگلیوں کے درمیان نم دار ایگزیما میں نیٹرم سلف 6x غیرمعمولی موثر ثابت ہوئی ہے۔ بیمرض برانا بھی ہوتو حچوٹی طاقت سے ہی دور ہوسکتا ہے۔ نیٹر مسلف میں سلفر کی طرح سر کی چوٹی پر گرمی اور حدت کا احساس ہوتا ہے۔ کھانے کے بعد ببیثانی میں شدید درد ہوتا ہے۔ سر میں بھاری بن، گدی میں درداور چکر اس کی نشاندہی کرتے ہیں۔

نیٹرم سلف کی ایک علامت یہ ہے کہ ناخنوں کی جڑوں میں سوزش ہو جاتی ہے ایرٹیاں جلتی ہیں، گھٹنوں میں سختی اور اینٹھن کا احساس ہوتا ہے۔کولہوں اور ہاتھ یاؤں کے جوڑوں کے دردول میں مرطوب موسم میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ نیٹرم سلف جسم اور خون کی رطوبتوں کا توازن بحال کرنے میںا ہم کر دارا دا کرتی ہے۔

مددگاردوا ئىن: آرسنك تھوجا

. 6x اور 30 سےیں۔ایم (CM) تک تمام طاقبیں

## 149 نکس وامیکا NUX VOMICA

(Poison Nut)

نکس وامیکا ایک ایسے پودے کے بیجوں سے تیار کی جانے والی دوا ہے جو ہمیشہ سرسبر
رہتا ہے۔اس کے بیجولوں کی بونا خوشگوار اور پھل نارنجی رنگ کا ہوتا ہے۔اس کے بیج نرم نرم
بالوں میں لیٹے ہوتے ہیں۔ان بیجوں کو پیس کر دوا بنائی جاتی ہے۔روایت طب میں یہ بہت
خطرناک بیاریوں مثلاً بلیگ (طاعون)، ہسٹیر یا، وجع المفاصل اور پاگل کتے کے کاٹے سے
بیدا ہونے والی تکالیف دور کرنے کے لئے استعال کی جاتی رہی ہے۔ چونکہ ان بیجوں میں بہت
سے زہر لیے مادے پائے جاتے ہیں اس لئے ان سے تیار کردہ ہومیو پیتھک دوا یعنی کس وامیکا
بہت وسیع بیانے پر زہروں کے تریاق کے طور پر استعال ہوتی ہے۔ ایسے مریض جو ہر قسم کی
دوائیں بہت زیادہ مقدار میں استعال کر بچے ہوں، ان کوکس وامیکا دینی جا ہے کیونکہ بیا کثر دوائی پیدا کردہ علامتوں کودور کر کے مریض کی ختی صاف کردیتی ہے۔

تکس وامیکا کاسلفر سے گہراتعلق ہے۔سلفرزندگی کوتقویت دے کر جورڈمل پیدا کرتی ہے۔ ہے وہ اکثر جلدی بیماریوں کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے اور بہت تکلیف دہ ثابت ہوتا ہے۔ تکس وامیکا ان جلدی علامتوں میں جھاڑو کا ساکام دیتی ہے لیکن عوارض کو واپس اندر کی طرف نہیں دھکیلتی۔ اس لحاظ سے بیسلفر کی بہترین مددگار ثابت ہوتی ہے کیونکہ بیاس کے اچھے اندرونی اثر کو زائل کئے بغیر جلدی تکلیفوں کو نرم کرتی ہے۔سلفر سے اگر بواسیر کے مسول کا علاج کیا جائے تو ساتھ کس وامیکا ضرور دینی چاہئے۔ بیان مسول میں نرمی پیدا کرنے کے لئے علاج کیا جائے تو ساتھ کس وامیکا ضرور دینی چاہئے۔ بیان مسول میں نرمی پیدا کرنے کے لئے بہترین معاون ثابت ہوتی ہے۔

تکس وامیکا مختلف قتم کی الرجیوں میں بھی مفید ہے۔ بعض لوگوں کو جاول یا گوشت کھانے سے الرجی ہوجاتی ہے۔ معدہ کی تیز ابیت میں اضافہ ہوجاتا ہے۔ نکس وامیکا دینے سے اللہ کے فضل سے بہت جلد فائدہ ہوتا ہے۔ جاولوں کی الرجی دورکرنے کے سلسلہ میں نکس وامیکا کا کوئی ذکر کتابوں میں تو نہیں ملتالیکن میں نے اس کی بعض علامتوں کی وجہ سے اسے ایسے مریضوں پر استعال کیا ہے۔ الا ما شاء اللہ، یہ چاولوں سے پیدا ہونے والی الرجی کو اکثر دورکر دیتی ہے۔ حالا نکہ یہ خاک مزاج کی دوا ہے جبکہ چاول کی الرجی مرطوب دواؤں سے تعلق رکھتی ہے۔

نظام ہضم میں خرابی کی وجہ سے معدہ میں تیز ابیت پیدا ہونے گئے تو مریض کا مزاج چڑ چڑ اہوجا تا ہے اوروہ جلد غصے میں آجا تا ہے۔ایسے مریض عموماً دیلے پہلے ہوتے ہیں۔ بعض صور توں میں موٹے لوگ بھی معدہ کی تیز ابیت کا شکار ہوتے ہیں۔ان کے لئے کئی اور دوائیں مفید ہیں۔ تکس وامیکا ایسے دیلے پہلے نسبتاً نو کیلے مریضوں کی دوا ہے جو غصلے اور چڑ چڑ ہے ہوتے ہیں۔ان کی بیاریوں میں اضافہ کر دیت ہوتے ہیں۔ایسے مریضوں کی بعض خاص عادات ہوتی ہیں جوان کی بیاریوں میں اضافہ کر دیت ہیں مثلاً رات کو دیر تک جاگنا، لمبے عرصہ تک بیٹھ کر کام کرنا اور مناسب ورزش کا فقدان۔ مغربی تین مثلاً رات کو دیر تک جاگنا، لمبے عرصہ تک بیٹھ کر کام کرنا اور مناسب ورزش کا فقدان۔ مغربی تیز اب پیدا کرتا ہے۔ایسے سب مریضوں میں وجہ سے جب معدہ جواب دے جاتا ہے تو بہت تیز اب پیدا کرتا ہے۔ایسے سب مریضوں میں ککس وام کا اچھا اثر دکھا تی ہے۔

نظام ہضم کے علاوہ نکس وامیکا کا اندرونی مرکزی اعضاء سے بہت گہراتعلق ہمیں ہے لیکن بیرونی عضلات، اندرونی جھلیول اور جلد سے اس کا تعلق ہے۔ اگر بہت زیادہ بیٹھنے کی وجہ سے کمر کے عضلات میں درد ہوتو اکثر نکس وامیکا سے بیمرض دور ہوجاتا ہے۔ نکس وامیکا کا کمر در دایک ہی جگہ گھہرار ہتا ہے۔ اگر اس کی دیگر علامات ملتی ہوں اور معدے میں تیز ابیت بھی ہوتو ایسے مریضوں کی اچا تک پیدا ہونے والی کمزوری میں جس کے نتیجہ میں بعض دفعہ ہاتھ ہلانے کی طاقت بھی نہیں رہتی بیووری فائدہ دیتی ہے اور مریض میں فی الفور جان پڑنے گئی ہے۔ 30 طاقت میں چند منٹوں کے وقفہ سے دیں مریض میں فی الفور جان پڑنے گئی ہے۔ 30 طاقت میں چند منٹوں کے وقفہ سے دیں

تواللّٰد کے ضل سے غیر معمولی شفاہوگی۔

نگس وامیکا کا زہرانتڑیوں کی طبعی حرکت کوست کر دیتا ہے۔ صحت مندلوگوں میں خوراک کھانے کے بعد معدہ سے لے کرانتڑیوں کے آخری کنارے تک الیی حرکت مسلسل ہوتی وہ نئی وہ ہے جو نیم ہضم خوراک کو آگے لے جائے۔ خدا تعالی نے اس کی رفتار معین فرمادی ہے۔ اگر صحت ٹھیک ہوتو چودہ گھنٹے میں اس کا دور مکمل ہونا وہ ہے۔ اس کے بعد بیفضلہ پچھ عرصہ بڑی آنت اس میں شامل زائد رطوبت کو چوتی رہتی ہے۔ اس طرح کل چوہیں گھنٹے میں ایک صحت مندانسان کو ایک بار اجابت ہوتی چوتی رہتی ہے۔ اس نظام کے آہتہ پڑ جانے کے نتیجہ میں قبض ہوجائے گی اور تیز ہوجانے کے نتیجہ میں اسہال شروع ہوجائیں گے اور بھی اس نظام کے آبستہ پڑ جانے کے نتیجہ میں قبض ہوجائے گی اور تیز ہوجانے کی بجائے اسہال شروع ہوجائیں گے اور بھی اس نظام کے گڑنے سے اسہال لگ جانے کی بجائے بندھی ہوئی اجابت بار بار ہوگی۔ کس وامیکا خصوصاً اس بیاری کا مؤثر علاج ہے۔

معدہ کی خرابی سے بسااوقات دمہ میں تیزی پیدا ہوجاتی ہے۔ جن لوگوں کو دمہ ہو انہیں خاص طور پر الیمی چیزوں سے پر ہیز کرنا چاہئے جن سے نزلہ ہو جائے یا معدہ خراب ہو جائے۔ ان کے نتیجہ میں دمہ کے مریضوں کو ہمیشہ دمہ ہوجا تا ہے۔ بہت ٹھنڈی یا کھٹی چیزیں مثلاً اچار وغیرہ تو دمہ کے مریضوں کے لئے سخت مہلک ثابت ہوتی ہیں۔ تیزاب کی زیادتی کی وجہ سے پیدا ہونے والے دمہ میں نکس وامیکا بہت مفید ہے۔ نزلاتی دمہ کے لئے حفظ مانقدم کے طور پرنزلہ کی روک تھام کی دوائیں با قاعد گی سے استعال کرنی چاہئیں تا کہ نہ نزلہ ہو نہ دمہ کا خطرہ رہے جیسے اردومحاورہ ہے کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔

نکس وامیکا پنڈ لیول کے تینج میں بھی مفید ہے۔ آغاز ہی میں دے دی جائے تو بہت جلداثر دکھاتی ہے۔ اگر تشنج میں بیلا ڈونا کی علامتیں پائی جائیں تو بھی نکس وامیکا ہی شافی ثابت ہو جاتی ہے۔ تشنج کے معاملہ میں نکس وامیکا میں کچھ تضاد بھی پایا جاتا ہے مثلاً کمر درد کو ٹھنڈ سے تکلیف مگر پیٹ درد کو گرمی سے تکلیف ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نکس وامیکا میں متعدد کیمیائی عنا صرشامل ہیں جو مختلف او قات میں اینے الگ اگر اثر ات

ظاہر کرتے ہیں۔ نکس وامیکا میں بیلا ڈونا اور کیوپرم کے اجزاء شامل ہونے کی وجہ سے بعض تکلیفوں میں گرمی نقصان پہنچاتی ہے۔

روزمرہ کے نشنج کے ازالے کے لئے مکس وامیکا بہترین عمومی دوا ثابت ہوئی ہے۔ یہ نے خوالی کی بھی مؤثر دوا ہے۔ مثلاً جولوگ نشہ کے عادی ہوں یا جنہیں نیندی گولیاں کھانے کی عادت بڑجائے ان کے لئے نکس وامیکا بہترین متبادل ہے۔ میں ڈرگ (Drug) کے عادی مریضوں کاعلاج اکثرنکس وامیکا ہے ہی شروع کرتا ہوں اورالا ماشاءاللہ سب کوفائدہ ہوتا ہے۔ ایک دفعہ ایک نوجوان کو جونشہ کا عادی تھا،اس کے پریشان حال ماں باپ میرے پاس لائے۔ اس کی عادت کونیند کی گولیوں کے ذریعہ چھڑ وانے کی کوشش کی حار ہی تھی لیکن بھاری مقدار میں گولیاں کھا کربھی اسے بمشکل نیندآ تی تھی۔ میں نے اسے نکس وامیکا 30، دن میں تین دفعہ استعال کرنے کے لئے دی اوراس کی نیندگی گولیوں کی شیشی اپنے پاس رکھ لی تا کہا گررات کو نیندنہآ ئے توضیح آ کروایس لے جائے۔رات کووہ لمبےعرصہ بعدیہلی دفعہآ رام سے سویا اور میح آ کراس نے مجھے بتایا کہ نیند کی گولیوں سے جو نیند آتی تھی وہ بے چین کرنے والی ہوتی تھی لیکن نکس وامیکا لے کروہ چین اور آ رام سے سوتا رہا ہے۔اس کی نیند کی گولیاں ایک مدت تک میرے پاس بطورنشانی پڑی رہیں۔غرضیک مکس وامیکا نشہ آور چیزوں کے منفی اثرات کودور کرنے اور نیند کی گولیوں سے پیچیا حچیر وانے کے لئے اکثر مفید ثابت ہوتی ہے۔اگر بیا کیلی کافی نہ ہوتو ساتھ کیمومیلا استعال کروائیں۔ بہ دونوں دوائیں نیندلانے کےعلاوہ بہت سی نشہ آ ورڈرگز (Drugs) کے بداثر ات کوختم کردیتی ہیں۔

اگر بہت سے کاموں کا بو جھ ہو، بہت بولنا پڑا ہویا د ماغ میں کسی وجہ سے ہیجان ہواور

نیندنہ آئے تواس میں بھی کس وامیکا بہترین دواہے۔ یہ کافی (Coffee) کے بدا ترات کا بھی

بہت اچھا تریا ق ہے۔ کافی چینے سے جن مریضوں کی نینداڑ جاتی ہے اللہ کے فضل سے کس وامیکا

کی ایک ہی خوراک سے انہیں بہت جلد نیند آ جاتی ہے اور جب آتی ہے تواجا نک آتی ہے اور بنید سے پہلے آنے والی غنودگی کا احساس نہیں ہوتا۔

صبح کے وقت چکر بھی نکس وامیکا کے مریض کی علامت ہیں۔اس کی بھی غالبًا یہی وجہ ہے کہ رات کو پرسکون نینز نہیں آتی اور صبح اٹھنے پر سر میں تھکا وٹ کی وجہ سے چکر آنے لگتے ہیں۔ نکس وامیکا 30 طاقت میں دینے کی بجائے اگر 200 میں دی جائے تو بعض مریضوں کی نینداڑ جاتی ہے۔ جولوگ موٹی حس کے مالک ہوں ان کا حال الگ ہے۔ ان میں 30 طاقت فائدہ نہیں پہنچاتی بلکہ 200 طاقت مفید ثابت ہوتی ہے۔ پوٹینسیوں کا صبح استعال گہرے مثابدے اور تج بے ہی سے آسکتا ہے۔

ناک کی دونوں اطراف میں نزلہ جم جائے تو سر میں شدید درد ہوتا ہے اور آگے بھلنے سے تکلیف بڑھ جاتی ہے اور ہوجھ پڑتا ہے۔ ناک ہمیشہ بند رہتا ہے۔ اس کوسائینس (Sinus) کی تکلیف کہا جاتا ہے۔ اگر نکس وامیکا کی ایک ہزار کی خوراک رات کو دی جائے تو وہ غیر معمولی اثر دکھاتی ہے اور سے کی جینئیں وغیرہ آکرناک کھل جاتا ہے اور ریشہزم ہوکر بہہ جاتا ہے۔ اس تکلیف کے لئے اور دوائیں بھی ہیں لیکن علاج کا آغاز نکس وامیکا سے ہی کرنا چاہئے۔ ہو۔ اس تکلیف کے لئے اور دوائیں بھی ہیں لیکن علاج کا آغاز نکس وامیکا سے ہی کرنا چاہئے۔ بات تکس وامیکا کی ایک علامت ہے کہ اس میں خواتین کا ماہا نہ نظام بے قاعدہ ہو جاتا ہے۔ جب ماہواری وقت سے پہلے شروع ہوجائے تو لمبا چلتی ہے اور اگر وقت کے بعد شروع ہوتو معمول سے کم مدت میں ختم ہوجاتی ہے۔ یہی علامت برائیونیا کی بھی ہے۔ برائیونیا میں حرکت سے تکلیف کا بڑھنا اسے نکس وامیکا سے ممتاز کرتا ہے کیونکہ نکس وامیکا کی حیض کی میں حرکت سے تکلیف کا بڑھنا اسے نکس وامیکا سے ممتاز کرتا ہے کیونکہ نکس وامیکا کی حیض کی تکلیف حرکت سے نہیں بڑھتی۔

نکس وامیکا میں رحم نیچ گرنے کا احساس بھی پایا جاتا ہے۔ مثانے میں بے چینی ہوتی ہے اور بار بار پیشاب کی حاجت ہوتی ہے کین مقدار میں کم ہوتا ہے۔ قبض رہتی ہے جو اسہال سے ادلتی برتی ہے۔ اس میں بواسیر کے مسوں میں بہت خارش ہوتی ہے۔ تھوڑی تھوڑی اجابت ہوتی ہے۔ انتڑیوں کی طبعی حرکت میں کمزوری واقع ہوجاتی ہے۔معدہ بہت زیادہ کھٹاس بنا تا ہے۔ لیکن پلسٹیلا کے برعکس نکس وامیکا کا مریض مرغن غذاؤں کو ہضم کر لیتا ہے۔

نکس وامیکا بھوک لگانے کی بھی بہت اچھی دوا ہے اور بھوک مندمل کرنے کی بھی۔ جن مریضوں کو بھوک کے دورے پڑتے ہوں انہیں نکس وامیکا استعمال کرنی چاہئے۔ا کثر ایسے مریضوں کو جن کو بھوک کے دوروں کے بعد دمیے شروع ہوجائے اگر انہیں ان دنوں نکس وامیکا شروع کروا دیا جائے تو دمہنہیں ہوتا۔

نکس وامیکامیں سر درد زیادہ تر آئکھوں کے اوپر سے شروع ہوجا تا ہے جوڈیلوں کی حرکت سے بہت شدید ہو جاتا ہے اورنشتر کی طرح چیمن محسوس ہوتی ہے۔ دھوپ میں جانے سے یا روشنی میں آئکھیں کھولنے سے درد میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ صبح کے وقت اور کھانے کے بعد تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ بعض اوقات سردرد کے ساتھ نکسیر بھی شروع ہو جاتی ہے، سخت قبض ہوتی ہے۔ سر در د کا بواسیری مسوں سے بھی تعلق ہے۔ مریض شور بالکل بر داشت نہیں کرسکتا اور چھونے کے احساس کوبھی پیندنہیں کرتا۔ منہ کا مزہ خراب ہوجا تا ہے، صبح کے وقت متلی ہوتی ہے کین الٹی نہیں آتی ۔ کھانے کے بعد یا کھانے کے دوران معدہ میں بو جھاور درد کااحساس ہوتا ہے۔معدہ کی جگہ پر ذراسا دیا و بھی بر داشت نہیں ہوتا۔معدے کا نحیلا حصہ پھولا ہوااور پچھر کی طرح بوجھل ہوتا ہے۔ دمہ کے آغاز میں برہضمی کے دورہ سے ایک دن پہلے کھالسی شروع ہو جاتی ہے اور سینے میں بلغم کھڑ کھڑانے کا احساس ہوتا ہے۔خشک بنگی پیدا کرنے والی کھانسی جس کے ساتھ بھی خون کی آ میزش بھی ہوتی ہےاور کھانسنے پر سر اور کمر میں بھی درد ہوتا ہے۔ریڑھ کی ہٹری میں جلن کا احساس جوسج تین چار بجے بڑھ جاتا ہے، دو پہرکوآ رام کرنے سے تکلیفوں میں کمی ہو جاتی ہےاوراگریسینہ بھی آ جائے تو طبیعت بحال ہو جاتی ہے۔ نکس وامیکا میں منہ میں چھوٹے جھوٹے زخم بن جاتے ہیں۔زبان کے کنارےزردی مائل یا سفیداور کئے تھٹے، مسوڑ ھے بھی سوجے ہوئے اور سفید ہو جاتے ہیں جن سےخون بہتا ہے۔حلق میں گھٹن اور چیجن جو کا نوں تک جاتی ہوئی محسوں ہوتی ہے۔ نکس وامیکا کی ایک دلچیپ علامت بہ ہے کہ جوشخص بدطینت اور کبینہ برور ہو،

ہروقت دوسروں کی عیب جوئی کرتا رہے اوران میں نقص تلاش کرتے رہنے کا عادی ہوتو نکس وامیکا اونچی طاقت میں دینے سے ایسے مریضوں کی ذہنی حالت درست ہونے گئی ہے اوران میں حسد کا مادہ کم ہوجاتا ہے۔ لیکن ہر گز ضروری نہیں کہ نکس وامیکا کے ہر مریض میں حسد کا رجحان پایا جائے۔

تکس وامیکا کا مریض رات کے پیچیلے بہراٹھ جاتا ہے اور دوبارہ سونہیں سکتا۔ صبح کے وقت غنودگی محسوس ہوتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد مرض میں زیادتی ہوجاتی ہے۔ دماغی محنت، قیل اور مصالحہ داراشیاء کے استعمال اور خشک سردموسم سے تکلیف میں اضافہ ہوجاتا ہے۔ شام کے وقت، آرام کرنے اور د بوانے سے اور مرطوب موسم میں طبیعت بہتر محسوس ہوتی ہے۔

مردگاردوائیں: سلفر۔ سپیا دافع اثر دوائیں: کافیا۔ اگنشیا۔ کاکولس طاقت: 30 سے تی۔ ایم (CM) تک

اوپیم

#### **OPIUM**

(Dried Latex of the Poppy)

اوپیم لیخی افیون کا پودامشرقی مما لک خصوصاً ترکی، ایران، افغانستان اور ہندو پاک
میں کثرت سے پایا جاتا ہے۔ اس کے پھول مختلف رنگوں کے ہوتے ہیں جن کی پیتاں بہت
نرم ونازک ہوتی ہیں۔ ہوا کے معمولی سے جھو نئے اور ہلکی ہی ہارش سے بھی بکھر جاتی ہیں۔ اس
پودے کے سبز ڈوڈ وے سے رس نکالا جاتا ہے جس میں دوطرح کے تیزاب اور مختلف عناصر پائے
جاتے ہیں۔ مارفین اسی پودے کے جھلکے کے رس سے بنتی ہے۔ مارفین، جواوبیم کا بی نچوڑ ہے
اسے ایلو پیسے میں نیندلانے کے لئے بکثرت استعال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اوپیم کوشدید
دردوں کوفوری دور کرنے کے لئے استعال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اوپیم کوشدید
کہا ہے کہ باقی سب دواؤل کی نسبت اس کے انثرات کو جانچنا زیادہ مشکل ہے کیونکہ اس کی
علامات متضاد ہیں۔ مقدار کی کی بیشی سے متضاد انثرات کو جانچنا زیادہ مشکل ہے۔ اوپیم کا مریض
علامات متضاد ہیں۔ مقدار کی کی بیشی سے متضاد انثرات نظاہر ہوتے ہیں مثلاً مثلی اور قے میں
تصور کی مقدار فائدہ پہنچاتی ہے جب کہ زیادہ مقدار سے متلی شروع ہو جاتی ہے۔ اوپیم کا مریض
بے حس ہوتا ہے گین اس کے برعکس اس میں سخت زود حسی بھی پائی جاتی ہے۔ ایلو پیتھک طریقہ
علاج میں بھی اوپیم کو ابتدائی اور ثانوی انثرات میں تقسیم کیا گیا ہے۔

او پیم کی ابتدائی علامت کے بارے میں بیکہا جاتا ہے کہ بیددرد کے احساس کومٹا دیتی ہے گئین کچھ عرصہ بعد وہی مریض جس کے درد کے احساس کومٹا دیا گیا تھا سخت زود حس ہوجاتا ہے اور بہت تکلیف محسوس کرتا ہے۔

او پیم میں آرنیکا کی کچھ علامتیں بھی پائی جاتی ہیں۔مزاج میں خشکی اورخون گاڑھا ہو

اوپیم

کر جمنے کا رجحان پیدا ہوجا تا ہے۔ ہومیو پیتھک اوپیم آ رنیکا کی طرح خون جمنے کے رجحان کو روک دیتی ہے بلکہ خون کے لوقھ وں کو پیٹھلا دیتی ہے۔ خصوصاً د ماغ میں خون جمنے کی صورت میں اوپیم ایک لازمی دوا ثابت ہوتی ہے۔ اگر اچا تک د ماغ کی رگ بھٹ جائے اور بہوقی طاری ہوجائے تو فوراً بہت اونچی طاقت میں آ رنیکا کے ساتھ اوپیم ملاکر دینے سے جہوتی طاری ہوجائے تو فوراً بہت اونچی طاقت میں آ رنیکا کے ساتھ اوپیم ملاکر دی جیرت انگیز فائدہ پہنچتا ہے۔ آ رنیکا کیلی اتنی مفیز ہیں ہے لیکن اگر اس کے ساتھ اوپیم ملاکر دی جائے تو سارے خون میں طراوت می آ جاتی ہے، چستی پیدا ہوتی ہے، ٹھنڈ اجسم گرم ہونے لگتا ہے اور نجد خون خود بخو دہی بیلا ہوکر معمول کے مطابق گردش کرنے لگتا ہے۔

جیسا کہ ذکر گرزا ہے او پیم ایک نیند آوردوا ہے۔ اس کا مریض اکثر سویار ہتا ہے یا اس پرغنودگی کا غلبر ہتا ہے کین اس کے برعکس بعض دفعہ اس کی نیند بالکل اڑجاتی ہے۔ اس صورت میں او پیم کی کا فیا سے بہت مشابہت ہے کیونکہ کا فیا میں بے خوا بی اورزود حسی پائی جاتی ہے اور او پیم کے مریض کی نینداڑجائے تو وہ بہت زود حس ہوکر ہے آرامی محسوس کرتا ہے اور خیالات کی فراوانی اسے پریشان رکھتی ہے۔ پس اگر او پیم کی وجہ سے نینداڑ ہے تو کا فیا مفید ہوتی ہے۔ اور اگر کا فی چینے کی وجہ سے نینداڑ ہے جن مریضوں کو اگر کا فی چینے کی وجہ سے نینداڑ ہے تو نکس وامیکا کے علاوہ او پیم بھی مفید ہے۔ جن مریضوں کو شد یو بیش ہوجاتی ہے ان تر ایاں بالکل خشک ہوجاتی ہے اور اجا بت محسوس ہی نہیں ہوتی ان کی دوا بھی او پیم ہو بھی ہو جاتی ہوجاتی ہے۔ اس مورت میں قبض دفعہ بیش ہوجاتی ہے۔ اس صورت میں قبض قبض نہیں رہتی ، مروڑ اٹھتے ہیں اور اجا بت بھی نرم ہوتی ہے۔

او پیم کا مثالی مریض بہت ڈر پوک ہوتا ہے۔ اندھیرے سے سخت ڈرتا ہے۔ ڈراؤنے خیالات آتے ہیں۔ سوچنے سجھنے کی صلاحیت سے عاری ہوکراپنی بیاری اور تکلیف کو بھی نہیں سمجھ سکتا۔ غنودگی اور بے ہوشی کی ہی حالت میں رہتا ہے۔ کسی چیز سے خوفز دہ ہونے کے بعدا سے سرمیں چکر آنے لگتے ہیں۔

او پیم کی سلفرسے بھی مشابہت ہے۔سلفر مریض کے طبعی احساسات کو جگا دیتی ہے۔

وہ دوائیں جن کی تشخیص درست ہوتی ہے لیکن وہ کا منہیں کرتیں ،سلفر کی ایک دوخورا کول کے بعد کام کرنے لگتی ہیں۔او پیم بھی مریضوں کے خوابیدہ دفاعی احساسات کو جگانے میں اہم کر دارا دا کرتی ہے۔اس پہلو سے بیسلفر سے مشابہ ہے۔سلفر کا مثالی مریض بھی بہت ست ہوتا ہے اور فلسفیا نہ مزاج رکھتا ہے۔

او پیم کے مریض کے نرخرے میں فالجی کمزوریاں پیدا ہوجاتی ہیں اور وہ عضلات جوخوراک کوغذا کی نالی میں دھکیلتے ہیں کمزور پڑجاتے ہیں اور بعض اوقات کھا ناناک یا سانس کی نالی میں چلا جاتا ہے جو بہت خطرناک ہے۔اگر بیر جمان بڑھ جائے تو بعض دفعہ اس سے موت بھی واقع ہو عتی ہے۔او پیم اس رجحان کوختم کرنے میں اہم کرداراداکرتی ہے۔

او پیم کی بے حسی ایسی ہے کہ مریض کواپنے مرض کی شدت کا احساس نہیں ہوتا اور بیہ بے حسی اسے اپنے اندرموجود خطرات سے پوری طرح متنبہ نہیں ہونے دیتی اوراس کا زبردشی علاج کرنا پڑتا ہے۔

او پیم جسم میں خشکی پیدا کرتی ہے لیکن بخار میں او پیم کے ہم مزاج مریض کو بہت پسینہ آتا ہے جو آتا ہے جس سے درجہ حرارت کم نہیں ہوتا۔ بیاو پیم کی خاص علامت ہے۔ باربار پسینہ آتا ہے جو گرم ہوتا ہے جیسے گرم ہوتا ہے جیسے گرمیوں کی برسات کا پسینہ جوجسم کو گھنڈ انہیں کرتا بلکہ گرمی کے احساس کواور بھی بڑھادیتا ہے۔ یہی حال او پیم کا ہے۔

او پیم کا مریض کھانے کا بہت شوقین ہوتا ہے۔ کھانا کھانے کے باو جود بھوک اور کمزوری کا احساس باقی رہتا ہے۔ اس کے اکثر مریض زیا دہ کھانے کے باو جود دبلے پتلے ہوتے ہیں۔ او پیم کے مریضوں کو الٹیاں بھی بہت آتی ہیں۔ مارفین یا دیگر ٹیکوں کا اثر ختم ہونے پڑعمو ماشدید متلی شروع ہوجاتی ہے۔ ان مریضوں کو ہومیو پیتھک او پیم دینے متم ہونے پڑعمو ماشدید متلی کے دوران ہونے والی متلی جو کسی دواسے قابو میں نہ آئے، اس میں بھی او پیم مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ او پیم کی متلی میں بھوک نہیں مٹتی مگر کھانا کھاتے ہی الٹی آجاتی ہے۔ فظام ہضم سست ہونے کی وجہ سے مریض کا کھانا معدے میں اکٹھا الٹی آجاتی ہے۔ فظام ہضم سست ہونے کی وجہ سے مریض کا کھانا معدے میں اکٹھا

ہوتا رہتا ہے اور متلی اور نے کا رجحان بہت بڑھ جاتا ہے۔ آخر بھوک بالکل ختم ہو جاتی ہے، مریض کچھ نہیں کھا سکتا اور خت کمزوری پیدا ہو جاتی ہے۔ اس خصوصی علامت میں کیمومیلا بھی اوپیم کے برابر کی دوا ہے اور اس میں اس قتم کی مسلسل متلی کورو کنے کی حیرت انگیز طاقت ہے۔ سمندر کے سفر کے دوران متلی ہوتو بعض او قات اوپیم یا کیمومیلا یا دونوں ملا کرفوری اثر دکھاتی ہیں۔

او پیم میں سر، بازوؤں اور ہاتھوں میں تشنج ہونے کار جحان ہوتا ہے۔ ہاتھ کا نیتے ہیں اورسن ہوجاتے ہیں۔ اعضاء میں تشنجی جھکے لگتے ہیں اور کا نیتے ہیں۔ آئھوں کی پتلیاں پھیل جاتی ہیں جن پر روشنی اثر نہیں کرتی۔

اوپیم کے مریض میں سردرد سر کے پچھلے حصہ لیعنی گدی سے شروع ہوکر گردن میں دونوں طرف پھیل جاتا ہے۔ ذراسی میں دونوں طرف پھیل جاتا ہے۔ ذراسی حرکت حتی کہ آئھ کھیلنے کی حرکت بھی نا قابل برداشت ہوتی ہے۔ اس لئے مریض آئکھیں بند کرکے بے حس وحرکت پڑار ہتا ہے۔

عضلات کے تھیاؤ، ہاتھ پاؤں کے مڑنے اور ہر قتم کے تشخیات میں جبکہ دوسری تائیدی علامات بھی موجود ہوں اوپیم مفیدہ۔

کردن توڑ بخار یعنی Meningitis جس سے عموماً بچے متاثر ہوتے ہیں اوران پر بیاری کا حملہ زیادہ شدت سے ہوتا ہے، اس میں بھی اوپیم بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اگر بروقت استعال کی جائے تو بچہ بہت ت نکلیفوں سے نے جاتا ہے۔ اس مرض میں ظاہری علامات کو مدنظر رکھ کردوا تلاش کرنا بہت مشکل ہے۔ طبیب کو پہلے ہی سے از بر ہونا چاہئے کہ کون کون ہی دوائیں اس مرض میں فوری اوراجھا کا م کرنے والی ہیں۔

اگر خوف کے نتیجہ میں عضلات میں اکڑ اؤ پیدا ہو۔ ہاتھ پاؤں مڑنے کئیں اور ہسٹیر یا یا مرکی کے دور بے شروع ہوجا ئیں تو او کچی طاقت میں او پیم استعال کرنا چاہئے۔ اگر خوف کے نتیجہ میں مرکی کے دور بے مستقل صورت اختیار کرلیں تو بعض دفعہ او پیم کی او کچی طاقت میں ایک ہی خوراک مرض کا قلع قمع کر دیتی ہے۔ لیکن صرف اس صورت او کچی طاقت میں ایک ہی خوراک مرض کا قلع قمع کر دیتی ہے۔ لیکن صرف اس صورت

میں جب خوف کی وجہ سے مرگی کا حملہ ہوا ہو۔او پیم کے مرگی کے دور ہے عموماً نیند کی حالت میں ہوتے ہیں اور دورہ چیخ سے شروع ہوتا ہے۔ مریض کو کالی چیزیں ، شیطان ، آگ اور تل وغارت کے نظار نظر آتے ہیں۔دل میں خاص قسم کے خوف بیٹے جاتے ہیں اور محسوس ہوتا ہے کہ کوئی اسے اٹھا کر لے جارہا ہے۔خوف کے علاوہ اچا نگ غیر معمولی خوشی پہنچنے سے اگر د ماغ پر اثر موجائے اوراس کے بداثر ات باقی رہ جائیں تو او پیم کے علاوہ کافیا بھی مفید دوا ہے۔

او پیم کے مریض کو پییں مارنے اور بلاوجہ جھوٹ بولنے کی عادت ہوتی ہے جسے وہ خود محسوس نہیں کرتا مگر بے مقصد پییں مارنے اور جھوٹ بولتے چلے جانے کی لاشعوری عادت میں مبتلا ہوتا ہے۔

مبتلا ہوتا ہے۔ اگر کسی کو Lead Poisoning یعنی سکہ کا زہر چڑھ جائے تو اسے بعض اوقات شدید مروڑ والا درداٹھتا ہے۔ اوپیم کی ایک ہی خوراک فوراً فائدہ دیتی ہے۔ سکے کے زہر کی زیادہ گہری اور کمبی علامتیں جسم میں سرایت کر چکی ہوں تو ان میں یہ مفید نہیں بلکہ فوری نوعیت کے زہر یلے اثرات میں کا م آتی ہے۔

اوپیم کا مریض ہروقت او گھتار ہتا ہے۔ کسی قتم کی ضرورت کا اظہار نہیں کرتا۔ نبض بھی ست ہوتی ہے۔ عموماً سخت قبض ہوتی ہے۔ اگر خوف محسوس کر بے تو سیاہ بد بودار اسہال شروع ہوجاتے ہیں۔ مثانہ میں بھی کمزوری ہوجاتی ہے۔ بیشاب رک جاتا ہے یا بہت کم آتا ہے۔ مریض کی قوت سامعہ غیر معمولی طور پر تیز ہوجاتی ہے اور اسے دور کی آوازیں بھی سنائی دیتی ہیں۔ مریض بہت خرائے لیتا ہے اور اس کا سانس رکتا ہے۔ سوتے ہوئے تکلیفوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ٹھنڈی چیزوں کے استعال اور چلنے پھرنے سے بھاری میں کمی ہوجاتی ہے۔ وضع حمل کے عور توں میں کسی خوف کے نتیجہ میں حیض کا خون بند ہوجاتا ہے۔ وضع حمل کے وقت در دیں رک جاتی ہیں، مریضہ پرغشی طاری ہوجاتی ہے اور جھٹکے لگتے ہیں۔ اچا تک بیت ہوتی اور غود گی وجہ سے حمل ضائع ہونے ہوئی اور غود گی وجہ سے حمل ضائع ہونے ہوئی اور غود گی وجہ سے حمل ضائع ہونے

کا بھی اندیشہ ہوتا ہے۔ مریض کوسانس لینے میں دفت پیش آتی ہے۔ سینے میں جلن محسوس ہوتی ہے۔ کھانسی کے ساتھ چہرہ نیلا ہوجا تا ہے جس میں سرخ دھے نظر آتے ہیں۔
اوپیم میں درد کے احساس کا فقد ان بایا جاتا ہے۔ ماؤف عضو میں اعصاب کے

او پیم میں درد کے احساس کا فقدان پایا جاتا ہے۔ ماؤف عضو میں اعصاب کے کنارے مردہ ہوجاتے ہیں اور شخصی پیغام نہیں پہنچا سکتے اس لئے ایسے زخم مندل نہیں ہوتے اور ان میں درد بھی محسوس نہیں ہوتا۔او پیم تکلیف کے احساس کو جگا دیتی ہے اور جسم کی دفاعی طاقت زخم مندل کرنے کاعمل شروع کردیتی ہے۔

دافع اثر دوائيں: اپي کاک ئکس واميکا طاقت: 30 سے تی ۔ايم (CM) تک

## 151 **ف**اسفورس

### **PHOSPHOSRUS**

فاسفورس کا عضر قدرتی طور پرکئی شکلوں میں پایا جاتا ہے۔سب سے زیادہ سفید فاسفورس ملتا ہے جوٹھوں شکل میں ہوتا ہے۔ بیاندھیرے میں چبکتا ہے اور بہت جلدآ گ پکڑلیتا ہے۔اسے گرم کیا جائے تو سرخ رنگ کے سفوف میں تبدیل ہوجاتا ہے جس سے ماچس بنائی جاتی ہے۔

فاسفورس حیوانی اور نباتاتی زندگی کا ایک انتہائی اہم جزو ہے جسے روایتی طب میں بھی مختلف بیاریوں کے علاج میں استعمال کیا گیا ہے۔اس کے سفوف سے ہومیو پیتھی دوا تیار کی جاتی ہے۔

فاسفورس بہت گہرااثر رکھنے والی دواہے۔اندرونی جھلیوں ،اعصابی رگوں،غدودوں اور دماغ سے اس کا بہت گہراتعلق ہے۔ ہڈیوں اور ہڈیوں کے گودے پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ سیلان خون کی بہترین دواؤں میں سے ہے لیکن اس کا تعلق سرخ نظام خون سے ہے، سیاہ سے نہیں۔اس کئے صرف سرخ خون کی بیاریوں میں اس کی طرف خیال جانا چاہئے۔

فاسفورس تپ دق اور د ماغ کے ٹیوم میں مفید ہے گراس کی پڑینسی کے چناؤ میں بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ علاج ہمیشہ 30 طاقت سے شروع کرنا چاہئے اور اسے حسب ضرورت رفتہ رفتہ بڑھانا چاہئے۔ ہڑیوں کے کینس میں اعلیٰ درجہ کی دوا ہے۔ اسی طرح دمہ میں بھی بہت مفید ہے۔ اگر عام دواؤں سے دمہ قابو میں نہ آئے اور فاسفورس کی علامتیں موجود ہوں تو خدا کے فضل سے اس کے استعمال سے نمایاں فرق پڑتا ہے۔

عام طور پر ہومیو پلیتھی کی کتابوں میں فاسفورس کے مریض کی ظاہری علامات پر اتنا

زور دیا گیا ہے کہ ہومیو پیتھک معالج انہیں غیر ضروری اہمیت دیے لگتا ہے حالانکہ اندرونی ملاتیں موجود ہوں تو ظاہری جسمانی علامتیں ملیں یا نملیں ہیکام دیتا ہے۔ فاسفورس کے مریض کے بارے میں عموماً میکھا ہوتا ہے کہ دبلا پٹلا ، لمباانسان ، مخروطی انگلیاں اورفن کا رانہ مزاج رکھتا ہو۔ بہت سفیدرنگ اور سنہرے بال ہوں ، آنکھوں میں بھی کچا بن پایا جائے ، نازک اور حساس ہو، وغیرہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ و وغیرہ و وغیرہ و ایسے مریض کو ڈھونڈ نا تو بہت مشکل کام ہے اور دنیا کے بعض علاقوں میں تو ایسے انسان شاذ کے طور پر ہی مل سکتے ہیں اور وہ بھی ضروری نہیں ہے کہ فاسفورس کے ہی مریض ایسے ہوا نا وہ سے بہچاننا جا سکتا ہے۔ ہوں۔ فاسفورس کے مراج سے بہچاننا جا سکتا ہے۔ مثل بلہ اس کی زودسی پر نظر رکھیں ۔ گئی بیاریوں کے رقمل میں فاسفورس کو بہچانا جا سکتا ہے۔ چا سے دارسی کی زودسی پر نظر رکھیں ۔ گئی بیاریوں کے رقمل میں فاسفورس کو بہچانا جا سکتا ہے۔ کی طاقت نہیں رہتی ۔ حرارت غریزی کم ہو جاتی ہے۔ یہ فاسفورس کی علامتیں ہیں۔ مریض کا کی طاقت نہیں رہتی ۔ حرارت غریزی کم ہو جاتی ہے۔ یہ فاسفورس کی علامتیں ہیں۔ مریض کا رئگ خواہ کالا ہو یا سفیر، اس سے فرق نہیں پڑے گا۔ ہڑیوں، چھاتی اور گردے کی بیاریوں میں اگر مریض کے باتھ یا واں ٹھنڈے ہوں تو چونکہ بیعلامتیں سلیشیا میں بھی پائی جاتی ہے اس لئے فاسفورس کو سلیشیا کے ساتھ اور کردیئے سے فا کہ ہنچتا ہے۔

فاسفورس میں ہمیشہ سرخ رنگ کا خون بہتا ہے جبکہ سلفر میں کا لے رنگ کا خون بہنے کا ربخے کا ربخے کا ہوتا ہے۔ عورتوں کے ماہانہ ایام میں وقت سے پہلے سرخ چمکدار رنگ کا خون آنے گئے تو یہ فاسفورس کی خاص علامت ہے۔ فاسفورس کے اخراجات میں تیز ابیت پائی جاتی ہے۔ لیکوریا بھی کا ٹنے اور حصلنے والا ہوتا ہے اور اسہال میں بھی اتنی تیز ابیت ہوتی ہے کہ جلد پر حصالے بڑجاتے ہیں۔

فاسفورس نیٹرم میور اور برائیونیا سے بھی مشابہت رکھتا ہے۔ برائیونیا میں ہونٹوں بر پیپڑ یاں جم جاتی ہیں اور کنار بے خشک ہوکر پھٹ جاتے ہیں۔ فاسفورس میں بھی یہ علامتیں بائی جاتی ہیں۔ پلاٹینم کی بعض علامتیں بھی اس میں موجود ہوسکتی ہیں یعنی اسیخ آپ کو دوسر بے لوگوں سے الگ کر لینا اور بہت اونچا سمجھنا، یہ علامت بعض دفعہ

فاسفورس کے مریض میں بھی پائی جاتی ہے مگر شاذ کے طور پر۔ وہ اپنے مزاج کے صاف سقرا ہونے کی وجہ سے بھی علیحد گی پیند ہو جاتا ہے لیکن اس میں تکبر نہیں پایا جاتا جبکہ پلاٹینم کے مریض میں تکبر بہت ہوتا ہے اور اسے بیوہم ہوتا ہے کہ گویا وہ آسان سے اتر اہوا ہے۔ ہرایک کو نیجی نظر سے دیکھتا ہے جبکہ فاسفورس کا مریض بہت ہمدرد اور نرم مزاج رکھتا ہے۔ مزاج کی نفاست کی وجہ سے اس میں غیر معمولی زود حسی بیدا ہوتی ہے جو کئی بیاریوں کا موجب بھی بن جاتی ہے۔ دماغ میں بیجانی جاتی ہے۔ دماغ میں بیجانی کیفیت بیدا ہوجاتی ہے۔ دماغ میں کوئی چیز رئیگتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ دماغ میں بیجانی کیفیت بیدا ہوجاتی ہے۔ دماغ میں کوئی چیز رئیگتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔

فاسفورس کی بہت بیاریوں میں گرمی سے فائدہ پہنچتا ہے لیکن معدہ اور سر میں سردی سے آرام آتا ہے چونکہ سر میں خون کا دباؤ بہت زیادہ ہوتا ہے اس لئے اگر مزیدگرمی پہنچائیں تو تکیف میں اضافہ ہوجائے گا۔ فاسفورس اور بیلا ڈونا کے سردرد میں بیفرق ہے کہ بیلا ڈونا کا مریض لیٹے تو اس کی تکلیف میں اضافہ ہوجا تا ہے۔ فاسفورس کا مریض لیٹے تو اس کی تکلیف میں اضافہ ہوجا تا ہے۔ اس کئے مریض اپنا سراونچا کر کے لیٹتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ لیٹنے سے خون کا دوران سرکی طرف اور بیٹھنے سے خون کا دوران سرکی طرف اور بیٹھنے سے نیچ کی طرف ہوتا ہے۔ بیلا ڈونا میں شنج کی وجہ سے سرمیں درد ہوتا ہے۔ فاسفورس کے سردرد میں شنج نہیں ہوتا۔ معدہ کی تکلیف میں ٹھنڈی چیز سے آرام آتا ہے اور گرم چیز سے قرم ہونے پر اور گرم چیز سے قرم ہونے برائیں تو پیٹ میں جاکر دودھ گرم ہونے پر اور گرم چیز سے قرم ہونے برائیں تو پیٹ میں جاکر دودھ گرم ہونے برائیں تو پیٹ میں جاکر دودھ گرم ہونے برائیں تو پیٹ میں جاکر دودھ گرم ہونے برائیں کی قرم ہوجاتی ہے بیا بی تھوزا سے ملتی جاتی علامت ہے۔

اعصابی ریشوں کے ساتھ فاسفورس کا بہت تعلق ہے۔ یہ آئکھ کے بصری نظام پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ اسی لئے طرح طرح کے رنگ دکھائی دیتے ہیں۔ شمع کے گر دسبز رنگ کا ہالہ نظر آتا ہے۔ سرخ اور کالے دھے بھی دکھائی دیتے ہیں۔ اگر کسی صدمے سے کوئی اچا نک اندھا ہوجائے تو بھی فاسفورس کو پیش نظر رکھنا چاہئے۔

فاسفورس سننج بن اورسكري يعنى بالول مين خشكى كالبھى علاج ہے۔ان بياريوں ميں

ہں مگر جلد کچی اور بے حان نہیں ہوتی۔

عموماً ایسٹر فاس استعال ہوتا ہے لیکن اگر اعصاب میں تیزی اور حدت ہوتو فاسفورس زیادہ مفید ہے۔ یہ بالوں کو گرنے سے روکتا ہے اور انہیں مضبوط بنا تا ہے۔ پتلے اور سنہرے بال جو فاسفورس کی نشانی سمجھے جاتے ہیں وہ دراصل بالوں کی جڑوں کی کمزوری کی وجہ سے ایسے ہوتے ہیں۔ قدرتی صحت مند سنہرے بالوں کا فاسفورس سے کوئی تعلق نہیں۔ جلد کے وہ باریک غدود جن کا بالوں سے تعلق ہے Follicles کہلاتے ہیں۔ ان کی کمزوری کی وجہ سے بالوں میں کمزوری کی وجہ سے بالوں میں کمزوری کی وجہ سے بالوں میں کمزوری کی دوجہ سے بالوں میں کمزوری سے پیدا ہوتی ہیں۔ البینو (Albino) یعنی کمزوریاں مفاورس کی نشاندہی کرتا ہے۔ جلدی بالکل بے رنگ برص کی طرح سفید نظر آنے والے بیچ فاسفورس کی تصویر ہیں اس لئے ان بیوں کی بیاریوں میں بیکام آسکتا ہے۔ فاسفورس کا اسی قشم کی جلد سے تعلق ہے جس میں کیا پن آ بیوں کی بیاریوں میں کمزوری ظاہر ہوتی ہے خواہ مریض کا رنگ کیسا ہی ہو۔ نیٹرم میور میں بھی بعض ایسی علامتیں ملتی ہیں۔ بال کھو کھا اور بے جان ہوجاتے ہیں اور کناروں سے بھٹ جاتے بھون ایسی علامتیں ملتی ہیں۔ بال کھو کھا اور بے جان ہوجاتے ہیں اور کناروں سے بھٹ جاتے بھی اور کناروں سے بھٹ جاتے بھی اور کناروں سے بھٹ جاتے بھی اور کناروں سے بھٹ جاتے ہیں اور کناروں سے بھٹ جاتے بھی اور کناروں سے بھٹ جاتے ہیں اور کناروں سے بھٹ جاتے ہوں ہور میں کیا کی کو کی کو کی خوادم کی خواد کی کیسا کی کو کی کی کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کی کو کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو ک

654

فاسفورس میں آئکھول کے سامنے دھند کا سااحساس ہوتا ہے۔ موم بی کی لو کے گرد سنر ہالہ فاسفورس کے علاوہ او پیم میں بھی پایا جاتا ہے۔ او پیم کا بھی او پٹک نرو (Optic Nerve) سے تعلق ہے اور یہ اس میں فالج پیدا کرتی ہے۔ فاسفورس بہت سے امراض چیتم میں کام آتی ہے۔ آئکھ کے بیچھے جو پردہ ہے اور جسے ریٹینا (Retina) کہتے ہیں، اس میں راڈز اور کونز ہے۔ آئکھ کے بیچھے جو پردہ ہے اور جسے ریٹینا (Cones) جو مثلث شکل رکھتی ہیں رنگوں کو پھاڑنے کا کام دیتی ہیں اور مختلف رنگ دیکھنے کا شعورا نہی سے بیدا ہوتا ہے اور راڈز (Rods) کا لے اور سفید رنگ میں تمیز کرتے ہیں۔ اگر ریٹینا خراب ہو جائے یا ان اعصاب میں، جو پیغام لے کر جاتے ہیں، کمزوری پیدا ہوجائے تو وہ ہر رنگ کوریکا رڈنہیں کرتے اور رنگوں میں فرق نہیں کر سکتے۔ آ ہستہ آ ہستہ بڑھے والا اندھا ہی جو بعد میں پورے اندھے بن میں تبدیل ہو جاتا

ہے فاسفورس کی علامت ہے جو کاسٹیکم میں بھی پائی جاتی ہے۔ کاسٹیکم اور فاسفورس کی اور بھی بہت سی علامتیں ایک دوسر سے سے ملتی ہیں۔

655

فاسفورس میں پیاس بہت محسوس ہوتی ہے۔ ٹھنڈے پانی سے آ رام ملتا ہے کین پانی معدہ میں گرم ہونے پر قے ہوجاتی ہے۔ ایریشن کے بعد شدید متلی ہوجو قابونہ آئے تو اس میں بھی فاسفورس کار آ مد ہے۔ Ingmentation کی خرابی کی وجہ سے پیٹ، چھاتی اور گردن کے حصول پر زردرنگ کے نشان بن جاتے ہیں۔ بیدراصل کلاہ گردہ کی کمزوری ہوتی ہے اور گردوں براس دوا کا غیر معمولی اثر ہوتا ہے۔

منه کی اندرونی تکلیفوں میں بھی فاسفورس وسیے الاثر ہے۔ مسوڑ ھے جواب دے جا ئیں اوران سے ملکے رنگ کا بد بودارخون بہنے گئے تو فاسفورس کام کرتی ہے۔ بیخون رو کنے کی اولین دوا ہے۔اسی طرح اگر نفاس کا سرخ خون بھی ہلکا ہلکا دیر تک جاری رہے اور بد بونمایاں ہوتو فاسفورس اکثر کام کرتی ہے۔رحم میں نفیکشن اوررسولیاں ہوں تو اس سے بھی خون جاری ہوجاتا ہے کیکن بعض دفعہ اس خون میں بدبونہیں ہوتی کم از کم آغاز میں بیخون بغیر بدبو کے ہوتا ہے۔اس میں بھی فاسفورس مفید ہے۔ گلا بیٹھنا بھی فاسفورس کی نشانی ہے۔ فاسفورس کےعلاوہ کاربووجی، کاسٹیکم، بوریکس اورکوکا بھی گلا بیٹھنے کے علاج میں بہت شہرت رکھتے ہیں۔کار بووج کے مریض کا گلاشام کوبیٹھتا ہےاور مبح کے وقت زیادہ خراب نہیں ہوتا۔ فاسفورس میں بھی یہی علامت یائی جاتی ہے۔ کاسٹیکم میں صبح کے وقت گلاخراب ہوتا ہے اور شام کوٹھیک ہوجا تا ہے۔ فاسفورس میں گلے کی زودحسی کی وجہ سے کھانسی اٹھتی ہے۔ بننے یازور سے بات کرنے سے کھانسی شروع ہوجاتی ہے اور گلے میں سوزش بھی ہوجاتی ہے۔ بعض دفعہ گلے میں خارش ہونے کی وجہ سے کھانسی اٹھتی ہے کیونکہ بلغم خشک ہوکر چیک جاتا ہے اور بے چینی اور تھلی پیدا کرتا ہے۔اس تکلیف میں رساکس اور ہیپر سلف حسب علامات مفید ثابت ہوسکتی ہیں۔ فاسفورس کی بے چینی محض اعصابی زود حسی سے تعلق رکھتی ہے۔جوتقریباً اس کی ہر بیاری میں یائی جاتی ہے۔غیروں کی موجودگی میں تکلیف بڑھتی ہے۔ اعصاب سکون چاہتے ہیں اور بوجھ ہر داشت نہیں کرتے۔ سخت زود حس ہوجاتے ہیں۔ کمزوری فاسفورس کی ایک عام علامت ہے۔ دیرینہ بیاریوں میں بیآ ہستہ آ ہستہ اثر دکھانے والی دواہے لیکن حاد بیاریوں میں بیسر بیح الاثر ہے۔ اگر ہاتھوں، کلائی، کہنیوں یا پاؤں کے جوڑ احیا نک جواب دے جائیں تو فاسفورس دوا ہوسکتی ہے۔ جواب دے جائیں تو فاسفورس دوا ہوسکتی ہے۔

بعض دفعہ مریض کی نیند ہے چین ہوتی ہے، کمی گہری نیند نہیں آتی اور بلاوجہ آ نکھ گئی ہے۔
رہتی ہے۔ یہ اعصابی تناو کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس میں فاسفورس بہت جلد فائدہ دیتی ہے۔
بادلوں کی گھن گرج سے تکلیفیں بڑھ جا ئیں تو اس کا بھی فاسفورس سے تعلق ہے۔ بعض دفعہ موسم تبدیل ہونے سے پہلے ہی بیاری کے آثار ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ انتہائی حساس سائنسی آلے بھی موسم کے جس تغیر و تبدل کو محسوس نہیں کر سکتے ، فاسفورس کے مریض محسوس کر لیتے ہیں۔
ان کا مرض موسم تبدیل ہونے سے پہلے ہی شروع ہوجا تا ہے۔

فاسفورس کی ایک علامت ہے ہے کہ سیر صیاں چڑھنے سے تکلیف بڑھتی ہے۔ گویہ علامت اپنی ذات میں کوئی ایسی چیز نہیں جو کسی خاص دوا کی نشاند ہی کرے۔ تا ہم فاسفورس کی بھی پیملامت ہے کہ سیر صیاں چڑھنے میں اس کے مریض کو دفت پیش آتی ہے۔

نیٹرم میور اورنکس وامیکا کے علاوہ پٹیشیم پرمینگینیٹ بھی فاسفورس کا تریاق ہے پٹیشیم پرمینگینیٹ رودسی کا علاج ہے اور اسے عموماً اعضاء کے سن ہوجانے کے رجحان کو دور کرنے کے لئے استعمال کیاجا تاہے۔

سخت نزلیہ جسے فاسفورس کی ضرورت ہو، بروقت علاج نہ ہونے پردائی ہوجاتا ہے۔
اندرونی جھلیاں جواب دے جاتی ہیں۔اس وقت بھی اس کا علاج فاسفورس ہی ہے۔ گلے اور
میوکس ممبرین (Mucous Membrane) لیعنی اندرونی جھلیوں میں ہر جگہ
یوٹیشیم پرمینگیدیٹ اور فاسفورس کے بدا ترات مشترک ہیں کیکن اعصا بی علامتوں میں مشترک نہیں
اس لئے اسے ہرجگہ فاسفورس کے تریاق کے طور پر استعال نہیں کر سکتے۔

فاسفورس Fatty Degeneration یعنی جگراور دوسری جگہوں پر چر بی کے جالے بن جانے کا عدہ علاج ہے۔ گردوں اور جگر کا جواب دے جانا اور دل پر چر تی کا انجماد فاسفورس کی خاص علامتیں ہیں۔شراب نوشی کے بداثر ات کوبھی دور کرتا ہے۔ فاسفورس اعصابی لحاظ سے بہت حساس دواہے۔جگر کیمیا وی ماد بے یعنی کیمیکلز بنانے کی دنیا کی سب سے جیموٹی مگر سب سے زیادہ کیمیکلز بنانے والی خاموش فیکٹری ہے۔ پانچ ہزار کیمیکلز میں سے بہت سی تو جگر براه راست بنا تا ہےاور کچھ دوسرے غدودوں کو پیغام رساں خلیوں کی معرفت کیمیاوی احکامات جاری کر کے بنوا تا ہے۔ کولیسٹرول (Cholesterol) بھی جگر ہی میں بنتا ہے۔جگر عام چر بی کو کولیسٹرول میں تبدیل کر دیتا ہے۔ جن لوگوں میں پیرخاندانی بیاری ہو کہان کا جگر کولیسٹرول کی ایک قسم LDL یعنی Low Density Lipped زیادہ بنائے ان کے خوراک پر کنٹرول کرنے کے باوجودجسم میں اس کولیسٹرول کی زیادتی جاری رہے گی ۔ یا درکھنا حاجئے کہ کولیسٹرول کی بیشم یعنی LDL ہی خون کی نالیاں تنگ کر کے دل میں خون کی فراہمی میں مخل ہو جاتی ہےاوردل کا دورہ پڑنے کی وجہ بنتی ہے۔ فاسفورس جگر کےاس حصہ پر براہ راست اثر انداز ہوتا ہے جہاں بنقص واقع ہو۔جگر کے فعل کو درست کرنا ہےاوروہ کولیسٹرول کم بنانے لگتا ہے۔ ناک کے اندر جو یانی کی تھیلیاں بن کرسانس میں رکاوٹ پیدا کرتی ہیں ان کو گھلانے میں فاسفورس اچھا کر دارا دا کرتا ہے۔ان تھیلیوں کی وجہ سے سونے میں بہت تکلیف ہوتی ہے۔ بیچے منہ کھول کرسانس لیتے ہیں۔ قوت شامہ متاثر ہوتی ہے۔ جریان خون بھی ہونے لگتا ہے۔ بیر جحانات ہوں تو عورتوں کے رحم کی پھولی ہوئی غدودوں کو درست کرنے میں بھی فاسفورس احیمی دواہے۔

فاسفورس میں معدے اور سرکی تکلیفوں میں سردی سے افاقہ محسوس ہوتا ہے۔ شریا نوں میں خون کا دباؤ زیادہ ہونے کی وجہ سے خون بہنا شروع ہوجائے تو فاسفورس خون کے بہاؤ کورو کئے میں ممد ثابت ہوتی ہے۔ ایک دفعہ ایک دوست کی تکسیر بے تعاشا پھوٹے کے باعث طبیعت بے حد خراب تھی۔ جھے آدھی رات کو بلایا گیا۔ میں وہاں گیا تو دیکھا کہ فرش خون سے بھرا ہوا ہے۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہاں بکرا ذرج کر دیا گیا ہو۔ ان کے منہ سے بھی خون جاری تھا۔ میں نے خون والے منہ میں ہی فاسفورس اور ملی فولیم ملا کر ڈال دی۔ 15 منٹ کے اندرا ندرخون آنا بند ہو گیا اور وہ آرام سے سو گئے اور خدا کے فضل سے آنہیں مکمل صحت ہو گئی۔ اگر زخموں سے معمول سے زیادہ سرخ رنگ کا خون جاری ہو جائے تو فاسفورس سے بہت جلد فائدہ ہوتا ہے۔ ٹھنڈک سے آرام آتا ہے اور ٹھنڈے یانی کی گور سے خون بند ہوجاتا ہے۔ سرمیں دورانِ خون برٹے سے درد ہوتو خطرہ ہوتا ہے کہ شریا نیں بھٹ جائیں گی۔ الی حالت میں سرکو ٹھنڈا کرنے سے فائدہ ہوگا لیکن فاسفورس سے اس رجحان کا مستقل علاج ضروری ہے۔

مثانے اور غدہ قدامیہ (پراسٹیٹ) کے کینس میں فاسفورس غیر معمولی اہمیت کی دوا ہے۔ ہڈیوں کے کینس میں بھی فاسفورس بار ہاشانی ثابت ہوئی ہے۔ ایک مریض کوجس کا ہوتم کا ریڈی ایشن (Radiation) کا علاج ہو چکا تھا، جب اسے فاسفورس 30 دی گئی اور ہدایت کی گئی کہ ایک ماہ کے بعدا پنی کیفیت سے آگاہ کرے تو ایک ماہ کے بعداس نے بتایا کہ اس کا وزن گرنا بند ہوگیا ہے اور بھوک پیاس محسوں ہونے گئی ہے۔ اس مریض کی ہڈیاں اتنی کمزور ہوگئی میں کہ چل نہیں سکتا تھا اور دبا و بالکل پر داشت نہیں کرسکتا تھا۔ بیسا کھیاں استعمال کرتا تھا۔ تین ماہ کے اندر اندر بیسا کھیاں چھوٹ گئیں اور کمزوری جاتی ربی ۔ آٹھ دس سال بالکل ٹھیک رہا۔ اس سے بھی خدا کے فضل سے صحت یاب ہوگیا اور مزید پندرہ سال زندگی پائی۔ کینسر کی بیعادت ہے کہ بار بارعود کر آتا ہے اس لئے اس کا مستقل علاج جاری سال زندگی پائی۔ کینسر کی سے احتیال بہت احتیاط سے کرنا چا ہے کے ونکہ یہ بہت گہرا اثر کرنے والی دوا ہے۔ زیادہ او نجی طافت میں استعمال سے گریز کرنا چا ہے۔ یہ جبگر، ہڈیوں ، ہڈیوں کے گودے (Bone Marrow) اور غدودوں کے کینسر پر اثر انداز ہوتی ہے۔ گئی، ہڈیوں کے گودے وغیرہ کے کینسر میں اسے ہمیشہ یا در کھنا چا ہے۔

فاسفورس کی ایک علامت یہ ہے کہ گلے میں السرکی وجہ سے آواز بیٹھ جاتی ہے جو کینسر کی بھی علامت ہے۔ اس لئے اگر کسی کی آواز بیٹھ رہی ہواور گلے میں السر ہوجائے تو پوری احتیاط سے جائز ہ لے کرفوراً اس کا علاج شروع کر دینا چاہئے ور ندا گر دیر ہوجائے تو گلے کا کینسرخطرنا کے صورت اختیار کرلیتا ہے اور پھر قابو میں نہیں آتا۔

بعض دفعہ عضلات ڈھیلے ہو کر لٹک جاتے ہیں، حفاظتی جھلیاں کمزور ہو جاتی ہیں مثلاً بچوں کی پیدائش کے بعد رحم ڈھیلا ہو کر لٹکنے لگتا ہے۔ اسی طرح ہر نیا وغیرہ کی تکلیفیں لاحق ہوتی ہیں۔ فاسفورس اعضاء کو واپس اپنی جگہ لے جانے اور عضلات کو مضبوط کرنے میں اہم کر دارا داکرتا ہے۔

فاسفورس میں ایک علامت رسٹاکس اور برائیونیا سے مشابہ ہے۔ ابتدائی حرکت تکلیف دیتی ہے اور پھر آ رام محسوس ہوتا ہے۔ رسٹاکس میں لیٹنے سے تکلیف بڑھتی ہے لیکن حرکت کی ابتدا میں بھی تکلیف ہوتی ہے۔ کروٹ بدلتے ہوئے بھی تکلیف محسوس ہوتی ہے پھر ذراساسکون ماتا ہے پھر تکلیف بڑھ جاتی ہے اور مریض بے چین دکھائی دیتا ہے۔ برائیونیا میں حرکت سے تکلیف کا بڑھنا بہت نمایاں ہے اسی لئے ہومیو پیتھی میں اگر برائیونیا 1200 رنیکا حرکت سے تکلیف کا بڑھنا بہت نمایاں ہے اسی لئے ہومیو پیتھی میں اگر برائیونیا 1200 رنیکا علاج ثابت ہوتی ہے۔ فاسفورس میں خصوصاً مجمع کے وقت مریض جب اٹھ کر چاتا ہے تو اعضاء علاج ثابت ہوتی ہوتے ہیں۔

جوڑوں میں عمومی اکڑاؤے کے لئے بھی فاسفورس اچھی دوا ہے۔ میں نے اس تکلیف کے لئے دو نسخے بنائے ہیں۔ اگر بائیں طرف تکلیف ہوتو آر نیکا + لیکیسس + لیڈیم 200 طاقت میں بہت مؤثر ہے۔ یہ لیج، گہرے وجع المفاصل کے مزمن مریض کو بار بار دی جاسکتی ہے یعنی 200 طاقت میں ہونے کے باوجود پہلے ہفتے دن میں تین دفعہ، دوسرے ہفتے دن میں ایک دفعہ، چوشے ہفتے تک جب اجتماعی اثر ظاہر ہوجا تا ہے تو مریض محسوس کرتا ہے کہ گویا کیدم فائدہ ہوا ہے اور اس عارضہ سے پوری طرح نجات مل جاتی ہے۔ دوسر انسخداس وقت کام آتا ہے جب اجس

دردوں کا زور دائیں طرف ہواور چوٹوں کا بھی اثر ہواور حرکت اور مالش سے تکایف بڑھتی ہو۔ ایسی صورت میں آرنیکا، برائیونیا اور کاسٹیکم 200 طاقت میں بہت اچھا اثر دکھاتی ہیں۔ گھٹنے کے درد اور کھلاڑیوں کی برانی چوٹوں کے جاگ اٹھنے کے نتیجہ میں تکلیف بڑھے تو یہ نسخہ بہت کارگر ثابت ہوتا ہے۔

چہرہ کے اعصابی دردوں میں فاسفورس بہترین دوا ہے۔علاوہ ازیں حسب ذیل دوائیں مختلف اجتماعی نسخوں کی شکل میں اچھا کام کرتی ہیں۔ سپائی جیلیا، سلیشیا، فاسفورس اور میگ فاس۔ فاسفورس کوسپائی جیلیا کے ساتھ ملا کر دیا جائے تو یہ چہرے کے بائیں طرف کے نور بلجیا (Neuralgia) کا اچھا نسخہ ثابت ہوتا ہے۔ اگر نور بلجیا دائیں طرف ہوتو اس میں سلیشیا، میگ فاس کے ساتھ ملا کر دینا بہت مفید ثابت ہوتا ہے اور فاسفورس کو اس نسخہ میں بھی ملایا جاسکتا ہے۔

عورتیں یا مرد اعصاب کی زود حسی کی وجہ سے اولا دسے محروم ہوں تو کالی فاس اور فاسفورس مفید ثابت ہوتی ہیں۔اعصاب کی زود حسی براہ راست با نجھ نہیں بناتی لیکن خلیوں میں بننے والے جرثؤ موں کی تکمیل نہیں ہویاتی اوران میں جان نہیں پڑتی۔

فاسفورس میں خالی پیٹ تکلیفیں بڑھتی ہیں۔اس کے مسول میں خون بہنے کار بھاں ہوتا ہے۔ان میں سے پچھ تو کئی پھٹی خوفناک شکل اختیار کر لیتے ہیں جونا کیٹرک ایسڈ کی بھی نشاندہی کرتے ہیں۔مگران مسول سے سرخ خون بہتویہا کثر فاسفورس کی علامت ہوتی ہے۔ سب زخموں سے بہت خون بہتا ہے۔زخم خشک ہو کر پھر ہرے ہوجاتے ہیں۔جلد پر نیگول کالے داغ پڑ جاتے ہیں۔ برقان بھی ہوجاتا ہے۔شام کوسردی محسوس ہونے گئی ہیں۔ بائیں طرف کیٹنے سے دل کی دھڑکن بھی بہت زیادہ ہوجاتی ہے۔نبض تیز اور چھوٹی ہوجاتی ہے۔ دل میں گرمی محسوس ہوتی ہے۔

کھانے کے فوراً بعددوبارہ بھوک محسوس ہوتی ہے۔کھانے کے بعد منہ کا مزہ کھٹا ہوجا تا ہے۔ نے کار جحان ہوتا ہے۔ نے کار جحان ہوتا ہے۔ بییٹ میں درد جسے ٹھنڈی چیزوں کے استعمال سے آرام آتا ہے۔ معدہ میں سوزش، چلنے اور پیٹ پر ہاتھ لگانے سے بڑھ جاتی ہے۔

دائیں طرف لیٹنے سے آ رام آتا ہے۔ کمر میں درداور جلن نیز دونوں کندھوں کے درمیانی حصہ میں گرمی کا احساس، ہاتھوں اورانگلیوں میں فالجی کیفیت اور چیونٹیاں رینگنے کا احساس، کہنیوں اور کندھوں کے جوڑوں میں جلن اور درد۔

فاسفورس میں قوت سامعہ بھی متاثر ہوتی ہے۔ آوازوں کی بازگشت سائی دیتی ہے۔ چہرہ زرد، آنکھوں کے گردنیلگوں حلقے، جبڑے کی ہڈی میں درداورسوزش اور منہ میں زخم جن میں خون بہنے کار جحان ہو۔ عورتوں کو کپڑے دھونے کے بعد اعصا بی درد شروع ہوجاتے ہیں۔ دانتوں میں بھی درد ہوتا ہے۔

مددگاردوائیں: آرسنگ۔ایلیم سیپا۔لائیکو پوڈیم ۔سلیشیا۔سپائی جیلیا۔ میگ فاس۔ دافع اثر دوائیں: کافیا۔ نکس وامیکا طاقت: 30 سے 1000 تک اور ثناذ کے طور برایک لاکھ

## 152 فائٹولاکا

### **PHYTOLACCA**

(Poke Root)

فائٹولاکا ایک پودے کی جڑسے تیار کی جانے والی دواہے جس کے پھل کوزیادہ مقدار میں کھالیا جائے تو زہر یلے اثرات پیدا ہوتے ہیں اوراس کی ابتدائی علامتیں قے ، دست اور سردرد کے طور پر ظاہر ہوتی ہیں۔

فائٹولاکا بہت اہم دوا ہے۔ یہ اپنی بہت ہی علامات کے لحاظ سے مرکری سے ملتی ہے اسی وجہ سے اسے ''نبا تاتی مرکری'' یعنی پارہ کہا جا تا ہے۔ مرکری کی تکلیفیں سردی اور نمی سے بڑھتی ہیں۔ رات کو تکلیف میں اضافہ ہوتا ہے۔ فائٹولاکا میں بھی کمر درد سردی اور نمی سے بڑھتا ہے اور جب مریض رات کو بستر میں گرم ہوتو درد میں اور بھی اضافہ ہوجا تا ہے۔ رات اس کے ہرمض میں اضافہ کردیتی ہے۔ مرکری اور فائٹولاکا دونوں کا غدودوں کی بیاریوں سے گہرا تعلق ہے۔ فائٹولاکا مرکری کے زہر یلے اثر ات کودورکرتا ہے۔

انسانی جسم میں وہ حساس جگہیں جہاں ہڈی کے ساتھ جلد ملی ہوئی ہوتی ہے اور درمیان میں گوشت یا چربی کی موٹی تہنیں ہوتی وہاں چھلنے اور دکھن کا احساس فائٹو لا کا اور مرکری دونوں میں پایا جاتا ہے۔

مٹریوں کے دردوں میں بھی دونوں کا دائرہ اثر وسیج ہے۔ یوپی ٹوریم (Eupatorium) بھی انفلوئز اور ہٹریوں میں شدید درد کے ساتھ چڑھنے والے بخاروں میں مفید ہے۔لیکن ہٹریوں کی تکلیفوں میں مرکزی سب سے زیادہ نمایاں ہے۔وہ بیاریاں جن میں ہٹریاں گلنے لکیس اور ناسور بن جائیں ان میں مرکزی سے بہت فائدہ

ہوتا ہے۔

فائٹولاکا اندرونی جھلیوں ، جلداور گلے کے زخموں میں اور غدودوں میں جوسخت ہو جائیں اور پیپ بننے کا رجحان ہو، اچھا اثر دکھاتی ہے۔ بعض دفعہ فائٹولاکا کی مددگار کے طور پر ہمیں سلف یاسلیشیا بھی دینی پڑتی ہیں۔ اس میں ہمیں سلف کی طرح گاڑھی جمٹنے والی بلغم بنتی ہے۔ فائٹولاکا آتشک کے پرانے زخمول اور فائٹولاکا آتشک کے پرانے زخمول اور خناقی (Syphlis) میں بھی مفید ہے۔ گنٹھیا اور بائی کے درد جو لمبے عرصہ سے موجود موں ، دائیں کند ھے اور باز ومیں اینٹھن ، بجلی کے وندوں کی طرح لیکنے والا در دجوا کی مقام سے دوسرے مقام کی طرف حرکت کرے اور گخنوں اور پاؤل کے بینجوں میں درد ہوتو یہ فائٹولاکا کی علامت ہے۔

یہ ناک کے کینسر میں بھی مفید ہے۔ نزلہ اور کھانسی کے ساتھ آئکھوں میں سرخی اور گرم پانی بہے۔ روشنی سے زود حسی، آئکھوں میں ریت کی موجودگی کا احساس اور جلن، پوٹوں کے کنارے گرم، زبان چھلی ہوئی اور گلے میں گرم گولے کے بھنسے ہونے کا احساس اس کی علامات ہیں۔ فائٹولا کا کے مریض کو چکر بھی بہت آتے ہیں۔ بستر سے اٹھتے ہوئے کمزوری محسوں

فامولاہ کے سرور و پیش کی جہتا ہے ہیں۔ بسر سے اسے ہوتے سروری سوں ہوتی ہے۔ سردر در پیشانی سے پیچھے کی طرف متقل ہوتا ہے۔ آئکھوں اور کنپیٹیوں پر بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ آئر سر پر خارش ہوجس کے ساتھ ابھاراور کھرنڈ بن جائیں تو فائٹولا کا بھی اس کی ایک دوا ہوسکتی ہے۔

دودھ پلانے والی عورتوں کے لئے فائٹولا کا غیر معمولی اہمیت رکھتی ہے۔ سینے کے غدود بہت سخت اور زود حس ہوجا ئیں اور کینسر کا احمال ہوتو فائٹولا کا دینے میں تاخیر نہ کریں۔ فائٹولا کا کے علاوہ برائیونیا، بیلا ڈونا اور کو نیم بھی مفید ثابت ہوسکتی ہیں۔ بیلا ڈونا میں تنخی کے ساتھ سرخی بھی ہوتی ہے اور برائیونیا میں بغیر سرخی کے غدود شخت ہوجاتے ہیں۔ ذراسی حرکت بھی نا قابل برداشت ہوتی ہے۔ برائیونیا اور فائٹولا کا میں بچر کی طرح

سخت گلٹیاں بن جاتی ہیں۔ فائولاکا کی مریضہ کا دودھ کھٹا، زہریلا اور پھٹا ہوا ہوتا ہے۔اسے دودھ پلاتے ہوئے سخت تکلیف ہوتی ہے اور دردسارے جسم میں پھیلتا ہے۔ (کونیم کا تفصیلی ذکرکونیم کے باب میں دیکھیں۔) جن عورتوں میں دودھ کی کی ہویا دودھ بالکل ختم ہوجائے ان کے لئے بھی فائٹولاکا مفید ہے۔ چیش سے پہلے اور چیش کے دوران سینہ میں سوزش اوراکڑا و ہوتا ہے۔ سردی گئے سے سینہ میں در دہوتا ہے۔ ایسی عورتوں کا نزلہ سینہ کے فدودوں پر گرتا ہے اور وہاں تختی پیدا ہو کر سخت تکلیف ہوتی ہے۔ دودھ مکڑی کے جالے کی طرح دھا گے دار ہوتا ہے۔ اگر بچکے کو دودھ پلاتے ہوئے مال کوشنج ہوجائے اور در درجسم کے تمام اعضاء میں پھیل جائے تو فائٹولاکا ہی دوا ہے۔ حیض جلد جلد ہوا ورخون زیادہ آئے تو یہ بھی فائٹولاکا کی علامت ہے۔ عموماً لیسی عورتوں کے دائیں طرف بیضہ دانی میں در دہوتا ہے۔ فائٹولاکا کے مریض کے معدہ میں چوٹ گئے کا سا احساس ہوتا ہے۔ لیس دار رطوبت کی قے ہوتی ہے۔ متلی کے ساتھ در داور معدہ میں گرمی اور خوتی بواسیر میں بھی میں مفید ہے۔

فائٹولاکا بچوں کے دانت نکا گئے کے زمانے کی تکلیفوں میں بڑی کارآ مد ہے۔
دانت بہت زور سے بھینچ جاتے ہیں۔ زبان پر دانتوں کے نشان پڑ جاتے ہیں۔ فائٹولاکا کی
تکلیفیں مرطوب اور سردموسم میں، رات کے وقت اور حرکت کرنے سے بڑھ جاتی ہیں۔ خشک
اورگرم موسم میں نیز آ رام کرنے سے ان میں کمی ہوجاتی ہے۔

فائٹولاکا کی ایک قسم جو موٹا ہے کے علاج میں بہت شہرت رکھتی ہے وہ فائٹولاکا بیری (Phytolacca berry) ہے۔ میں نے کئی مریضوں کو بیاستعال کروائی ہے اور اس کے اچھے نتائج ظاہر ہوئے ہیں۔ اگر چہ یہ فیوکس (Fucus) کی طرح دل کے لئے زیادہ خطرناک تو نہیں ہے لیکن بعض مریض جن کے دل کمز ور ہوں اس دواکے اثر سے دل کی کمز ور کی حسوس کرتے ہیں، ان کوفوری طور پر یہ بند کروا دینی چا ہئے۔ نیز جن مریضوں کا وزن کم کرنا مقصود ہوانہیں دستور کے طور پر کریٹیگس مدر نتیجر (Crataegus) مریضوں کا وزن کم کرنا مقصود ہوانہیں دستور کے طور پر کریٹیگس مدر نتیجر کے خلاف

زیادہ مؤثر ہے مگراس میں بھی سخت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ دل میں کمزوری کا احساس ہوتو اس کا استعمال فوراً روک دینا جا ہے ۔ ورنه خطرہ ہوتا ہے کہ سی وقت دل کا حملہ ہو جائے جو جان لیوا بھی ثابت ہوسکتا ہے۔

> دافع اثر دوائیں: بیلاڈونا۔میزریم طاقت: عموماً 30سے 1000 تک حسب ضرورت ایک لا کھ طاقت بھی استعال کی جا سکتی ہے۔

## 153 پکرک ایسٹر

## PICRICUM ACIDUM

(Trinitrophenol)

تیز انی علامات رکھنے والے مریضوں کوعمو ماً سر دی زیا دہ محسوس ہوتی ہے اور گرمی سے سکون ماتا ہے۔بعض مریضوں کواشٹنائی طور پر گرمی زیادہ گئی ہےاوران کی بیاریوں میں اضافیہ ہوتا ہے۔انہیں ٹھنڈی سر دہوا کا جھون کا بھلامحسوس ہوتا ہے۔ پکرک ایسڈ مؤخر الذکر مریضوں کی دوا ہے۔ ذہنی تھ کاوٹ اور کمزوری دور کرنے کے لئے اسے نمایاں اہمیت حاصل ہے۔ ذہنی تھاوٹ کے آثار بڑی عمر میں زیادہ تر اس وقت ظاہر ہوتے ہیں جب آ رٹیر پوسکلر وسس (Arteriosclerosis) کااثر شروع ہولینی مریض کی خون کی رگوں کے خول سخت ہوجا کیں، لیک باقی نہرہے اورخون کی شریا نیں تنگ ہونے لگیں جس کی وجہ سے د ماغ کومناسب مقدار میں خون فراہم نہ ہو۔ اس کے برعکس عارضی طور پر ایسی ہی علامتیں برین فیگ (Brain Fag) میں بھی ملتی ہیں۔ برین فیگ اس وقت ہوتا ہے جب رگوں میں تشنج کی وجہ سے خون کا دوران کم ہو جائے۔ برین فیگ کا تعلق عمو ماً معدہ کی خرابی سے ہوتا ہے۔ آ رٹیر پوسکلروسس کے مریض کا معدہ خراب ہو جائے تو ہرین فیگ اور بھی زیادہ ہونے لگتا ہے۔ برین فیک با دداشت کی ایسی وقتی کمزوری کو کہتے ہیں جس میں مریض کی فوری یا دداشت ا جا نک جواب دے جاتی ہے حتیٰ کہ چند منٹ پہلے یانی پیا ہو یا کھانا کھایا ہوتو بھول جاتا ہے اور اپنے عزیز وں برناراض ہوتا ہے کہ یانی یا کھانا کیوں نہیں دیتے۔کوئی کام کیے گا جوکر بھی دیں توبار باریا د دہانی کرائے گا کہ میراوہ فلاں کام کردو کسی کا چیرہ دیکھے کر بھول جائے گا۔ تازہ یا دواشت کا خراب ہوجانا اور بہت دور ماضی کی یا دواشت کا زندہ رہنا

برین فیگ کی خاص علامت ہے۔ بکرک ایسڈ میں برین فیگ کی علامت نمایاں ہوتی ہے۔
آرٹیر یوسکار وسس کے نتیجہ میں ذہنی کمزوری مزمن ہوجائے تواس کا کوئی علاج نہیں ہے لیکن
دوروں کی شدت میں کی یا زیادتی ہوتی رہتی ہے۔اگر برین فیگ کا تعلق آرٹیر یوسکار وسس ک
یماری سے نہ ہو بلکہ دوسری عارضی وجو ہات مثلاً کسی زہر کے خون میں سرایت کر جانے کی وجہ
سے ہوتو صحیح دواسے اس کا فوری علاج ہوسکتا ہے۔

پکرک ایسڈ کابرین فیگ آرٹیر پوسکگروس سے بہت ماتا ہے۔قریبی یا دواشت مٹ جانے کے دور ہے باربار ہوں تو یہ دوا بہت اچھی ہے۔ سرور دیمیں پکرک ایسڈاس وقت کام آتا ہے جب لمیے نم وفکر اور زیادہ کام کے نتیجہ میں ذہن پر بہت دبا و ہو جولمباعرصہ چلے اور پھر سر در د کادورہ ہو۔ بعض بہت مختی اور امتحان سے خوفز دہ رہنے والے طلباء کو مستقل سر در د کی شکایت ہوجاتی ہے۔ ایسے در دمیں پکرک ایسڈ کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ وہ سر در دجو لمبی محنت اور دماغ سوزی کے نتیجہ میں رفتہ رفتہ آ کر گھر جائیں خواہ وہ شدید ہوں یا نہ ہوں ،ان میں پکرک ایسڈ اچھا کام کرتی ہے۔ پکرک ایسڈ ایمی کو ایش کو نیند سے آرام آتا ہے۔

پکرک ایسٹر میں آئکھول کے عضلات میں کمزوری واقع ہوتی ہے اور بو جو محسوں ہوتا ہے۔ آئھول میں ریت اور خشکی کا احساس اور بھاری بن نمایاں ہوتے ہیں۔ پکرک ایسٹر میں روٹا کی طرح باریک کام کرنے سے آئکھول میں تکلیف ہوجاتی ہے۔ باریک تحریر پڑھنے اور زورلگانے سے آئکھول میں در دہوتا ہے۔ آئکھول کے اردگر دے عضلات میں کمزوری پیدا ہوجائے توروز مرہ کے کام کاج میں رکاوٹ ہونے گئی ہے۔ پکرک ایسٹر اس کمزوری کو دورکرنے میں اچھی دوا ہے اور اس کوروٹا کے ہم پلے قرار دیا جاتا ہے۔ اونوسموڈ یم (Onosmodium) میں بھی باریک تحریر پڑھنے سے سرور دی ہوجاتا ہے کین اس میں بیاری کی وجہ پچھا ور ہوتی ہے میں بھی باریک تو ووں دوائیں ملتی ہیں۔

اونوسموڈ یم مردوں اور عورتوں کی جنسی کمزور بو<u>ل میں اچھی بیان</u> کی جاتی ہے۔

خصوصاً نو جوانوں کی بعض کمزوریوں کودور کرنے میں اسے مؤثر بیان کیا جاتا ہے۔

پکرک ایسٹر کے مریضوں میں یورک ایسٹر اور فاسفیٹ کی زیادتی اورسلفیٹ کی کمی ہوتی ہے۔ بہت سی ایسی دوائیں ہیں ہوتی ہے۔ بہت سی الیبی دوائیں ہیں۔ جن میں نجلے دھڑ کی بیاریوں کا ذکر ملتا ہے اور بعض اوپر کے دھڑ پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ ہومیو پیتھک پکرک ایسٹر نجلے دھڑ کے بوجھل بن کو دورکرتی ہے۔ ریڑھ کی مٹری اورٹانگوں میں جو کمزوری محسوس ہوتی ہے اس کے لئے کوئیم اور فاسفورس بھی مفید ہیں۔

غم کے بداثرات اور جذبات کے ہیجان کے نتیجہ میں سر درد کے علاوہ جو علامات بھی پیدا ہوتی ہیں ان میں پکرک ایسڈ بہت مفید ہے۔ اس کے علاوہ ایمبراگرییا، اگنشیا، نیٹرم میور، ایسڈ فاس اور سلیشیا بھی غم کے بداثرات کو دور کرنے میں نمایاں مقام رکھتی ہیں۔ ان کی پکرک ایسڈ سے پیچان مشکل نہیں ہے۔

پرک ایسٹر کیل مہاسوں کے لئے بھی مفید ہے۔ جولوگ خون کی کمی کاشکار ہوں اور جسمانی اور ذہنی محنت سے تھک چکے ہوں ان کے لئے بھی بہت مفید ہے۔ پکرک ایسٹر میں سر درد کو لیٹنے اور سرکوکس کر باند صنے سے آ رام آتا ہے لیکن حرکت سے، جھکنے سے اور دماغی محنت سے درد میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ کھلی اور ٹھنڈی ہوا میں آرام محسوس ہوتا ہے لیکن مرطوب موسم میں درد بڑھ جاتا ہے۔

طاقت: 30 سے 200 تک

يائيپر نائيگر

PIPER NIGRUM

(Black Pepper) (سیاه مرچ)

یہ کالی مرچ سے تیار کردہ دوا ہے۔ چھینکوں کی بیاری میں جہاں دیگر معروف دوائیں کامنہیں کرتیں میں نے اسے مفید پایا ہے۔ یہ خصوصاً ان لوگوں کو بہت فائدہ دیتی ہیں جو کالی مرچ سے زود حس ہوتے ہیں۔انہیں کسی چیز پر کالی مرچ چھڑ کئے سے ہی چھینکوں کا دورہ شروع ہوجا تا ہے۔اس کے علاوہ جولوگ کالی مرچ سے خاص طور پر زود حس نہ ہوں ان کے لئے بھی مختلف وجو ہات پر چھینکوں کے آنے کار ججان روکنے میں یہ مفید ہے۔

پائیپر نائیگر کامریض مزاجی لحاظ سے اداس او عمکین رہتا ہے۔ کسی کام پر پوری توجہ نہیں دے سکتا۔ اس کے خیالات میں کیسوئی نہیں رہتی۔ ذراسی آ واز پر چونک اٹھتا ہے۔ آ نکھ کے ڈیلوں میں جلن اور شدید درد جیسے بھٹ جا ئیں گے، اس کے ساتھ ناک میں خارش اور چینکیں بھی آ ئیں تو پائیپر نائیگر استعال کرنی چاہئے۔ اس کے مریض میں نکسیر بھوٹے کا رجحان بھی ہوتا ہے۔ ہونے خشک رہتے ہیں۔ سر بوجھل اور کنیٹیوں پر دباؤ پڑتا ہے۔ گلے اور ٹانسلز بھی ہوتا ہے۔ ہونے خشک رہتے ہیں۔ سر بوجھل اور کنیٹیوں پر دباؤ پڑتا ہے۔ گلے اور ٹانسلز بھی ہوتا ہے۔ بیاس گئی ہے۔ پیٹ ہوا سے بھرا رہتا ہے۔ قرار ہتا ہے۔ قراح باتھ کا دورہ بھی پڑجا تا ہے۔

مثانے اور بیشاب کی نالی میں جلن ہوتی ہے۔ مثانہ پھولا ہوا اور بھرا ہوا محسوں ہوتا ہے۔ بیشا بہیں ہوتا ہے۔ بیشا بہین بیشا بہیں ہوتا ہے۔ باربار حاجت محسوں ہوتی ہے لیکن بیشا بہیں آتا۔ یا ئیپر نائیگر اس میں بہت مفید ہے۔ اس کی ہر تکلیف میں جلن اور دباؤ کا عمومی

احساس رہتا ہے۔

پائیپر نائیگر میں دل کی علامات بھی پائی جاتی ہیں۔ سینے میں در داور در دسے کھانسی
اٹھتی ہے۔ دل تیز دھڑ کتا ہے۔ سانس لینے میں دفت ہوتی ہے۔ دل کے مقام پر در د کا احساس
ہوتا ہے۔ بعض دفعہ نبض ست اور رک رک کرچلتی ہے۔ بعض دفعہ دودھ پلانے والی ماؤں میں
بیچ کی ضرورت سے بہت زیادہ دودھ پیدا ہونے لگتا ہے۔ ان کے لئے یہ بہت مفید دوا ہے۔
اس کا استعمال دودھ کو کم کردے گا۔

طاقت: 30 تک

155 بااثینم

## **PLATNUM**

(Platina)

پلاٹینم مغرور عور توں کی بیاریوں میں بہت شہرت رکھتی ہے لیکن اس کا استعال نسبتاً کم ہوتا ہے کیونکہ اس مزاج کی عور تیں پرانے زمانے میں شاید زیادہ ہوتی تھیں۔ابز مانہ بدل گیا ہے اس لئے اس قسم کی متکبر،سر چڑھی عور تیں جواپنے آپ کو ہرایک سے اونچا سمجھیں کم دکھائی دیتی ہی۔امیر خاندان کی عور تیں جو بچپن سے ہی منہ میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوئی ہوں ،خود کو ہرشے سے برتر سمجھتی ہوں۔الیی عور تیں پلاٹینم کی مزاجی تصویر ہوتی ہیں۔ پلاٹینم سونے سے بھی بہت زیادہ قیمتی دھات ہے۔ عجیب بات ہے کہ پلاٹینم کا زہرامارت کا فرضی نشہ چڑھا کر غریب عور توں کو بھی نخوت اور تکبر کا پیکر بنادیتا ہے۔

بلاٹینم کا مریض خود کو بہت اعلی وار فع سمجھتا ہے۔ چھوٹی سی بات سے بہت چڑجا تا ہے اور دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے۔ اپنی بہت اہمیت کی وجہ سے ہروفت سمجھتا ہے کہ اس کی جان اور بدن کو خطرہ ہے۔ یہ زہنی کیفیت جسمانی حالت میں بدل جاتی ہے۔ اسے ہروفت بید دھڑکالگار ہتا ہے کہ اسے بچھ ہوجائے گا۔

بلاٹینم میں دل کی دھڑکن تیز ہوجاتی ہے،اعضاءکا پنے گئتے ہیں،موت کا خوف بہت جلد گھیر لیتا ہے، مذہبی جنون بھی پایا جاتا ہے اور مریضہ بھے گئی ہے کہ وہ کوئی اور ہی مخلوق ہے۔ یہ باتیں پاگل بن کی علامت ہیں اور مزید پاگل بن کی طرف لے جاتی ہیں۔ یہ باتیم میں جنسی رجحانات ہائیوس سے ملتے ہیں۔ نشنج بھی پایا جاتا ہے اور یہ تشنجی کیفیت رفتہ بڑھتی جاتی ہے اور عضلات کو متاثر کرتی ہے۔ جلد سن ہو جاتی ہے۔

خون کا سیلان سیاہی مائل ہوتا ہے۔ ناک سے سیاہ خون لوٹھڑوں کی صورت میں نکلتا ہے۔ ناک کی جڑ میں بھی تینج ہوتا ہے جو بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ ماؤف جگہ شکنجہ میں جکڑی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ چہرے پراعصا بی درد ہوتا ہے اور مڈیوں میں بے حسی کا احساس ہوتا ہے۔

اگر بیضة الرحم میں سوزش ہواور لمباعرصہ چلنے والا بانجھ بن بھی پایا جاتا ہو، جنسی تحریک بہت جلد ہوتی ہواور بظاہراس کی کوئی وجہ معلوم نہ ہو سکے تو صرف اس علامت کے ساتھ بیدا ہونے والے بانجھ بن میں پلاٹینم کویا در کھنا جائے۔

اگر بانجھ بن کاتعلق بہت زیادہ ہنے واکے لیکوریا سے ہوتو پھر بور کیس دوا ہے۔ بلاٹینم میں رحم کی دیگر خرابیوں کی علامتیں بھی ملتی ہیں۔ رحم کی تختی، گاٹھیں بننے کار جحان، رحم کا نیچے کی طرف لٹک جانا اور رحم سے بے تحاشا خون بہنا بھی بلاٹینم کی علامات ہیں۔خون کا رنگ سیاہی مائل ہوتا ہے اور لوتھڑ ہے بھی بنتے ہیں۔ چیض کا خون بہت جلد شروع ہو جاتا ہے۔ بیعلامت تو بہت عام ہے لیکن بلاٹینم کی مزاجی علامات ساتھ موجود ہوں تو یہ بہت جلد کام کرے گی۔

بلاٹینم میں معدے کی بیماریاں بھی ملتی ہیں۔ ہوا بکثرت بنتی ہے۔ متلی بھی ہوتی ہے۔ مریض بے قراری اور بے چینی محسوس کرتا ہے۔ اجابت رک رک کراور کم آتی ہے اور بہت تھاوٹ محسوس ہوتی ہے۔

بلاٹینم میں شام کے وقت اور بیٹھنے سے یا کھڑے ہونے سے تکلیفیں بڑھ جاتی ہیں۔ حرکت کرنے اور چلنے بڑھنے سے کمی محسوس ہوتی ہے۔

> دافع اثر دوائیں: پلسٹیلا طاقت: 30 یا مزاجی اصلاح کے لئے اونچی طاقتیں۔

### PLUMBUM METALLICUM

سکہ پاسیسہ (Lead) کولاطینی زبان میں پلمبم کہا جاتا ہے۔گھروں کی آ راکش کے لئے استعال ہونے والے رنگ ورغن (Paint) میں سکہ کاعضر بھی شامل ہوتا ہے اورا گررغن خشک بھی ہوگیا ہوتو فضامیں سکہ کے ذرات معلق رہتے ہیں۔جن لوگوں کوسکہ سے الرجی ہوتی ہے اگروہ ایسے کمرے میں داخل ہوں تو ان پرفور ٔ االرجی کا اثر ظاہر ہوگا اور پیپے میں شدید درد کا دورہ پڑے گا جیسے پیٹ کوئسی نے شکنچہ میں جکڑ دیا ہو ہامٹھی میں مروڑ دیا ہو۔اگریپنٹ سےالرجی نہ بھی ہواور ویسے ہی شدید پیپ در دمیں یہی علامت یائی جائے تو پلمیم مفید ثابت ہوتی ہے۔ پلمبم کی ایک خاص علامت مسوڑھوں میں ملتی ہے۔ دانت**و**ں کے بنیچے مسوڑھوں پر ایک نیلی تی لکیر آ جاتی ہے جوونت کے ساتھ ساتھ گہری ہوجاتی ہے۔

۔ پہم اعصاب کے عارضی تشنج کی بہترین دواہے۔اس کےعلاوہ اگر ہاتھ پر فالج کااثر ظاہر ہو، کلائی سکڑ کرلٹک جائے یا بہت زیادہ لکھنے کی وجہ سے کلائی ہے کار ہوجائے، اگرایسے مریض میں پلمبم کی بنیا دی علامتیں موجود ہوں تو پلمبم حیرت انگیز سرعت سے اثر دکھا تاہے۔

پلمیم کے مریض کی زندگی اکثرست رفتار ہوتی ہے۔ <mark>ذہن اور اعصاب پر ہاکا</mark> سا فالجی اثر دکھائی دیتا ہے۔ مریض سے کچھ یو چھا جائے تو وہ کچھ دیر کے بعد جواب دے گا یا بات کو دہرائے گا۔اگر مریض بعد از وقت رحمل دکھائے تو وہاں پلیم خصوصی دوا ہے۔لیکن بیفرق مدنظر رکھنا جا ہے کہ بعض اوقات کو کی شخص خیالات میں کھویا ہوا ہوتا ہے اور ملکی سی آ واز سن کراس کا جواب نہیں دیتا، بعد میں ذہن میں نقش ہونے والا وہ پیغام اسے جگا تا ہے تو پھروہ پو چھتا ہے کہ کیابات تھی؟ یہ بالکل الگ بات ہے۔ پلمیم کا مریض ہمیشہ ہر چیز میں یہی رقمل دکھا تا ہے حتی کہ اسے درد کا احساس بھی پچھ دیر کے بعد ہوتا ہے۔ اس لئے ایسے مریض کے لئے خطرہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کوخی نہ کرلے کیونکہ چھنے یا کا شنے والی چیز اپنا کا م کر جائے تو اسے ذرا دیر بعد ہی پھتہ چلے گا کہ کیا حادثہ گر راہے۔ یہ پلمیم کے ہر مریض میں نہیں ہوتا، صرف ان میں ہوتا ہے جو مزاجاً سرتا یا پلمیم کے مریض ہوں۔ پلمیم کا مریض میں بات سمجھتا تو ہے لیکن ذہمن پر اس کا قش جمانے میں اسے پچھوفت لگتا ہے۔ جلد کے دردمسوں کرنے والے اعصاب دیر میں پیغام پہنچاتے ہیں۔ بعض اوقات احساس کا آ ہستہ آ ہستہ مرہم ہونا اعصاب کے مستقل سن ہونے میں تبدیل ہو جا تا ہے۔ جلد بے حس ہو جاتی ہے، پاؤں اور دیگر اعضاء وغیرہ میں آ ہستہ ہونے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ جلد بے حس ہو جاتی ہے، پاؤں اور دیگر اعضاء وغیرہ میں آ ہستہ آ ہستہ جان اور احساس کی طاقت مٹی چلی جاتی ہے۔ جب بیاری بہت بڑھ جائے تو مریض جسمانی آ

پلمبم کی خاص علامت ہے ہے کہ جس عضو میں در دہووہ سوکھ جائے گا۔ بیعلامت بعض دوسرے فالجوں میں بھی ملتی ہے۔ فالجی بخار مثلاً ٹائیفا ئیڈ وغیرہ میں اگر سی خاص عضو پر جملہ ہوا ہوتو وہ حصہ کمزور ہو جاتا ہے لیکن درد کی وجہ سے نہیں۔ ٹائیفا ئیڈ بعض دفعہ ٹائلوں یا بازوؤں کو مفلوج کر دیتا ہے لیکن ساتھ در ذہیں ہوتا جبکہ پلمبم کا فالج جس عضو میں ہواس عضو میں درد بھی مفلوج کر دیتا ہے۔ لیکن ساتھ در ذہیں ہوتا جبکہ پلمبم کا فالج جس عضو میں ہواس عضو میں درد بھی ہوتا ہے۔ جسم کے جس عضو میں بھی فالجی اثر شروع ہووہ درد بھی ضرور کرتا ہے۔ الیکی صورت میں پلمبم کی ویگر علامات بھی پلمبم کی ویگر علامات بھی پلمبم کی ویگر علامات بھی یائی جائیں تو سب سے پہلے یہی دوا استعمال کروانی جا ہے۔ جہاں بھی فالج کے اثر کے تحت یائی جائیں تو سب سے پہلے یہی دوا استعمال کروانی جا ہے۔ جہاں بھی فالج کے اثر کے تحت اعضاء ٹاک جائیں ، درد سے بھر جائیں اور ان میں کمزوری واقع ہوجائے تو پلمبم مؤثر ہوگا۔

طور پر کمز ورہوتے ہوتے آخر ہڈیوں کے گر دلیٹا ہوا جلد کا ایک تھیلا سابن جاتا ہے۔

پیانو بجانے والوں کوا کثر انگلیوں کے جوڑوں کا فالجے ہوجا تا ہے اور انگلیاں بے
کار ہو کر لٹک جاتی ہیں، ان کے لئے دو دوائیں بہت مشہور ہیں ایک پلمیم اور دوسری
کیورارے (Curare)۔مؤخر الذکر ایک خطرناک زہر ہے جس کا فالجے سے خاص طور پر

تعلق ہے۔رسٹائس بھی فالج کے بسرعت ظاہر ہونے والےاثرات میں بہت اچھی دوا ہے۔ اگر جلداستعال کی جائے تو فوری فائدہ دیتی ہے۔ لیکن اگر دیر ہوجائے تو سلفر کے بغیریورا فائدہ نہیں دیتی کیونکہ رسٹائس نسبتاً کم گہری اور مزمن دواہے۔ ہاں سلفر کے ساتھ ادلنے بدلنے براس کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ پلمبم اس کے مقابلہ برزیادہ گہری اور مزمن ہے۔ میں رسٹاکس کوسلفر کے ساتھ ادل بدل کر دیتا ہوں کیونکہ سلفر دفاعی رقمل کو جگا دیتی ہے اور رسٹاکس فالجی اثر ات کو دور کرتی ہے۔اس نسخہ سے پولیو کے بہت پرانے مریضوں کوبھی اللہ کے فضل سے بہت نمایاں فائدہ ہوا۔رسٹائس کا فالج سے بہت گہراتعلق ہے۔ ہومیوڈ اکٹرعمو ماً پرانے فالجوں میں رسٹائس کواستعمال نہیں کرتے حالا نکہ بیر بہت کارآ مددواہے۔شرط بیہ ہے کہ سلفر سے ادل بدل کردیں۔ پلمبم کے مریض کی قبض بہت سخت ہوتی ہے۔اجابت گول شکل میں ہوتی ہے جس کا اخراج بہت مشکل سے ہوتا ہے۔ کئی دفعہ زخم بن جاتے ہیں اور فضلہ نکا لنے کے لئے آلات استعال کرنے پڑتے ہیں۔اس کی اصل وجہ یہ ہے کہانتڑیوں کے گرد باریک عضلات کی جھلی ماؤف ہو جاتی ہے اور انتڑیوں میں فضلہ کوآ گے دھکیلنے کی طاقت نہیں رہتی۔ یہ فالجی کیفیت آ ہستہ آ ہستہ بڑھتی ہےاورقبض گہری اور پرانی ہوتی جاتی ہے۔الیی قبض میں صبر کے ساتھ کچھ عرصه تک پلمهم دیتے رہنا جا ہے ۔ دس پندرہ دن کےاندر پورااٹر ظاہر ہوگا کیونکہ ایسی بیاریاں جوآ ہستہ آہستہ آتی ہیں ان کا علاج بھی نسبتاً آہستگی سے ہوتا ہے۔لیکن بعض اثرات فوری بھی ہوتے ہیں مثلاً پبیٹ میں مروڑ اور شنج ہوتو فوری اثر دکھائے گی۔زہر کےوہ اثرات جوفوراً پیدا ہوں ہومیو پیتھک طریق براسی زہر کی ہومیوطافت سے فوری طور پر دور ہو سکتے ہیں۔ پلمبم کے مریض کے مثانے میں بھی فالجی اثر کے تحت پیشاب دھیلنے کی قوت کم ہو جاتی ہے اور پیشاب رک جاتا ہے اور مثانہ میں ہی اکٹھا ہوتا رہتا ہے پھر قطرہ جنے لگتا ہے۔اس بیاری کا تعلق براسٹیٹ سے نہیں بلکہ مثانے کے فالج سے ہے۔اس کی علامتیں مختلف ہیں۔ضروری نہیں کہ ایک ہی وجہ سے پیٹاب بند ہو۔ بیچے کی پیدائش کے بعد پیٹاب رکے تو

کاسٹیکم (Causticum) اول دوا ہے۔ اپریشن کے بعد یہ کیفیت ہوتو سٹرنشیم کارب (Strontium Carb) دوا ہوگی۔ پلمیم بھی مفید ہوسکتی ہے۔ اگر اچپا نک صدمہ پہنچنے سے گردوں نے کام کرنا چھوڑ دیا ہوتو پلمیم ان میں دوبارہ حرکت پیدا کردیتی ہے۔

پلیمیم کی ایک علامت یہ ہے کہ جو چیز کھائی جائے وہ معدہ میں جا کر کھٹاس میں تبدیل ہوجاتی ہے اور شدید الٹیاں آتی ہیں۔ معدہ میں موجود لعابوں اور رطوبتوں کے اثر سے کھانا عموماً تین کھٹے کے اندر اندر ہضم ہو کر انتر یوں میں منتقل ہو جانا چاہئے۔ اگر معدہ اس عرصہ میں خوراک کو باہر نہ نکا لے تو خوراک معدہ میں ہی گلنے سڑنے نگتی ہے۔ اس سے تیز ابیت پیدا ہوتی ہے اور گندے بد بودار ڈکار آنے لگتے ہیں۔ انتر یوں کی حرکت کا نظام ست پڑ جائے تو معدہ میں کھٹاس پیدا ہوتی ہے۔ اگر یہ ستی فالجی اثر ات کی وجہ سے ہوتو پلیمیم بہترین دوا ہے۔ معدہ میں سیاہی مائل الٹیاں آتی ہیں یا سبز رنگ کا مواد نکلتا ہے جس میں بعض دفعہ خون کی آمیز شبھی ہوتی ہے۔ جگر اور معدے کا نظام در ہم برہم ہوجا تا ہے۔ معدہ میں بوجھاور گھٹن کا حیاس ہوتا ہے۔ معدہ میں بوجھاور گھٹن کا حیاس ہوتا ہے۔ معدہ میں بوجھاور

 سننے میں نہیں آئی مگرایسے مریضوں کوکسی حد تک نسبتی فائدہ ضرور پہنچا ہے۔

اگر دل کی دھڑکن بھی بھی اچا نک تیز ہوجائے اور تشنجی کیفیت بھی ہوتو اس کے لئے پلمبم اچھی دوا ہے۔ اگر دل اچا نک مٹی میں بند ہونے کا احساس ہوتو کیکٹس گرینڈی فلورا بہترین دوا ہے۔

پلمیم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دھو کہ دہی اور بے ایمانی کرنے والوں کے لئے شفا کا اثر رکھتی ہے۔ اگریہ بات درست ہے تو یہ ساری دنیا میں کثرت سے استعال ہونی چاہئے۔

گردوں کی لمباعرصہ چلنے والی بیاریوں میں پلیم فائدہ مند ہے اوراگر پیشاب میں البیومن اور شوگر آرہی ہوتو اس کا بھی اچھاعلاج ہے۔گردوں کی اندرونی جھلیوں پر بھی اس دوائی کا اثر ہوتا ہے۔ یہ دونوں اثرات اگر چہالگ الگ وجوہات سے تعلق رکھتے ہیں کیکن پیشاب میں انکھے ملتے ہیں۔

پہم کی علامتیں اوپیم سے بھی ملتی ہیں۔ اپیلیلسی (Apoplexy) میں اچا نک خون کار جمان سر کی طرف ہوکررگ بھٹ جائے، چہرہ سرخ ہواور آئکھ کی پتلیاں پھیل جائیں تو اکثر میعلامات موت پر منتج ہوتی ہیں۔ اگر شروع میں ہی اونچی طاقت میں آرنیکا اور اوپیم دے دی جائیں تو بہت مفید ثابت ہوتی ہیں۔ پہم کے مزاجی مریضوں میں اسے بھی اونچی طاقت میں دینا ضروری ہوتا ہے۔ دونوں کا اثر ایک ساتھ ظاہر ہوتا ہے۔ ڈاکٹر کینٹ کا کہنا ہے کہ اوپیم میں دینا ضروری ہوتا ہے۔ دونوں کا اثر ایک ساتھ ظاہر ہوتا ہے۔ ڈاکٹر کینٹ کا کہنا ہے کہ اوپیم سے علاج شروع کرنا چاہئے، پہم بعد میں دینی چاہئے۔ یہی بات درست ہے۔ اس بیاری کی اول مشابہت اوپیم سے ہی ہے۔

دواور دوا کیں بھی اپولیکسی میں بہت مفید بھی جاتی ہیں۔ اگر جگہ جے سرخ خون کا جریان ہوتو فاسفورس کام آئے گی۔ ایلیو مینا بھی اس بیاری کے علاج میں اچھی شہرت رکھتی ہے۔ شام کے وقت یا رات کو ٹانگول میں دورول کی شکل میں درد اٹھے جسے حرکت سے یا دبانے سے آرام آئے تو پہم ایک امکانی دوا ہے۔ بجلی کے کوندول کی طرح درد کی

لہریں اٹھیں تو یہ بھی پلمیم کی ایک علامت ہے جو کاسٹیکم اور کولو فائیلم میں بھی یائی جاتی ہے۔ سردی گرمی کے لحاظ سے پلمبم کاعمومی مزاج سورائینم سے ملتا ہے یعنی بہت ٹھنڈا۔ مریض گرمیوں میں بھی اینے آپ کو لپیٹ کر رکھتا ہے۔آ رنیکا کی طرح سرگرم رہتا ہے اورخون حمنے کار جحان ہوتا ہے۔

یاؤں کی انگلیوں کے درمیان اکثر حیمالے بن جاتے ہیں، ایسے حیمالوں کے لئے پلمبم کےعلاوہ سلفر بہت مفید ہے۔اگر ہاتھوں یا یاؤں کی انگلیوں میں گینگرین ہواوریا وُں پر گٹے پڑ جائیں توان میں بھی پلمبم اگر مزاجی ہوتوا چھا کام دکھائے گی۔

زبان کے نیچے غدود کی سوزش میں بھی مفید ہے۔جسم کوشدید جھٹکے لگنے اور دندل یڑنے کار جحان ہو،نرخرےاورغذا کی نالی میں فالجی انژات نمایاں ہوں، غلط نگلنے کار جحان ہو اوریانی یا خوراک سانس کی نالی میں یا اوپر ناک میں چلے جائیں تو پیملامتیں اور فالجی اثر والی دواؤں کی طرح پلمبم میں بھی ملتی ہیں۔

پلم میں بھی بھی پیٹ کا شدید درد مذیان کنے کے رجحان میں تبدیل ہوجا تا ہے اور گلے سے درد کا گولہ د ماغ کی طرف جاتا ہوامحسوس ہوتا ہے۔ بال بالکل خشک ہوجاتے ہیں، آ نکھ کی تیلی سکڑ جاتی ہے اورآ نکھیں زرد ہوجاتی ہیں۔بعض اوقات اچانک بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے اورنظرختم ہوجاتی ہے۔ چہرے کا رنگ زرد، گال مرجھائے ہوئے اور جلد چکنی اور چیکیلی سی ہوجاتی ہےاور گہر ہے بھور بے داغ پڑ جاتے ہیں۔

پلمبم میں بیاریاں رات کواور حرکت کرنے سے بڑھ جاتی ہیں اور دبانے سے آ رام

آتا ہے۔ دافع اثر دوائیں: ایلیومینا۔ پٹرولیم۔ پلاٹینم محمد 1000 سے (CM)سىايم (1000\_200\_30

## 157 سورانگيم

### **PSORINUM**

(Scabies Vesicle)

یرانے سورائسس (Psoriasis) کے نتیجہ میں جلد پر انجرنے والے فاسد مادوں سے تیار کی جانے والی دوا کا نام سورائینم ہے۔سورائینم بہت گہرااور وسیع اثر رکھنے والی دوا ہے۔ بیاریوں میں اسے سلفر سے مشابہ گر گرمی سردی کے احساس میں بالکل الث قرار دے سکتے ہیں۔سلفر کا مزاج سخت گرم اورسورائینم کا مزاج سخت ٹھنڈا ہوتا ہے۔اگر کسی مریض کی تمام علامتیں سلفر کی ہوں کیکن مریض ٹھنڈا ہوتو سلفر کی بجائے سورائینم دوا ہو گی۔سلفر اور سورائینم جلد اور غدودوں پر بہت گہرااٹر کرنے والی دوائیں ہیں۔ دونوں میں مریض کے اخراجات سخت متعفن ہوتے ہیں اورجسم گندہ اور میلا میلا سار ہتا ہے جیسے عرصہ سے غسل نہ کیا ہو۔انتہائی سگین نوعیت کی جلدی امراض جوسخت دواؤں کےاستعمال سے دب کرانتڑیوں اوراندرونی جھلیوں پراثر انداز ہوں ان میںسلفراورسورائینم دونوں ہی اولین اہمیت کی حامل ہوتی ہیں ۔ان امراض کی علامتیں بہت حد تک مشترک ہیں ۔مگر سر دی گرمی کا فرق بہت نمایاں ہے۔ سورائینم سر دی گرمی کی علامت سے بے نیاز بعض ایسی خطرناک بیاریوں میں بھی کام آتی ہے جن کاسلفر سے کوئی تعلق نہیں ہوتا مثلاً جانوروں کے سینگوں کی جڑ میں کینسر ہوجو بہت خطرنا ک ہوتا ہے اوراس کے نتیجہ میں جانور چنددن میں دم توڑ دیتا ہے تو ایسے جانوروں کو بار ہا سورائینم 1000 کی ایک ہی خوراک اللہ تعالیٰ کے فضل سے فوری شفا عطا کرتی ہے۔ حالانکہاس بیاری کولا علاج بتایا جاتا ہے۔

سورائینم کا مریض سخت مھنڈا ہوتا ہے اور لحاف لینا جا ہتا ہے کیکن بستر میں ذرا گرم ہو

تو خارش شروع ہوجاتی ہے۔سلفر سے اس جزوی مشابہت کے باوجودان کے مزاح الگ الگ میں اور پیچان بہت نمایاں ہے۔

سورائیم کی ایک علامت ایسی ہے جو کسی اور دوا میں موجو ذہیں اور سلفر کا تواس سے دور کا بھی تعلق نہیں وہ یہ کہ بعض دفعہ نو جوان بچوں کے سرکے بال بکٹر ت سفید ہونے لگتے ہیں اور متعدد لٹیں سفید ہوجاتی ہیں تواس میں سورائیم سے بہتر دوا میر علم میں نہیں ۔ سورائیم ایک ہزار طاقت میں ہفتہ وار استعال کرنے سے بچھ عرصہ کے بعد ہی جڑوں سے سیاہ بال نکلنے لگتے ہیں۔ بالوں کا او پر کا حصہ جو سفید ہو چکا ہووہ تو کا لانہیں ہوتا لیکن نیچے سے اگنے والا بال کا لا ہوتا ہے۔ زندگی کے عام دستور کے مطابق بڑی عمر میں جو بال سفید ہوتے ہیں معلوم نہیں ان پر سورائینم اثر انداز ہوتی ہے یا نہیں۔ شاذ صور توں میں دیکھا گیا ہے کہ بڑھا ہے کی عمر کو پہنچ کر ایک بار پھر کا لے بال اگنے لگتے ہیں۔ میں نے خودالی خوا تین دیکھی ہیں جن کے بال بڑی عمر میں پہنچ کر دوبارہ کا لے ہو گئے ۔ خدا تعالی ہی اس نظام کو بہتر طور پر جانتا ہے۔ لیکن اگر کوئی میں ہومیو پیتھالی تی تیر بہدف دوا معلوم کر لے جو ہر بوڑ ھے کے سفید بالوں کو کا لاکر دیتو وہ دنیا کا امیر ترین آ دمی بن سکتا ہے۔ آرنیکا اور سورائینم کو مختلف طاقتوں میں ملاکر دینے کا تجربہ کرنا ایک صلائے عام ہے۔ ہوسکتا ہے ٹھنڈ میراج کے بوڑھوں میں بیسے خارگر ثابت ہو۔

سورائینم کی جلدی امراض گریفائٹس سے بھی مشابہ ہیں۔ دونوں کے ایگزیما میں زخموں پر کھر نڈ آ جاتے ہیں جن کی مجلی تہوں سے بدبودار پیپ نکلتی ہے اور زخم از سرنو تازہ ہو جاتے ہیں۔سورائینم میں زخموں کی بدبو گریفائٹس اور دیگر دواؤں کے مقابل پر بہت نمایاں ہوتی ہے۔ یہ بوتی ہے، زخموں میں سخت خارش ہوتی ہے اور تھجلانے پر خون بہنے لگتا ہے۔جلد میلی میلی اور خشک سی ہوتی ہے۔ تمام جسم پر کھر نڈ والے ابھار بن جاتے ہیں اور زخم جلد مندمل نہیں ہوتے۔

سورائینم میں آئکھول کے چھپر متورم اور چیکے ہوئے ہوتے ہیں۔ پوٹول کے کنارے سرخ ہوکر سوج جاتے ہیں۔ پیوٹول کے کنارے سرخ ہوکر سوج جاتے ہیں۔ پیملامت اور بھی بہت دواؤں میں پائی جاتی ہے۔

اگر بیاری بہت بڑھ جائے اور آنکھ کی شکل گڑنے گے تو ایلیو مینا اور ایلیومن بالمثل دوائیں ثابت ہوسکتی ہیں۔خصوصاً ایلیو مینا بہت گہرا اثر کرنے والی دواہے۔ اگر آنکھوں میں سوزش ہواور گومڑ سے بن جائیں تو ایلیو مینا کی بجائے ایسکولس (Aesculus) بہتر ہے۔ آنکھوں کی بیاریاں ان ملتی جلتی دواؤں کے استعال سے عموماً ٹھیک ہوجاتی ہیں۔ بعض دفعہ چھپر موٹے ہوکر اوپر کی طرف الٹ جاتے ہیں اور اندر کی سرخی باہر نمایاں دکھائی دیے گئی ہے۔ آئکھیں بہت ہھیا نک شکل اختیار کر لیتی ہیں اور اندر کی سرخی باہر نمایاں دکھائی دیے گئی ہے۔ آئکھیں بہت بھیا نک شکل اختیار کر لیتی ہیں اور اندر کی سرخی جائے گئی ہیں۔ ان میں بھی سورائینم ، ہیپر سلف اور ایلیو مینا کو اونچا مقام حاصل ہے۔

سورائینم میں ایساز کام جس میں ناک بندر ہتا ہے، بار بار ہوتا ہے۔ ناک میں بندش کے باوجود جلن کے ساتھ بنگی زردی مائل سبز رنگ کی رطوبت بہتی ہے جس سے جلن کوقد رے سکون ماتا ہے۔ انفلوئنزا کے وائرس شکلیں بدل بدل کر حملہ آور ہوتے رہتے ہیں۔ ایسی صورت میں سورائینم بھی کچھ عرصہ فائدہ پہنچا کراثر کرنا چھوڑ دیتی ہے کیونکہ بیاری کی علامتیں بدل جاتی ہیں۔ لہذا نزلاتی بیار یوں میں کسی ایک دوا پر انحصار ممکن نہیں۔ علامتیں بدلیں تو دوا بدلنی بھی ضروری ہوگی۔

سورائینم ٹھنڈے مزاج کے مریضوں کی دواہے۔ٹھنڈسے پیدا ہونے والی بیاریوں پر
اپنااثر بہت تیزی سے دکھاتی ہے۔مزید برآ ں سورائینم دنی ہوئی امراض کو باہر نکالنے کی طاقت
بھی رکھتی ہے۔ پس جن مریضوں کو سورائینم خودٹھ یک نہ کر سکے توان کی اصل علامتوں کو جو کسی اور
دوا سے تعلق رکھتی ہوں ، ابھار کر معالج کی مدد کرتی ہے۔ اگر سورائینم کچھ فائدہ دے کر رک
جائے تو گھبرانا نہیں چاہئے۔ اس سے بیمرا ذہیں کہ دواکی شخیص غلط ہے۔ سورائینم کی بیعادت
ہے کہ کچھ فائدہ پہنچا کر انتظار کرتی ہے۔ پھر کچھ وقفہ ڈال کر دوبارہ سورائینم دینے سے رکا ہوا
فائدہ جاری ہوجاتا ہے۔

سورائینم میں مریض ہر وقت بھوکا رہتا ہے خصوصاً رات کو بہت بھوک لگتی ہے اور یہ بچیب علامت ہے کہ رات کے بچھلے پہر محض بھوک سے آئکھ کھل جاتی ہے۔ کھانا کھانے سے مریض کی تکلیف میں کمی ہو جاتی ہے۔ سلفر کے مریض کو رات کو اور صبح کو

بھوک محسوس نہیں ہوتی لیکن دن چڑھنے کے بعد گیارہ بجے کے قریب معدہ میں شدید کھر چن کے ساتھ بھوک کااحساس ہوتا ہے۔

سورائینم میں سردرد نزلہ سے ادلتا بدلتار ہتا ہے۔ اس کیفیت میں برائیو نیا اور رسٹاکس بھی مفید ہیں۔ سورائینم میں کھانسی بالکل خشک ہوتی ہے اور بلخم نہیں بنتی عموماً ایسی کھانسی بہت تکلیف دہ ہوتی ہے۔ آغاز میں ایکونائٹ، بیلا ڈونا اور آرسنک مفید ثابت ہوتی ہیں لیکن یہ مستقل شفانہیں دیتیں۔ بعد میں پیدا ہونے والی علامتوں کے لئے اور دوائیں تلاش کرنی چاہئیں۔ مریض کی عمومی نگرانی کرنا اور وقاً فو قاً پیدا ہونے والی علامتوں کو پیشِ نظر رکھ کردوائیں بدلنا ضروری ہے لیکن جو دوائیں مریض کے مزاج سے موافقت رکھتی ہیں وہ عموماً مستقل فائدہ بہنیا تہیں، ان میں تبدیلی کی ضرورت نہیں بڑتی۔

سورائینم میں منہ کے کناروں پر زخم بن جاتے ہیں، زبان اور مسوڑ ھے زخمی رہتے ہیں اور دانت ڈھیلے ہو کر ملنے لگتے ہیں۔ بسااوقات کسی گہرے انفیکشن کے نتیجہ میں مسوڑ ھے خراب ہو جانے کے باوجود درد،سوزش اور بخار کی علامتیں ظاہر نہیں ہوتیں۔ جراثیم اندر ہی اندر ان کو کھو کھلا کر دیتے ہیں۔ایک دواپیٹیٹیا (Baptisia) میں بھی یہی علامت پائی

جاتی ہے کہ گلاشد پیرخراب ہوتا ہے جی کہ غدود گلنے سڑنے لگتے ہیں لیکن در ذہیں ہوتا۔ سورائینم کے مریض کو بعض دفعہ اچپا تک اجابت کی حاجت محسوس ہوتی ہے اور ذراسی تاخیر سے کیڑے گندے ہوجاتے ہیں۔

سورائینم میں قبض برائیونیا اور گریفائٹس سے ملتی ہے۔ بعض دفعہ زم اجابت ہونے کے باوجود اخراج میں دفت پیش آتی ہے کیونکہ انتر یوں میں فضلہ کوآ گے دھکیلنے کی طاقت کم ہو جاتی ہے۔ اجابت کے اخراج میں دفت کی علامت ایلیومینا، چائنا اور نکس موسکیطا جاتی ہے۔ اجابت کے اخراج میں دفت کی علامت ایلیومینا، چائنا اور نکس موسکیطا (Nux Moschata) میں بھی پائی جاتی ہے۔ سورائینم کے اسہال میں غیر بہضم شدہ غذاکے ثابت ٹکڑ ہے تھی خارج ہوتے ہیں۔ پیشاب بھی باربار آتا ہے جو ذیا بیطس کی نہیں بلکہ کمزوری کی علامتیں ہے۔

راسٹیٹ کے کینسر میں سب سے مؤثر دواسلیٹیا CM ہے۔ گینسر میں بھی مفید ہے لیکن براسٹیٹ کے کینسر میں سب سے مؤثر دواسلیٹیا CM ہے۔ گزشتہ چند سالوں میں کئ مریضوں پراس کا تجربہ کیا گیا ہے جو بے حد کا میاب ثابت ہوا ہے۔ اگر سلیٹیا CM کی ایک خوراک سے کچھ فائدہ ہوکررک جائے تو وقفہ کے بعد دوبارہ دی جاستی ہے لیکن بلاوجہ دہرانی نہیں چاہئے۔ کینسر میں خواہ وہ کسی جگہ کا ہو بہت اونچی طاقت حسب ضرورت جلد بھی دہرائی جا سکتی ہے لیکن اگر پہلی خوراک کا فائدہ جاری ہوتو بے وجہ جلد نہیں دہرانی چاہئے۔ عموماً دل کے سکتی ہے لیکن اگر پہلی خوراک کا فائدہ جاری ہوتو ہے وجہ جلد نہیں دہرانی چاہئے۔ عموماً دل کے اعصاب کی کمزوری، شدید درد جسے لیٹنے سے آ رام آئے اور دل کے اردگرد کی جھلی میں سوزش کے لئے مفید ہے۔ سورائینم کی ایک علامت یہ ہے کہ نبض کمزور ہوتی ہے اور باسانی محسون نہیں کی حاسکتی۔

سورائینم عورتوں کی نکلیفوں میں تہمی بہت مفید ہو گی جب ان میں سر دی اوراخراجات کی بد بوکی علامتیں نمایاں طور پریائی جائیں۔

سورائینم میں انسان کی جنسی خواہشات میں کمی واقع ہوجاتی ہے اور کوئی احساس باقی نہیں رہتا۔ گریفائٹس میں بھی یہ علامت پائی جاتی ہے۔ سورائینم بظاہر خشک اور سرد دوا ہے لیکن اس کے بخار میں جسم خوب تیتا ہے اور گرم پسیند آتا ہے۔ بھاپسی نکلتی ہے لیکن پسیند آنے سے بخار کم نہیں ہوتا۔ ڈراؤنے خواب آتے ہیں۔ شدید پیاس گئی ہے۔ نا قابل برداشت خارش کی وجہ سے نینز نہیں آتی۔

سورائینم کی تکلیفیں سردی اور موسم کی تبدیلی سے بڑھتی ہیں۔ سرد ہوا کا جھونکا نا قابل برداشت ہوتا ہے۔ کھانے سے تکلیف کم ہوتی ہے لیکن وقتی طور پر کھلی ہوا میں کھانسی اور خارش کی تکلیف کوآ رام آتا ہے۔ مددگار دوائیں: سلفر۔ایلیومینا

مددگاردوائیں: سلفر۔ایلیومینا طاقت: 200یا اونچی طاقتیں۔بعض دفعہاس کی پہلی خوراک اثر ظاہر کرنے میں نو دس دن لیتی ہے۔اس لئے اس کا اثر دیکھنے کے لئے اتناانتظار ضرور کرنا چاہئے۔

## 158

# پیولیس اری ٹینس

## **PULEX IRRITANS**

پیولیکس اری ٹینس یعنی پیو پییناب کی علامتوں اورعورتوں کی رحمی خرابی میں ایک اہم دوا ہے۔ مزاج جلد برہم ہونے والا اور چڑجانے والا۔ سر در دعموماً سامنے کے حصہ میں اس احساس کے ساتھ کہ آئکھیں بڑی بڑی ہیں۔ چہرہ جھری داراور وقت سے پہلے بوڑھا لگنے والا۔ منہ کا مزادھات کا سا، گلے میں بال پھنسا ہونے کا احساس، پیاس عموماً زیادہ خصوصاً مردرد کے دوران، نیز سانس میں بہت بد بوہوتی ہے۔

معدہ کی خرابی کے ساتھ شدید تلی کا دورہ ،الٹیاں اوراسہال جوسخت بد بودار ہوتے ہیں ، پیٹ ہواؤں سے پھولا ہوا۔

بیشاب کی علامتیں بہت اہم ہیں۔ پیشاب کی حاجت بار بارمحسوس ہوتی ہے لیکن جب آتا ہے تو تھوڑ اتھوڑ آتا ہے۔ پیشاب کی حاجت اتن تیز ہوجاتی ہے کہ اسے رو کناسخت مشکل ہوجاتا ہے۔ فوری حاجت روائی نہ ہوتو کیڑوں میں نکل جاتا ہے۔ مثانے پر دباؤ اور پیشاب کی نالی میں جلن، بعض دفعہ پیشاب ایک دم بند بھی ہوجاتا ہے جس کے بعد سخت در دہوتا ہے۔ بیشاب کی نالی میں جلن، بعض دفعہ پیشاب ایک دم بند بھی ہوجاتا ہے جس کے بعد سخت در دہوتا ہے۔ بیشاب ایک متعفن ہوتا ہے۔ اگر عور توں کو ماہواری سے پہلے مثانہ میں بے چینی اور زود حسی پیدا ہوجائے اور حیض تا خیر سے آئیں، منہ میں پانی بہت آئے اور اندام نہائی میں سخت جلن محسوس ہوتو ایسی عورت اس دواکی مثالی تصویر بن جاتی ہے۔

لیکوریا زیادہ اور سخت بد بودار جو کپڑوں کوزر دی مائل سبز داغ لگانے والا ہو، ان داغوں کواچھی طرح دھوکر دور کرنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ کمر میں اگزیلک ایسٹر (Oxalic Acid) سے مشابہ در دہوتا ہے۔ جلد سے بدبوآتی ہے، بیٹھنے اور لیٹنے سے آرام، چلنے پھرنے سے تکایف میں اضافہ اور بائیں طرف تکلیف زیادہ۔

اس دوا میں ایک خوبی بہت نمایاں ہے کہ دوسری کوئی علامتیں موجود ہوں یا نہ ہوں تو بھی پیشاب کی اچا نگ سخت حاجت کونرم کرنے میں غیر معمولی اثر رکھتی ہے۔ جن مریضوں کو بہت بڑھا دیت ہے بیشاب کی حاجت کی وجہ سے بار باراٹھنا پڑتا ہے ان کے نیند کے وقفوں کو بہت بڑھا دیت ہے اور پیشاب کی بد بوکو کم کرتی اور رنگت کوصاف کرتی ہے۔

عورتوں کے رحم اور جگر کے کینسر میں بھی بہت مفید ہے۔ رحم کی اندرونی جھلیوں کی اس حد تک اصلاح کردیتی ہے کہ اگران کی مستقل سوزش اور بیضہ دانی کی خرابیوں کی وجہ سے حمل نہ تھہرتا ہوتو اس دوا کے چند مہینے استعمال سے جو مناسب وقفوں کے ساتھ ہونا چاہئے حمل کھہرنے کا امکان روشن ہوجاتا ہے۔

طانت: 200 یااونچی طانت میں اچھا کام کرتی ہے۔

689

# 159 پلسٹیل

#### PULSATILLA

(Wind Flower)

پلسٹیلا ایک بودے کے سفوف سے تیار کی جانے والی دوا ہے۔ ایلو پیتھک طریق استعمال میں اس سفوف کو صرف آئھ کی نکلیفوں میں استعمال کیا جاتا تھا۔ ہومیو پیتھک طریقۂ علاج میں بیبکٹر ت استعمال ہونے والی دواؤں میں شامل ہے۔

اس دوا میں زبنی اور جسمانی علامات اولتی برای رہتی ہیں۔پلسٹیلا کا مریض نرم مزاج، رونے کی طرف مائل اور بردل ہوتا ہے۔ یہ مزاج عورتوں میں زیادہ ملتا ہے اس لئے یہ عورتوں کی دوا کے طور پرمشہور ہے۔پلسٹیلا کا مریض سب کے لئے دل میں نرمی رکھتا ہے۔ بات بردو پڑے گایا چھوئی موئی کی طرح گمہم ہوجائے گا۔چھوٹی چھوٹی چھوٹی بہت شدت سے محسوس کرتا ہے۔ وہ بہت ہوجائے گا۔چھوٹی چھوٹی بات کو بہت شدت سے محسوس کرتا ہے۔ وہ بہت ہوجائے گا۔ پھوٹی موٹی بات ہے۔ وہ بہت بعر تن محسوس کرتا ہے اور چڑ جاتا ہے۔ بہت وہمی ہوتا ہے۔ وزیش کے معاملہ میں ضرورت سے زیادہ حساس ہوجاتا ہے۔ معمولی بات سے بھی اس کے جذبات کو گھیس پہنچتی ہے اور اسے ہروقت یہ وہم رہتا ہے کہ کوئی معمولی بات سے بھی اس کے جذبات کو گھیس پہنچتی ہے اور اسے ہروقت یہ وہم رہتا ہے کہ کوئی میری بے عزتی کر رہا ہے لیکن وہ تشدد پیند نہیں ہوتا اور مار دھاڑ پر نہیں اتر آتا بلکہ بہت مملین ، میری بے عزتی کر رہا ہے لیکن وہ تشدد پیند نہیں ہوتا اور مار دھاڑ پر نہیں اتر آتا بلکہ بہت مملین ، میں مذہبی جنون کی میں ہے وہ کہ اس کے بالآخران کے بیجذبات مذہبی پاگل بن میں تبدیل ہو عصلہ جو باتی ہوجاتا ہے۔ مثلان کی باتوں اور خیالات سے ہوتا ہے۔ مثلاً ان کے دماغ میں یہ جاتے ہیں۔ پاگل بن کا اظہاران کی باتوں اور خیالات سے ہوتا ہے۔ مثلاً ان کے دماغ میں یہ خیال بیٹھ جائے گا کہ فلاں خوراک بنی نوع انسان کی ہلاکت کا موجب ہے اس وجہ خیال بیٹھ جائے گا کہ فلاں خوراک بنی نوع انسان کی ہلاکت کا موجب ہے اس وجہ خیال بیٹھ جائے گا کہ فلاں خوراک بنی نوع انسان کی ہلاکت کا موجب ہے اس وجہ بنا وہ بیال بیٹھ جائے گا کہ فلاں خوراک بنی نوع انسان کی ہلاکت کا موجب ہے اس وجہ بنا وہ بیال بیٹھ جائے گا کہ فلاں خوراک بن نوع انسان کی ہلاکت کا موجب ہے اس وجہ بنا وہ بیال

سے وہ تنزل پذیر ہیں۔اییاوہم پلسٹیلا کا خاصہ ہے۔ لائیکو پوڈیم کے بدائرات جن کی وجہ سے
انسان بے حد شرمیلا ہوجائے حتی کہ اپنے سائے سے بھی ڈریتو پلسٹیلا ان کا تریاق ہے۔
بسااوقات پلسٹیلا کی مریض عورتوں کو شادی سے نفرت ہوجاتی ہے۔اگر شادی سے
نفرت نمایاں طور پر پائی جائے اور کوئی دوسری نفسیاتی وجہ معلوم نہ ہوتو پلسٹیلا دینی چاہئے۔
پلسٹیلا کا معدے کی تکلیفوں سے بھی تعلق ہے۔ تیل، تھی اور چربی والی مرغن غذا
ہمنم نہیں ہوتی۔ ذراسی ملائی یا تھی کھانے سے معدہ جواب دے جاتا ہے۔ بعض دفعہ ایسے
مریض چکنائی سے نفرت کرنے لگتے ہیں لیکن اگر نفرت نہ بھی ہوتو چکنائی والی غذا انہیں ہفتم نہیں
ہوتی۔کار بووت جاور بعض اور دواؤں میں بھی بے علامت ملتی ہے۔

پلسٹیلا میں پیاس نہیں ہوتی لیکن ٹھنڈا پانی پینے سے سکون ماتا ہے۔ ٹھنڈا کھانا کھانے کی خواہش ہوتی ہے۔ معدے کی تکلیفیں صبح کے وقت زیادہ ہوجاتی ہیں اور زہنی تکلیفیں شام کو ہن ہیں۔ عموماً ڈیپریشن اور اداسی کے دور ہے بھی شام کو ہی پڑتے ہیں۔ ایسے مریضوں کے لئے یہ وقت بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ ٹھنڈی ہوا میں اور ہلکی حرکت کرنے سے مریض کو آرام ماتا ہے اور گرم کمرے میں جانے سے تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ مریض کی اندرونی مردی کی کیفیت گرم کمرے میں جا کر اور بھی شدت اختیار کرلے گی۔ پلسٹیلا میں یہ عجیب تضاد پیا جاتا ہے کہ بظاہر جسم گرم ہوتا ہے لیکن مریض اندرونی طور پر سردی محسوس کرتا ہے اور گرم کمرے میں جانے سے لیکن مریض اندرونی طور پر سردی محسوس کرتا ہے اور گرم کمرے میں جانے کے باوجود سردی کا احساس کم نہیں ہوتا بلکہ زیادہ ہوجا تا ہے۔

پلسٹیلا کااٹر سلفر سے زائل ہوجا تا ہے۔ ہاتھ پاؤں کی جلن کے سواپلسٹیلا کی دوسری علامتیں سلفر سے نہیں ملتیں۔اگر سلفر زیادہ مقدار میں استعمال کی گئی ہوتو پلسٹیلا دیں اور پلسٹیلا زیادہ دی ہوتو سلفردینے سے اس کااٹر زائل ہوجائے گا۔

اگر <u>سورائسس</u> ( چنبل ) جھوٹے جھوٹے دائر وں کی شکل میں ظاہر ہو اور دانے دبے ہوئے بھور بے رنگ کے ہول تو الیم سورائسس میں پلسٹیلا اچھااثر رکھتی ہے۔ پلسٹیلا میں جسم کے کسی ایک حصہ میں رگیس پھول جاتی ہیں اور ان میں خون جم جاتا ہے۔ رگوں کا جالا بن جاتا ہے اور سوزش بھی نمایاں ہوتی ہے۔ عموماً حمل کے دوران پنڈلیوں اور ٹانگوں پریہ تکلیف حملہ کرتی ہے۔ راس کی تفصیلی بحث ایسکولس وغیرہ میں کی جاچکی ہے۔ یہاں دہرانے کی ضرورت نہیں۔) اس کے ساتھ السر اور زخم بننے کا رجحان بھی ہوتو پلسٹیلا بہت مفید ثابت ہوتی ہے۔

691

پلسٹیلا نزلاتی بیمار بول میں بھی مفید ہے۔ بیدائی نزلہ یا اندرونی جھلیوں کی بیار بول
کوٹھیک کرتی ہے۔ ایسانزلہ چھاتی میں اتر تا ہے تو گاڑھی بلغم نکتی ہے۔ صبح دوا کھانے سے اللہ کے
فضل سے جلد آ رام آ جا تا ہے۔ نزلاتی تکلیفیں چونکہ ایک دوسر سے سمتی جلتی ہیں اس لئے ان
میں فرق کرنا بہت مشکل ہے۔ ناک بند ہوتو اکثر پلسٹیلا ذہن میں آتی ہے۔ تا ہم اور بھی
بہت ہی دواؤں میں بیعلامت پائی جاتی ہے جس کی تفصیل مختلف ابواب میں مذکور ہے۔ ناک
بند بھی ہوتا ہے پھر بھی کچھ نہ کچھ نزلہ جاری رہتا ہے۔ نئس وامیکا اور کوئس (Coccus) بھی اس
میں مفید ہیں۔ مریض کے مزاج کوپیش نظر رکھ کردوا تلاش کرنی چاہئے۔

جوبچیاں جوانی کی عمر کوئینی رہی ہوں ان کے لئے کلکیر یافاس کی طرح پلسٹیلا بھی بہت اہم دوا ہے۔ پاؤں بھی کر ٹھنڈ لگنے سے اگر حیض بند ہو جائیں یا بہت دیر میں آئیں تو پلسٹیلا اچھا اثر رکھتی ہے۔ پلسٹیلا کی مریض عور توں کو سارا مہینہ بیا حساس رہتا ہے کہ حیض آنے والے ہیں لیکن آتے ہیں۔ عور توں کے حیض ختم ہونے کے زمانے میں پیدا ہونے والی تکلیفوں میں بھی پلسٹیلا بہترین دوابیان کی جاتی ہے۔ اسے لیکیسٹ یا بیلا ڈونا سے ملاکر دینے سے کافی مفید نتائج نکلتے ہیں۔ عموماً چہرے پرگرم ہوا کے جھونے محسوس ہوتے ہیں اور چہرہ سرخ ہوجاتا ہے۔ خون کی کمی کی شکار عور توں میں کرم ہوا کے جھونے محسوس ہوتے ہیں اور چہرہ سرخ ہوجاتا ہے۔ خون کی کمی کی شکار عور توں میں خون کی کمی کی جسٹرین دوا ہے سے اس لئے ایسی عور توں کو پلسٹیلا دی جائے تو حیض بالکل رک جاتا ہے لیکن چند ہینوں میں خون کی کمی پوری ہونے کے بعد پھر خود بخو دمعتدل طریق پر جاری ہوجاتا ہے۔ پلسٹیلا خون کی کمی دور کی کمی پوری ہونے کے بعد پھر خود بخو دمعتدل طریق پر جاری ہوجاتا ہے۔ پلسٹیلا خون کی کمی دور

کئے بغیر حیض جاری نہیں کرے گی۔اگرخون کی کمی نہ بھی ہواور سیاہی مائل اور تھوڑا تھوڑا خون آئے تواس کا فوری تدارک پلسٹیلا سے کیاجا تا ہے۔

پلسٹیلا میں کمراور کندھوں میں درد ہوتا ہے۔ سخت چیز سے دبانے سے درد کی شدت میں کمی آتی ہے۔اسی طرح سخت چیز پر سونے سے بھی آرام ملتاہے۔

پلسٹیلا کاسردرد در دِشقیقہ سے مشابہت رکھتا ہے۔ عموماً ایک طرف ہوتا ہے۔ کنپٹیوں میں اندر کی طرف جاتا ہے اور چہرہ کی ایک ہی طرف محسوس ہوتا ہے۔ اس دواکی ایک خاص علامت ہیہ ہے کہ جسم کی ایک طرف گرم اور ایک طرف سے شندی ہوتی ہے۔ بیگر می سردی کا فرق ہاتھ لگانے سے بھی محسوس ہوتا ہے۔ چہرہ ایک طرف سے شندا اور دوسری طرف سے شندا اور زرد گویا خون نہیں رہا۔ بیرایک ایسی نمایاں علامت ہے جس کے نتیجہ میں پلسٹیلا کی پہچان مشکل نہیں رہتی ۔ اس لئے سردرد کی دوسری علامتوں کے علاوہ بیعلامت بھی رہنما ہوسکتی ہے۔ لیکن ضروری نہیں کہ ہر درد میں بیعلامت موجود ہو۔ اگر بیعلامت نہ بھی ہو پھر بھی دیگر بالمثل علامتیں ملئے سے پلسٹیلا کام آسکتی ہے۔

پلسٹیلا میں آئکھوں کی علامتیں بہت نمایاں ہیں۔ گوہانحبنیاں بہت کلتی ہیں۔ پلسٹیلا ان کا اچھاعلاج ہے۔ آئکھوں سے گاڑھا مواد نکلتا ہے، پلیس متورم اور چپکی ہوئی، چھوٹے بچوں میں آشوبِ چشم، آئکھوں کے پردے کی سوزش اور ناک اور گلے کی علامتیں نیٹرم میور سے ملتی میں آشوبِ چشم، آئکھوں کے بردے کی سوزش اور ناک اور گلے کی علامتیں موجود ہوں لیکن ہیں۔ نیٹرم میور پلسٹیلا کی علامتیں موجود ہوں لیکن اس دواسے فائدہ نہ ہوتو نیٹرم میورد بنی جا ہے۔

پلسٹیلا کانوں کی بھی بہترین دواہے۔کانوں کی انفیکشن ہویا کانوں سے بدبودار گاڑھا مواد نکلے اور اونچا سائی دے تو یہ مفید ہے۔ نزلاتی اثرات کان میں منتقل ہوں تو پلسٹیلا کے مریض کی طبیعت میں نرمی اور در دکے ساتھ رونے کا رجحان غالب ہوتا ہے جس میں عجب بے چارگی اور بہتی کا اظہار ہوتا ہے۔لیکن اگر کان کے درد کے ساتھ غصہ پایا جائے تو پلسٹیلا کی بجائے کیمومیلا دینی جا ہے۔

پرانے نزلہ کے ساتھ ناک کی اندرونی نالی میں <u>خشکی کا احساس ہوتا ہے۔موادجم کر</u>

سخت ہوجا تا ہے جس کی وجہ سے ہلکا ہلکا در دہھی رہتا ہے۔الیں تکلیف میں پلسٹیلا سے فائدہ ہوگا۔

اس میں نزلاتی اخراجات ابتدا میں سفید ہوتے ہیں لیکن جلد ہی زردی مائل اور بد بودار

بھی ہوجاتے ہیں۔ قوت شامہ کم ہوجاتی ہے یا بالکل ختم ہوجاتی ہے۔ضبح کے وقت بلغی
کھانسی ہوتی ہے جوشام تک بالکل خشک کھانسی میں تبدیل ہوجاتی ہے۔نزلے کا پرانا رجحان
ہوتو نکسیر بھی چھوٹی ہے۔

نکسیر کاحیض سے بھی تعلق ہوتا ہے۔ اگر حیض رک جائے اور نکسیر آئے تو پلسٹیلا کی بجائے برائیونیا دوا ہے۔ کی بجائے برائیونیا دوا ہے۔

پلسٹیلا میں شام کو الرجی کی شدت میں اضافہ ہوجاتا ہے لیکن نیٹرم میور میں اس سے بالکل برعکس ضبح کے وقت خصوصاً نو بجے زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اگر سردی سے گرم کمرے میں آئے سے چھینکیں آئیں تو اس کی دوا پلسٹیلا ہے۔ اگر گرمی سے سردی میں جانے سے چھینکیں آئیں تو ساڈیلا ،سلیشیایا نیٹرم میوراستعال کرنی جا ہمیں۔

پلسٹیلا کے مریض کی نینداڑ جاتی ہے اور وہ سونے میں دفت محسوں کرتا ہے۔ اسے سانس کی تنگی اور گھٹن کا احساس رہتا ہے۔ اگر صحیح علاج نہ ہوتو دمہ ہوجاتا ہے۔ اگر الرجی دمہ میں تبدیل ہو جائے تو پلسٹیلا بھی اسے ٹھیک کرنے میں مؤثر ثابت ہو سکتی ہے۔ سلیشیا پلسٹیلا کی مزمن دوا ہے۔ اگر پلسٹیلا سے بخار نہ ٹوٹ رہا ہوا ور طبیعت میں گرمی کا احساس ہو، اسی طرح انفیکشن کی تکلیفیں پلسٹیلا سے قابونہ آئیں حالانکہ علامتیں پلسٹیلا سے ملتی ہوں تو سلیشیا دیں۔ یہ اکثر کام کرتی ہے۔ یہلے میں سلیشیا نہیں دیتا تھالیکن پھر مجھے خیال آیا کہ مزمن ہونے کا یہ جی تعلق ہوسکتا ہے کہ پلسٹیلا اپنی علامتوں کے باوجود کام نہ کرتی ہواور ناکام ہوجائے وہاں سلیشیا کام شروع کردے۔ واقعتاً ہے بات درست ثابت ہوئی۔

پلسٹیلا کن پیڑوں (Mumps) کی بھی بہترین دواہے اور یہ بیاری کو دوسری جگہ نتقل نہیں ہونے دیتی صحیح علاج نہ کیا جائے تو بیاری منتقل ہوکر آلاتِ تناسل پراثر انداز ہوجاتی ہے اورایسے مریض ساری عمر کے لئے اولاد سے محروم ہوجاتے ہیں۔ایسی صورت میں سب سے پہلے ابراٹینم دینی چاہئے۔اس سے ٹھیک نہ ہوتو پھر پلسٹیلا دیں۔ان دونوں دواؤں میں ایک مشابہت یہ ہے کہ الن کے جسم کے در دادھرادھر گھومتے ہیں۔ابراٹینم (Abrotanum) کے در داریس خاص سمت یعنی دائیں سے بائیں یا بائیں سے در دہر طرف گھومتے ہیں۔پلسٹیلا کے در دایک خاص سمت یعنی دائیں سے بائیں یا بائیں سے دائیں حرکت کرتے ہیں۔لیک کینائینم (Lac Canium) میں بھی یہ علامت پائی جاور اس کے در دبھی بہت تیزی سے حرکت کرتے ہیں۔ابراٹینم میں بسااوقات مرض کی نوعیت کسی دوسری مرض میں بدل جاتی ہے۔اگر پھیپھر ول کا کینسر ہڈیوں میں چلا جائے تو ایسی صورت میں انتقال مرض کی دواؤں کو بیش نظر رکھنا چاہئے اور ابراٹینم بھی استعال کی جاسکتی ہے کین سب سے مؤثر دوا فاسفورس (Phosporus) ہے اور کینسر ہڈیوں ہی سے تشروع ہوا ہو یا ہڈیوں میں نتقل ہوا ہو ، دونوں صورتوں میں فاسفورس بہترین دوا ثابت ہوگی۔

پلسٹیلا میں کھانا کھانے کے چند گھنٹے بعد معدے کی تکلیفیں شروع ہوتی ہیں۔ بے چینی، کھٹے ڈکار، ہواسے پیٹ کا بھر جانا وغیرہ وغیرہ وغیرہ منس وامیکا میں بھوک کی حالت میں تکلیفیں بڑھتی ہیں اور کھانا کھانے کے بعد کچھ عرصہ تو آ رام رہتا ہے مگر تقریباً ایک گھنٹہ کے اندر اندر تکلیف واپس آ جاتی ہے۔

پلسٹیلا کے مریض کا منہ خشک رہتا ہے لیکن اسے پیاس نہیں گئی۔ صفراوی مادہ بہت کثرت سے بنتا ہے اور ابکائی کے ساتھ منہ میں آ جاتا ہے۔ چکنائی کھانے سے پیٹ میں تناؤ بیدا ہوجاتا ہے۔ سبزی مائل پانی کی طرح بہت پتلے اسہال آتے ہیں اور رات کے وقت زیادہ آتے ہیں۔ قبض کے باوجود فرا جابت پلسٹیلا کا خاصا ہے لیکن کھل کر نہیں ہوتی۔ بار بار حاجت ہونے کے باوجود فرا غت کا احساس نہیں ہوتا۔ نکس وامیکا میں بھی یہی علامت ہے لیکن اس میں اجابت نرم ہونے کی بجائے سخت گھلیوں کی صورت میں ہوتی ہے۔ اس صورت میں ہوتی ہے۔ اس صورت میں اجابت نرم نہیں ہوگی بلکہ سخت اور بڑے جے ہوئے فضلے کی صورت میں۔ پلسٹیلا کی میں اجابت نرم نہیں ہوگی بلکہ سخت اور بڑے جے ہوئے فضلے کی صورت میں۔ پلسٹیلا کی میں اجابت نرم نہیں ہوگی بلکہ سخت اور بڑے جے ہوئے فضلے کی صورت میں۔ پلسٹیلا کی

طرح گریفائٹس بھی حیض کے خون کی کمی دور کرنے میں شہرت رکھتی ہے گرگریفائٹس ٹھنڈ سے مزاج کی دوا ہے جبکہ پلسٹیلا گرم مزاج کی قبض جب آخری حد تک پہنچ جائے اور پلسٹیلا سے فائدہ نہ ہوتو سلیشیا سے بسااوقات فائدہ ہوجا تا ہے جس کی ناکامی کی صورت میں وریٹرم البم مفید ہوسکتی ہے قبض کے مریض بواسیر کی اشکار بھی ہوجاتے ہیں۔ مسے بہت نکلیف دہ ہوتے ہیں۔ لیکن اگر سخت چیز پر سیدھا لیٹنے سے بواسیر کی تکلیف کو آرام آئے تو یہ امونیم کارب کی خاص علامت ہے۔ اسے پلسٹیلا کی علامت نہیں سمجھنا چاہئے۔ اگر مسوں میں بہت زیادہ جان ہو تو پلسٹیلا کی علامت نہیں سمجھنا چاہئے۔ اگر مسوں میں بہت زیادہ جان ہو تو پلسٹیلا کی نسبت آرسنگ اور کالی کارب زیادہ مفید ہیں۔ بواسیر کے مسلسل جاری رہنے والے درد میں پونیا (Paeonia) کو بہت شہرت حاصل ہے لیکن جب مزاجی علامتیں پلسٹیلا کی ملیں تو پلسٹیلا ہی کام کرے گی۔

اگر بیشاب کی حاجت محسوس ہواور مقدار میں تھوڑا آئے۔ معمولی جلن ہواور بے چینی کا حساس نمایاں ہوتو پلسٹیلا مفید ہوسکتی ہے۔ پلسٹیلا میں بعض دفعہ بیشاب کے ساتھ خون بھی آتا ہے۔ اس کی ایک علامت بیہ کہ کروٹ کے بل لیٹنے سے رات بھر پیشاب کی حاجت نہیں ہوتی۔ مریض کمر کے بل لیٹے تو بار باراٹھنا پڑتا ہے۔ اگر بچوں کو سوتے میں پیشاب کی بیاری ہوتوان کے ازار بند میں کمر کے پیچھے گا نٹھ دینے سے ان کا کمر کے بل لیٹنا چونکہ مشکل ہو بیاری ہوتوان کے ازار بند میں کمر کے بیچھے گا نٹھ دینے سے ان کا کمر کے بل لیٹنا چونکہ مشکل ہو جاتا ہے اس لئے بعض دفعہ ایسی ترکیب سے ان کا بستر بھگونا بند ہوجا تا ہے۔ مگر بیتر کیب زیادہ تر پلسٹیلا کے مریضوں میں کام آتی ہے۔ نیز نیٹر م میوراور کالی فاس 6x میں ملاکر دینا بھی بچوں کی اس بہت مفید ہے۔

اگر کھانسے، چینکے اور ہنسی کے ساتھ بیشاب خطا ہو جائے تو پلسٹیلا اچھا کام کرتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی یا در کھنا جائے کہ بستر میں بیشا برنے والوں کا اگر سونے کے جلد بعد بیشا ب خطا ہوتا ہوتو کاسٹیکم 200 یا سپیا200 کواولیت دینی چاہئے۔ اگر لمبا عرصہ تک بیٹھا رہنے سے بیشا ب کی حاجت محسوس نہ ہولیکن کھڑے ہوتے ہی دباؤ بڑے اور چلنے سے بیشا ب خطا ہوجائے تو یہ برائیونیا کی خاص علامت ہے جو کاسٹیکم میں بڑے اور چلنے سے بیشا ب خطا ہوجائے تو یہ برائیونیا کی خاص علامت ہے جو کاسٹیکم میں بھی ملتی ہے۔ اگر بیٹھے بیٹھے حاجت محسوس ہولیکن چلنے سے آ رام آ جائے تو یہ رسٹاکس کی

علامت ہے۔ بیسب دوائیں اپنے اپنے دائرہ کارمیں علامتوں کے مطابق کام کرتی ہیں۔
پلسٹیلا کے مریض کو حرکت سے آرام آتا ہے۔ اس لحاظ سے بیرسٹاکس سے جزوی طور پرمشا بہت ہے۔ نمی کے لحاظ سے بھی ان دونوں میں مشابہت ہے۔ نم موسم میں بداحتیاطی کی وجہ سے پیدا ہونے والی نزلاتی تکلیفوں میں پلسٹیلا اور رسٹاکس دونوں کام آتی ہیں۔ بدلتے ہوئے موسم میں کام آنے والی اور دواؤں کے علاوہ ڈلکا مارا کو بھی شہرت حاصل ہے مگر بیتب علامتی دواہوگی اگریداتا ہوا موسم نم بھی ہو۔

پلسٹیلا حمل گرنے کے رجحان کوروکنے کے لئے بھی مفید دوا ہے۔ بسااوقات رخم میں جنین کی بجائے کوئی لوھڑ اسابن جاتا ہے جو بے جان ہوتا ہے۔ پلسٹیلا اس لوھڑ ہے کو پکھلا دیت ہے۔ اس میں حیض کے دوران شدید شخی در دہوتا ہے۔ بھی بھی ایسے در دکے دور سے پڑیں تو پلسٹیلا مفید ہے لیکن اگر میر بحان زیادہ ہوتو نیٹر م میور کواولیت دیں جو پلسٹیلا کی مزمن ہے۔ اگر نو جوان بچوں کو بلوغت کے آغاز میں ہی سے تکلیف ہوتو کلکیریا فاس بھی بہت کار آمد ہے۔ رخم کے گرنے کے رجحان میں بھی پلسٹیلا مفید ہے۔ اس میں اور بھی بہت ہی دوائیں کام آتی ہیں جن میں علامتوں کے لئاظ سے فرق کرنا جا ہئے۔

بعض عورتوں کی چھا تیوں میں حمل اور بچے کی پیدائش کے بغیر بھی دودھ اتر آتا ہے۔ پلسٹیلا اس کیفیت میں بہت مفید ہے۔ اس کے علاوہ مرکیورس اور سائیکٹیمن بھی مفید ہیں۔ ایسی مائیں جن کو دودھ کم آتا ہوان کوعمو ما پلسٹیلا فائدہ دیتی ہے۔ اگر پیدائش کے بعد گندگی وغیرہ پوری طرح خارج نہ ہوتو پلسٹیلا اس کی صفائی میں بہت مددگار ثابت ہوتی ہے۔ رحم کی عام صفائی میں پلسٹیلا بہت مفید ہے کین اس کا استعال پرسوتی بخار سے پہلے پہلے ہوتو کام آتی ہے۔ بخار ہوجائے توسلیشیا یا سلفراور یائیروجینم کام دیں گی۔

اگررهم میں بچے کی پوزیش الٹی ہوتو پوزیش درست کرنے میں پلسٹیلا 200 کو بہت شہرت حاصل ہے۔ پیدائش کے وقت اگر در دیں کمز ور ہوں تو ان کوطافت دینے کے لئے بھی پلسٹیلا مفید ہے۔ بعض ڈاکٹر روٹین میں نواں مہینہ شروع ہوتے ہی پلسٹیلا شروع کروا دیتے ہیں۔ اس کے اچھے اثرات دیکھے گئے ہیں لیکن در دیں شروع ہونے کروا دیتے ہیں۔ اس کے اچھے اثرات دیکھے گئے ہیں لیکن در دیں شروع ہونے

کے بعد وضع حمل میں سہولت پیدا کرنے کے لئے اس سے بہتر دوامیگنیشیا فاس اور کالی فاس کا مرکب (Combination) ہے۔ دونوں کی کچھٹکیاں پانی میں گھول کر گھونٹ گھونٹ پلائیں تو وضع حمل میں بہتے سہولت ہوتی ہے۔

پلسٹیلا ریڑھ کی ہڈی نے مہروں کے ٹیڑھے پن میں ایک بہت کام آنے والی دوا ہے۔ بیدیڑھ کی ہڈی کے عضلات کو طاقت دے کرانہیں سیدھا کردی ہے اور دونوں طرف سے تناؤ کو ہرابر کردی ہے۔ اگر بچوں کی ریڑھ کی ہڈی میں خم پڑ جائے تو قد نہیں ہڑھتا اور وہ او نچا ہونے کی بجائے کبڑے ہونے کبڑ وں کے لئے مفید ہے۔ پلسٹیلا کے ہونے کی بجائے کبڑے ہونے گئے ہیں۔ پلسٹیلا ایسے کبڑوں کے لئے مفید ہے۔ پلسٹیلا کے مریض کے سی عضو میں در دہوتو وہ عضو سکڑنے گئا ہے اور کمزور ہوجاتا ہے۔ مثلاً ٹا نگ میں دریت درد ہے وہ وہ نگا ہے۔ در دسے ماؤف ٹائیس ہوں یاباز و، دونوں سو کھنے گئے ہیں۔ در در ہے تو ٹائل معدہ کی علامتیں پلسٹیلا کی ہوں اور ملیریا بھی حملہ کر دے تو پلسٹیلا مفید ہے۔ پلسٹیلا کے مریض کو اکثر پیاس نہیں گئی گئی ہے۔ اگر معدہ کی علامت نمایاں ہوتو ہو تی ہے۔ اگر یہ علامت نمایاں ہوتو پلسٹیلا ضرور دریں۔

پلسٹیلا میں چہرے کے دائیں طرف اعصابی در دہوتا ہے۔ ینچے کا ہونٹ سوج کرموٹا ہوجاتا ہے۔ یہ تکلیف عموماً شام کو بڑھتی ہے۔ شام کواور رات کے وقت خشک کھانسی بھی ہوتو پلسٹیلا ضرور دیں۔

پلسٹیلا کی تکلیفیں گرمی ہے، چکنائی سے اور کھانا کھانے سے بڑھ جاتی ہیں۔ کھلی ہوا میں حرکت کرنے سے اور ٹھنڈی خوراک سے کم ہوتی ہیں۔ ہاتھ جلتے ہوں اور پاؤں ٹھنڈے ہوں پایاؤں جلتے ہوں اور ہاتھ ٹھنڈے ہوں تو پلسٹیلا دوا ہوسکتی ہے۔

> مددگاردوائیں: کالی میور لائیکو پوڈیم سلفیورک ایسڈ دافع اثر دوائیں: کافیا کیمومیلائیس وامیکا طاقت: 30سے 1000 تک یا بعض صورتوں میں CM بھی دی جاستی ہے۔

## 160 مائيروجينم

### **PYROGENIUM**

(سرطے ہوئے گوشت سے تیار کر دہ دوا)

جیسا کہ عنوان میں ذکر ہے بیدوا گوشت کی عفونت سے تیار کی جاتی ہے جو انہائی زہریلا مادہ ہے۔اس کو کھانے والے یا تو تیز بخار کے بعد نیم پاگل سے ہوکر مرجاتے ہیں یا در تک اس کے بداثر ات سے تکلیف اٹھاتے رہتے ہیں۔

اس کاذکر پہلے اس کثرت سے مختلف ابواب میں آچکا ہے کم مکن ہے قاری میہ سمجھے کہ بیہ دوا پہلے گزر چکی ہے لیکن بحثیت دوااس کا ایک الگ باب کے تالع پہلے تفصیلی تذکرہ نہیں ہوا۔اس لئے قدرے اختصار سے اس باب کے نیچا ب اس کی ضروری علامتیں بیان کی جارہی ہیں۔

اس کے تمام اخراجات میں شدید بد بو پائی جاتی ہے جن کے مہلک اثر سے اکثر تیز بخار چرگی جارچر گئی ہے۔ یہ بخار بچرکی بخار چرگی ہے۔ یہ بخار بچرکی بیدائش کے بعدرتم میں گندے مادےرہ جانے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اسے اگر سلفر کے ساتھ ملا کردیا جائے تو اور بھی بہتر کام کرتی ہے۔ میں نے دونوں کو 200 طاقت میں ملا کردینا بہت مؤثر مایا ہے۔

اگر انفلوئنز اکے دوران بے حد کمزوری محسوس ہوا ورمریض بہت بے چین ہوتو آرسنگ کے علاوہ پائیر وجینم بھی مفید ہے۔ آرسنگ کو پائیر وجینم سے ملا کر دیا جائے تو اس کمزوری کو دورکر نے میں اور بھی بہتر نتائج دکھاتی ہے۔ یہی نسخہ بد بودار اسہال اور پیچیش میں بھی کام آتا ہے۔ نزلاتی بخاروں میں مریض کو بہت سردی گے اور تعفن بھی پایا جائے، بے چینی بھی ہوتو پائیر وجینم کو بیسیکینم اور نیٹرم میور کے ساتھ ملا کر دینے پایا جائے، بے چینی بھی ہوتو پائیر وجینم کو بیسیکینم اور نیٹرم میور کے ساتھ ملا کر دینے

سے فاکدہ ہوتا ہے۔ پائیروجینم میں فاسفورس کی طرح ٹھنڈا پانی پینے کی شدیدخواہش ہوتی ہے لیکن معدہ میں پانی گرم ہوکر نے آ جاتی ہے۔اگرچہ پائیروجینم کا مریض بہت سخت ٹھنڈا ہوتا ہے اور سردی کا احساس اس کی ہڈیوں تک سرایت کرجا تا ہے لیکن اسے شدید ٹھنڈا پانی پینے کی پیاس گی رہتی ہے۔الیںصورت میں پائیروجینم کو فاسفورس کے ساتھ ملا کر دیا جاسکتا ہے۔

اگر منہ سے بہت شخت بد ہو آئے تو پائیروجینم بھی مفید دوا ہو سکتی ہے۔ایسے مریض اگر بہت سردی محسوس کریں تو پائیروجینم اور سورائینم کو ملا کر دینا اکیلا اکیلا دینے سے بہت ہے۔

میں نے ٹائیفائیڈ کے ہرفتم کے مریضوں کو پائیروجینم اور ٹائیفائیڈ بنم 200 طافت میں ملاکر دینا البوبی اس مرکب کے موجد ہیں۔اس کے ساتھ کالی فاس اور فیرم فاس x6 میں ملاکر دن رات میں سات آٹھ بار دینی چاہئے۔لیکن اگر ایسے مریض کو بد بودار اسہال بھی آتے ہوں تو بیٹیشیا 30 طافت کی اس طرح تکرار بہت مفیدیائی گئی ہے۔

پائیروجینم ایسے ملیریا میں بھی اثر دکھاتی ہے جوعام دواؤں سے قابونہیں آتا۔ مریض کو بہت سردی گئی ہے، آرسنگ کی طرح بے چینی ہوتی ہے اوراخراجات بہت بد بودار ہوتے ہیں۔
مویشیوں میں بھی اگر بچہ پیدا ہونے کے بعد آنول رہ جائے اور پرسوتی بخار ہوتو پائیروجینم اورسلفر 200 کانسخدانسانوں کی طرح مویشیوں پر بھی برابراثر انداز ہوتا ہے۔
پائیروجینم اورسلفر 200 کانسخدانسانوں کی طرح مویشیوں پر بھی برابراثر انداز ہوتا ہے۔
یہ گردوں کی سوزش (Nephritis) کے لئے بھی مفید ہے۔ اگر یہ ملم ہوجائے کہ سی زمانے میں مریض کو تعفیٰ بخار ہواتھا اور اس کے بعد گردے جواب دے گئے تو پائیروجینم بہت مفید ہے۔

پائیروجینم کی ایک علامت بہ ہے کہ تیز بخار میں دل کی دھڑ کن نسبتاً آ ہستہ ہوجاتی ہے۔ اگر <u>دل کی دھڑ کن</u> کا تو از ن بگڑ جائے تو یہ پائیروجینم کی خاص علامت ہوتی ہے۔ 701

اگر پائیروپینم کی مذکورہ بالا مزاجی علامتیں موجود ہوں توبیہ ہوشم کی جلدی امراض میں بھی کام آسکتی ہیں۔ چونکہ اس کا تعلق زیادہ تر وریدوں کے خون سے ہے اس لئے اس کے مزاج میں سخت قسم کی متعفن بواسیر بھی پائی جاتی ہے۔ یہ ایسی ضدی قے میں بھی مفید ہے جس میں بدبو بہت زیادہ ہو۔ مزاجی علامتیں ہوں تو یہ پھیچر وں کی ہر قسم کی تکلیفوں مثلاً جس میں بدبو بہت زیادہ ہو۔ مزاجی علامتیں ہوں تو یہ پھیچر وں کی ہر قسم کی تکلیفوں مثلاً مفید ہے۔

مددگاردوائیں: برائیونیا،سلفر،آ رسنک اورٹائیفائیڈینم وغیرہ جن کاذکر اس باب میں گزر چکا ہے۔ طاقت: CM ت 30

### 161

# ریڈیم برومائیڈ

#### RADIUM BROMIDE

جن کلینکس (Clinics) میں برقی شعاعوں کے ذریعہ علاج کیا جاتا ہے وہاں اٹھارہ لاکھرریڈیائی طاقت کاریڈیم برومائیڈ استعال کر کے اس کمرے کی فضا کے اثر کومحلول میں شامل کرکے یہ ہومیو پیتھک دوا بنائی گئی ہے۔ اگر چہ بظاہریہ ناقابل یقین بات گئی ہے لیکن بیدوا حقیقتاً کام کرتی ہے کیونکہ ہومیو پیتھی کی لطافتیں حدتصور سے بہت آ گے ہیں اور حقیقت میں یہ مادے سے تعلق رکھنے والا ایک غیر مادی طریقہ علاج ہے۔

ریڈیم برومائیڈ کو عام طور پر چہرے کے کیل مہاسے اور پھنسیوں کے لئے استعال کیا جاتا ہے۔ اگر رحم میں زندہ جنین کی بجائے ایک بے جان سالوکھڑا بننا شروع ہو جائے تو بعض اطباءاس کو نکا لئے کے لئے بھی اسے مفید بیان کرتے ہیں۔ کینسر کی روک تھام اور علاج میں بھی یہ مفید ہے۔ وہ پھوڑ ہے پھنسیال جو لمبے موصد تک چلیس اور مزمن شکل اختیار کرجا ئیس ان کے علاج کے دوران ریڈیم برومائیڈ (ریڈیو برومیٹم) کونہ بھولیں۔

ایٹمی تابکاری کے اثر ات سے محفوظ رکھنے کے لئے بھی بیدوا بہت کارگر ثابت ہوئی ہے۔ تابکاری کے اثر سے بچانے کے لئے اسے CM پٹینسی میں کارسینوسین CM کے ساتھ اول بدل کرمندرجہ ذیل طریق میں استعمال کیا جانا جا ہئے۔

ایک ہفتہ ریڈیم برومائیڈ اور دوسرے ہفتہ کارسینوسین CM دیں اور چند ماہ تک جاری رکھیں کیونکہ تابکاری کے اثرات آ ہستہ آ ہستہ

کھلی ہوا، سلسل حرکت، گرم یانی سے نہانے اور لیٹنے سے بیاریوں کی شدت میں کمی آتی ہے۔ دافع اثر دوائیں: ریڈیم برومائیڈ اور کارسینوسین ایک دوسرے کے دافع اثر
کے طور پر بھی استعال کی جاسکتی ہیں۔لیکن ان کے
مہلک اثر ات سے مریض کے اندر جو جوعلامتیں ظاہر
ہوں دراصل ان کا علاج ہونا چاہئے۔کسی ایک دافع
اثر دوا پر انحصار نہیں کرنا چاہئے۔
طاقت: 30 سے لے کر CM تک



# 162 ג'ט گلابرا RHUS GLABRA

رس گلابراایک پودے کے پتوں اور تنے کے عرق سے تیار کردہ دوا ہے۔ اس کی سب نے مایاں علامت بیہ ہے کہ یہ جسم سے خارج ہونے والی ہرقتم کی بد بوکوختم کردیت ہے حتی کہ اجابت میں پائی جانے والی عام بوبھی اس کے استعال سے مٹ جاتی ہے۔ میں نے کئی لوگوں پر اس کا تجربہ کیا ہے۔ بعض نو جوان جوا پنے جسم سے آنے والی بد بوسے خود بھی سخت بیزار سے انہیں رس گلابرا سے نمایاں فائدہ ہوا اور بعض تو مکمل طور پر شفا پاگئے۔ یہ دوا آئتوں کے فعل کی اصلاح کرتی ہے۔ آئتوں میں بیدا ہونے والی سوزش اور زخموں کوختم کرتی ہے۔ آئتوں کی صفائی ہوجاتی ہے اور بد بودار ہوا کا اخراج رک جاتا ہے۔

رس گلابرا کی ایک علامت ناک سے خون کا اخراج ہے۔ کثرت سے پسینہ آتا ہے جس سے بدبو آتی ہے اور کمزوری ہو جاتی ہے۔ مریض خواب میں اپنے آپ کو ہوا میں اڑتا ہوا دیکھتا ہے۔ رس گلابرا کو مرکری کا اثر زائل کرنے والی دواسمجھا جاتا ہے۔ عموماً اسے مدر ننگچر میں استعال کیا جاتا ہے لیکن میں نے اسے بائیو کیمک x کیا ہومیوطا قت کا میں بہت مفید پایا ہے۔

#### 707

# 707 رس ٹاکسی کوڈی**نڈ ران** (رسٹاکس)

#### RHUS TOXICODENDRON

(Poison-ivy)

یہ دوارسٹاکس کے مخضرنام سے زیادہ مشہور ہے۔ یہ بچھو بوٹی نام کے ایک جنگلی پودے

کے پتوں سے تیار کی جاتی ہے۔ جس کے زہر سے نہایت خطرناک قسم کی خارش شروع ہو جاتی ہے۔ شدید بخار ہوتا ہے، بھوک ختم ہو جاتی ہے، متلی اور سخت سر در د، غدود سوج جاتے ہیں اور منہ اور زبان پر زخم بن جاتے ہیں۔ 1798ء میں ایک فرانسیسی ڈاکٹر نے مشاہدہ کیا کہ ایک مریض کی شدید جلدی تکلیف اس زہر کے اثر سے دور ہوگئی۔ اس کے بعد اس ڈاکٹر نے اس بوٹی کو بہت سی اور جلدی امراض ، فالج اور جوڑوں کے در دمیں استعال کیا اور اسے بہت مفید پایا۔ ہومیو پیتی طریقہ علاج میں مرطوب موسم میں اس بوٹی کے تازہ پتول کو پیس کر دوا تیار کی جاتی ہے۔

رسٹائس ایک الیی دواہے جس کے بغیر ہومیو پیتھک ڈاکٹر وں کا گز ارامشکل ہے۔ یہ بکثرت بیاریوں میں استعال ہوتی ہے۔

رسٹاکس کی سب سے اہم علامت جلن اور سوزش ہے جس کے نتیجہ میں بڑے

بڑے چھالے بنتے ہیں ۔جلدی بیاریوں میں سب سے بڑا چھالارسٹاکس میں پایا جاتا ہے۔
اینا کارڈ یم (Anacardium) اور کینتھر س (Cantharis) میں بھی چھالے ہوتے ہیں
لیکن نسبتاً کم ۔رسٹاکس جل جانے والے مریضوں کو غیر معمولی فائدہ پہنچاتی ہے۔ انہیں
اونچی طاقت میں فوراً رسٹاکس دینا بہت مفید ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ رسٹاکس ہرفتم کے

فالجی انرات میں اعلیٰ در ہے کی دوا ہے۔ جو فالج زیادہ تر دائیں طرف کے اعضاء پر حملہ آور موں اسلامیں اور سلفر باری باری دینے سے بالکل ٹھیک ہوجاتے ہیں۔ اگر زیادہ علامتیں نہ بھی ملتی ہوں پھر بھی کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور پہنچادیتی ہیں۔

اگر سخت تھکاوٹ یا مسلسل بڑھتے ہوئے اعصابی دباؤکی وجہ سے ایک آنکھ کی نظر احیا نگ ختم ہو رہی ہواور دل پر بھی کمزوری کا اثر ہوتو رسٹائس کی ایک دوخوراکیں فوراً فائدہ پہنچاتی ہیں۔ ایسی صورت میں عموماً دائیں آنکھ کے سامنے سائے سے تھرکتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں یا دائیں طرف کی آدھی نظرختم ہوجاتی ہے۔

اعصابی دردول میں جن میں آرام کرنے سے تکایف بڑھے اور حرکت سے آرام آئے، یہ بہت مفید ہے۔ چونکہ جلن کا احساس بہت ہوتا ہے اس لئے آرام نہیں کیا جاتا اور اضطرابی کیفیت طاری رہتی ہے اور کسی کروٹ بھی چین نہیں آتا۔ حرکت سے شروع میں تکلیف اضطرابی کیفیت طاری رہتی ہے اور کسی کروٹ بھی چین نہیں آتا۔ حرکت سے شروع میں تکلیف بڑھتی ہے لیکن رفتہ رفتہ آرام آنا شروع ہوجاتا ہے مگر پچھ وصہ بعد دردیں واپس آجاتی ہیں۔ نرم حرکت جو آہتہ کی جائے ، جسم کی دردوں میں کمی کا موجب بنتی ہے۔ سخت ورزش اس کا علاج نہیں بلکہ خطرناک ہے۔ بلکی ورزش اور ہلکی حرکت مفید ہے۔

اگرعلامتیں ملتی ہوں تورسٹائس سر در داور دوسری جسمانی در دول کے لئے بھی بہت اچھی دوا ہے۔ رسٹائس جب بھی بالمثل دوا ہوگی اس کے کھاتے ہی ضرور گہری نیند آجائے گی اور گھبرا ہٹ اور بے پینی کانام ونشان باقی نہیں رہے گا۔ میرے تجربہ میں بار ہااس کا بیا ثر دیکھنے میں آیا ہے۔ بعض مریضوں نے تو شکایت کی کہ رات کا پیتہ ہی نہیں چلا اور سورج چڑھنے کے بعد آئکھ کھی حالا نکہ قبل ازیں ان کی رات کروٹیں بدلتے گزرا کرتی تھی۔

رسٹاکس میں ایک اور علامت بی بھی ہے کہ مثانے یا گردے میں ہلکی سوزش مزمن صورت اختیار کرلے تو مریض رات کو بار بار بیشاب کے لئے اٹھتا ہے۔ اس کی نیند خراب ہو جاتی ہے اور وہ بے چین رہتا ہے، ضروری نہیں کہ ایسے مریض کو ذیا بیٹس ہو۔ فاسفورس میں بھی بیمامت ملتی ہے۔ بے وجہ آ نکھ کلتی ہے۔ بظاہر اچھا بھلا ہونے کے باوجود نیند کا احساس مٹ جاتا ہے۔ بیشاب کی کثرت کی وجہ سے نیند نہیں آتی ۔ بعض دفعہ سوتے میں بھی بیشاب نکل جاتا ہے۔ بغیر ذیا بیطس کے رات کو آ رام کے وقت بیشاب کی حاجت بہت زیادہ ہواور کوئی دوسری معین وجہ معلوم نہ ہوتو جسمانی بے چینی کی صورت میں غالبًا رسٹا کس مؤثر ثابت ہوگی۔

اگر جلدی بیاریاں تیز دواؤں ہے دبا دی جائیں تو بالعموم جھلیوں پر انتزویوں پر یا غدودوں پر جملہ آ ور ہو جاتی ہیں اور بعض دفعہ نہایت علین صورت اختیار کر لیتی ہیں۔ اگر لبلبہ (Pancreas) پران کا جملہ ہوتوا سے مریض کو تخت تسم کی ذیا بیطس ہوجاتی ہے۔ اونچی طاقت میں رسٹا کس کی ایک ہی خوراک اندرونی تکلیفوں کوفوراً رفع کرتی ہے مگر اس صورت میں پرانے اکیزیما کوجلد پرضر وراچیال دیتی ہے۔ میں نے ذیا بیطس کے ایک مریض کو بعض علامات کی مشابہت کی وجہ سے اونچی طاقت میں رسٹا کس دی۔ اچا نگ اس کا ساراجسم اکیزیما سے جمراگیا لیکن ذیا بیطس سے مکمل شفا ہوگئ ۔ خقیق سے پہتے چلا کہ کسی زمانہ میں اسے سخت اکیزیما ہوا تھا جسے مختلف دواؤں سے دبا دیا گیا تھا۔ اس کے بعد ذیا بیطس ہوگئ ۔ پس رسٹا کس دینے سے ذیا بیطس تو ٹھیک ہوگئ مگر اور ایس اوقات رسٹا کس ہی سے اس جلدی بیاری اگر میراجاتے ہیں۔ حالا نکدا گر وہ صبر سے کام لیس تو بسا اوقات رسٹا کس ہی سے اس جلدی بیاری کا علاج بھی ہوجا تا ہے جوخوداس نے باہر نکال دی ہواور وہی اس کا مکمل صفایا بھی کر دیتی ہے۔ کا علاج بھی ہوجا تا ہے جوخوداس نے باہر نکال دی ہواور وہی اس کا مکمل صفایا بھی کر دیتی ہے۔ مگر شروع میں اگر نیما ایک دفعہ ضرور کھڑ کتا ہے اور پھر آ ہستہ آ ہستہ کم ہونے لگتا ہے۔

رسٹاکس کے ایگزیما میں پانی بہت بہتا ہے۔ اسے رونے والا (Weeping)

ایگزیما کہتے ہیں۔ میرے پاس ایک دفعہ ایک بہت غریب مریضہ آئی جس کے ہاتھوں پر
بہنے والاسخت تکلیف دہ ایگزیما تھا۔ وہ روز مرہ کا کھانا پکانے سے بھی معذورتھی۔خاونداور بچ

بھی اس وجہ سے سخت تکلیف میں مبتلا تھا۔ میں نے اسے ایک ہزار میں رسٹاکس دی تو حالت
مزید بگڑ گئی لیکن چند دنوں میں یانی خشک ہونے لگا۔ اگلے ہفتہ دوبارہ رسٹاکس دینے

سے ردِ عمل ہوالیکن پہلے سے کم ، تین چار ہفتوں میں اس کے ہاتھ بالکل صاف ہو گئے اور ایگزیما کا نام ونشان بھی باقی ندر ہا۔ پس جب بید دوا کام کرتی ہے تو جیرت انگیز اثر دکھاتی ہے۔ میرے علم کے مطابق اس کا کوئی اور متبادل نہیں ہے۔ جہاں رسٹائس کی خاص علامتیں نمایاں ہوں وہاں رسٹائس ہی دینی پڑے گی۔ رسٹائس کا مرطوب موسم سے گہراتعلق ہے۔ برسات میں جبکہ گرمی بھی ہواس کی تکالیف بہت بڑھ جاتی ہیں۔

ملیریا بخارے لئے بھی رسٹاکس بہت اچھی دواہے۔اگر علامتوں کے آغاز میں اسے برائیونیا کے ساتھ اور کیا اونچی برائیونیا کے ساتھ اول بدل کر دیا جائے تو بہت مفید نسخہ بن جاتا ہے۔لیکن اگر پہلے آرنیکا اونچی طاقت میں حفظ ما نقدم کے طور پر دے دی جائے تو ملیریا کے خلاف جسم میں دفاع پیدا ہوجائے گا۔اس سلسلہ میں آرنیکا، آرسنک اور نیٹرم میور کا بھی مطالعہ کریں۔

رسٹائس ملیریا کے علاوہ بعض دوسر ہے بخاروں میں بھی مفید ہے یعنی وہ بخار جو بھی کم اور بھی کم اور بھی اور بھی اور بھی اور بھی اور بھی اور نیان میں بھی اچھااڑ دکھاتی ہے۔ابسا بخار مریض کونڈھال کر دیتا ہے۔ بے چینی ، کیکیا ہٹ اور زبان پرخشکی رہتی ہے اور مریض سردی محسوس کرتا ہے گریہ مرکزی علامت ضرور موجود ہوگی کہ اسے کسی کروٹ چین نہیں آتا اور اس کا ساراجسم دکھتا ہے۔

رسٹاکس خلیوں کی سوزش (Cellulitis) میں بہت مفید ہے۔ یہ سوزش غدودوں اور جلد کی بیرونی سطح اور اندرونی جھلیوں سے تعلق رکھتی ہے۔ در داور اینٹھن اس کی علامت ہیں۔ رحم کی اندرونی جھلیوں کی سوزش (Endometritis) میں بھی رسٹاکس دینی چھلیوں کی سوزش (Endometritis) میں بھی رسٹاکس دینی مگن ہے کہ یہ اندر سے بیاری کوٹھیک کرے اور جلد پر نکال دے۔ سلفراور پائیر وجینم ملا کر 200 طاقت میں دیں تو یہ بیاری کافی حد تک قابو میں آ جائے گی۔ اگر ان دواؤں کو رسٹاکس کے ساتھ ادل بدل کر دیں تو خدا کے فضل سے بعض مریضوں کو کممل شفا ہو جاتی ہے۔ وہ تمام جلدی امراض جن میں جلد پر پانی کے جھالوں کے علاوہ خون یا پیپ کے بڑے بڑے دھیا ہو جاتی ہوت نمایاں ہو۔

بچول کے فائح (Infantile Paralysis) میں رسٹاکس بہت اجھا اثر دکھاتی ہے۔ بچے کو بخار ہوتا ہےاوراس کے بعد آ ہستہ آ ہستہ فالجی اثرات ظاہر ہونے لگتے ہیں۔اگر کسی کو بہت بچین میں فالح ہو چکا ہویا ٹانگ کا کوئی حصہ کمزور ہونے گئے تو فوری طور بررسٹاکس شروع کروانی چاہئے ۔اسے سلفر سے ادل بدل کر دیں تو بہتر اثر ہوتا ہے ۔سلفراز خود بھی فالجی امراض میں بہت مفید ہے اس لئے دونوں مل کر بہت مفید ثابت ہوتی ہیں۔ یولیو کے بعض بہت یرانے مریض اس نسخہ سے خدا کے ضل سے بالکل شفایا بہو گئے ۔ وقتی طور پرجسم کا کوئی حصہ سو جائے تووہ اور بات ہے، کچھ عرصہ کے بعدیہ کیفیت خود ہی جاتی رہتی ہے۔ لیکن اگر فالجی کمزوری محسوس ہوتو پھررسٹاکس فوراً دینی جاہئے جواکثر کام کرتی ہے۔ رفتہ رفتہ بڑھنے والے فالج جو زیادہ لمباعرصہ تک رہنے والے اور گہرے ہوتے ہیں ان میں کاسٹیکم بھی ایک اہم دواہے۔ كاسٹيكم كوصرف فوري طورير ظاہر ہونے والے فالج كى دوانہيں تمجھنا جاہئے۔ كاسٹيكم كا فالج کچھ دن پہلے سر دی لگنے کے نتیجہ میں اندر ہی اندر شروع ہو چکا ہوتا ہے۔لیکن جب ظاہر ہوتا ہے تو یوں لگتا ہے جیسے اچانک ہوا ہے۔ جزوی فالج میں جس کا تعلق محض چند عضلات سے ہو کاسٹیکم لا جواب دواہے،خصوصاً چیرے کے دائیں طرف کے فالج میں تواس کا کوئی بدل نہیں۔ سالہاسال کے بعد بھی اگر شروع کروائی جائے تو چند مہینے کے استعال کے بعدا گروہ پرانا فالج مکمل طور پر دورنہ بھی ہوتو اس میں بہت حد تک نرمی پیدا ہو جاتی ہے۔اسے عرف عام میں لقوہ کہا حاتا ہے اور کاسٹیکم کوزیا دہ تر لقوہ ہی کی دواسمجھا جاتا ہے۔

رسٹائس کا فالج عموماً دائیں طرف ہوتا ہے لیکن میمض دائیں طرف کی تکلیفوں کی دوا نہیں طرف کی تکلیفوں کی دوا نہیں ہے۔ بائیں طرف بھی کام آتی ہے مگر بائیں طرف کی اس سے زیادہ مؤثر دوائیں لیکیسس اور لیڈم ہیں جو آرنیکا کے ساتھ مل کرخوب کام دکھاتی ہیں۔ اگر ان کے ساتھ کیڈمیم سلف (Cadmium Sulph) 30 میں روزانہ تین باردی جائے تواور بھی مؤثر ثابت ہوتی ہیں۔اگراس نسخہ سے کوئی فائدہ نہ ہوتو اسے چھوڑ کر سلفراور رسٹائس ادل بدل کردے کردیکھیں۔

رسٹاکس کے سرورو کی کئی علامات بخار میں ہونے والے سرورد سے مشابہ ہوتی ہیں۔ اگر کسی دوا کی علامتیں واضح ہوں تو وہی دوا دینی چاہئے۔ اگر کسی دوا کی علامتیں واضح نہ ہوں تو بہا اوقات رسٹاکس مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ عموماً علامات میں سر بوجھل ہوتا ہے اور در پیشانی سے شروع ہوکر سر کے چھپلی جانب گدی میں جاتا ہے۔

رسٹاکس میں چہر ہے اور سرکی طرف خون کا دوران ہوتا ہے۔ جلدد کھتی ہے اور سرخ اور متورم ہوجاتی ہے۔ شدید کھجلی ہوتی ہے۔ ایگزیما کے چھالوں پر کھر نڈبن جاتے ہیں۔
بچوں کے ایگزیما میں خصوصاً سرکا ایگزیمارسٹاکس کے زیراثر آتا ہے لین بعض اوقات اس کار ڈیمل بہت شخت ہوتا ہے۔ اگر وہ چنددن کے اندراندرٹھیک ہوجائے تو پھر دوبارہ رسٹاکس دی جاتی ہوجائے تو پھر دوسری دوا ڈھونڈنی بہت مشکل ہے۔ جلد کی رسٹاکس دی جاتی ہے۔ اگر ایگزیماٹھیک نہ ہوتو پھر دوسری دوا ڈھونڈنی بہت مشکل ہے۔ جلد کی الیمی امراض میں جب بیصورت پیدا ہو وہاں یا در کھنا چا ہئے کہ وہ جلد کا کینسر بھی ہوسکتا ہے اور اس صورت میں کارسینوس (Carsinocin) اور ریڈیم برومیٹے تک دے کر دیکھنا چا ہئے۔ اس طرح کو ہزار طاقت میں ہفتہ ہفتہ کے وقفہ سے ایک دو مہینے تک دے کر دیکھنا چا ہئے۔ اس طرح گریفائٹس اور سورائینم کو بھی ادل بدل کر دیا جائے تو بعض سخت ضدی ایگزیموں میں بھی بیہ مفید گابت ہوا ہے۔

رسٹاکس آنکھوں کی افکیشن میں بھی بہت مفید ہے جبکہ آنکھیں سرخ ہوجائیں اور پہپ پڑجائے۔خاص طور پراگر مرطوب موسم میں آنکھوں کی تکلیفیں زیادہ ہوں تو یہ بہت کار آمد ہے۔ آنکھ کی حرکت یا آنکھ پر دباؤ پڑنے سے تکلیف بڑھتی ہے اور بہت گرم پانی تکاتا ہے۔ منہ میں زخم اور چھالے بن جائیں اور سرخ رنگ کی کچی کچی سطح نظر آئے اور رسٹاکس بالمثل دوا ہوتو اس میں بھی اچھا کا م کرے گی۔منہ کی تکلیفوں میں اس کی خاص بھچان یہ ہے کہ منہ میں دھات کا سامزہ آنے گتا ہے جیسے بیٹری کے سیل کو زبان لگائی جائے تو عجیب سا احساس ہوتا ہے۔ زبان سرخ اور زخمی سی ہو جاتی ہے۔منہ اور جائے تو عجیب سا احساس ہوتا ہے۔ زبان سرخ اور زخمی سی ہو جاتی ہے۔ منہ اور

تھوڑی کے اردگرد آ بلے بن جاتے ہیں۔ حلق کے غدود سوج جاتے ہیں اور گلے میں سوزش ہوتی ہے۔ چھالے پڑ جاتے ہیں۔خوراک نگنی بہت مشکل ہوتی ہے۔ رسٹا کس خوراک کی نالی کی اس قسم کی انفیکشن (Oesphagus) میں بہت مفید ہے۔

ٹائیفائیڈ میں بھی رسٹائس کارآ مدہے۔اس میں بخارسرکو چڑھتا ہے، ہوا سے پیٹ میں گڑ گڑ اہٹ پیدا ہوتی ہے اور بہت تناؤ ہوجاتا ہے۔ ڈکار نہ باہر آتا ہے نہ نیچا ترتا ہے۔ ہوا کے اخراج کے دونوں راستے تنگ ہوکرسکڑ جاتے ہیں۔ یہ بہت تکلیف دہ چیز ہے۔رسٹائس اس کے لئے اچھی دوا ہے۔اس کے علاوہ کولچیکم بھی مفید ہے۔

اگر ضرورت سے زیادہ بوجھ اٹھانے کی وجہ سے رحم میں پنچے گرنے کا رجحان

بیدا ہوتو رسٹا کس بہترین دواہے۔لیکن اس کا اثر صرف رحم تک محدود نہیں ، ہرعضلہ جسے زیادہ بوجھ اٹھانے سے نقصان پہنچا ہواس میں رسٹا کس اور ملی فولیم کوفر اموش نہیں کرنا چاہئے۔

رسٹاکس کی ایک اور علامت یہ ہے کہ مریض کے گلے کی خرابی کی وجہ ہے آواز بیٹھی ہوئی لگتی ہے۔ جب وہ بولنا شروع کرے تو ٹھیک ہوجاتی ہے اور جتنا بولے آواز صاف ہوتی چلی جاتی ہے۔ اگرایسے مریض کئ کئ گھنٹے بھی لگا تاریکچردیں تو آوازٹھیک رہے گی لیکن بعد میں اس کار دعمل ظاہر ہوگا۔

رسٹائس کی کھانسی بہت نکایف دہ ہوتی ہے۔ <u>نرخرے میں ہمہوفت خارش ہوتی</u> رہتی ہے۔رسٹائس سے جلد فرق پڑتا ہے۔

دل کے عضلات ڈھیلے پڑجائیں، دل پھیل کر بڑا ہوجائے اور اپنے فعل میں کمزور ہونے لگے تو رسٹاکس اس تکلیف میں بہت مؤثر ہے۔ اگر کھلاڑیوں کا دل پھیل جائے تو ان کے لئے رسٹاکس ہی بہترین دوا ہے۔ دل کی کمزوری یا بیاری کی وجہ سے بائیں بازومیں سن ہونے کا احساس اور بڑھتی ہوئی فالجی کیفیت پیدا ہوتو اس میں بھی رسٹاکس چوٹی کی دوا ہے۔ پچھ دن کیکیسس اور آرنیکا دیں اور اگر فائدہ نہ ہوتو رسٹاکس کی پچھ خوراکیں دیں پھر دوبارہ کیکیسس اور آرنیکا شروع کردیں۔

کمرکی تکلیفوں کے لئے رسٹائس بہت مفید ہے۔ ریڑھ کی ہڈی کے اردگرد کے عضلات میں اکثر خرابیاں پیدا ہوجاتی ہیں، ان میں رسٹائس اچھا کام کرتی ہے۔ اگر مخنول میں موج آ جائے اور اس مرض کی دیگر متعلق دوائیں پورا کام نہ کریں تورسٹائس شفائے ممل کو سکتی ہے۔

عورتوں کی ٹانگوں کی بے چینی خصوصاً سوتے میں ٹانگوں کو ہلاتے رہنا بعض دفعہ دبے ہوئے ایگزیما یا خارش کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ اگر ایسا ہوتو رسٹانس دینے کی صورت میں ٹانگوں کوآ رام آئے گا تو جلد برمرض ظاہر ہوجائے گا۔

چھیا کی (Urticaria) مختلف بخاروں سے تعلق رکھتی ہے۔ ملیریا میں رسٹاکس کے مریضوں میں اکثر چھیا کی نکلنے کار جحان ہوتا ہے۔

شنگل یعنی ہر پیز (Herpes) میں بھی رسٹائس اچھی دواہے۔ایک ہر پیز تو جنسی بے را ہروی کا نتیجہ ہوتی ہے، دوسری قتم وہ ہے جس میں اعصاب متاثر ہوتے ہیں۔اس قتم کی ہر پیز میں رسٹائس بھی دوا ہوسکتی ہے بشرطیکہ ماؤف جگہ سے بہت گرم یانی بہہ رہا ہو۔

> مددگاردوائیں: برائیونیا کلکیر یافلور فائٹولاکا دافع اثر دوائیں: ایناکارڈیم کروٹن گراونڈیلیا میزبریم گریفائٹس طاقت: 30سے 200اور بہت اونچی طاقت

# 164 ر يوکس کرسپيس

#### **RUMEX CRISPUS**

(Yellow Dock)

ریوکس کرسپس کھانسی کے لئے بہت اچھی دوا ہے خصوصاً وہ کھانسی جو گلے میں خارش اور سرسراہٹ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ ناک، گلا، سانس کی نالی اور چھاتی بلخمی مواد سے ہمر جاتی ہے۔ یہ بلخم پنی یا گاڑھی دونوں صورتوں میں خارج ہوتی ہے۔ ریوکس کے بارے میں عموماً بیتا اثر ہے کہ اس میں ہمیشہ بلخمی کھانسی ہوتی ہے جس کے مزمن ہوجانے کا امکان ہوتا ہے کہ ماس کے بالکل برعکس ریوکس میں خشک کھانسی بھی پائی جاتی ہے۔ اس لئے صرف بلخمی علامتوں پر ہی نظر نہیں رکھنی چا بلکہ خشک، تنگ کرنے والی کھانسی جو مستقل شکل اختیار کرلے وہ بھی ریوکس کے دائر ہمان تی ہے۔ ڈاکٹر کینٹ نے بھی لکھا ہے کہ ریوکس میں سخت قسم کی خشک کھانسی یائی جاتی ہے۔ دائر ہمانسی کی نالی اور حلق میں خشک کھانسی یائی جاتی ہے۔ یہ کھانسی دوروں کی شکل میں بھی آتی ہے۔ سانس کی نالی اور حلق میں سرسراہٹ ہوتی ہے جو کھانسی پیدا کرتی ہے۔ ریوکس کی کھانسی کے ساتھ سینے کی درمیانی ہڈی میں درد ہوتا ہے۔ لیٹنے کے چند منٹ بعد شدید کھانسی کا دورہ اٹھتا ہے۔ بعض دفعہ آواز بالکل بند

بعض اوقات سوزش یا انفیکشن بڑھ کر بلغم پیدا کرنے کا موجب بن جاتی ہے۔ ایسا مریض بلغمی مزاج کہلا تا ہے لیکن بعض لوگوں کے جسم بلغم پیدا کرنے کے خلاف روعمل دکھاتے ہیں۔ دکھاتے ہیں۔ یونانی طب میں مریضوں کی پہچان کے لئے مختلف مزاج بیان کئے گئے ہیں۔ مثلاً صفراوی مزاج ، بلغمی مزاج ، دموی مزاج اور سوداوی مزاج ۔ ریومکس اگر بلغمی مزاج والے مریض کی دوا ہوتو بہت زیادہ بلغم سنے گی لیکن اگر مریض کا کوئی اور مزاج ہواور

اس میں ریوکس کی علامتیں پائی جائیں تو وہاں بیعلامت ظاہر نہیں ہوگی۔اس طریق پر دواؤں کی نشان وہی ہوسکتی ہے۔ انہیں کلاسیکل طب کے حوالے سے سمجھنا چاہئے ورنہ بعض تضادات دکھائی دیں گے۔

ریوکس معدہ کی تکلیفول میں بھی مفید ہے۔ معدہ میں بہت ہوا بنتی ہے اور گر گر اہٹ

کی آ واز آتی ہے۔ عموماً نزلے کے بعد شدید دست شروع ہوجاتے ہیں ریوکس میں دست بغیر درد کے اور مقدار میں بہت زیادہ ہوتے ہیں جو پانی کی طرح پتلے اور سیاہی مائل ہوتے ہیں جو مریض کوضح صبح بستر سے اچا تک الحضے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ کھانے کے بعد معدے میں بوجھ محسوس ہوتا ہے جوحلق تک جاتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد چھاتی کے بائیں طرف در دہوتا ہے مریض گوشت نہیں کھا سکتا۔ پیٹ میں در دہوتا ہے جو حرکت سے یا بولئے سے برا ھوجا تا ہے۔ مریض کی زبان کناروں سے چپل جاتی ہے اور زبان ریزر درنگ کی تہہ جم جاتی ہے۔

جسم کے مختلف حصوں میں خارش بھی ہوتی ہے خصوصاً ٹائلوں میں چھوٹے چھوٹے دانے بن جاتے ہیں۔ ٹھنڈی ہوا لگنے سے اور کپڑے بدلتے ہوئے خارش بڑھ جاتی ہے۔

ریوکس کا مریض بے حدست ہوتا ہے اور بہت کمزوری محسوں کرتا ہے۔ مزاج میں عمومی کمزوری کے ساتھ پڑ چڑا بن پیدا ہوجا تا ہے۔ سوچنے سجھنے کی صلاحیت میں کی آ جاتی ہے۔ سرمیں لمکا لمکا در در ہتا ہے۔ در دبیثانی اور سرکی دائیں جانب ہوتا ہے۔ چھینکیں آنے سے در دمیں اضافہ رہتا ہے۔ نیزاس کا مریض ٹھنڈی ہواسے تحت زودس ہوتا ہے۔ جوائے جھونے کے سے کھانسی کا دورہ شروع ہوجا تا ہے۔ وہ عموماً اپنا سرمنہ ڈھانپ کر سوتا ہے۔ مریض کو بہت چھینکیں آتی ہیں جن کے ساتھ ناک بہتا ہے۔ شام کو اور رات کو تکلیف میں اضافہ ہوجا تا ہے۔ ریوکس میں کھانسی عموماً گیارہ بج شروع ہوجاتی ہے خواہ مریض جاگ رہا ہویا سویا ہوا ہو۔ ریوکس کی ایک علامت سے بھی گیارہ بج شروع ہوجاتی ہے۔ گلے میں سخت بلغم کے جم جانے کی وجہ سے بولنا مشکل ہوجا تا ہے۔ کہ آواز بیڑھ جاتی ہے۔ گلے میں سخت بلغم کے جم جانے کی وجہ سے بولنا مشکل ہوجا تا ہے۔

717

ر یوکس میں گلے میں کوئی گولہ سا پھنسا ہونے کا احساس ہوتا ہے جو نگلنے سے یا کھنکارنے سے کم نہیں ہوتا۔

ریوکس میں وجع المفاصل کی علامت بھی یائی جاتی ہے۔اس کی امتیازی علامت پیر ہے کہ جوڑوں کی تکلیف سردی سے بڑھ جاتی ہے۔ ہرقتم کی سردی جوڑوں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ پیککیر یا فاس کی بھی خاص علامت ہے۔

ریوکس کی تکلیفیں حرکت سے بڑھ جاتی ہیں۔ یہ علامت برائیونیا سے ملتی ہے لیکن برائیونیامیں مریض سرد ہوا سے ایباز و دحس نہیں ہوتا جبیباریوکس سے ہوتا ہے۔

30

روٹا

### 165

# روڻا گرويلنس

### RUTA GRAVEOLENS

(Rue-Bitterwort)

روٹا ایک ایسی بوٹی سے تیار کی جانے والی دوا ہے جس کا انگریزی نام

Rue-Bitterwort ہے۔ یہ بوٹی بہت ہی روایتی دواؤں میں استعال ہوتی رہی ہے۔اس

عیجوں کو بھی مختلف قتم کے زہروں کا اثر زائل کرنے کے لئے استعال کیا جاتا رہا ہے۔اس

بوٹی کو جڑوں سمیت پیس کرعرق نکالا جاتا ہے اور اس سے ہومیو پیتھی دوا بنائی جاتی ہے جوروٹا

کے نام سے مشہور ہے۔

روٹا کا شاران دواؤں میں ہوتا ہے جوآ رنیکا کی طرح چوٹوں میں استعال ہوتی ہیں۔

روٹا خاص طور پر ہٹری کی چوٹ میں مفید ہے۔ اگر کسی عضو پر ضرورت سے زائد ہو جھ پڑے اور

وزئی چیز کواٹھانے یا تھینچنے کے بدا ترات باتی رہ جائیں اور کھچاؤ بیدا ہوتو رسٹا کس اور ہلی فولیم

مفید ہے۔ اس لحاظ سے روٹا کی رسٹا کس سے بہت مشابہت ہے۔ سردی اور نمی کی طرح روٹا بھی مفید ہے۔ اس لحاظ سے روٹا کی رسٹا کس سے بہت مشابہت ہے۔ سردی اور نمی سے تعلیف سے تعلیف بیں۔ کھلاڑیوں کو طاقت سے بڑھ کر بو جھاٹھانے کی وجہ سے دل کی تکلیف ہوجائے تو شروع ہی میں روٹا کوا یکونا ئیٹ کے ساتھ ملاکر دینے سے بیغیر معمولی اثر دکھاتی ہے۔

ہوجائے تو شروع ہی میں روٹا کوا یکونا ئیٹ کے ساتھ ملاکر دینے سے بیغیر معمولی اثر دکھاتی ہے۔

بسااو قات آ نکھ کابار یک کام کرنے والوں کی بصارت پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ نظر دھندلا جاتی ہے۔ آئکھوں میں تھکا وٹ کا احساس ہوتا ہے خصوصاً بائیں آ نکھ میں کمزوری اور دباؤ کے علاوہ در دبھی ہوتا ہے۔ نظر تھر تھرانے گئی ہے۔ اس نکلیف کے ازالے میں روٹا بہت فائدہ مند ثابت ہوسکتی ہے۔

بسااوقات شدیدمخت اور ورزش کے نتیجہ میں کھلاڑیوں کے دل پھیل جاتے ہیں۔ عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ <mark>دل پھیلنے</mark> کا کوئی علاج نہیں ہے لیکن ہومیو پیتھی ادویہ سے دل کے پھیلاؤ کو کنٹرول کیا جاسکتا ہے ان کے استعال سے آہتہ آہتہ اعصاب میں جان پڑ کر لچک پیدا ہو جاتی ہے اور وہ خود بخو داپنی اصل حالت کی طرف واپس لوٹنے لگتے ہیں۔اس پہلو سے روٹا بھی رسٹاکس کی ہم پلیدواہے۔

اعصابی ریشے زخمی ہو جا ئیں تو عام اعصابی طاقت کی دوائیں کامنہیں کرتیں۔آر زیکا بھی اثر نہیں کرتی کیکن روٹا اور رسٹا کس حیرت انگیز اثر دکھاتی ہیں۔اگر اپریشن کے دوران سرجن کی بداختیاطی سے جاقو ہڈی کی سطح کو زخمی کر دے تو روٹا اس زخم کو تیزی سے مندل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔نشر کے لگائے ہوئے زخموں میں جہاں اعصابی ریشے زخمی ہو جائیں ہائی پیریم (Hypericum) بھی بہت مفید ہے۔ کسی مڈی پر ضرب آ جائے یا فریکیر ہو جائے تو روٹا دینے سے شفا کی رفتار بہت تیز ہوجاتی ہے۔روٹا مڈی اوراس کے اردگر د کے اعصاب کوتقویت دیتی ہے۔روٹا کے ساتھ کلکیر یا فاس اور سمفائیٹم (Symphytum) کوملالیا جائے تو بہت مفیدنسخہ بنتا ہے۔کلکیریا فاس ہڈی کے اندرونی مادے کے لئے اور سمفائیٹم اور روٹا اعصابی رگ دریشہ کوطاقت دینے کے لئے مفید ہیں۔اگر چوٹ تازہ ہوتو آرنیکا 30 بھی ملالینی جا ہئے۔ روٹاعموماً برخون مریضوں کی دواہے۔اس میں خون بہنے کار جحان پایا جاتا ہے۔مختلف بخارول، اعصابی در دوں اور معدے کی کمزوری میں مفید ہے۔ روٹا کا مریض بہت حساس ہوتا ہے۔جلد غصہ میں آ جا تا ہے۔ چلنے سے کمزوری محسوس کرتا ہے۔ ٹانگیں بوجھ برداشت نہیں کر سكتيں۔اعضاء میں تھکن اور در دخصوصاً كمراور پیچھ میں در دروٹا كى نمایاں علامات ہیں۔ جیت لیٹنے سے درد کی شدت میں کمی آتی ہے۔ آرام سے عموماً تکلیف بڑھتی ہے اور حرکت سے کم ہو جاتی ہے۔روٹا میں کا نوں کی بچھلی ہڈی میں درد کا احساس اور کا نول میں بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ چبرے کی ہڈی میں درد، مسوڑ ھے بھی دکھتے ہیں اور آسانی سے خون نکل آتا ہے۔ آ دھی رات کو کھالسی اٹھتی ہے۔ سینے میں تنگی اور بوجھ کا احساس ہوتا ہے اور حنجر ہے میں در دہوتا ہے

<u> ٹخنول کی موچ کے علاج میں روٹا کا ذکر دوسرے ابواب میں بھی گزر چکا ہے۔اس</u>

تکلیف کے ازالے میں اسے بہت شہرت حاصل ہے۔ پاؤل کی ہڈیوں میں درد جس کی وجہ سے قدم زمین پررکھنا دشوار ہواور یوں محسوں ہو جیسے زخم بن گئے ہوں۔ نیز کلائی میں موچ آنے اور انگلیوں کے تھجاؤ کو دورکرنے کے لئے بھی روٹا مفید ہے۔

مددگاردوا: کلکیریا کارب دافع اثر دوا: کیمفر طاقت: 30سے 200 تک 723

### 166

### سباڈ بلا

#### **SABADILLA**

(Cevadilla Seed)

سباڈ یلا مسلسل چھینکول کےعلاج میں بہت مشہور ہے۔اس میں نزلہ نہ بھی ہو پھر بھی بکثرت چھینکیں آتی ہیں۔بعض مریضوں کو گھاس سے الرجی ہوتی ہےاور چھینکوں کے سخت دورے شروع ہوجاتے ہیں۔ جب دورہ ختم ہو جائے تو عموماً ناک سے یانی نہیں بہتا۔ گویا پہنچینکیں نزلہ کی وجہ سے نہیں بلکہ نتینوں کے اندر سرسراہٹ کی وجہ سے آتی ہیں ۔بعض ڈاکٹر ساڈ یلا کو بہت چھوٹی طاقت میں تجویز کرتے ہیں لیکن میں نے اسے 30 طاقت میں زیادہ مفید پایا ہے۔ سباڈ بلا کا مریض بہت سردی محسوس کرتا ہے۔معمولی سی سردی میں بھی کا نینے لگتا ہے اور ہر مُضنڈی چیز سے اس کی تکلیف میں اضافہ ہوجاتا ہے۔ سباڈیلا میں بہت ہی علامتیں کیکیسس سے ملتی ہیں۔ تکلیف کی ہائیں سے دائیں طرف حرکت اور مریض کا بہت تھنڈا ہونا ان دونوں کی مشتر کہ علامتیں ہیں لیکیسس خود بھی چھینکوں کی الرجی میں جسے Hay Fever کہتے ہیں، چوٹی کی دواہے۔اگر بیالرجی موسم بہار میں ہوتو لیکیسس کواولین حیثیت دینی چاہئے۔سباڈیلابھی دراصل موسم بہارہی کی دواہے جب پھول کھل رہے ہوں۔ پھولوں کی خوشبو سے بعض لوگوں کو بہت حجینکیں آتی ہیں۔ایسی فوری نکلیفوں میں سباڈیلا اچھا کام کرتی ہے کین اگرخزاں کے موسم میں الرجی ہواور بہت چھینکیں آئیں تو ایلیم سییا (Allium Cepa) بہتر ہے۔سباڈ یلا کی مزمن دوالیکیسس ہےاورایلیم سییا کی مزمن دوا ایلیو مینا ہے۔ بیہ بات یا در کھیں کہ جب بیاری کا فوری حملہ ہوتو عمو ماً اس دوا سے علاج کیا جاتا ہے جوفوری اثر والی دوا ہو۔ جب بیاری میں افاقہ ہو جائے تو پھرمتنقل اثر والا دیریا علاج ہونا جا ہے۔

جب سباؤیلا کی علامتیں ہوں تو سباؤیلا ہی دیں۔ جب مریض ٹھیک ہو جائے تو اس بات کا انتظار نہ کریں کہ بیاری مریض پر دوبارہ حملہ آ ورہو۔ بیاری کے مستقل علاج کے لئے 1000 طاقت میں پندرہ دن کے وقفہ سے کیسس دیں تو مکمل شفا ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر سباڈیلا اور دیگر وقتی دوائیں فائدہ نہ دیں تو پھر بھی فوری ضرورت کے لئے کیسسس استعال کی جاسکتی ہے۔ بعض مریضوں میں پیووری اثر بھی دکھاتی ہے۔ اس لئے اسے مزمن دوا کے طور پر ہی نہیں ، حاد دوا کے طور پر بھی استعال کروایا جاتا ہے۔ بعض دفعہ ایک خوراک دینے سے ہی چھینکیں بند ہو جاتی ہیں۔ چھینکوں کی بیاریاں مختلف شکلوں میں ڈھلتی رہتی ہیں۔ اس لئے ان کا علاج بہت توجہ جاتی ہونا چا ہے۔ فرکورہ بالاسب دوائیں عموماً مفید ثابت ہوتی ہیں اور ما یوس نہیں کرتیں۔ خود سباڈیلا میں بھی بعض مزمن بیاریوں کو دور کرنے کی صلاحیت ملتی ہے۔ اگر فرد سباڈیلا میں بھی بعض مزمن بیاریوں کو دور کرنے کی صلاحیت ملتی ہے۔ اگر مزلہ پرانا ہوجائے اورناک کی نالیوں میں بیٹھ رہے تو ایسے نزلہ کے علاج کے لئے بعض دفعہ سباڈیلا دینی پڑے گی۔

سباڈیلاکی ایک عجیب علامت ہے ہے کہ اس کے بعض مریضوں کو یہ وہم ہونے لگتا ہے کہ ان کا کوئی عضو دوسرے اعضاء سے ہڑا ہوگیا ہے۔ کئی دفعہ میرے پاس ایسے مریض آئے ہیں جو کہتے ہیں کہ ان کا چہرہ ایک طرف سے سوج کر ہڑا ہوگیا ہے لین دیکھنے میں ایسانہیں لگتا۔ ہیسباڈیلا کی خاص علامت ہے۔ اس علامت کی وجہ سے سباڈیلا دیں تو دوسری تکلیفیں بھی ساتھ ہی دور ہوجاتی ہیں۔ ایک عورت کا کیس مجھے یا دہے جسے ہپتال والوں نے لاعلاج قرار دے دیا تھا اور اس کی بیعلامت سب سے نمایاں تھی کہ وہ ہتی تھی کہ میری ایک گال سوجی ہوئی ہے۔ اس کو سباڈیلا دی گئی تو اللہ کے فضل سے سب علامتیں ٹھیک ہوگئیں۔ اگر دماغ میں کوئی غیر معمولی خیال بیٹھ جائے تو اس سے دوا تلاش کرنے میں بہت مدد ملتی ہے۔ سباڈیلا کا مریض اس وہم میں خیال بیٹھ جائے تو اس سے دوا تلاش کرنے میں بہت مدد ملتی ہے۔ سباڈیلا کا مریض اس وہم میں اور یہ بھی مبتلا ہوجا تا ہے کہ اس کی پسلیاں یا ٹائلیں ٹیڑھی ہوگئی ہیں یا بعض اعضاء سو کھ رہے ہیں اور یہ بھی مبتلا ہوجا تا ہے کہ اس کی پسلیاں یا ٹائلیں ٹیڑھی ہوگئی ہیں یا بعض اعضاء سو کھ رہے ہیں اور یہ وہم اتنا پختہ ہوجا تا ہے کہ اس کے دماغ سے نکاتا ہی نہیں۔

لوگوں نے بیان کیا ہے۔اگر سے ہےتو یہ تھوجا کا مثالی مریض ہے۔

توہمات کی مدد سے دواؤں کی پہچان آسان ہوجاتی ہے اور بعض پیچیدہ بیاریوں کی شاخت میں مددملتی ہے۔ بعض مریضوں کو بیجب وغریب وہم ہوتے ہیں۔ مثلاً تھوجا کے مریض کو بیروہم ہوتا ہے کہ میں شیشے کا بنا ہوا ہوں اور جھنجھنا کرٹوٹ جاؤں گا۔ ایک مریض بہت مختاط ہوکر چاتا تھا کہ کہیں ٹھوکر نہلگ جائے اور ٹوٹ نہ جاؤں۔ اسے ایک ماہر نفسیات کے پاس لے جایا گیا۔ اس نے سوچا کہ اس کا ایک ہی علاج ہے کہ میں اسے زور سے تھیٹر ماروں، جب ٹوٹے گا نہیں تو خود بخو دٹھیک ہوجائے گا۔ اس نے اچا نک زور سے تھیٹر مارا تو وہ مریض چھن بھوٹی کروہیں گرکرم گیا۔ بظاہر تو یہ قصہ لگتا ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ بھی گر بعض معتبر

ہوسکتی ہے۔ اگر پیٹ میں کیڑ ہے ہوں تو ناک کے اندر تھجلی ہوتی ہے جو پیٹ کے کیڑوں کی وجہ ہے بھی ہوسکتی ہے۔ اگر پیٹ میں کیڑ ہے ہوں تو ناک کے اوپر یا اندر تھجلی ہونا ایک طبعی امر ہے جس کی وجہ سے چھینکوں کا عارضہ لگ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سباڈ بلا پیٹ کے کیڑوں کا بھی بہت اچھا علاج ہے۔ اگر چہ بورک (Dr. Boericke) نے سباڈ بلا باب میں تو اس کا ذکر نہیں کیا گرر پیرٹری میں سباڈ بلا کو کیڑوں کی اہم دوا ظاہر کیا ہے۔ سباڈ بلا کی تھجلی عموماً تا لو میں ہوتی ہے۔ ایک اور دوا Buly کا ومیں تو اس کی بجائے سخت درد پیدا کرتی ہے۔ اگر یہ درد جگہ بدلے یہ تا لو پر بظاہر ٹھیک ہوجائے لیکن گلے کے پچھلے حصہ پر شد پر حملہ کرے اور اس کی وجہ بدلے یہ تا لو پر بظاہر ٹھیک ہوجائے لیکن گلے کے پچھلے حصہ پر شد پر حملہ کرے اور اس کی وجہ سے درد کے علاوہ بار بار کھانسی اٹھے اور بے چینی ہوتو تکس وامیکا مفید ہے۔ سباڈ بلا نزلاتی کیفیت میں آرسنگ سے مشابہ ہے لیکن آرسنگ میں جلن زیادہ ہوتی ہے۔

بعض ایسی دوائیں ہیں جن میں بیاری کے دوران بہت بھوک گئی ہے۔سباڈیلا میں بھی چھینکوں کے حملے کے دوران بھوک بہت بڑھ جاتی ہے۔

یہ دوا پیٹ کے کیڑوں کی رشمن ہے۔ اگر ناک کے باہر یا ہونٹوں کے اردگر داور تالو میں مستقل تھجلی کی علامتیں پائی جائیں توایسے مریض کے پیٹ میں عموماً کیڑے ہوتے ہیں۔ انتڑیوں کے عوارض کا جسم کے بیرونی حصوں کی طرف منتقل ہونا ایک طبعی امر ہے۔
معدے کی سوزش ہوتو منہ میں بھی سوزش ہوتی ہے اور بعض دفعہ چھالے سے بن جاتے ہیں۔
اگر پیٹ میں کیڑے ہوں اور ساتھ ہی دوسری نزلاتی علامتیں بھی ہوں تو یہ ایک ہی دوا دونوں کو
تھیک کرسکتی ہے۔ پیٹ کے کیڑوں کے لئے ایک دواسٹینم بھی ہے۔ اس کے اثر سے یوں لگتا ہے
جیسے کیڑے پیک کے ہوں۔

سباڈیلا میں خشک کھانسی کے ساتھ پیٹ میں درد بھی ہوتا ہے اور سانس لینے میں دوت محسوں ہوتی ہے۔ اس وقت پیاس بالکل نہیں ہوتی اور پیٹ میں خالی بن کا احساس ہوتا ہے۔ میٹھی چیزیں کھانے کی خواہش ہوتی ہے۔ مریض گرم چیز کھانے سے بہتر محسوس کرتا ہے۔ ٹھنڈ اور شھی چیزیں کھانے کی خواہش ہوتی ہے۔ مریض گرم چیز کھانے سے بہتر محسوس کرتا ہے۔ ٹھنڈ سے مشروبات سے تکلیف میں اضا فہ ہوجا تا ہے۔ سردی سے ہاتھ پاؤں ٹھنڈ سے ہوجاتے ہیں جبکہ سراور چرہ گرم رہتے ہیں۔ گرمی، جلن اور جسم میں پچھر ینگنے کا احساس پایا جاتا ہے۔ جلد بالکل خشک ہوجاتی ہے اور خشکی کی وجہ سے جلد میں دراڑیں پڑنے لگتی ہیں۔ خصوصاً پاؤں کی انگلیوں کے نیچ جلد بھٹنے کا رجمان ماتا ہے۔ پاؤں کے ناخنوں میں مزمن سوزش بھی سباڈیلا کی ایک علامت ہے۔

گلے میں پچھ چیننے کا حساس ہوتا ہے جس کی وجہ سے مریض ہروقت نگلنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ گلے کی میہ تکلیف مزمن ہو جاتی ہے جو سر د ہوا سے بڑھ جاتی ہے۔ زبان پرجلن کا احساس ہوتا ہے۔

بچوں میں اسہال کا رجمان بھی ملتا ہے۔ پیٹ میں کاٹنے والے درد محسوس ہوتے ہیں جیسے کوئی حجری سے کاٹ رہا ہو۔ عورتوں کو حیض کا خون دیر سے جاری ہوتا ہے اور بیضۃ الرحم (Ovary) میں یوں محسوس ہوتا ہے جیسے چاتو چل رہے ہوں۔ اعضاء کے پنچ گرنے کا حساس دوسری اور بہت سی دواؤں کی طرح سباڈ یلا میں بھی یا یا جاتا ہے۔

مددگاردوا: سپیا دافع اثر دوائیں: پلسٹیلا لائیکو پوڈیم کونیم کیکیسس طاقت: 30 727

167 سیائنا

• •

SABINA

(Savine)

سبا نناعورتوں کی بیاریوں میں بکثرت استعال ہونے والی دوا ہے اور حیض کے سوااس کی تصویر عموماً پلسٹیلا سے ملتی ہے۔ گرمی سے اس کی تکیفیں بڑھتی ہیں۔ پلسٹیلا میں حیض کا خون بہت کم اور رک رک کر آتا ہے جبکہ سبا ننا میں اس کے برعکس بہت زیادہ خون بہتا ہے۔ خون بہتے کار جان صرف رحم تک ہی محدود نہیں رہتا بلکہ دوسرے مقامات مثلاً ناک باگردوں سے بھی خون بہتے گاتا ہے۔ اگر حیض کا خون بہت زیادہ ہواور عمومی رنگ میں بھی خون بہتے کار جان ہوتو سبا ننا بہت مؤثر ثابت ہوگی۔ سبائنا میں عموماً تیسرے ماہ میں حمل ضائع ہونے کا بہت احتال ہوتا ہے۔ بعض اوقات عورتوں کے بیضتہ الرحم میں جھوٹی جھوٹی گانتھیں سی بن جاتی ہوت ہیں جن کی وجہ سے حمل نہیں گھہرتا۔ یہ سبائنا کی خاص علامت ہے۔ اس صورت میں اللہ کے ضل سے سبائنا ہے مکمل شفا ہو جاتی ہے اور حمل بھی گھہر جاتا ہے۔

بواسیر کے وہ مسے جن سے بہت زیادہ خون بہتا ہو، ان میں بھی مفید ہے۔ اگر گردول میں سوزش کی وجہ سے بہت درداور بے چینی ہواور پیشاب میں خون آئے تو سبا ننا اچھی دوا ہے۔ اس لحاظ سے یہ پریرا بریوا (Pareira Brava) سے مشابہت رکھتی ہے۔ سبا ننا میں گردوں کے چاروں طرف گھہری ہوئی سوزش ہی رہتی ہے۔ دردیں لہردار نہیں ہوتیں۔ پریرا میں دردیں نیچے کی طرف اترتی ہیں اور پھریاں بھی پائی جاتی ہیں جومثانے میں پھنس جاتی ہیں۔ سبائنا میں مریض ہروقت پیشاب کی حاجت محسوس کرتا ہے۔ فارغ ہوتے ہی دوبارہ حاجت محسوس ہوتی ہے حالانکہ پیشاب مقدار میں زیادہ

نہیں ہوتا۔ صرف بے چینی ہوتی ہے۔ بیعلامت کینتھرس میں بھی یائی جاتی ہے۔

مردوں اورعورتوں دونوں کے اخراجات <u>سوزا کی بیماریوں (</u>Gonorrhoeal) کی طرز کے ہوں تو سبائنا کی ضرورت محسوں ہوگی۔سوزاک کی با قاعدہ تکلیف نہ بھی ہواور مریض بظاہر بالکل ٹھیک ٹھاک ہولیکن اگر اخراجات سوزاک کی علامات رکھتے ہوں تو ان میں سبائنا بہت مؤثر دواہے۔

سبائنا کی ایک علامت یہ ہے کہ مل نہ بھی ہوتو رحم میں در دِزہ کی طرح دردا گھتے ہیں جو بچہ کی پیدائش کے وقت سے تعلق رکھتے ہیں۔ رحم میں حرکت اور نیچے کی طرف دباؤ ہوتا ہے۔ اگر واقعی حمل ہوتو بھرایسے در دِحمل ضائع ہونے کا موجب بن جاتے ہیں۔ سبائنا کی ایک خاص علامت حیض ہوتو بھرا ایسے در دِحمل ضائع ہونے کا موجب بن جاتے ہیں۔ سبائنا کی ایک خاص علامت حیض کے ایام کا لمباہونا اور بہت زیادہ خون بہنا ہے۔ بعض دفعہ یہ دورا تنالمباہونا تا ہے۔ سرخ جمکدار ہے کہ ایک حیض دوسرے حیض سے ملئے لگتا ہے۔ درمیانی وقفہ بہت کم رہ جاتا ہے۔ سرخ جمکدار خون بہتا ہے جس کی وجہ سے مریض عموماً خون کی کی کا شکار ہوجاتی ہے اور اس کے خون کی رنگت بھی گلا بی ہوجاتی ہے۔

رحم میں شدید درد کی اہریں اٹھتی ہیں۔ان دردوں کا جنسی اعضاء کی خارش ہے بھی تعلق ہوتا ہے۔اگرجنسی اعضاء میں خارش ہواور دردرحم کی طرف منقل ہوتو سبا بنااس کا علاج ہے۔ یہ دردایک مقام پڑہیں ٹھہرتے ،ان کی حرکت نیچے یا اوپر کی طرف مسلسل جاری رہتی ہے۔ اکثر تج بہ کار ڈاکٹر وں نے لکھا ہے کہ سبائنا استفاط کے رجحان کورو کئے کے لئے حفظ مانقدم کے طور پر بہت اہم کر دارادا کرتی ہے۔ میر نز دیک کولوفائیلم (Caulophyllum) بھی بہت مؤثر ہے۔(دیکھئے باب کولوفائیلم)

حیض کے طویل ایا م، رحم کی اندرونی تکالیف اور رسولیوں کے رجمان کوختم کرنے کے ساتھ کلکیر یا کارب اور میور کیس ملا کردی جائیں تو بینسخ بھی بہت مؤثر ہے۔ بیا سقاط کے رجمان کو بھی ختم کرتا ہے۔ اگر حمل کے دوران رحم کی بیرونی جھلی بھٹ جائے اور جنین کے ضائع ہونے کا خطرہ ہوتو بعض دفعہ فوری طور پر سبائنادیئے سے بیخطرہ ٹل جاتا ہے۔

اگر حیض کے بعد لیکوریا بہت ہڑھ جائے جو حصینے والا اور سخت بد بودار ہو نیز جنسی خواہشات بہت ہڑھ جائے ہو حصینے والا اور سخت بد بودار ہو نیز جنسی خواہشات بہت بڑھ جا ئیں تو سبا نئا استعال کرنی چاہئے۔ سبا نئا میں مسول کی علامت بھی پائی جاتی ہے جن میں خون بہنے کا رجحان ہوتا ہے۔ یہ مسے کافی خطرنا ک بھی ہو سکتے ہیں اور ان کا زیادہ تعلق رانوں اور بیٹھ کے درمیان والے حصہ سے ہوتا ہے۔

سبائنا میں خون بہنے کا رجحان تو بہت ہے مگر ایک دم بہت شدت اور جوش سے نہیں ابلتا۔ ملی فولیم میں جہاں خون بہے،اچا تک بہت زور سے نکلنے لگتا ہے جیسے مشک کا منہ کھول دیا گیا ہو۔ بیخاص فرق یا در کھنا جا ہے۔

سبائنا گنتھیا میں بھی مفید دوا ہے اور اس میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ سبائنا کے خون بہنے کار بھان صرف گنتھیا کی موجودگی میں رک جاتا ہے۔اگر گنتھیا ٹھیک ہوجائے توخون بہنا رکے تو گنتھیا کی تکلیف ہوجائے گی۔گاؤرا گرخون بہنا رکے تو گنتھیا کی تکلیف ہوجائے گی۔گاؤرا گرخون بہنا رکے تو گنتھیا کی تکلیف ہوجائے گی۔گاؤرا ہوجاتے ہیں۔ سینے میں جلن کمرے میں زیادہ ہوجاتی ہے۔ جوڑ سوزش سے سرخ اور چبکدار ہوجاتے ہیں۔ سینے میں جلن ہوتی ہوجاتا ہے۔ بیٹ میں در دہوتا ہے۔ سرمیں اچا تک در دشروع ہوجاتا ہوئے ہوئے ہوئے ہوتا ہے۔ چبرہ اور سر پرخون کا دباؤ ہرٹھ جاتا ہے۔ چباتے ہوئے دانتوں میں در دہوتا ہے۔ ہروقت بیٹ بھرے ہونے کا احساس رہتا ہے۔ سبائنا میں صرف قبض بھی یائی جاتی ہے۔

مددگاردوا: تھوجا دافع اثر دوا: پلسٹیلا طاقت: 30 731

# 168 سينگونيريا

#### **SANGUINARIA**

(Blood Root)

سینگونیریا (Sanguinaria) انگریزی لفظ Sanguine سے ماخوذ ہے جس کے معنی ''خون کے رنگ کا''اور''خون آشام'' کے ہیں۔ بینا مہی اس دوا کے بھر پور مزاج کو ظاہر کرتا ہے۔اس کے مریض کے منہ پرسرخی اور تمتماہ ٹ پائی جاتی ہے۔جلن اور سرخی اس دوا کا خاصہ ہے۔

سردردگدی سے شروع ہوتا ہے اور عام طور پردائیں کنیٹی یادائیں آئھ میں آکر کھر جاتا ہے۔ اگر درد بائیں آئھ میں اپنا مقام بنا لے تو وہ سپائی جیلیا (Spigelia) کی علامت ہے۔ سینگونیریا کی بیاری خون کی خرابیوں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے جبکہ سپائی جیلیا کی تکلیفیں اعصاب کی زود حسی کے نتیجہ میں پیدا ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے ان کے مزاج میں بھی فرق ہے۔ سینگونیریا میں درد کے ساتھ دھڑکن پائی جاتی ہے۔ جبکہ سپائی جیلیا میں بجلی کے کوندوں کی طرح لیکتے درد کی لہریں پائی جاتی ہیں۔ سینگونیریا میں نیند مرض کو بڑھا دیتی ہے۔ بیعلامت کے سیمشاہہ ہے۔

سینگونیر یا میں سردرد کے ساتھ شدید متلی بھی ہوتی ہے اور تکلیف میں بہت اضافہ ہو جا تا ہے۔ اللیاں آنے کے بعد آرام آتا ہے۔ مریض کی ہتھیلیاں اور پاؤں جلتے ہیں اور وہ پاؤں بستر سے باہر رکھتا ہے۔ پلسٹیلا میں یہ علامتیں صرف عورتوں کے لئے مخصوص ہیں لیکن سینگونیر یا میں مردعورتیں سب برابر ہیں۔ یہ بہت لمجاثر والی دوانہیں ہے صرف وقتی فائدہ پہنچاتی ہے اور مزمن بیاریوں میں کام نہیں آتی سوائے جھاتی کی مزمن بیاریوں کے جیسے تیپ دق ۔ ان میں یہ گہرے دیر پااٹر رکھنے والی دوا ثابت ہوتی ہے۔

سینگونیر یا میں سانس کی نالی اور نرخرے میں کھانسی کے ساتھ درد بہت نمایاں ہوتا ہے۔ بات کرتے ہی دردشروع ہوجاتا ہے۔ کھانسی کے ساتھ ہوا کا گولا ساگلے میں پھنس جاتا ہے۔ اسے نکالنے سے پچھسکون ملتا ہے۔

سینگونیریا تپ دق اور چھاتی کی بہت گہری بیاریوں میں کام آتی ہے گریہ سرف مریض کو پرسکون کرتی ہے ، کممل شفانہیں دیتی۔ تپ دق میں سلفر، سلیشیا اور گریفائٹس گوکمل شفا بخشنے کی صلاحیت رکھتے ہیں مگرتپ دق کاعلاج عموماً نسبتاً نرم دواؤں سے کرنا چاہئے جن میں سینگونیریا بھی ہے۔ اکثر تمیں طاقت میں استعال ہوتی ہے اور زیادہ اونچی طاقت میں دینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔

اگرکسی کو گلاب کے پھول کی خوشبو سے الرجی ہوتو سینگونیریا اس کا تریاق ثابت ہوتی ہے۔

سینگونیریامیں بعض دفعہ سات سات دن کے سر در د کا دورہ پڑتا ہے۔

اگرسینگونیریا میں دوسری علامتیں ملتی ہوں توبائیں طرف کے درد میں بھی مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ اگر کندھے کا جوڑ جم جائے اور گردن کا دایاں حصہ اور کمر کا بچھلا حصہ بھی متاثر ہواور سب عضلات اکڑ جائیں تو سینگونیریا بہت مؤثر ثابت ہوتی ہے۔ سینگونیریا بیرونی صدمہ کی وجہ سے پہنچنے والی چوٹ کے لئے مفیز نہیں بلکہ یہاندرونی تکلیفوں کی دواہے۔

سینگونیریا کے مریض کے چہرے پر مستقل سرخی آ جاتی ہے۔ کھانے پینے میں بداختیاطی اور مرغن غذاؤں سے سردرد ہونے لگتا ہے۔ معدے میں جلن ہوتی ہے۔ سب اخراجات میں تیزابیت یائی جاتی ہے۔ ابکا ئیاں بھی آتی ہیں۔ نے میں اتن تیزابیت ہوتی ہے کہ گلا چھل جاتا ہے۔ اگر معدے میں حد سے بڑھے ہوئے تیزانی مادے موجود ہوں تو سینگونیریا بھی، بشرطیکہ دیگر علامتیں پائی جائیں بہت فائدہ مند ثابت ہوگی۔ مرض بڑھنے کے ساتھ بھوک بھی بڑھتی ہے مگر بچھ مے کے بعد جب معدہ جواب دے جائے اور قے شروع ہو جائے تو بھوک تو بھوک تو ہوگا۔ مرائی ہیں جائے تا ہوگے اور تے شروع ہو جائے تو بھوک تو بھوک تو بھوک تو بھوک تو بھی بڑھتی ہے مگر بھول نے کودل بالکل نہیں جا ہتا۔

معدے میں تیز ابیت زیادہ ہونے کی وجہ سے دمہ ہوجائے تو تکس وامیکا کے علاوہ سینگو نیر یا بھی مفید دوا ہے۔معدے میں ہوا بہت بنتی ہے۔اسہال اچا نک شروع ہوجاتے ہیں جن میں بہت تیزی پائی جاتی ہے۔کروٹن، ایلو اور پوڈوفائیلم میں بھی بیعلامت ہے۔اگر بزلہ اچا نک ختم ہوجائے اور اسہال شروع ہوجا کیں توسینگو نیریا دوا ہوسکتی ہے۔

سینگونیر یا میں حیض کاخون اورلیکوریا نہایت بدبودار ہوتے ہیں۔حیض سے پہلے متلی اور پیٹ میں دردجو رانوں تک بھیاتا ہے۔عورتوں کے سن یاس کی تکالیف میں سینگونیریا استعمال کی جاتی ہے۔

حلق میں سرسراہٹ کے ساتھ کھانسی اٹھتی ہے جو مریض کو نیند سے جگا دیتی ہے جے اٹھ کر بیٹھنے سے آ رام آتا ہے۔اس کھانسی کا تعلق عموماً معدہ سے ہوتا ہے۔سونے، آ رام کرنے اور پھل کھانے سے تکلیفیں بڑھ جاتی ہیں۔حرکت سے اور بستر میں اٹھ کر بیٹھنے سے تکلیفیں کم ہوجاتی ہیں۔

مددگاردوا: اینٹی مونیم ٹارٹ طاقت: 30 اوراس سے زیادہ استعال کی جاسکتی ہے۔ 169

735

# سيكيل كورنيتم

#### SECALE CORNUTUM

### (اركك)

سیکیل یعنی ارگٹ ایک ایباز ہر ہے جسے زمانہ قدیم سے ہی وضع حمل میں سہولت پیدا کرنے والا خیال کیا جاتا ہے حالا نکہ اس کا ذرا بھی زیادہ استعال سخت خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے عورتوں کی عمومی صحت کو بہت نقصان پہنچتا ہے اور وہ ساری عمر کے لئے الیں اندرونی بیاریوں میں مبتلا ہو جاتی ہیں جن کا کوئی معروف علاج نہیں۔

ارگٹ جسم کے ریشوں اورخون کی نالیوں میں سکڑن پیدا کرتا ہے۔ جس کی وجہ سے کئی قسم کی بیاریاں لاحق ہو جاتی ہیں جو ساری عمر پیچھا نہیں چھوڑ تیں۔ ایسی عورتیں جنہیں ارگٹ کافی مقدار میں دیا گیا ہوان میں ہر وقت کا لے رنگ کاخون رستار ہتا ہے۔ جسم سخت لاغراور کمزور ہو جاتا ہے۔ جلد سکڑ کرسیاہی مائل ہو جاتی ہے۔ اعضاء مفلوج ہونے لگتے ہیں۔ مریض کوگری سخت تکلیف دیتی ہے اور وہ ہر وقت کھلی اور ٹھنڈی ہوا میں رہنا پیند کرتا ہے۔ کپڑا اوڑھنا نہیں چاہتا۔ آرسنک کی طرح بہت بے چینی اور جلن محسوس ہوتی ہے لیکن ایک فرق نمایاں ہے سیکیل میں اندرونی طور پر گرمی محسوس ہوتی ہے لیکن باہر سے جسم ٹھنڈ ارہتا ہے۔ بیااوقات پاؤں سخت ٹھنڈے ہوتے ہیں لیکن گرمی کا احساس پھر بھی ہوتا ہے اور مریض بستر سے بیاؤں باہر نکا کامریض اندرونی طور پر شخت جلن محسوس کرتا ہے لیکن مریض کے گا کہ آگ گ گ ہونی ہونی ہونی ہے بیکن اس کے بدن کا ٹھنڈ الے ہونی ضروری نہیں ہے۔ اسے گرمی سے فائدہ ہوتا ہے دور ہردی محسوس کرتا ہے خواہ جسم گرم ہی کیوں نہ ہو۔ گلور سے بھی اسے فائدہ ہوتا ہے یعنی جلن کوجلن کو جلن سے خواہ جسم گرم ہی کیوں نہ ہو۔ گلور سے بھی اسے فائدہ ہوتا ہے یعنی جلن کوجلن کو جلن سے خواہ جسم گرم ہی کیوں نہ ہو۔ گلور سے بھی اسے فائدہ ہوتا ہے یعنی جلن کوجلن کوجلن سے کرتا ہے خواہ جسم گرم ہی کیوں نہ ہو۔ گلور سے بھی اسے فائدہ ہوتا ہے یعنی جلن کوجلن کو جلن سے کرتا ہے خواہ جسم گرم ہی کیوں نہ ہو۔ گلور سے بھی اسے فائدہ ہوتا ہے یعنی جلن کوجلن کو جلن سے کرتا ہوتا ہے یعنی جلن کوجلن کو جلن سے کوروں نہ ہو۔ گلور سے بھی اسے فائدہ ہوتا ہے یعنی جلن کوجلن کو جلن سے کرتا ہوتا ہے یعنی جلن کو جلن کو جلن سے کوروں نہ ہوتا ہے یعنی جلن کو جلن سے کوروں سے بھی اسے فائدہ ہوتا ہے یعنی جلن کو جلن کو جلن سے کوروں سے بھی اسے فائدہ ہوتا ہے یعنی جلن کو جلن کے جو بھی اسے فائدہ ہوتا ہے یعنی جلن کو جلن کو جلن کو جلن سے بھی اسے فائدہ ہوتا ہے یعنی جلن کو جلن کے خواہ جسم گرم ہونا ہے یعنی جلن کو جلن کو جلن کو جلن کے کوروں سے بھی اسے کوروں کی کی کوروں نے کوروں کے کوروں سے کی کوروں کے کوروں کے کوروں کے کوروں کے کوروں کے کوروں کے کوروں کی کیوں نہ ہو۔ گلور کوروں کے کوروں کے کوروں کے کوروں کے کوروں کے کوروں کے کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کے کوروں کے کوروں کے کوروں کے کوروں کوروں کے کوروں کے کوروں کے کوروں کے کوروں کے کوروں

ہی آ رام آتا ہے۔ سیکیل کے مریض کو گرمی کی بجائے ٹھنڈ سے فائدہ پہنچتا ہے۔ موسم میں سخت ٹھنڈ ابھی ہوتو گرمی محسوں کرتا ہے۔ آرسنک سے سیکیل کا مقابلہ ہے اور بعض دفعہ ان دونوں میں امتیاز کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ آپس میں بعض مشابہتوں کی وجہ سے بیدا یک دوسرے کے اثر کو زائل بھی کر دیتی ہیں۔ اگر ایک دواکی علامتیں موجود ہوں لیکن فائدہ نہ ہوتو دوسری دین جائے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے بعد کام آتی ہیں۔

سیکیل کے زخموں میں ناسور بننے کا رجحان ہوتا ہے۔ زخم رفتہ رفتہ خراب ہو کر گئیگرین میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ مثلاً اگر انگلی کٹ جائے تو زخم ٹھیک ہونے کی بجائے آ ہستہ آ ہستہ اوپر کی طرف بڑھنے گئا ہے جس سے شخت بد ہو آتی ہے اور جس عضو پر ہواس کے سارے بقیہ جھے کو گلا دیتا ہے۔ اسی وجہ سے اسے جوڑ سے کا ٹما پڑتا ہے ور نہ بیاری جوڑ پار کر جاتی ہے اور بقیہ عضو بھی گینگرین کا شکار ہو جاتا ہے۔ ہومیو بیتھی میں خدا کے فضل سے گینگرین کا علاج موجود ہے۔ بار ہا ایسے مریضوں کا میں نے خود کا میاب

علاج کیا ہے اور اللہ تعالی کے ضل سے کوئی عضو کاٹنا نہیں پڑا۔ جبکہ ڈاکٹروں نے قطعی طور پر اسے گینگر بن قرار دے دیا تھا اور سر جری پر مصر تھے۔ جب ایسا مریض صحت یاب ہونے لگتا ہے تو سب سے پہلے زخم کی رنگت بدلتی ہے اور سیاہی کی بجائے اس پر سرخی آنے لگتی ہے۔

گینگرین میں سیکیل اور آرسنک دونوں بہت مفید دوائیں ہیں۔اگر آرنیکا بھی ساتھ ملا کر دی جائے اور نیکا بھی ساتھ ملا کر دی جائے اور میں اضافہ ہوجاتا ہے۔

سیکیل میں ہرجگہ جلن کا احساس بہت نمایاں ہوتا ہے۔ نزلہ، گلے کی خرابی اور سانس کی تکلیف میں بھی جلن یائی جاتی ہے۔

سیکیل میں ہر سیلان خون میں خواہ وہ رحم سے جاری ہویا ناک سے یا کسی اور زخم سے ،سیابی بہت نمایاں ہوتی ہے۔سیکیل کے دائر ہ میں آنے والی ہر بیاری کا وریدوں کے خون کے گندا ہونے سے تعلق ہے۔ایسے مریض جوموت کی طرف تیزی سے بڑھ رہے ہوں اگران کا سیارانظام خون گندہ اور سیاہ ہوچکا ہوتو سیکیل کواس حوالے سے یا در کھنا چاہئے۔

سیکیل عورتوں کے اندرونی امراض میں بھی بہت مفید ہے۔ رحم میں زخم بن جاتے ہیں اور مسلسل خون جاری رہتا ہے جو سیاہ رنگ کا ہوتا ہے۔ مہینہ میں چند دن کے لئے خون رکے تو سیاہی مائل گندے پانی کا اخراج ہوتا ہے جس میں نا قابل برداشت بوہوتی ہے۔ سیاہ بد بودار خون کے لوگھڑ نے نکلتے ہیں جن میں تعفن پایا جاتا ہے۔ سیکیل ان عوارض میں کام آنے والی ایک خون کے لوگھڑ نے نکلتے ہیں جن میں گنگرین بننے کا خطرہ ہو۔ سیکیل کی علامتوں والی عورتوں میں بہت اہم دوا ہے خصوصاً اگر رحم میں گینگرین بننے کا خطرہ ہو۔ سیکیل کی علامتوں والی عورتوں میں اگر حمل ضائع ہونے کا بھی رجحان ہوتو سیکیل اس رجحان کا قلع قمع کرنے کے لئے کا فی ہے۔ ایک دوہ ماہ کے استعال سے رحم کی کا یا پیٹ جاتی ہے اور وہ مضبوط اور تو انا ہوکر بچے کا بوجھ برداشت کرنے کے قابل ہو جاتی ہے اور وہ مضبوط اور تو انا ہوکر بچے کا بوجھ برداشت کرنے کے قابل ہو جاتی ہے۔

اگر وضع حمل کے وقت رخم بچے کو ہا ہر دھکیلنے کی کوشش کرے مگر فم رخم میں سخت اینطفن کی وجہ سے بچہ بیدا نہ ہو سکے تو ایسی مریضہ کاسکیل سے فوری علاج کرنا انتہا کی ضروری ہے ورندا گر سرجن مہیا ہوتو فوری ایریشن کرنا پڑے گایا پھروہ مریضہ شخت اذیت

سے تڑپ تڑپ کر جان دے دے گی۔ وضع حمل کے بعد در داور تکلیف جاری رہے، نفاس کے خون میں زیادتی کی وجہ سے رحم میں در دہوا ورخون سیابی مائل گندے رنگ کا ہوتو سیکیل باعث شفا بن جاتی ہے۔ حمل کے دوران جیما تیال سکڑ جا کیں اور دودھ نہ بنے اور ماں بچے کو دودھ نہ بنے اور ماں بچے کو دودھ نہ بافاقہ ہوتا ہے۔

سیکیل کی ایک علامت ہے ہے کہ اس کے پیشاب میں بھی سیاہ رنگ نمایاں ہوتا ہے۔ یہ سیابی خاص طور پر پائی ہوتا ہے۔ یہ سیابی خاص طور پر پائی جاتی ہے۔ یہ سیابی خاص طور پر پائی جاتی ہے اور اس سیابی کی وجہ عموماً یہ ہوتی ہے کہ پیشاب میں پروٹین آنے لگتی ہے۔ گردوں کی جھلیوں پر اثر ہوتا ہے۔ اس کے لئے Terebinthina بہت مؤثر دوا مجھی جاتی ہے۔ سیکیل کے مریض میں پیشاب کا سیابی مائل ہونا البیومن کی وجہ سے نہیں بلکہ گندے خون کے ذرات شامل ہونے کے باعث ہوتا ہے۔

سیکیل کے مریض کے خمونیہ میں بھی پھیچروں میں گنگرین بننے کارجان پیدا ہو
جاتا ہے۔اس لئے ایسے نمونیہ کا علاج سیکیل سے ہی ہونا چاہئے۔ سیکیل وقت پر دی جائے تو
بہت طاقتور دوا ثابت ہوتی ہے اور فوری اثر دکھاتی ہے۔ ہرجگہ جہاں زخموں میں سوزش ہو، گلنے
سرٹ نے اور گنگرین بننے کارجان پایا جائے خواہ یہ علامتیں معدہ میں ظاہر ہوں یا پھیچرٹوں میں یا
پھراندرونی چھلیول میں سیکیل ان سب عوارض میں ایک لازمی دوا ثابت ہوتی ہے۔
سیکیل میں شنج اور اپنٹھن بھی پائے جاتے ہیں۔خصوصاً کسی ایک عضو میں مثلاً
تلووں، پیڈلیوں یا بازوؤں کے سی حصہ میں شنج شروع ہوجاتا ہے۔اگر سیکیل کی دوسری علامتیں
مجی ملتی ہوں تو پھر یہ فوری فائدہ دیتی ہے۔اعصابی دردوں میں بھی بہت مفید دوا ہے۔ یہ درد
اعصاب کے ریشوں کے ساتھ ساتھ دوڑتے ہیں جیسے بجلی کوندگئی ہواور بہت تکلیف دہ ہوتے
ہیں۔ سیکیل کے اعصابی دردوں کو کیڑ ااوڑ ھنے سے آرام ملتا ہے۔
ہیں۔ سیکیل میں یاگل بین کی علامت بھی ملتی ہے۔مریض ہذیان بکتا ہے، منشد دہوتا ہے،

کمزوری کے باوجود پاگل بن کے جوش میں مارنے کے لئے دوڑتا ہے۔ ایسی حالت میں اسے سنجالنا بہت مشکل ہوتا ہے۔

سیکیل میں اسہال سیاہی ماکل اور متعفن ہوتے ہیں۔ مریض کوا کثر پیۃ ہی نہیں چاتا اور بلاارادہ ہی اسہال جاری ہو جاتے ہیں۔ مریض کا جسم سخت ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور بے حد کمزوری محسوں ہوتی ہے مگر پھر بھی اسے گرمی گئی ہے اوروہ کیٹر ااوڑ ھنالپند نہیں کرتا۔

ایشیائی ہیضہ (Asiatic Cholera) میں بھی سیکیل مفید ہے۔اس میں کیمفر کی طرح جسم بالکل ٹھنڈا ہوجا تا ہے کیکن اندرونی طور پر مریض کوگرمی کا احساس نہیں ہوتا۔

سیکیل میں ٹانگوں اور بعض مقامی حصوں یا کسی ایک طرف کا فالجے بھی پایا جاتا ہے۔ ہے کین اس کی کوئی معین سمت نہیں ہے۔ دائیں طرف بھی ہوسکتا ہے اور بائیں طرف بھی۔ مگر اس فالج کی تشخیص پر وفت ضائع کرنے کی بجائے سیکیل کی مزاجی علامات پر ہی انحصار کرنا چاہئے۔ سیکیل میں اس بات کو ضرور یا در کھیں کہ جہاں بھی مرض نمودار ہوگا وہاں سن ہونے اور جلن کا حساس ضرور پایا جائے گا اور رات کے وفت شنج اور اینٹھن میں ہمیشہ اضافہ ہوگا۔ اس کا مریض کھی ہوا میں آرام محسوں کرتا ہے، گرمی ، گور اور حیض کے ایام سے قبل تکلیفیں بڑھ جاتی مریض کھی ہوا میں آرام محسوں کرتا ہے، گرمی ، گور اور حیض کے ایام سے قبل تکلیفیں بڑھ جاتی میں۔

کیمفر اوراو پیم سے سیکیل کااثر زائل ہوجا تا ہے یعنی بیدونوں دوائیں سیکیل کاتریاق اس۔

> مددگاردوائیں: چائنا، آرسنک، ایکونائٹ، بیلا ڈونا، پلسٹیلا دافع اثر دوائیں: کیمفر، اوپیم طاقت: 30

### 170 سينيثو اورس

#### SENECIO AUREUS

(Golden Ragwort)

سینیٹو عام طور پر نو جوان بچیوں کی اندرونی تکلیفوں کے لئے مفید ہے۔ اگر بلوغت کے آغاز میں سردی لگ جانے کی وجہ سے حیض کے ایام میں بے قاعد گی ہوجائے تو جب تک صحیح دوا سے علاج نہ کیا جائے ساری عمریہ تکلیف رہتی ہے۔ اس تکلیف میں کلکیر یا فاس کے علاوہ سینیٹو کو بھی شہرت حاصل ہے۔ عام طور پر بچیاں شرم کی وجہ سے اپنی تکلیفیں نہیں بتا تیں۔ با حتیاطی سے ان دنوں میں نہالیا جائے ، پاؤں بھیگے رہیں ، نہا کر پوری احتیاط نہ کی جائے اور مرطوب موسم میں نگے پاؤں بھرنے کی عادت ہوتو حیض پر جتنے بدائر پڑتے ہیں ان کا علاج سینیٹو سے مکن ہے۔

سیلان خون اس دواکی خاص علامت ہے۔ جگہ جگہ سے خون بہتا ہے۔ جہاں بھی اندرونی جھلی اور جلد آپس میں ملتی ہیں ان کے جوڑوں سے خون بہنا سینیشو کی بھی علامت ہے۔

اس کی بیشا ب کی علامتیں بھی بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ اکثر مقدار میں کم اور تیز رنگ کا،
بعض دفعہ خون ملا بیشا ب آتا ہے جس میں پیپ بھی شامل ہوتی ہے۔ ہروقت جلن اور بیشا ب
کی مسلسل حاجت اس کا طبعی نتیجہ ہے۔ آرتھرائیٹس (Arthritis) کے علاج میں بھی اس کو شہرت حاصل ہے۔ اس کے گردے کے درد کے دورہ میں پریرا اور بربرس (Berberis)
مددگار ثابت ہوتی ہیں کیکن دیگر علامتیں موجود ہوں تو بیا کیلی ہی کافی ہے۔
مددگار ثابت ہوتی ہیں کیکن دیگر علامتیں موجود ہوں تو بیا کیلی ہی کافی ہے۔
مردرد میں تیزی نہیں یائی جاتی مگر بدحواس ساکر دیتی ہے۔ بعض دفعہ بائیں آئکھ میں

تیز در داٹھتا ہے جو بائیں کنیٹی کی طرف بڑھتا ہے۔ چینکیں آتی ہیں اور گلے میں جلن کا احساس ہوتا ہے۔ دانت بہت حساس ہوجاتے ہیں۔ چہرے کے بائیں طرف در دہوتا ہے۔ منہ، تالواور گلاخشک ہوتے ہیں اور نگلنے میں دفت محسوس ہوتی ہے۔

742

پیٹ کے درد میں اجابت کے بعدا فاقہ محسوں ہوتا ہے۔ پانی کی طرح پتلے اسہال آتے ہیں جن میں سخت گرڑ ہے بھی ملے ہوتے ہیں۔ پیشاب بہت کم مقدار میں آتا ہے۔ اس کارنگ گہرا ہوتا ہے اور بعض اوقات اس میں خون کی آمیزش بھی ہوتی ہے اور پیپ بھی آتی ہے۔ جلن کا احساس اور بار بار حاجت محسوس ہوتی ہے۔ بچوں میں بھی مثانے کی بے چینی کی یہ علامت یائی جاتی ہے جس کے ساتھ سراور پیٹ میں در دہوتا ہے۔

نوجوان بچیوں میں بعض دفعہ حیض کا خون جاری ہونے سے پہلے گلے، سینے اور مثانے میں سوزش محسوس ہوتی ہے۔ چیض کے ایام ختم ہونے کے بعد یہ لکیفیں خود بخو د دور ہو جاتی ہیں۔اگر عور توں میں کسی وجہ سے حیض رک جائے اور اس کی بجائے ناک سے خون جاری ہوجائے تو اس میں بھی سینیشو مفید ہو سکتی ہے۔

اگر رحم اپنی جگہ سے ٹل جائے، پیثاب درد کے ساتھ آئے یا بالکل بند ہوجائے، گردوں میں شدید سوزش ہوادر سردی لگ کر بخار چڑھے تو یہ ساری علامتیں سینیشو کا تقاضا کرتی ہیں۔

سینیشو میں تکلیفیں دو پہر اور رات کو بڑھ جاتی ہیں۔کھلی ہوا میں نزلہ زکام ہو جاتا ہے۔عور توں کی تکلیفیں حیض جاری ہوجانے سے کم ہوجاتی ہیں۔مریض کی توجہ کسی اور طرف پھیردی جائے تو تکلیف کا احساس کم ہوجاتا ہے۔

طاقت: 30سے 200 تک

سينيگا

#### 171

# سينيگا

#### **SENEGA**

(Snake Wort)

سیدیگا ایک ایسی ایلو پیتھک دوا ہے جوگزشتہ سوسال سے بھی زائد عرصہ سے روایتی طب میں سینہ کی بیاریوں کے علاج میں استعال ہوتی رہی ہے اور بیاس نسخہ کا مستقل جزو بنی رہی ہے جو کھانسی، تپ دق اور چھاتی کی دوسری بیاریوں میں استعال ہوتا تھا۔ اگر چہ بیہ درست ہے کہ اس سے ابتدامیں فائدہ پہنچا ہے کیکن اس کے لمجا ستعال سے نقصان بھی ہوتا ہے۔ اور وہی بیاریاں جن کی بیآ غاز میں اصلاح کرتی ہے بعد میں انہی کو بڑھانے کا موجب بنتی ہے۔ اور وہی بیاریوں میں اس کا ہومیو پیتھک استعال بغیر کسی نقصان کے شافی ثابت ہوتا ہے۔ السی سب بیاریوں میں اس کا ہومیو پیتھک استعال بغیر کسی نقصان کے شافی ثابت ہوتا ہے۔ دل سے تعلق رکھنے والے دمہ (Cardiac Asthama) میں بھی سینیگا کو مفید بتایا

جاتاہے۔

اس کا بلورل (Pleural) نمونیہ سے بڑا گہراتعلق ہے اور اس مرض کے ازالہ میں بیہ بہت کا میابی سے استعال کی گئی ہے۔ پھپچرٹ کے اردگرد کی جھلی کو Pleural کہا جاتا ہے۔
اس کی سوزش کے ساتھ جونمونیہ ہواسے بلورل (Pleural) نمونیہ کہتے ہیں۔ اس بیاری کے ازالے میں اس کا اتنا گہراتعلق ہے کہانسانوں میں اگر چہاس کا بیاستعال خطا بھی جاتا ہے اور تشخیص غلط بھی ہوسکتی ہے لیکن جانوروں کے بلورل نمونیہ میں یہ ہمیشہ تیر بہدف ثابت ہوتی سخیص غلط بھی ہوسکتی ہے لیکن جانوروں کے بلورل نمونیہ میں یہ ہمیشہ تیر بہدف ثابت ہوتی ہے۔ جانوروں میں بیاری کی علامتیں صاف اور غیر مبدل ہوا کرتی ہیں۔ اس لئے جہاں ایک جانور کی تکلیف میں کوئی دوا کام کرے گی دوسرے جانور کی اسی تکلیف میں بھی ضرور کارگر ہوگی۔

سينيگا

چھیپھڑوں کی بیاریوں میں بہت گاڑھا چیٹنے والا بلغم بہت کثرت سے پیدا ہوتا ہے۔ تپ دق بگڑ جائے تو پیملامت اور بھی نمایاں ہوجاتی ہے۔ سینیگا سے اس بلغمی تکلیف کا ایک حدتک از الدہوجا تا ہے لیکن بدکمل شفانہیں دے سیق۔

سینیگا کے چھاتی کے درد، آرام کے دوران بڑھ جاتے ہیں مگر کھانسی حرکت سے بڑھتی ہے۔خصوصاً دمہ کی تکلیف معمولی حرکت سے بھی بہت بڑھ جاتی ہے۔ مریض دمہ کے دوران اعضاء کو حرکت دینا بھی پیند نہیں کرتا۔ لیئز مگر (Layrings) کے تپ دق میں بھی اسے شہرت حاصل ہے۔ چینے والا بلغم بار بار کھانسے سے بہت مشکل سے خارج ہوتا ہے۔ تپ دق کے آخری مراحل میں بھی اس کی تکلیف کم کرنے میں اسے کامیا بی سے استعال کیا گیا ہے۔ بعض ہومیو پیتھس کے نزدیک مزاجی علامتیں موجود ہوں تو بائیں چہرے کے فالج کے لئے بھی بیدوا انجھی ثابت ہوگی۔

سینیگا کامزاجی مریض جھگڑالوہوتاہے۔

طانت: 30سے 200 تک

172

سيبيا

#### **SEPIA**

#### (Inky Juice of Cuttle Fish)

سیبیاعمو ماً ایسی خوا تین کی دوانتمجھی جاتی ہے جو دبلی تیلی ہوں اوران کے کو لہے تنگ اور جسم کی ساخت میں قدر ہے تی یا ئی جاتی ہولیکن بہلا زمنہیں ہے کہ عورت کی یہی جسمانی تصویر ہوتو وہ سیبیا کی مریضہ ہوگی۔سیبیا بنیا دی طوریر جگر اور رحم کی خرابیوں سے تعلق رکھنے والی دوا ہے۔ جب ان بیاریوں کی علامات ظاہر ہونے لگیں تو خواہ مریضہ کے جسم کی ساخت مذکورہ بالا نہ بھی ہو،اسے پھر بھی سیمیا دی جاسکتی ہے۔ دواتجویز کرتے ہوئے جسمانی علامات پرزور دینے کی بجائے گہری اندرونی مزاجی علامتوں کو پیش نظر رکھنا جاہئے۔ سیبیا دراصل اپنے خاص مزاج سے پیچانی جاتی ہے جس میں یہ بات شامل ہے کہ عورتوں میں طبعی جنسی رجحان مٹ جاتا ہے اور پیار اور محبت کے جذبات ختم ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک پیار کرنے والی ماں احیانک مامتا کے جذبات سے عاری دکھائی دیتی ہے۔اینے خاوند سے قطعاً بے نیاز اور بے علق ہوجاتی ہے۔ رفتہ رفتہ اس کے تعلقات کے دائر مے محدود ہونے لگتے ہیں اوراس میں خورکشی کا ر جحان بھی پیدا ہوجا تا ہے اور عورت نیم یا گل سی ہو جاتی ہے۔ یہ کیفیات دراصل کمے عرصہ تک اندر ہی اندر تکلیفیں بر داشت کرتے رہنے سے پیدا ہوتی ہیں۔اس عرصہ میں دیکھنے والوں کو کچھ معلوم نہیں ہوتالیکن بید باؤ بڑھتا چلا جاتا ہے اور اچانک لاوے کی طرح پھوٹتا ہے اور وہ سیبیا کی مریضہ بن جاتی ہے۔خاونداور بچوں کی طرف توجہ نہ کرنا اس بڑھتے ہوئے دیاؤ کاطبعی نتیجہ ہے۔ گویا مریضہ اندر سے ٹوٹ پھوٹ چکی ہے یہاں تک کہ ہر چیز سے بیزار ہوجاتی ہے۔ سییا کے مریض کا جگر سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ رحم میں کوئی نقص پیدا ہو

جائے تو دوران حمل اور وضع حمل کے بعد کئ قسم کی بیاریاں ظاہر ہوتی ہیں جن کے ساتھ جگر کی خرابی بھی ضروریائی جاتی ہے۔الیی عورت یا گل بھی ہوجاتی ہےاور ہراس چیز سے جواحیھی لکنی جا ہے نفرت کرنے لکتی ہے۔اس نفرت اور بے تعلقی کی وجہ سے وہ خوفز دہ بھی ہوتی ہے اور اس خوف کے نتیجہ میں بیاری مزید بڑھتی جاتی ہے۔

سیبیا کی ایک اور بہت نمایاں علامت یہ بتائی جاتی ہے کہ مریضہ کے ناک بر کالے رنگ کی کاٹھی سی بن جاتی ہے جیسے پرندے کے دو پر ہوں۔ میں نے بھی دوسرے ہومیو پیتھک ڈاکٹروں کی طرح صرف اسی علامت کو مدنظر رکھ کر بہت سے مریضوں کوسیبیا دی لیکن کوئی خاص فرق نہیں یڑا۔ بینشان اکثر جگر کی خرانی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔اگر سیبیا کا مزاج ہواور جگر خراب ہوتو پھرسیبیا فائدہ دے گی ورنہ جگر کی کوئی دوسری دوا ڈھونڈنی پڑے گی۔ایسی حساس عورت جس کے جذبات منجمد ہو گئے ہوں اوراس کے چہرے اور ناک پر داغ ہوں تو اس کے علاج میں سیبیا فائدہ مند ثابت ہوسکتی ہے۔

جگر کی خرابی بڑھتے بڑھتے برقان پر منتج ہوتی ہے۔بعض عورتوں کے چہرہ برحمل کے دوران حیصائیاں پڑجاتی ہیں اور چہرہ بے رونق نظر آتا ہے۔سییا میں بغیر حمل کے بھی پیہ علامتیں خلاہر ہوتی ہیں۔ بھورے رنگ کے مسے تبھی نکلتے ہیں اوران میں کالے کالے دھے بننے لگتے ہیں ۔ بیعلامت خاص طور پرسیبیا <del>سے تعل</del>ق رکھتی ہے۔جسم پرسفیدیا ملکے بھورے رنگ کے گول گول دھیے پڑ جاتے ہیں جن کا جگر کی خرابی سے تعلق ہے۔ ہومیو پیتھی اصطلاح میں انہیں Liver Spots کہا جاتا ہے۔اگریہ بھورے یا پیلے رنگ کے ہوں تو فاسفورس اورسیبیا مفيد ہیں اور سفیدی مائل ہوں تو مرکسال پاکلکیریا وغیرہ مفید ہوں گی۔

سیبیا میں فبض کا بھی رجحان ہے جوحمل کے دوران بڑھ جاتا ہے۔فضلہ خارج کرنے کی طاقت کم ہو جاتی ہے۔ایسی عورت وضع حمل کے وقت بھی دفت محسوں کرتی ہے کیونکہ عضلات کی بالا را دہ حرکت میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے اور پوری طاقت کے ساتھ بچہ کو باہر دھکیلنے کی صلاحیت نہیں رہتی ۔ سیبیا کی علامتیں ہوں تو اس کے دینے

سے بچہ کی پیدائش سہولت سے ہو جاتی ہے۔اگر بید مدد نہ کرے تو کولو فائیلم یا جسیمیم بھی کام آسکتی ہیں۔

سپیامیں پیٹ خالی ہونے کا احساس رہتا ہے اور بہت بھوک محسوس ہوتی ہے۔ سپیامیں بھوک اور کمزوری کھانے کے بعد بھی اسی طرح محسوس ہوتے رہتے ہیں۔ کھانے کے باوجود آرام نہیں ملتا۔ اگرایسی عورت کا رقم نیچے گرجائے یار پڑھ کی ہڈی کے عضلات ڈھیلے ہوجا کیں توسیبیا فوراً اثر دکھاتی ہے۔ یہ حمل کی قعے میں بہت مفید ثابت ہوتی ہے۔ مزاجی علامتیں متی ہوں تو اس کا امتیازی نشان ہے ہے کہ کھانا کھانے کے بعد قے میں سفید دودھیا مادہ خارج ہوتا ہے۔ اس کی بھاریوں میں منہ کا مزہ اور قوت شامہ متاثر ہوتے ہیں۔ لیکیوریا میں بھی سفید مادہ نکاتا ہے۔ اس کی بھاریوں میں منہ کا مزہ اور قوت شامہ متاثر ہوتے ہیں۔ اگر مریض میں سپیا کی دوسری علامتیں بھی موجود ہوں تو سپیا ہر پیز (Herpes) میں بھی مفید ہوسکتی ہے۔

سیبیا کے مزاجی مریض کواس سردرد میں سیبیا فوری فائدہ پہنچا تا ہے جس کے ساتھ کڑوی قے بھی آئے۔

مزاجی مما ثلت ہوتو آئکھ کی ہوشم کی تکلیفوں میں سپیا مفید ہے۔ مزاج سپیا کا ہوتو بہت سی جلدی امراض کا علاج بھی سپیا سے ہوسکتا ہے۔ جلدی علامات بہت سی دواؤں میں مشترک ہوتی ہیں۔ اگر مزاج ، ماحول اور پس منظر سپیا سے مشابہ ہوتو جلدی امراض میں فائدہ دے گی ورنہیں۔

سلفر کی طرح سیبیا میں پیپ اور بد بودار مادہ خارج ہوتا ہے۔ ناک سے سبر رنگ کا مواد نکلتا ہے۔اگر جلد اور اندرونی جھلیوں میں انحطاط ہوتو مذکورہ علامتوں کے ہوتے ہوئے مفید ثابت ہوگی۔

سپیامیں عموماً قبض ہوتی ہے۔اگر اسہال شروع ہوجائیں تواس کے ساتھ سفید چینے والا مادہ بھی نکلتا ہے۔ سخت فضلہ اور بیجین میں بھی یہ سفید مادہ ہوتا ہے اور اس میں سخت بد بوہوتی ہے۔ بواسیر کے مسے بھی بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ بیشاب میں خون

بھی آتا ہے۔ بیچے کی پیدائش کے بعد اگر پلیسنٹا (Placenta) یعنی بچہ دانی کی جھلی اندرہی رہ جائے تو بہت گہری تعلیف پیدا ہوجاتی ہیں۔ اگر اس میں پلسٹیلا کام نہ کرے تو سیپیا دوا ہوسکتی ہے لیکن پلسٹیلا اور سیپیا اس وقت تک مفید ہیں جب تک نظام خون کے اندرز ہر داخل نہ ہوگیا ہو۔ جب خون میں زہر داخل ہوجائے تو سلفراور پائر وہینم کا آزمودہ نسخہ بہترین ثابت ہوتا ہے۔ بید دونوں 200 کی طاقت میں ملا کرفوراً دینی چاہئیں۔

دودھ پلانے کے زمانے میں سیبیا کا مزاج کر کھنے والی عورت کا حیض عموماً بند ہوجا تا ہے لیکن کلکیر یا کارب کے مریض میں حیض کا خون کے خون میں تیزائی مادے یائے جاتے ہیں جن سے اعصا بی در د ہوتے ہیں۔

اگر در میانے درجہ کی ورزش کی جائے تو سیبیا کی تکلفیں بڑھ جاتی ہیں کین بہت زیادہ ورزش کرنے سے آرام محسوس ہوتا ہے۔

سیبیا میں ہاتھ یا وکن سونے کی علامت بھی ملتی ہے۔ ملیریا بخار جس میں وقت کا تعین نہ ہو،اس میں سیبیا ایک ترتیب پیدا کر دیتی ہے جس سے اصل دوا کی پہچان ممکن ہو جاتی ہے۔اگر سیبیا کامریض ہوتو سیبیا خود ہی شفا کا موجب بن جاتی ہے۔

عضلاتی کمزوری کی وجہ سے نظر کمزور ہوجاتی ہے۔ آنکھوں کے سامنے سیاہ دھیے تھرکتے ہیں۔ کمزوری اور رحم کی خرابیوں کے نتیجہ میں آنکھوں میں سوزش ہوجاتی ہے۔ پپوٹے بوجھل ہوکر پنچولٹک جاتے ہیں۔ کانوں کے پیچھے اور گردن کے قریب ابھار بن جاتے ہیں۔ بعض مریضوں میں چہرے پر زرد داغ پڑجاتے ہیں۔ زبان سفید اور منہ کا ذا کقہ بہت نمکین ہوتا ہے۔ کھانے کی ہوتی ہے۔ مریض ترش چیزیں پیند کرتا ہے۔ نقاہت اور کمزوری کا احساس بہت ہوتا ہے۔ کھانے کی بوسے مملکی ہوتی ہے جو کروٹ کے بل لیٹنے سے زیادہ ہوجاتی ہے۔

مددگاردوا: نیٹرم میور نیس وامیکا۔ فاسفورس طاقت: 30 اوراو نچی طاقتیں اور سیپیا کی ذہنی مریضاؤں کے لئے ان کا مزاج درست کرنے کیلئے ایک لاکھ طاقت میں دینی چاہئے۔ 173

# سليشيا

#### **SILICEA**

(Silica - Pure Flint)

سلیثیا یا سلیکا (Silica) زمین کی سطح پریایا جانے والا ایک ایباعضر ہے جوریت اور کئی قشم کے پتھروں میں پایا جاتا ہےاورتمام روئے زمین پر پھیلا پڑا ہے۔اس عضر نے زندگی کے آغاز ہی میں عام مٹی کے ساتھ مل کرزندگی کی تغمیر میں حصہ لیا۔اس لئے بیتمام زندہ اقسام کے خلیوں کی عضری ترکیب میں داخل ہے۔ بعض مشہور ہومیو پیتھک اطباء کے تج بات سے سلیشیا کی بہت سی خصوصات معلوم ہوئی ہیں۔ ہومیو پیتھی کےسواا سے بطور دواکسی اورطریقیہ علاج میں استعال نہیں کیا گیا۔ ایک طویل عرصہ کی محنت اور ہومیو پیتھک پروونگ (Proving) کے بعداس کی علامات منظر عام پر آئی ہیں ۔سلیشیا ان دواؤں میں سے ہے جس کی پروونگ بہت آ ہستہ ہوتی ہے۔ یہ گہرے اثرات کی حامل ہے اور ایسی اندرونی تبریلیاں پیدا کرتی ہے جوآ ہستہ آ ہستہ وقوع پذیر ہوتی ہیں۔سلیٹیا کی پروونگ سے اس بات کاعلم ہوا کہ یہ بہت گہرااورلمبااثر کرنے والی دواہے۔ جسم کےاندرکوئی بھی بیرونی مادہ داخل ہوجائے توسلیٹیا سے برداشت نہیں کرسکتی اوراسے فوراً ہاہر نکال پھینکنے کے لئے جسم کو ر عمل دکھانے پر تیار کرتی ہے۔اگر ہیرونی مادہ بے جان ہوتواس کےار دگر دپیپ بنا کراسے باہر کی طرف دھکیلتی ہے۔ یہ پیپ موبل آئل کی طرح اس بیرونی چیز کے گر دلیٹ کراس کی حرکت کوآ سان کرتی ہے اوراس کو نکا لنے کا جورستہ بناتی ہے اس سے گوشت پوست اور جھلیول وغیرہ کوزخی نہیں ہونے دیتی۔اگر ہیرونی مادہ جراثیم یا وائرس یا پیٹ کے کیڑے وغیرہ ہوں توان کے خلاف ہرمناسب رغمل کے لئے جسم کومستعد کرتی ہے اور یہ دفاعی کارروائی تمام اینٹی بائیوٹک

(Anti-Biotic) دواؤں سے زیادہ مؤثر ثابت ہوتی ہے۔ سلیشیا جراثیم اور کیڑوں کے خلاف ردعمل دکھا کران کوجسم کے اندرہی مارکران کی پیپ بنائے مختلف مخارج سے باہرنکال چینکتی ہے۔

بعض بھاریوں میں جراثیم کےخلاف سلیٹیا کار عمل کافی نہیں ہوتا یا بالکل ہی نہیں ہوتا مثلًا ٹائیفائیڈ کے مریض پرسلیشیارتی برابر بھی اثر نہیں کرتی ۔اسی طرح فسادخون کی بعض قسموں میں سلفراور یا ئیر دھینم سلیشیا کی نسبت زیادہ مؤثر ہیں۔ہمیں لمبے تجربہ سے معلوم ہو چکا ہے کہ کن بیار یوں میں سلیشیا کام آسکتی ہے اور کن بیار یوں میں کسی اور دوا کی ضرورت ہے۔الیبی گہری بیاریاں جن میں جسم کے پیچیدہ نظام کے مخصوص رقمل کی ضرورت ہے ان کے لئے کمبی محنت،غور وفکر اور ہر مرض اور مریض کی نوعیت کو سمجھ کر دوا کی تلاش کرنی پڑتی ہے۔ کیونکہ خداتعالی نے جسم میں ایک ایسانظام جاری کیا ہواہے جولا کھوں بیاریوں کےخلاف الگ الگ دفاعی کارروائی کے لئے ترکیب اور ترتیب دیا گیا ہے۔ بدایک الیی عظیم فیکٹری ہے جس کی گهرائی، وسعت اور ہمہ گیر تخلیقی طاقتوں کا تصور بھی عام انسان تو کیا ماہر سائنسدان بھی پوری طرح نہیں کر سکتے ۔ پس سلیشیا گو بہت ہمہ گیر ہے مگراس وسیع وعریض نظام پر ہرگز حاوی نہیں۔ سلیشیا عمو ماً متعدی بیاریوں، پھوڑ ہے پھنسیوں میں بہترین کام کرتی ہے۔ اسی طرح بے جان چیزوں کے خلاف جیرت انگیز بلکہ نا قابل فہم ردعمل دکھاتی ہے مثلاً اگر جسم میں لوہے کا کیل داخل ہو جائے ، کوئی اور چیزغلطی سےنگل لی جائے ، گلے میں مجھلی کا کا نٹا کچینس جائے یا بندوق کے چیر ہےجسم کے اندررہ جائیں توسلیثیا اس قتم کی چیزوں کوجسم سے باہر نکا لنے میں عجیب کا م دکھاتی ہے۔اس کے دوطرح کے اثر ات ظاہر ہوتے ہیں۔اگر چھوٹی طافت میں دی جائے تو ماؤف جگہ پر آ ہستہ آ ہستہ خون کی فراہمی تیز کر کے تیزی سے جراثیم کو مار کر پیپ بنائے گی اوران پھوڑ ہے پھنسیوں کو جو عام طور پر ہفتہ دس دن میں یک کر مھٹنے کے لئے تیار ہوتے ہیں دو تین دنوں میں ہی یکا کر بھٹنے کے لئے تیار کر دے گی۔اس سے تکلیف بھی نسبتاً کم ہوتی ہے اور پبیے بھی بہت زیادہ نہیں بنتی۔ زخم کا سوراخ بھی معمولی سا ہوتا ہے جو د کیھنے میں بدنما معلوم نہیں ہوتا۔اسی طرح اگر سوئی جسم میں داخل ہوجائے پاکسی دھات یا کنگر کا ٹکڑا جسم کے اندرکہیں پھنسا ہوتو سلیشیا اسے باہر دھکیل دیتی ہےاورا یسے پراسرارطریق پر باہرنکال دیتی ہے کہ پیطریق ابھی تک انسانی سمجھ سے بالا ہے مگر مشاہدات قطعی ہیں۔ایک دفعہ ایک قابل سرجن نے مجھے بتایا کہ سی مریض کی انتر یوں میں سوئی بھنسی ہوئی تھی اور ایریش خطرنا ک تھا۔اسے انہوں نے سلیشیا کی شہرت سن کر سلیشیا دی۔ کچھ عرصہ کے بعدا ندرونی اعضاء کوزخی کئے بغیروہ سوئی خود ہی جسم سے باہرنکل گئی اور سوئی کے جسم سے باہر نگلنے کارستہ سیدھا جلد کے قریب ترین تھا۔ مختلف جھلیاں اور چریی کی تہیں وغیرہ بالکل حائل نہیں ہوئیں اور نہ ہی زخمی ہوئیں۔ بہطریق جسیا کہ بیان کیا گیا ہے۔انسانی فکراور تصور کے احاطہ میں نہیں آ سکتا مگر مشاہدہ اتناقطعی اور بار بار ہونے والا ہے کہ کوئی معقول انسان اس کاا نکارنہیں کرسکتا۔ایک دفعہ ربوہ میں ایک بیجے کے پاؤں میں شخشے کا ایک بڑاسااور ٹیڑھا ککڑا یاؤں کی ہڈی تک پہنچ کروہیں چینس گیا۔ یاؤں اتنا سوج گیا تھا کہ ڈاکٹروں نے ایریشن کرنے سے انکارکر دیا۔ اسے سلسل ایک مہینہ تک 6x میں سلیشیا کھلائی گئی۔سلیشیا کے اثر سے سوجن رفع ہوگئی اور شخشے کا وہ گلڑا ہڑے آرام سے باہر نکلنے لگا یہاں تک کہاس کا ایک کنارہ جلد سے اویرنکل آیا۔ تب اسے موجنے سے کھینجا گیا تو بغیر تکلیف کے باہر آگیا۔

افریقہ کے بعض ممالک اور پاکستان میں سندھ کے علاقہ میں گندے پانی کی وجہ سے ایک کیڑ اجسم میں داخل ہوجا تا ہے جو بہت خطرناک ہوتا ہے اور اندر ہی اندر فیتے کی طرح لمبا ہوتا چلا جاتا ہے اور ایک سوت کی گھری کی طرح جسم میں ابھار بنا دیتا ہے جو بڑھے بڑھتے ایک فٹ بال کے برابر بھی ہوسکتا ہے۔اسے فیل پالینی ہاتھی کا پاؤں جیسی بھاری کہا جاتا ہے۔ وقف جدید کا ایک معلم ہومیوڈا کڑ نثار مورانی جو ہندوؤں سے مسلمانوں ہوا تھا، فیل پاکے علاج کے لئے سلیشیا کو کا میا بی سے استعال کرتا تھا۔ اس کے بیان کے مطابق سلیشیا کو کا میا بی اندر بھلا دیتی تھی۔ اسے چیرا وغیرہ دے کر باہر نکا لئے سلیشیا کھ

کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی کیونکہ ایسے کیڑے کو سرجری کے ذریعہ باہر نکالنے کی کوشش کرنا انتہائی خطرناک ثابت ہوسکتا ہے۔اگریہ پورا نکلنے کی بجائے کہیں سے ٹوٹ جائے جس کاغالب احتمال ہوتا ہے یا غلط چاقو لگنے سے ٹکڑے ٹکڑے ہوجائے تو خون کے ذریعہ جہاں جہاں یہ گڑے پھیلیں گے اس کا ہر ٹکڑ ابہت تیزی سے بڑھنے لگتا ہے اورا نتہائی مہلک ثابت ہوتا ہے۔ افریقہ میں اس کیڑے کے بعض ماہر معالجین اسے کانٹے پر لیٹتے ہیں۔ یہ بینکٹروں فٹ تک لمبا ہوتا ہے۔اگر درمیان میں ٹوٹ جائے تو ساری محنت اکارت جاتی ہے۔سندھ ہویا افریقہ، سلیشیا ہر جگہ کیساں کارروائی کرتی ہے اوراس کیڑے کو پھلا کرزخم کا چھوٹا سا سوراخ بنا کراس کا مواد باہرنکال دیتی ہے۔

بعض اوقات مجھلی کا ٹیڑھا کا نٹا گلے میں پینس جاتا ہے جو نکلتا ہی نہیں۔ایک دفعہ بھے بھی ایسی صورت حال کا سامنا کرنا پڑا۔ جب باوجود کوشش کے کا نٹا نہ نکل سکا تو میں نے سلیشیا x6 کھا لی۔ چند گھنٹوں کے بعد ہلکی سی کھانسی کے ساتھ کا نٹا خود بخود باہر آ گیا۔ بعض بچوں پر بھی یہ تجربہ کرکے دیکھا ہے۔الا ماشاءاللہ،سلیشیا ہمیشہ کار آمد ثابت ہوتی ہے۔

اونچی طاقت میں سلیٹیا دینے سے بڑے بڑے کچوڑوں کا مواد خود بخو دختک ہونے گئا ہے اوروہ اندر ہی اندرسکڑ کرختم ہوجاتے ہیں۔ پیپ بن کر بہتی نہیں ہے لیکن اس کے برعس بعض صورتوں میں پیپ بھی بنتی ہے۔ سلیٹیا کے اس دہرے اثر کو بمحصنا چاہئے عمو ما جسمانی نظام دفاع یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ حسب موقع کیا رؤمل دکھائے۔ سلیٹیا عمو ما اونچی طاقت میں سل کے مادوں کو باہر نگلنے کا حکم دیتی ہے اور ان مادوں کے گرد پیپ بنانے کے ممل کو تیز کردیتی ہے لیکن ان مادوں کو پیوٹر وہ ایسی جگہ ڈیرا ڈالے ہوئے ہوں مثلاً پھیچوڑوں میں خون کی کسی شریان کے بالکل ساتھ ہوں توسلیٹیا کے پیپ بنانے کے ممل کے ساتھ وہ شریان بھی چوڑوں میں کھٹ جائے گا اور اس تیزی کے ساتھ وہ ون جہوگا کہ اس مریض کی زندگی کو بھی بہالے جائے گا۔

سے ڈاکٹر کو ہروقت خطرہ بھانپ لینا چاہئے۔چھوٹی طاقت نسبتاً نرمی اور آ ہستگی سے کام کرتی ہے۔ اس لئے عموماً کسی شدیدردعمل کا خطرہ بیدا ہی نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر کینٹ کا کہنا ہے کہ سلیشیا تپ دق کے مریضوں کے لئے بہت اونچی یا بہت چھوٹی طاقت میں یکساں خطرناک ہے اس لئے حتی المقدور دوسری مددگار دواؤں سے کام لینا چاہئے۔اگر مجبوری ہوتو 30 طاقت میں دے کردیکھا جائے بینہ بہت اونچی طاقت ہے۔ بہت نیچی۔

سلیشیا کابعض دواؤں سے تضاد ہےاس لئے اسے ان کے ساتھ ملا نانہیں جا ہے ۔ مثلاً یارہ بعنی مرکزی کی ہرشکل سلیشیا سے متصادم ہے۔ان دونوں کوایک ساتھ استعال نہیں کرنا جاہے بلکہان دونوں کے درمیان ہیر سلف دین ضروری ہوتی ہے کیونکہاس کی بہت سی علامتیں سلیشیا سے ملتی ہیں اور پیمر کسال سے بھی موافقت رکھتی ہے۔اس لئے ہیپر سلف ان دونوں دواؤں کے درمیان ایک مل سابنادیتی ہے۔ بعض دفعہ سلیشیا کاغیر متوقع اثر ظاہر ہوتا ہے۔ مثلاً اگر کسی کے دانت کی جڑوں میں انفیکشن موجود ہوجس کا اسے علم نہ ہواور ایبا مریض کسی اور بیاری کے لئے سلیشیا استعال کر بے تواجا نک خراب دانت کے گرد جبڑ بے سوج جائیں گے اور دانت ملنے لگے گا۔ایسی صورت میں اگر وہ سلیشیا کے ترباق کے طور پر ہیپر سلف کھالے تو در دکو فوراً آ رام آ جائے گااوراسے بیلم بھی ہو چکا ہوگا کہ فلاں جگہ انفیکشن موجود ہے۔ پھرحسب ضرورت کوئی اور بالمثل دوادی جاسکتی ہے جو تکلیف دہ رڈمل کے بغیر دانت کوٹھیک کر دے۔ سلیشیا کی ایک عمومی علامت یہ ہے کہ مریض کو بہت سردی لگتی ہے اور اس کے ہاتھ یا وُں ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ بیالیی علامت ہے کہ جوبعض او قات سیجے دوا تک پہنچنے کی راہ میں بھی حائل ہو جاتی ہے کیونکہ وہ مریض جنہیں تعفنی بخار ہوں ان کے ہاتھ یا وُں بعض دفعہ بہت گرم ہوتے ہیں اور کئی ڈاکٹر اس علامت کے پیش نظر انہیں سلیشیا کی بجائے پلسٹیلا دیتے رہتے ہیں جو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچاتی ۔سلیشیا کی پہچان یہ ہے کہ بخار چڑھنے سے پہلے سردی کی وجہ سے ہاتھ یاؤں ٹھنڈے ہو جاتے ہیں لیکن بخار چڑھنے کے بعد پلسٹیلا کی علامتیں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ باد رکھیں کہ سلیشیا پلسٹیلا کی مزمن (Chronic) دوا ہے۔

کئی دفعہ مریض بخار میں جل رہے ہوتے ہیں اور ان کے ہاتھ پاؤں بھی گرم ہوتے ہیں لیکن انہیں پلسٹیلا کی بجائے سلیشیا کی ضرورت ہے اور سلیشیا ہی فائدہ دیتی ہے۔ عموماً فانسلز کی انفیکشن میں ایسا ہوتا ہے اور بعض بچا یسے ڈاکٹر وں کے ہاتھوں چنددن کے اندر مر جاتے ہیں کیونکہ دراصل وہ سلیشیا کا تفاضا کر رہے ہوتے ہیں اور انہیں مسلسل پلسٹیلا ہی دی جاتی ہے۔ جہاں تک کہ بیاری قابو سے نکل جاتی ہے۔

سلیشیا کے مریض کو یہ خوف رہتا ہے کہ میں جوکام کروں گایا جوامتحان بھی دوں گااس میں بنتلار ہے ہیں۔ مثلاً میں ناکام ہوجاؤں گا۔خصوصاً سکول کے بچاس ناکامی کے احساس میں مبتلار ہے ہیں۔ مثلاً بعض لوگ دل میں بیٹھے ہوئے خوف کی وجہ سے ڈرائیونگ کے امتحان میں بار بارناکام ہوتے ہیں حالانکہ انہیں اچھی بھلی ڈرائیونگ آتی ہے۔ ایسا خوف چونکہ بعض دوسری دواؤں میں بہت نمایاں طور پر بیان ہوا ہے اس لئے سلیشیا کا خیال ہی نہیں آتا۔ ایسے مریضوں کواگر سلیشیا کا خیال ہی نہیں آتا۔ ایسے مریضوں کواگر سلیشیا کا کے ساتھ کالی فاس ملاکر دی جائے تو بعض دفعہ تعجب انگیز فائدہ پہنچتا ہے۔

مختلف قتم کے زخم اور السر مندمل نہ ہوں تو مستقل ناسور بن جاتے ہیں۔ اگر سلیشیا کی علامتیں ملتی ہوں تو بیاں اکر مستعد کر دیتی ہے اور انہیں ابھار کر بیاتی ہوں تو بیانی ہے۔ جب وہ بہہ جائے تو زخم بالکل خشک ہوکر معمولی سانشان باقی رہ جاتا ہے۔

اگر عورتوں کے جسم میں غدود بڑھ جائیں تو ان کے خلاف بھی سلیشیا بہت مفید دوا ہے۔ جلد پر ظاہر ہونے والی عمومی تکیفیں مثلاً زہر یلے دانوں، چھالوں اور پھوڑوں وغیرہ میں سلیشیا کا بہت اچھا اثر ہے۔ جن لڑکیوں اورلڑکوں کے چہرے پر آغاز جوانی میں کیل نکل آتے ہیں اور بہت بذنما دکھائی دیتے ہیں، انہیں 30 طاقت میں کالی برومیٹم کے ساتھ سلیشیا ملاکردیئے سے بسااوقات نمایاں فائدہ ہوتا ہے اور بہت ضدی قتم کے کیل بھی پیچھا چھوڑ جاتے میں۔ لیکن ان دونوں کو کم از کم ایک ماہ تک استعمال کرنا چاہئے۔ بعدازاں بھی وقفے وقفے کے ساتھ حسب ضرورت دہرانا چاہئے۔

جسم کے جس حصہ سے بھی پیپ والے ریشہ دار مواد خارج ہوں سلیشیا کوفراموش نہیں کرنا چاہئے۔سلیشیا میں بیائی آنے کی علامت سلفر سے ملتی ہے۔سلفر میں پاؤں گرم رہتے ہیں اور بسینہ آتا ہے اور جلن بھی ہوتی ہے۔سلیشیا میں سر دی کے احساس کے باوجود یاؤں میں بسینہ آتا ہے۔

سلیشیا میں سردرد گدی سے شروع ہوتا ہے۔ عموماً صبح کے وقت درد کا آغاز ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے جلسیمیم سے اسے ممتاز کرنا مشکل ہوتا ہے۔ دونوں ٹھنڈے مزاج کی دوائیں ہیں۔سلیشیا میں دردگدی سے آگے کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ ما تھے اور آئکھوں پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔اگر یہ علامت واضح ہوتو سلیشیا سے علاج شروع کرنا چاہئے۔اس کا سردرد صبح شروع ہوکررات تک جاری رہتا ہے۔

مجھی سلیشیا کے مریض کا نجلا دھڑ خشک ہوتا ہے اور اوپر کے دھڑ پر ٹھنڈ اپسینہ آتا ہے۔
کلکیر یا کارب سے فرق ریہ ہے کہ کلکیر یا کارب میں اوپر کے سارے بدن پڑ ہیں بلکہ صرف سر پر
بہت زیادہ پسینہ آتا ہے۔ رسٹاکس میں اوپر کے بدن پر پسینہ آتا ہے لیکن سر پر بالکل نہیں آتا۔
سلیشیا میں خاص وقت پر مرض شروع ہوتا ہے اور خاص وقت پر ہی ختم ہوتا ہے اور وقفہ وقفہ سے
مرض عود کر آتا ہے۔ اس کا تعلق شروع چاند سے بھی ہے۔ چاند نکلتے ہی سلیشیا کی بیاریاں
زور پکڑ لیتی ہیں۔

بعض بچوں کا دمہ بھی شروع جاند میں شدت اختیار کرلیتا ہے اور بیسلیشیا کی خاص علامت ہے۔ مختلف قسم کے بخاروں، حیض کے ایام کی تکلیفوں اور مرگی کے دوروں کا بھی جاند کی تاریخوں سے تعلق ہوتا ہے۔ بیاری کے سات دن کا دور بھی سلیشیا میں ماتا ہے۔

گدی والے درد کے علاوہ سلیشیا کا سر در دزیا دہ تر دائیں طرف حملہ آور ہوتا ہے۔ اس کہ بہلو سے اس کی میگنیشیا فاس سے مشابہت ہے۔ اس کا تفصیلی ذکر میگنیشیا فاس میں گزر چکا ہے۔ سرکے تکلیف وہ ایکزیما میں بھی سلیشیا بہت کار آمد ہے۔ اس کے ساتھ سورائینم اور گریفائیٹس بھی مددگار کے طور پر دینی پڑتی ہیں جس سے تکلیف دہ

مزمن ایگزیموں میں بہت نمایاں فرق پڑتا ہے۔ بیددوائیں ایک ہزار طاقت میں باری باری درمن ایگزیموں میں بہت نمایاں فرق پڑتا ہے۔ مریضوں کو بھی سورائینم ،سلفر ،سلیشیا اور گریفائیٹس باری باری دینے پڑتے ہیں کیونکہ بیمرض بہت گہرا ہے اور صرف ایک دودواؤں کے قابو میں نہیں آتا۔

بعض دفعہ بچوں کے چہرے برخون کی غدود ہیں اجر آتی ہیں، کی کی جلداورخون کے چھالے سے بن جاتے ہیں۔ اگر وہ ٹھنڈے مریض ہوں تو اللہ کے فضل سے سلیٹیا سے بہت فائدہ پہنچتا ہے۔ ورنہ فیرم ملیکیکم (Ferrum Metallicum) اس مرض کی اولین دوا ہے اور تجربہ بتا تا ہے کہ یہ بعض بیدائش خون کے ابھاروں میں بھی مفید ثابت ہوئی ہے۔

سلیشیا گلینڈز کی زیادہ خطرنا ک اور گہری بیار یوں میں کام آتی ہے۔ سخت غدودوں کو چھوٹا اور نرم کرنے میں سلیشیا ایک اہم دوا ہے۔ کلکیر یا فلور، برائیٹا کارب، فائیٹو لاکا اور کا سٹیکم بھی مفید ہیں۔ لیکن اگر جبڑوں، گردن اور بغلوں کے غدود تیزی سے سخت اور بہت بڑے ہونے شروع ہوجا ئیں اور مریض ٹھنڈا ہوتو سلیشیا استعال کرنی چا ہے لیکن اگر اس کے باوجودا فاقد نہ ہوتو احتمال ہے کہوہ کینسر ہو۔ اس صورت میں اکیلی سلیشیا فائدہ نہیں دے گی بلکہ سلفر CM و بنی چا ہے ۔ جب اس کے استعال سے مریض ٹھنڈ محسوس کرنے گے تو پھر سلیشیا سلفر CM کے خوراک دینی پڑے گی۔ جب تک سردی گرمی کی علامتیں تبدیل نہ ہوں اس وقت تک ان کوادل بدل کردینا مناسب نہیں۔

سلیثیا آنکھوں کی بیار بوں میں بھی مفید ہے۔ کور نیا کے السر میں بھی جوعلاج کے لائل مرض ہے سلیثیا بالمثل ہوتو غیر معمولی فائدہ دیتی ہے۔ (دیگر مشابہ دواؤں سے موازنہ کے لئے دیکھئے کلکیریا فلور)

نزلاتی مادہ کی وجہ ہے اگر کان میں شور ہوتو پیملامت بہت ہی دواؤں میں مشترک ہے۔سلیشیا اسی وفت کام آئے گی جب پیمزاجی دوا ہو۔ اگر دانتوں کے کنارے

## تجرنے لگیں تو کلکیر یا فلور کی طرح سلیشیا بھی دوا ہوسکتی ہے۔

اکثر ہومیو پیتھک کتابوں میں گلے کی اچا نک خرابی کے علاج کے سلسلہ میں سلیشیا کا ذکر نہیں ماتا بلکہ یہ گلے کی مستقل اور مزمن بھاریوں میں مفید ہتلائی جاتی ہے۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ گلے کے غدود میں تعفن کی وجہ سے بخار ہوتو صرف سلیشیا دیئے سے ہی فوری آرام آسکتا ہے۔ اس کے ساتھ کالی میور، فیرم فاس اور کلکیر یا فلور ×6 دیں تو بخار اللہ کے فضل سے بہت جلد ٹوٹ جاتا ہے۔ بعض ایسے مریضوں کا اس علاج سے اگر پہلے دن ہی بخار نہ ٹوٹ تو دو تین دن کے اندررفتہ رفتہ ختم ہوجا تا ہے۔

سلیشیا کے مریض کوسر دی لگنے کے باوجود سخت ٹھنڈ نے پانی کی پیاس محسوس ہوتی ہے اوروہ برف کھانا چا ہتا ہے یا مشروبات میں برف ڈال کر بیتیا ہے۔سلیشیا کے بارے میں ایک علامت اکثر کتب میں لکھی ہوئی ہے کہ اس کے مریض کو گوشت سے نفرت ہوجاتی ہے۔اگر مریض پیند بھی کرے تو صرف ٹھنڈا گوشت پیند کرتا ہے۔میراوسیع تجربہ اس کے خلاف گواہی دیتا ہے۔ بکثر ت سلیثیا سے فائدہ اٹھانے والے مریضوں میں گوشت سے نفرت کی عادت موجوز نہیں ہوتی۔

مزمن اسہال کی بیاری میں بھی سلیٹیا بہت مفید ہے۔ تپ دق کے اثرات کی وجہ سے بھی اسہال مزمن صورت اختیار کر لیتے ہیں یا پھرا گرخوراک گندی اور مضرصحت ہوجیسا کہ مہاجر کیمپول وغیرہ میں ہوجاتی ہے تو اسہال کی بیاری مستقل ہوجاتی ہے یا پیچین مزمن شکل اختیار کر لیتی ہے۔ ایسی بیاریوں میں سلفر اور کروٹن کے علاوہ سلیٹیا بھی دوا ہوسکتی ہے بشرطیکہ مریض کا جسم مھنڈار ہتا ہو۔ ایک عالمی جنگ میں اسہال کی بیاری بہت پھیلی تھی۔ ایک ہومیو پیتھک ڈاکٹر سلیٹیا کا استعال شروع کیا تو ہر جگہ اس سے فائدہ ہوالیکن ایک اور موقع پر سلیٹیا سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس کی وجہ ریتھی کہ خاص موسم اور خاص وبا وغیرہ میں علامتیں بدل جاتی ہیں اور دوسری دواؤں کی ضرورت بڑتی ہے۔

سلیشیا کی بعض علامتیں کالی کارب سے ملتی ہیں۔ دونوں ٹھنڈے مزاج کی دوائیں

ہیں۔جنسی امراض میں بھی سلیشیا کی کالی کارب سے بہت گہری مشابہت ہے۔اگر سردی کی وجہ سے رات کو بستر میں بیشاب نکل جائے تو بھی سلیشیا مفید ہے۔ ب

بعض عورتوں خصوصاً بجیوں کے حیض احیا نک رک جائیں تو سلیشیا بشرطیکہ دیگر علامتیں موجود ہوں بہت مؤثر ثابت ہوگی حتی کہ اس کے نتیجہ میں پیدا ہونے والی مرگی کا بھی مؤثر علاج ہے۔

دمہ کے لئے بھی سلیشیا بہت مفید ہے۔ دمہ کے دوران بخار ہو جائے تو سلیشیا سے بہتر کوئی دوانہیں۔ دمہ کے ایک حملہ کے بعد سلیشیا دیں تو بیزیا دہ گہرااور لمبااثر دکھاتی ہے اور دمہ کے متعقل حملہ کے رجحان کوختم کردیتی ہے۔

مرگی میں اگر سلیشیا دوا ہوتو مریض کے شنڈ ہے ہونے کے علاوہ اس کا اورا (Aura) بھی اس کی نشاند ہی کرتا ہے جو پیٹ کے اندر در میان سے شروع ہوتا ہے اور اس کا غبار دماغ کی طرف اٹھتا ہے۔ شروع چاند میں ہونے والے مرگی کے دورہ میں بھی سلیشیا کونظر انداز نہ کریں۔

سلیشیا میں زبان پر گنٹھیا کی قتم کا درداورسوجن ہوتی ہے یعنی زبان کا کوئی نہ کوئی حصہ دکھنے لگتا ہے۔ مسوڑھوں پر چھالے بن جاتے ہیں۔ معدہ میں خرابی کی وجہ سے پیچکی شروع ہوجائے توسلیشیا سے آرام آتا ہے۔ نکس وامیکا اور اگنیشیا بھی پیچکی کے لئے بہت مفید دوائیں ہیں۔

یں ہے۔ اسلیثیا میں متلی اور قے کا رجحان بھی ماتا ہے۔ اگر سلیثیا کی دیگر علامتیں پائی جا ئیں تو اس سے جگر کی خرابی کا بھی علاج ممکن ہے۔ ایسے مریض کوگرم کھانا پیندنہیں ہوتا بلکہ مھنڈ اکھانا مرغوب ہوتا ہے۔

بعضُ دفعہ بچوں کوشد پر قبض ہو جاتی ہے اور اجابت کے وقت بچہ بہت زور لگا تا ہے۔ ایسے بچوں کے لئے سلیٹیا اور وریٹرم البم بہت مفید دوائیں ہیں۔ (تفصیل کے لئے دیکھئے وریٹرم البم۔)

بیشاب کی بہت سی تکلیفوں میں بھی سلیشیا مفید ہے۔اگر پیپاورخون آنے لگے،

نزلاتی حملے ہوں لیعنی بار بار بیشاب آئے ،مختلف مادے ببیثاب کے ذریعے خارج ہوں اور برتن کی تہ میں بیڑھ جائیں توسلیشیا دینے سے فائدہ ہوگا۔

کردہ میں بنے والے کنر خصوصاً آگریلیٹس (Oxalates) جو کسی اور دواسے گھیک نہیں ہوتے بسااوقات کچھ عرصہ سلیٹیا 6x کھلانے سے چھوٹے چھوٹے رہت کے ذر ہے بن کرنکل جاتے ہیں۔ ایسی پھر یاں ایکسرے میں بھی نظر نہیں آئیں اس لئے صرف گردے کی درد کے شدید دورے ان کی نشاندہی کرتے ہیں۔ پھر یلی علاقوں میں جہاں پھر وال کے سگریزے خوراک میں شامل ہوتے ہوں وہاں اس قتم کی آگریلیٹس کی پھر یاں بھر وال کیشر سامل ہوتے ہوں وہاں اس قتم کی آگریلیٹس کی پھر یاں بیشر سامل میا جورائل میں شامل ہوتے ہوں وہاں اس قتم کی آگریلیٹس کی پھر یوں کے مریضوں پر بیشرے ملتی ہیں۔ افغان مہاجرین کے کیمپول میں آگریلیٹس کی بھر یوں کے مریضوں پر میرے ہومیو پیچھک کے شاگر دوڑاکٹروں نے وسیع بیانے پراسے کا میابی سے استعمال کیا ہے۔ میرے ہومیو پیچھک کے شاگر دور ہوتے ہیں یا بعض عورتوں کے رقم میں یانی کے تھیلے سے بن جاتے ہیں جورسے رہتے ہیں یا بھوٹ جاتے ہیں اوران سے لیس دار مواد بہنے گتا ہے۔ یہ کا نی تکلیف دہ اور بے چین کرنے والی بیاری ہے۔ بیطن ہیں۔ ان سب تکلیفوں کے ازالہ کے لئے اگر سلیشیا مزاجی دوا ہوتو بہت مؤثر ثابت ہوتی ہیں۔ ان سب تکلیفوں کے ازالہ کے لئے اگر سلیشیا مزاجی دوا ہوتو بہت مؤثر ثابت ہوتی ہے۔

پاؤں میں گٹے پڑ جانا، اندر کی طرف اگنے والے ناخن (In Growing Toe Nail)
کی وجہ سے سوزش اور درد، رگڑ لگنے سے تکلیف بڑھ جائے، تنگ جوتا پہننے سے گئے پڑ
جائیں تو حسب علامات سلیٹیا یا سلفر مفید ثابت ہوسکتی ہیں مگر بعض ہومیو پیتھس نے دعویٰ کیا ہے کہ انگو تھے کے ناخنوں کی یہ بیماری سب سے زیادہ آسٹریلین نارتھ پول کے میگنٹ سے تیار کی ہوئی ہومیو پیتھک دوا کے دائر ہ کارمیں آتی ہے۔

مددگاردوائیں: تھوجا۔پلسٹیلا۔فلورک ایسٹر طاقت: تھوجا۔پلسٹیلا۔فلورک ایسٹر طاقت: اونچی پوٹینسیاں

# 174 سپإئیجیلیا SPIGELIA

(Pink Root)

سیائی جیلیا ایک بودے سے تیار کی جاتی ہے جسے Pink Root یعنی گلائی جڑ کہا جاتا ہے۔ یہ بائیں طرف کے اعصابی دردوں کے علاج میں بہت شہرت رکھتی ہے لیکن وجع المفاصل کےعلاج میں بھی اسے اونجا مقام حاصل ہے۔ایسے مریض جو جوڑوں کے در د میں مبتلا ہوں ان کے اعصاب بھی اس بہاری سے متاثر ہوکر بہت زودحس ہو جاتے ہیں۔ وہ اعصابی در دجن کی جڑ وجع المفاصل میں ہولیکن بظاہر اعصابی تکلیف معلوم ہوتی ہوان میں سیائی جیلیا بہت مفید دوا ہے۔ دل کی بہاریوں سے بھی اس کا تعلق ہے۔ دل کے بردول کی سوزش اور دل کی تیز دھڑکن میں بہت کام آتی ہے۔ چبرے کے بائیں طرف کے اعصابی دردوں میں بہت مؤثر ہے۔اس کے بارے میں اکثر قابل ہومیو پیتھک معالجین کا کہنا ہے کہ گردن سے لے کرچیرے تک کے کوئی اعصابی در دسیائی جیلیا کے دائر ہ کارسے با ہزنہیں بعض دفعہ گردن اور کندھے کے جوڑوں میں درد مستقل صورت میں پھہر جاتا ہے۔ گرم عکور کرنے سے آ رام آتا ہے۔ سائی جلیا کی تکلیفیں سردی سے بڑھتی ہیں لیکن درد میں جلن یائی جاتی ہے جیسے آ گسی گلی ہواور درد کے کوندے شعلوں کی طرح لیکتے ہیں یا ایسے لگتا ہے کہ گرم تاروں سے ماؤف جگہ کو جکڑ دیا گیا ہے اور اعصاب کے کناروں پر بھی گرمی کا شدیدا حساس ہوتا ہے۔ایسی کیفیت میں سیائی جیلیا کونہیں بھولنا جا ہے ۔حتی المقدور ایلوپیتھک ٹیکوں سے احتر از کرنا جاہے جوان در دوں کے دبانے میں مفیدتو ثابت ہوتے ہیں کین اگر ٹیکہ غلط لگ جائے تو دائمی نقصان کا موجب بن سکتا ہے۔ سیائی جیلیا کام کرے تو کسی ٹیکے کی ضرورت نہیں پڑتی اور اگر

سپائی جیلیا کام نہ کرے تو دوسری ہالمثل ہومیود واؤں کی تلاش کرنی چاہئے۔

آ تکھوں کا درد جواعصاب سے تعلق رکھتا ہواور سردی لگنے سے شروع ہواس میں درد کی لہریں آ نکھ کے اعصاب میں دوڑتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔سپائی جیلیا کے دردسارے جسم میں دوڑتے پھرتے ہیں۔

سپائی جیلیا قبل کی بعض بیماریوں میں بھی بہت مفید ہے۔ پیری کارڈائیٹس (Pericarditis) دونوں میں سپائی جیلیا کام آتی (Pericarditis) دونوں میں سپائی جیلیا کام آتی ہے۔ ان کی تفصیل ہے ہے کہ پیری کارڈائیٹس دل کے اردگر دکی جھلیوں میں سوزش کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے بخار اور سینے میں در دہوتا ہے اور اینڈ وکارڈائیٹس دل کی جھلی اور والوکی سوزش کو کہتے ہیں جوعموماً بیکٹیریا کے انفیکشن کی وجہ سے ہوتی ہے۔ سانس لینے میں دقت ہوتی ہے۔ بخار ہوجا تا ہے اور دل کافعل درست نہیں رہتا۔

سپائی جیلیا کی دماغی علامات میں کمزور یا دداشت، ہر چیز سے بے رغبتی، بے چینی اور پریشانی نمایاں ہوتے ہیں۔ اچپا نک اٹھ کر کھڑا ہونے پر چکر آتے ہیں غالبًا بلڈ پریشر کم یا زیادہ ہوجا تا ہے یا بعض دفعہ کان کے مائع کا توازن برقرار نہیں رہتا۔ کان کی افکیشن سے بھی ایسا ہوسکتا ہے۔ سخت درد کے باوجود غنودگی ہی رہتی ہے۔ سراونچا کرکے لیٹنے سے آرام محسوں ہوتا ہے۔ اگر مریض سامنے کی طرف جھکے تو تکلیف بڑھتی ہے۔

سپائی جیلیا میں درد دائیں اور بائیں دونوں طرف ہوتے ہیں لیکن عام طور پر سپائی جیلیا بائیں طرف کی دوا ہے اور سینگو نیریا دائیں طرف کی ۔ سپائی جیلیا سے اثر پذیر ہونے والا جو درد گدی سے شروع ہوتا ہے وہ بھی دائیں طرف اپنا مقام بنا تا ہے اور بھی بائیں طرف اوراس میں دھڑکن ہوتی ہے اور درد کی لہریں دوڑتی پھرتی ہیں۔ بیدر دما تھے پرآ کر بھی دائیں اور بھی بائیں آئی میں گھہر جاتا ہے۔ درد کے ساتھ بیا حساس ہوتا ہے کہ سر پرکس کر کیڑ ابندھا ہوا ہے۔ بعض دفعہ درد کی شدت سے مریض گھنڈا ہوجاتا ہے، پسینے چھوٹ جاتے ہیں اور الٹیاں آنے گئی ہیں۔ ایسے مریض کو فوراً گرم لحاف اوڑھا کر قہوہ وغیرہ پلانا چاہئے اور بلاتا خیر سپائی جیلیا شروع کرا دینی چاہئے۔

درد کی غیر معمولی زود حسی ان سب دواؤں میں پائی جاتی ہے۔ پلسٹیلا ، ہیپر سلف، کیمومیلا ، آگزیلک ایسٹر ،ان کا اپنے ابواب میں مطالعہ کریں۔

سپائی جیلیا میں اعصاب کے اندر تکلیف محسوں ہوتی ہے جس کی وجہ سوزش اور چوٹ وغیرہ نہیں ہوتی۔ یہ دردا تنا شدید ہوتا ہے کہ درد کی کئیریں بیرونی جلد پر سرخی کی صورت میں دکھائی دیے گئی ہیں۔ غالبًا خون کا دوران زیادہ ہوجا تا ہے۔ یہ سپائی جیلیا کی خاص علامت ہے۔ سرخی کی کئیریں صرف ماؤف جگہ پر ہی امجرتی ہیں۔ چھنے والے دردوں میں کمس نا قابل ہرداشت ہوتا ہے۔

سپائی جیلیا میں آئکھیں بہت بڑی محسوس ہوتی ہیں،نظرایک جگہ نہیں گھہرتی اور بعض دفعہ ایک جیلیا میں ورد کے ساتھ تخت دفعہ ایک چیزا پنی اصل جگہ سے ہٹی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ آئکھول میں درد کے ساتھ تخت دباؤمحسوس ہوتا ہے۔آئکھ کا ڈیلا ہلائیں تو درد بڑھ جاتا ہے۔اس میں سرخی نہیں ہوتی۔صاف ستھری آئکھ میں درد ہوتو اکثر اعصاب کا قصور ہوتا ہے۔آئکھ ہلانے سے بھی سرچکرانے لگتا

\_\_\_

آ تکھیں روشنی سے زود حس ہوتی ہیں۔ آ تکھوں سے پانی بہتا ہے۔ چہرے کا اعصابی درد رخساروں کی ہڈیوں، آ نکھوں، آ نتوں اور کنپٹیوں تک پھیل جاتا ہے۔ جھکنے سے تکلیف میں اضافہ ہوتا ہے۔

سپائی جلیا انتر یوں کے کیڑوں کے لئے بھی مفیدہے۔

دافع اثر دوائیں: پلسٹیلا طاقت: 30 اوراونچی پٹینسی دی جاسکتی ہے۔

### 175

# سببونجيا لوسطا

#### SPONGIA TOSTA

(Roasted Sponge)

ا سفنج سمندر میں پائی جانے والی زندگی کی ایک ایک قتم ہے جسے آبی جانوروں میں شار
کیا جاتا ہے۔ عام طور پریہ چٹانوں اور پھروں سے چپکے رہتے ہیں اور حرکت نہیں کرتے۔ اگر
ان کا کوئی حصہ ٹوٹ جائے یا کٹ کرالگ ہوجائے تو وہ کسی پھر یلی سطح پر چبٹ کر بہت تیزی
سے بڑھنے لگتا ہے اور ایک نیا آفنج وجود میں آجا تا ہے۔ مرنے کے بعدان کے جسم سطح سمندر پر
تیرنے لگتے ہیں۔ پچھلوگ انہیں اکٹھا کر کے فروخت کرتے ہیں اور یہی ان کا ذریعہ معاش
ہے۔ آفنج میں یہ خوبی ہے کہ اس کو دبایا جائے تو اس میں موجود سب پانی نکل جاتا ہے اور پھر یہ
خود بخو دا پنے اصل حجم پر واپس آجا تا ہے۔ اس کی بیخاصیت ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ سوسال بھی
بڑار ہے تو اسی طرح رہے گا۔ اسے بہت می گھریلو ضروریات میں استعال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اسے جلا کرکئی دواؤں میں بھی شامل کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اسے جلا کرکئی دواؤں میں بھی شامل کیا جاتا رہا ہے۔

ہومیو پیتھی طریق علاج میں اسے بھون کر جو دوا تیار کی جاتی ہے وہ بہت سی بیاریوں میں مفید ثابت ہوتی ہے۔ اس کا زیادہ تعلق دموی کھانسیوں اور دل کی تکاریوں میں مفید ثابت ہوتی ہے۔ اس کا زیادہ تعلق دموی کھانسیوں اور دل کی تکالیف سے ہے۔ دل کمزور اور پھلپھلا سا ہو جائے ، اس میں پوری جان نہ رہے اور اعصاب ڈھیلے پڑ جا ئیں تو اس کے نتیجہ میں کھانسی اٹھتی ہے اور دمہ بھی ہوجا تا ہے۔ اسے اعصاب ڈھیلے پڑ جا ئیں تو اس کے نتیجہ میں کھانسی اٹھتی ہے اور دمہ بھی ہوجا تا ہے۔ اس میں سیونجیا چوٹی کی دوا ہے۔ اس کھانسی کی ایک خاص پیچان سے ہے کہ کھس کھس کی آ وازیں آتی ہیں جیسے آرا چل رہا ہو۔ اگر یہ پیچان نہ بھی ہوتو دل کی کمزوری سے جو کھانسی پیدا آرا چل رہا ہو۔ اگر یہ پیچان نہ بھی ہوتو دل کی کمزوری سے جو کھانسی پیدا

ہواس میں سپونجیا ضروراچھااٹر دکھاتی ہے۔الیی کھانسی میں جوسپونجیا کی محتاج ہو،اس میں دوسری دوائیں کا منہیں کریں گی اس میں سپونجیا ہی دینی پڑے گی۔

رات کوآئی کھے تو سپونجیا کے مریض کو پہنہیں چاتا کہ وہ خود کہاں ہے۔ دروازہ اور کھڑی کہاں ہے۔ یہ کیفیت روزمرہ اپنے گھر میں رہتے ہوئے بھی ہو جاتی ہے جومرض کی نشاندہی کرتی ہے اور یہ دماغی انتشار سپونجیا میں نمایاں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بعض اور دواؤں میں بھی یہ علامت پائی جاتی ہے۔ جہاں تک گھبرا ہے اور جھٹکے ہے آئھ گھنے کا تعلق ہواؤں میں بھی یہ علامت پائی جاتی ہے۔ جہاں تک گھبرا ہے اور جھٹکے ہے آئھ گھنے کا تعلق ہو وہ گرائیڈ ملیا اور آرسنک میں بھی بہت نمایاں ہے لین یہا حیاس کہ نہ معلوم میں کہاں ہوں، سپونجیا کے علاوہ فاسفورس، لیکیسس ، کار بووج کے گلونائن، لائیکو پوڈیم اور ایسکولس میں بھی پایا جاتا ہے۔ سپونجیا کامریض رات کے کسی حصہ میں جب بھی اٹھے گاؤٹٹی انتشار کا شکار ہوگا۔

جاتا ہے۔ سپونجیا کامریض رات کے کسی حصہ میں جب بھی اٹھے گاؤٹٹی انتشار کا شکار ہوگا۔

اگر دل آ ہستہ آ ہستہ کام کرنا چھوڑ نے لگے یا اپنے اصل سائز سے بڑا ہو جائے تو سپونجیا اس میں بھی مفید ہے۔ دل پھیل جائے تو عام طور پراپی اصل حالت میں واپس نہیں لوٹا۔ جو ہومیو پیتھک دوائیں اس ضدی مرض میں مفید ثابت ہوتی ہیں ان میں سپونجیا بھی شامل ہے۔ اس بارہ میں رسٹاکس کا خصوصیت سے مطالعہ کریں۔ سپونجیا کے ساتھ دل کی عموی طاقت کے لئے کر میٹیکس و (. Crataegus, Q.) بھی استعال کرنی چاہئے۔

سپونجیا گرم مزاج دواہے۔مریض کوگرمی زیادہ گئی ہے۔کھلی ہوا کو پیند کرتا ہے۔گرم کمرے میں تکلیف بڑھتی ہے۔چھونے اور دبانے سے علامات بڑھ جاتی ہیں۔حرکت کرنے، چلنے اور جھلنے سے بھی تکلیفوں میں اضافہ ہوتا ہے۔سردی کے موسم میں تکلیفوں میں کمی ہوتی ہے لیکن ٹھنڈی ہواسے کھانسی میں اضافہ ہوجاتا ہے۔

سپونجیا گلہڑ لیمی تھائی رائیڈ گلینڈ کے بڑھنے میں مفید دواہے۔اس کی گلٹیاں پھر کی طرح سخت نہیں ہوتیں بلکہ اسفنج کی طرح نرم نرم اور انگلی کے دباؤسے دبنے والی ہوتی ہیں۔ سپونجیا میں رحم کے غدود بھی بڑھ جاتے ہیں۔وہ بھی اشنج کی طرح بھلیسلے ہوتے ہیں۔

جن بچوں کے غدود پھیل جائیں اور جسم لٹکا ہوا ڈھیلا ڈھالا ہوان کے لئے بھی سپونجیا مفید ثابت ہوسکتی ہے۔ بعض لوگوں کی ٹھوڑی دہری ہوجاتی ہے اور نرم نرم گوشت لٹکنے لگتا ہے۔ سپونجیا کے بارے میں کہاجا تاہے کہ بیاس کے لئے مفید ہے۔

سپونجیا کی ایک دلچیپ علامت ہے ہے کہ میٹھا کھانے سے گلاخراب ہوجاتا ہے۔

30 کی طاقت میں سپونجیا فائدہ دیتی ہے۔ اس دوران میٹھی چیزوں سے پر ہیز کریں۔ چند دنوں کے بعد میٹھا کھا کر دیکھنا چاہئے کہ فرق پڑا ہے یا نہیں۔ اگر فرق نہ پڑے تو پھر 200 طاقت استعال کرنی چاہئے۔ سپونجیا میں مریض رات کو بہت بے چین رہتا ہے، پرسکون نیند نہیں آتی، سوتے ہوئے جھٹکے لگتے ہیں، نیند میں تکلیفیں بڑھ جاتی ہیں اور دن کو بھی پرسکون نیند نہیں آتی۔ سپونجیا دل کی جھٹلیوں کی سوزش اور دل میں انفیکشن کے لئے بہت مفید ہے۔ سپونجیا کا مریض معمولی ہی جسمانی محنت سے تھک جاتا ہے۔ سرکی طرف دوران خون ہوتا ہے اور آئکھوں سے لیس دار رطوبت نگلی ہے۔ خشک نزلہ جس میں ہوتا ہے اور سر در دشد بید ہوتا ہے اور آئکھوں سے لیس دار رطوبت نگلی ہے۔ خشک نزلہ جس میں ناک بندر ہتا ہے، منہ میں آبلے بنتے ہیں، حلق میں چین اور خشکی ، دکھن اور در دکا احساس ہوتا ہے اور گئے میں سرسر اہے کے ساتھ کھانی اُٹھی ہے۔

سیونجیا میں شدید بھوک اور بیاس کی علامت پائی جاتی ہے۔ منہ کا ذا کقہ کڑوا رہتا

ہے۔ عورتوں میں حیض کے خون کی مقدار کم ہوتی ہے اور حیض سے قبل کمر میں درد، شدید بھوک اور دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے۔ دوران حیض مریضہ رات کو دل گھٹنے کی وجہ سے اٹھ جاتی ہے۔ مسلسل کھانسی دمہ کی شکل اختیار کرلیتا ہے۔

سپونجیا کے مریض کی علامتیں سٹرھیاں چڑھنے سے ،کھلی ہوا میں اور آ دھی رات سے قبل بڑھ جاتی ہیں۔ مرنیجا کر کے لیٹنے سے نیز سٹرھیاں اتر تے ہوئے کمی ہوجاتی ہے۔

طانت: 30

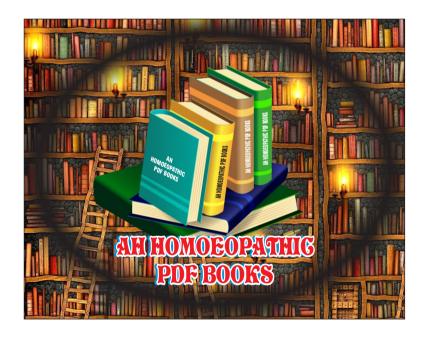

176 سطينم

#### STANNUM METALLICUM

(Tin)

سٹینم ایک دھات ہے جسے برتنوں پر قلعی کرنے کے لئے استعال کیا جاتا ہے۔
ہومیو پیتھی میں اس کا استعال عموماً کم کیا جاتا ہے لیکن میں نے اسے بہت اہم اور مفید دوا پایا
ہے۔ پھیچھڑ ول کی تکلیفوں کو کم کرنے کے لئے خواہ وہ سل کے آخری مقام تک پہنچ چکی
ہوں، عموماً مفید ہے۔ بلغمی مزاح کے لئے بہت اچھی دوا ہے۔ دن میں ہونے والے سر درو
میں جورات کو کم ہوجا ئیں مفید ثابت ہوتی ہے مگر اس کا سب سے اچھا استعال پھیچھڑ وں کی
علامات کو زم کرنے اور پیٹ کے کیڑوں کے لئے ہوتا ہے۔ شینم کے باب میں عموماً کیڑوں کا
ذکر نہیں ماتا ریپرٹریز (Repertories) اس کا ضرور ذکر کرتی ہیں۔ تج بہ بتاتا ہے کہ پیٹ
کے کیڑوں میں شینم کو لمباع صد دیا جائے تو کچھ عرصہ کے بعدوہ بے جان ہو کریا پگھل کر کے کیڑوں میں ساتا ہو کہا اس کو مے دیا جائے تا ہے کہ پیٹ
نکل جاتے ہیں۔ اس کو کم از کم چند ماہ ضرور استعال کرنا چاہئے۔ شینم سکے کے Poisoning تیات کے طور پر بھی مفید ہے۔

سٹینم منہ کے چھالوں میں بھی کا م آتی ہیں۔

جن علاقوں میں قلعی شدہ برتن استعال ہوتے ہیں وہاں پائی جانے والی معدے اورا نتر یوں کی بیاری میں شینم کوفرا موش نہیں کرنا چاہئے ۔مغربی ممالک میں چونکہ قلعی کئے ہوئے برتنوں کا رواج نہیں ہے اس لئے وہاں شینم کی بھی اتنی ضرورت پیش نہیں آتی ۔ ہوئے برتنوں کا رواج نہیں ہے اس لئے وہاں شینم کی بھی اتنی ضرورت پیش نہیں آتی ۔ ہاں مغربی ملکوں میں کھانے اور مشروبات بکثرت لوہے کے ایسے ڈبوں میں سربمہر کئے جاتے ہیں جن کے اندر''ٹن' یعنی شینم کی ایک تہ سے کھانوں اور مشروبات کو بیرونی ڈبو کے اثر سے محفوظ کیا جاتا ہے۔اس لئے جہاں بھی یہ بکثرت استعال کیا جائے وہاں وہاں

سٹینم کی علامتیں یائی جاسکتی ہیں۔

سٹینم جلد پکھل جانے والی دھات ہے اور اس سے بنی ہوئی دواسٹینم بلغم کوبھی جلد پکھلا دیت ہے۔ اگر پکھیوٹ سے بھاری ہو جائیں اور سوزش کی وجہ سے تخی پیدا ہو جائے توسٹینم بہت مفید ثابت ہوتی ہے۔ اس میں در دیں دن کو بڑھتی ہیں۔ سورج چڑھنے سے تکلیف کا آغاز ہوتا ہے جو آ ہستہ آ ہستہ بڑھتی چلی جاتی ہے اور دن ڈھلنے کے ساتھ ساتھ تکلیف میں کی ہونے لگتی ہے جو غروب آفتاب کے وقت بالکل ختم ہوجاتی ہے۔

دھوپ سے سر درد میں اضافہ ہوتو نیٹر م میوراور سینگو نیریا وغیرہ مفید ہیں۔ شینم بھی ان بس شامل ہے۔

سٹینم میں ایک خاص بات یہ ہے کہ اگر سردی گلے تو اعصاب پر حملہ ہوجا تا ہے اور منہ پر اعصا بی دردیں شروع ہوجاتی ہیں۔

سٹینم میں ایک اور علامت ہے کہ چھاتی میں کمزوری محسوں ہوتی ہے اور بولئے سے

یوں لگتا ہے جیسے اندر سے چھاتی جواب دی گئی ہے۔ شینم میں چھاتی کمزورہ وجاتی ہے اور ایوں
معلوم ہوتا ہے جیسے پھیچھو وں میں جان نہیں رہی۔ سینے کی کمزوری کی وجہ سے آ واز نہیں نگتی
اور بولنے کی طاقت میں کمی آ جاتی ہے۔ گئی ایسے مریض ہیں جن کویہ تکایف مستقل ہوجاتی ہے۔
ایسے لوگوں کو او نجی طاقت میں شینم دینی چاہئے۔ پندرہ بیس دن کے بعد او نجی طاقت کی ایک
ایک خوراک چند ماہ تک استعال کریں تو جہرت انگیز انقلا بی تبدیلیاں پیدا ہونے گئی ہیں۔
ایک خوراک چند ماہ تک استعال کریں تو جہرت انگیز انقلا بی تبدیلیاں پیدا ہونے گئی ہیں۔
جہاں بھی سل کی علامتیں پائی جا کیں ، وہاں شینم کافی مددگاردوا ثابت ہوتی ہے۔
کی طرح متلی ہوتی ہے اور منہ کا مزہ کڑ وا ہوجا تا ہے۔ معدہ خالی ہونے کا احساس کی طرح متلی کی احساس کے ساتھ شیخ بھی ہوتا ہے۔ کمزوری کا احساس غالب ہوتا ہے
خصوصاً سینے میں زیادہ کمزوری محسوس ہوتی ہے۔ بات کرنا بھی مشکل لگتا ہے۔ خشک کھانسی
خصوصاً سینے میں زیادہ کمزوری محسوس ہوتی ہے۔ بات کرنا بھی مشکل لگتا ہے۔ خشک کھانسی اٹھتی ہے جو بیننے ، بولئے اور گانے سے بڑھ جاتی ہے۔ سٹینم کا مریض ہمیشہ تھکا ہوار ہتا ہے اور

سطينم

رفتہ رفتہ بڑھتی ہوئی کمزوری کا احساس ہوتا ہے۔موسم کی تبدیلی کو بہت شدت سے محسوس کرتا ہے۔دل میں شدید دھڑکن پائی جاتی ہے۔معمولی محنت سے دل کی دھڑکن میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ دل میں شدید دھڑکن پائی جاتی ہے۔ معمولی محسوس ہوتے ہیں۔ نشنج بھی ہو جاتا ہے اور اگو مٹے ہتھیایوں کی طرف تھنج جاتے ہیں جو پلیمم کی بھی نمایاں علامت ہے۔

سٹینم کی ایک خاص علامت یہ ہے کہ سٹر صیاں اترتے ہوئے بھی کمزوری کا احساس ہوتا ہے جب کہ اکثر عوارض میں مریض کے لئے صرف سٹر صیاں چڑ ھناد شوار ہوتا ہے۔ کلائی اور ہاتھوں کے عضلات میں شخصے اور لکھتے ہوئے یا ٹائپ کرتے ہوئے انگلیوں میں جھٹکے لگنا اس کی خاص علامات ہیں۔

عورتوں میں حیض بہت جلداور مقدار میں زیادہ آتے ہیں۔ رحم میں شدید خارش اور نیچے گرنے کا احساس بھی ہوتا ہے۔ زردی مائل یا سفید رطوبت نکلتی ہے جس کی وجہ سے کمزوری ہوتی ہے۔

سٹینم میں بیاری کی علامات چھونے سے زیادہ ہوجاتی ہیں لیکن دبانے سے یاکسی سخت چیز پرسونے سے آ رام آتا ہے۔ درد آہستہ آہستہ بڑھتے ہیں اوراسی رفتار سے کم ہوتے ہیں مگر سرکا درد آہستہ آہستہ ختم نہیں ہوتا بلکہ ایک دم ختم ہوجا تا ہے۔

مددگاردوا: پلسٹیلا طاقت: 30سے200 تک

## ستثفى سيكريا

#### **STAPHYSAGRIA**

(Stavesacre)

سٹیفی سیگریا ایک بودے کے بیجوں سے تیار کی جانے والی دوا ہے۔ اس کا بودا انگور کی بیل کے مشابہ ہوتا ہے جس پر کاسنی اور نیلے رنگ کے پھول کھلتے ہیں۔ قدیم سے ہی اس کے پھل کو کئی بیار بول کے علاج کے لئے استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ معدہ کی صفائی کے لئے قے لانے کے علاوہ اسے بیرونی طور پر خارش اور جو کیس مارنے کے لئے اور مسول کو دور کرنے کے استعمال کیا جاتا تھا۔ ہومیو بیتھی میں اس کے بیجوں سے جودوا تیار کی جاتی ہے سٹفی سیگریا کہلاتی ہے۔

سٹیفی سیریا ایک بہت ہی اہم دواہے کیونکہ اس کا عصاب سے بہت گہر اتعلق ہے۔ اگر اس کے مریض کی شاخت ہوجائے تو بہت سے ایسے مرض جوقا ہو میں نہیں آتے ، وہ اس دواسے قا ہو میں آسکتے ہیں۔ سٹیفی سیریا ایسے مریض کی دواہے جو بہت حساس اور شائستہ مزاج ہو۔ بعض حساس لوگ اینے غصہ کا ایک دم اظہار کر دیتے ہیں اور مدمقا بل پر برس پڑتے ہیں لیکن کچھ لوگ اسے برداشت کر جاتے ہیں۔ بعض زودس اور نازک مزاج عورتیں غصہ کی حالت میں گنگ ہی ہوجاتی ہیں، ایک لفظ تک نہیں بولتیں اور اپنی شرافت کی وجہ سے غصہ کو دبا دیتی ہیں مگر بعد میں اس کا بدائر ظاہر ہوتا ہے اور سر میں درد اور شدید بے چینی شروع ہوجاتی ہے۔ دوچاردن شخت افسر دہ رہتی ہیں۔ ایسے مریضوں کی گھٹ گھٹ کر بیدا ہونے والی بعض جسمانی بیاریاں مستقل ہوجاتی ہیں۔ ان کوسر درد یا بیٹ درد کے دورے بڑنے لگتے ہیں اور ان سے ملتی جلتی بیاریاں انہیں آگھرتی ہیں جو دراصل یا بیٹ درد کے دورے بڑنے لگتے ہیں اور ان سے ملتی جلتی بیاریاں انہیں آگھرتی ہیں جو دراصل یا بیٹ درد کے دورے بڑنے لگتے ہیں اور ان سے ملتی جلتی بیاریاں انہیں آگھرتی ہیں جو دراصل کی اعصابی تکلیف اور شرمندگی

برداشت کرنے کے نتیجہ میں ہواس میں سٹفی سگریا کواول مرتبہ حاصل ہے۔ قریبی عزیز وں کی زیادتی کے خلاف غصد دبانے کے نتیجہ میں عموماً سپیا کی مریضہ بنتی ہے۔

سٹفی سگریا کے مریض کے چھوٹے اور معمولی زخم کواگر چھوا جائے تو شدید شنجی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جواعصا بی زود حسی کا طبعی نتیجہ ہوتی ہے۔

بواسير كےمسول ميں بھی سخت تكليف محسوس ہوتی ہے اور مريضہ چھوٹی جھوٹی جسمانی بیار یوں پرشدید تکلیف کا اظہار کرتی ہے۔اس کے اعصاب میں اتنا تناؤ ہوتا ہے کہ وہ چھوٹی سی تکلیف کوبھی بہت شدت ہے محسوں کرتی ہے۔ ملنے جلنے والےلوگ اس کے بارے میں کہنے لگتے ہیں کہ بہانہ کرتی ہے۔ یہ باتیں سن کراس کی تکلیف اور بھی بڑھ جاتی ہے اور بعض دفعہ اسے بے ہونتی کے دورے بڑنے لگتے ہیں۔ایسی مریضاؤں کوسٹفی سیکریا دینا ضروری ہے۔اس کے تعلق میں جو بیاریاں سامنے آتی ہیں وہ خاموشی کے دور ہے، بےخوالی جسم میں تھ کا وٹ، زہنی کوفت ،سو چنے سمجھنے کی صلاحیت میں کمی ، بات بھول جانااور مثانے میں بے چینی کی وجہ سے کثرت پیشاب وغیرہ وغیرہ ہیں۔قوت سامعہاورقوت شامہمتاثر ہوتی ہیں اور انگلیوں کے بورے بھی زودس ہوجاتے ہیں۔معمولی سی آ واز بھی برداشت نہیں ہوتی۔ جلد پر بھی بیاریاں ظاہر ہوتی ہیں۔سریر ایگزیما ہوجا تا ہے جس میں کوئی پھوڑا پھنسی وغیر نہیں ہوتے لیکن شدید در داور تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔ جہاں بھی بیعلامات ہوں وہاں بیدوا کام آتی ہے۔بعض دفعہ اعصاب پرابھاراور گومڑین جاتے ہیں جن میں شدید در دہوتا ہے۔ سٹیفی سگر یا میں اعصاب کےغدود جنہیں اصطلاحاً Ganglia (گینے گلیا) کہتے ہیں زود حس ہوتے ہیں۔ذرابھی ہاتھ لگ جائے تواحیا نک در دشروع ہوجائے گا۔ بغیر ہاتھ لگائے یا دباؤکے بغیران میں در ذہیں ہوتا محض اعصاب کے غیر معمولی حساس ہونے کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے۔

مردوں میں بیددوایراسٹیٹ کی تکلیفوں میں مفید ہے۔ پر اسٹیٹ گلینڈز بڑھ جا کیں

توپیشاب کی تکلیف شروع ہوجاتی ہے۔ بہت سے مریض عمومی دواؤں سے ٹھیک ہوجاتے ہیں لیکن بعض ایسے مریض ہوتے ہیں جن میں عام دوائیں کام نہیں کر تیں اس کئے مختلف وجو ہات دھونڈ نا پڑتی ہیں۔ اگر کسی کا مزاج سٹفی سگریا سے ماتا ہواور پراسٹیٹ کا مریض ہوتو یہ دوا مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ پراسٹیٹ کی تکلیف کا فوری علاج ضروری ہے ورنہ یہ تکلیف بڑھ کر مثانہ یا گردوں میں انفیکشن بیدا کر دیتی ہے اور بھی کینسر بھی بن جاتا ہے۔ پراسٹیٹ کا کینسر بہت خطرناک ہوتا ہے اور اکثر مہلک ثابت ہوتا ہے۔ اس کینسر میں سلیشیا CM جیرت انگیز اثر دکھاتی ہے۔

سٹیفی سیگر یا کودوسری دواؤں کے ساتھ ایک ترتیب کے ساتھ استعال کرنا چاہئے یعنی
پہلے کاسٹیکم ، پھر کولوسنتھ اور پھرسٹیفی سیگر یا۔ پیٹ اور انٹر یول کے تعلق میں بیددوا بہت کام کرتی
ہے اور بہت ہی تکلیفیں اور در دجو باریک اعصابی ریشوں سے تعلق رکھتے ہیں دور ہوجاتے ہیں۔
سٹیفی سیگر یا کا سردر دعموماً پچھلے حصہ سے شروع ہوتا ہے اور سارے سر پر پھیل جاتا ہے۔
سرمیں مہماسے بھی ہوتے ہیں۔ اگر یہ بہت خشک اور حساس ہول توسٹیفی سیگر یا کی علامت ہے۔
سٹیفی سیگر یا میں مریض اندرونی طور پر کیکیا ہے محسوس کرتا ہے اور بیرونی جسم نہیں لرزتا
ہے۔ اندرونی لرزش کے لئے مسیمیم بھی مفید ہے۔

سٹیفی سگریا میں حیض کے ایام میں دانتوں میں درد ہوتا ہے۔ دانت سیاہ ہو کر مجر مجرے ہوتا ہے۔ دانت سیاہ ہو کر مجر مجرے ہونے گئے ہیں۔ سٹفی سگریا عورتوں ادر مردوں کی جنسی بیار پول میں بھی بہت مفید ہے۔ پنڈلیوں اور کمر میں درد صبح بستر سے اٹھنے سے پہلے بڑھ جاتا ہے مگر عموماً رات کے وقت آ رام کرنے سے تکلیف میں کی آتی ہے۔

مددگاردوائیں: کاسٹیکم کولوسنتھ دافع اثر دوائیں: کیمفر طاقت: 30سے 200 تک

# سٹرونیم کاربونیکم

#### STRONTIUM CARBONICUM

سٹر فشیم کارب عمل جراحی کے بعد پیدا ہونے والی علامات میں بہت مفید ہے۔
سرجن کو چاہئے کہ آپریشن کے دوران اسے ہمیشہ اپنے پاس رکھے کیونکہ جولوگ آپریشن کے
صدمہ سے اچا تک مفلوج سے ہوجاتے ہیں اور موت کے قریب پہنچ جاتے ہیں ان کے لئے
سٹر وشیم کارب بہت اچھی ثابت ہوتی ہے۔ حادثات میں شدید زخمی ہوجانے سے بھی اگر
جسم اچا تک جواب دے جائے تو یہی دوااکسیر ثابت ہوتی ہے۔

چوٹیں گئے اور صدمہ پہنچے ہے آر نیکا ایک ہزار کی طاقت میں دستور کے طور پر دے دی جائے تو اچھی چیز ہے لین اگر حادثات کے صدمہ سے مریض ایک دم بے جان سا ہو جائے تو اچھی چیز ہے لین اگر حادثات کے صدمہ سے مریض ایک دم بے جان سا ہو جائے تو ایسی صورت میں تو سٹر نوشیم کارب کے علاوہ کار بوون کی فوری خطرہ سے نکالنے میں جادو اثر دوا ہے۔ سٹر نوشیم کارب اور کار بوون کی دونوں اس پہلو سے ایک دوسرے کی رقیب دوائیں ہیں۔ بعض ڈاکٹر یوفر قرکرتے ہیں کہ اپریش کے بعد صدمہ پنچ تو سٹر نوشیم کارب دیتے ہیں اور عام بیار یوں یا حادثات کے نتیجہ میں پہنچنے والے صدمہ میں کار بوون کے لیکن بیکو کی فیصلہ شدہ امر نہیں ہے، ہاں روز مرہ کے دستور کے مطابق اپریشن کے بدائر اسے میں سٹر نوشیم کارب کو ایمیت دینی چاہئے عموماً اس سے بظاہر مرتے ہوئے جسم میں نئی جان پڑ جاتی ہے۔ جسم گرم ہو جاتا ہے اور مریض آرام سے سوجاتا ہے۔ اگر فائدہ نہ ہوتو کار بوون کے ضرور دیں۔ مریض کی وہ آخری حالت جس میں جسم کا دفاعی نظام تقریباً بے کار ہوجاتا ہے اور رومر کی خوالی نزیدگی کی مریض موت کے کنار ہے بچنج جاتا ہے، کار بوون کی کا تقاضا کرتی ہے جومریض کو واپس زندگی کی مریض موت کے کنار سے بیخ جاتا ہے، کار بوون کی کا تقاضا کرتی ہے جومریض کو واپس زندگی کی طرف لوٹا دیتی ہے۔ جسم کا دفاعی نظام بیدار ہوجاتا ہے اور دوسری دواؤں کے اثر کو قبول کرنے طرف لوٹا دیتی ہے۔ جسم کا دفاعی نظام بیدار ہوجاتا ہے اور دوسری دواؤں کے اثر کو قبول کرنے

لگتا ہے۔ ہاں صدمہ کے نتیجہ میں پیدا ہونے والے مقامی عضلاتی فالج میں کاسٹیکم سب سے مؤثر دوا ہے۔ سرکی گدی پر چوٹ لگی ہویا ریڑھ کی ہڈی کوصدمہ پہنچا ہوتو آرنیکا 1000 کے ساتھ نیٹر مسلف 1000 ملا کردینی جا ہے۔

ہرانسانی جسم میں بیاریوں کے خلاف دفاع کے سب سامان میسر ہیں۔ان کواستعال میں کیسے لانا ہے، یہ اصل چیلئے ہے جس کا ہومیو پیتھک طریق کے ذریعہ مقابلہ ہوسکتا ہے۔

سٹر نشیم کارب آئکھوں کے لئے بھی اچھی دوا ہے۔اگر آئکھوں میں در داور سرخی پائی جائے اور پانی بہتا ہواور آئکھو لنے اور پڑھنے سے تکلیف میں اضافہ ہوجائے اور جلن بھی ہوتو پھرسٹر نشیم کارب بھی مفید دوا ثابت ہوسکتی ہے۔

سٹرنشیم کارب کی ایک اور واضح علامت سے ہے کہاس کے مریض کو <u>گوشت سے</u> نفرت ہوجاتی ہےاورروٹی کھانے کی اشتہاء بڑھ جاتی ہے۔

ﷺ فخنے میں موج آنے کے نتیجہ میں جو تکیفیں ہوتی ہیں ان کاتفصیلی ذکر آرنیکا، لیڈم،
ہیلس وغیرہ میں گزر چکا ہے۔ یہ تکیفیں مزمن ہوجائیں اور دیگر دواؤں سے قابو میں نہ آئیں تو
سٹر نوشیم کارب بھی دوا ہو سکتی ہے۔ سٹر نوشیم کارب گردن کے پھوں کے درد میں بھی مفید
ہے لیکن اس عارضہ کے لئے اسے عموماً 30 طاقت میں استعال کرنا چاہئے۔ یہ دوا دائیں
کندھے میں درد کے لئے بھی مفید بتائی گئی ہے۔ اگر وجع المفاصل کے ساتھ اسہال بھی
ہوں، پنڈلیوں اور پاؤں کے تلووں میں شنج ہواور پاؤں برف کی طرح ٹھنڈے ہوں تو دیگر
کئی دواؤں کی طرح سٹر نوشیم کارب بھی دوا ہو سکتی ہے۔

سٹر نشیم کارب میں مریض کی بھوک ختم ہو جاتی ہے، وہ گوشت سے عموماً نفرت کرتا ہے۔ وہ سے بھوماً نفرت کرتا ہے۔ ویسے بھی عام کھانے میں مزہ نہیں رہتا۔ رات کے وقت اسہال کی تکلیف بڑھ جاتی ہیں۔ سٹر نوشیم کارب کی تکلیفیں موسم کی تبدیلی اور خاموش رہنے سے زیادہ ہو جاتی ہیں۔ مریض سردی بالکل برداشت نہیں کرسکتا۔

179 سلفر

#### **SULPHUR**

### (Sublimated Sulphur)

سلفران دواؤں میں سے ہے جن کے بغیرایک ہومیو پیتھک معالج کا گزارانہیں چل سکتا۔ یہ غیر معمولی طاقتور دوا ہے اورانسانی جسم پرحملہ آور جراثیم کے مقابلہ کی بنیادی صلاحیت رکھتی ہے اور سوراکی تفصیلی بحث کے اور سوراکی نفصیلی بحث کے لئے سورائینم اور مرکری دیکھئے ) سوراکی بیاریوں کوغدودوں سے باہر نکا لنے میں سورائینم اور مرکری کی طرح سلفر بھی سرفہرست ہے۔

بنیادی بات یہ ہے کہ انسانی جسم میں جو قدرتی نظام دفاع موجود ہے اس میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ ہرتم کی بیاری کا قلع قبع کر سکے اس لئے اسے ہی قدرتی دفاع کے لئے اکسانا اور ابھارنا چاہئے۔ ہومیو بیتھی میں سلفراسی دفاعی نظام کو حرکت میں لاکر بہت طاقتو را ینٹی بائیوٹک کے طور پر کام کرتی ہے۔ تعفن والی پر انی بیاریوں میں اکٹر سلفر کی ضرورت پڑتی ہے۔

سلفراورسلیشیا گرمی اور سردی کے احساس کے لحاظ سے مخالف مزاج رکھتی ہیں۔اس کے باوجود اگر کسی مریض کوسلیشیا دی جارہی ہواور بھی بھی سلفر دی جائے تو یہ سلیشیا کے اثر کو تازہ کر دیتی ہے اور اس سے متصادم نہیں ہوتی۔نہ صرف سلیشیا بلکہ دوسری دواؤں سے بھی سلفر کا اکثر یہی تعلق ہے۔

بعض اوقات انسانی جسم کچھ عادات کواپنالیتا ہے جورفتہ رفتہ اتن پختہ ہوجاتی ہیں کہ انہیں جچوڑ نامشکل ہی نہیں ناممکن بن جاتا ہے۔سلفر میں یہ گہری خاصیت پائی جاتی ہے کہ مختلف قسم کی عادتوں اورنشوں کو توڑتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی دواجسم پر اثر کرنا حچوڑ دے تو تھوڑی دریے لئے وہ دوا بند کر کے سلفر استعمال کروا نمیں تو پہلی دوا دوبارہ کام شروع کردے گی۔

سلفر کے مثالی مریض کا مزاج لاابالی ہوتا ہے اوراس کی عادات میں بے ترتیبی پائی جاتی ہے۔ وہ نہانے سے نفرت ہوتا ہے۔ اس پہلو سے اس کا مزاج اوپیم سے ملتا ہے۔ افیمی کو بھی نہانے سے نفرت ہوتی ہے۔ سلفر کا مثالی مریض سخت گندہ ہوتا ہے، جسم سے بد بوآتی ہے اور بغلوں اور پاؤں میں بد بودار پسینہ آتا ہے۔ صفائی کو قطعاً کوئی اہمیت نہیں دیتا لیکن اس کی طبیعت میں ایک عجیب تضاد ہوتا ہے کہ با وجود اس کے کہ خود بد بود ار ہوتا ہے، اس کی بغلیں، پاؤں اور سانس سب متعفن ہوتے ہیں لیکن وہ غیروں کی بواسے شخت بری گئی ہے۔ دراصل بنیادی بومیں بسار ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن دوسروں کی بواسے شخت بری گئی ہے۔ دراصل بنیادی طور پر بیات حیوانوں کی فطرت میں ود بعت ہے۔ جانوروں کو بھی اپنی بو بری نہیں گئی ۔ شیر کے بھٹ کے پاس سے گزریں تو خطرنا ک بوآتی ہے لیکن شیر کواچھی گئی ہے۔ اسے آدمی سے بوآتی میں خوار پر سلفر کا ہو ہوجاتی ہے۔ اس کی ظرت سے بیات تعجب انگیز ضرور ہے لیکن فطرت کے خلاف نہیں ۔ شاذ کے طور پر سلفر کا مریض خودا بنی بوسے بھی بیز ار ہوجاتا ہے اور اسے قے شروع ہوجاتی ہے۔

سلفر کے مریض جب تک چلتے پھرتے رہیں ٹھیک رہتے ہیں لیکن جونہی بستر میں لیٹ کرگرم ہوں ان کی بہت سی بیاریاں عود کرآتی ہیں۔ یہ بات سلفر کے علاوہ مرکری میں بھی پائی جاتی ہے اور ان دونوں کے بنیادی مزاج میں داخل ہے۔ گرمی اور سردی دونوں کے مضر ہونے کے لحاظ سے یہ دونوں دوائیں مشابہت رکھتی ہیں لیکن بعض ایسی علامات بھی ہیں جوان دونوں میں تمیز کر دیتی ہیں۔ مثلاً سلفر کے مریض کا منہ عموماً معتدل یا خشک ہوتا ہے لیکن مرکری کے مریض کا منہ عموماً معتدل یا خشک ہوتا ہے لیکن مرکری کے مریض کا منہ لعاب سے بھرار ہتا ہے۔ سلفر کی بوانسان کے عام اخراجات کی بوجیسی ہوتی ہے خواہ کتی سخت ہیں کیوں نہ ہو۔ اس کے اخراجات جلد کو چھلتے ہیں۔ عور توں کے لیکوریا میں بھی جو مرکری یا سلفر کی مرابی علامت یائی جاتی ہے۔

سلفر میں تقریباً ہرتسم کی جلدی امراض ملتی ہیں مثلاً چھالے، خشک خارش، تر خارش، جلد پر خشکی سے ایسے حھلکے بن بن کر اتر نا جیسے مجھلی کی جلد پر ہوتے ہیں، خارش سے خون بہنے کا رجحان ، مختلف قسم کے بچوڑے بچنسیاں غرضیکہ ہرقسم کی جلدی امراض جن میں جلن کی علامت نمایاں ہواور دوسری علامتیں بھی ملیں تو ان میں سلفراکٹر فائدہ دے گی۔ جلدی امراض میں سلفری پوری علامتیں نہ بھی ہوں تو بھی بیاری کونتھار کراصل کوسامنے لے آتی ہے۔

سرکی چوٹی، آنکھوں، چھاتی اور دونوں کندھوں کے درمیان جلن ہوتی ہے۔ بعض اوقات جسم سے آگ کے شعلے نکلتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ بواسیر کے مسول، چھالوں، معدہ اور گلے میں بھی جلن کا حساس ہوتا ہے۔ بیشا بھی جلتا ہوا آتا ہے، بعد میں دریتک جلن محسوس ہوتی رہتی ہے۔ مریض کے پاؤل رات کو جلتے ہیں اور وہ انہیں بستر سے باہر نکال کر مشابہ ہے۔ کر محتلہ اکر مشابہ ہے۔

سلفر کے بعض مریض بہت بھوک محسوس ہونے کے باوجود تھوڑ اسا کھانے کے بعد ہی
کھانا جھوڑ دیتے ہیں۔ یہ علامت سب سے زیادہ لائیکو بوڈیم میں پائی جاتی ہے۔سلفر کی
امتیازی علامت یہ ہے کہ مریض کی صبح کی بھوک بالکل غائب مگر گیارہ بج معدہ میں سخت
کمزوری محسوس ہوتی ہے۔ کھر چن اور نیچ گرنے کا احساس ہوتا ہے۔ فوری کھانے کی طلب اتن
شدید ہوتی ہے کہ ذرا بھی انتظار دو بھر ہوتا ہے جی کہ بھوک سے غثی کا دورہ بھی پڑ سکتا ہے کیاں صبح
الحصنے کے بعد گیارہ بج تک بھوک غائب رہتی ہے۔

سلفر کی علامات میں بیبھی داخل ہے کہ جلد بہت حساس ہوتی ہے اور ذراسی رگڑ لگنے سے بھی زخم بن جاتے یا گئے پڑ جاتے ہیں۔سلفر چنبل کی بہترین دواؤں میں سے ہے۔ مگر محض اس پرانحصار نہیں کیا جاسکتا۔

سلفر کے مریضوں Veinous Systemb یعنی نیلے سیاہی مائل خون کی رگوں کا فظام عموماً خراب ہوتا ہے۔ بواسیر کا مرض اور تکلیف دہ مسول کا ہونا سلفر کی ایک عام علامت ہے۔ بواسیر کے ایسے مریضوں کی علامتیں سلفر دینے سے ابتدا میں بڑھ جاتی ہیں علامت

اور بہت خارش ہونے گئی ہے جس کا علاج نکس وامیکا ہے۔

بعض اوقات ٹانگوں میں نیلی وریدیں پھول کر جالا سا بنا دیتی ہوں جنہیں

Varicose Veins

میں بہت سی الیبی دوائیں ہیں جن کے ذریعہ ان رگوں کی اصلاح ہوسکتی ہے۔ سلفرانہی دواؤں
میں سے ایک ہے۔

میں سے ایک ہے۔

سلفر عورتوں کے سن بیاس میں بھی کام آتی ہے یعنی اس عمر میں جس میں عورتوں کا حیض بند ہور ہا ہو۔اس دور میں عورتوں کے چہرے اور سر پر گرمی کی لہریں محسوں ہوتی ہیں۔ بعض دفعہ دل پر بھی خون کا دباؤ بڑھ جاتا ہے۔ اس کے لئے پلسٹیلا بھی استعال کی جائے بیلا ڈونا اس میں اتنا فائدہ دکھائی نہیں دیا جتنی اس کی شہرت ہے۔ البتہ اکیلی پلسٹیلا کی بجائے بیلا ڈونا ساتھ ملاکر دینا زیا دہ مفید ہوتا ہے۔ مگر سلفر کی علامتیں واضح ہوں تو سلفرا کیبی ہی کافی ہوتی ہے۔ ساتھ ملاکر دینا زیا دہ مفید ہوتا ہے۔ مگر سلفر کی علامتیں واضح ہوں تو سلفرا کیلی ہی کافی ہوتی ہے۔ جاتا ہے۔ رات کے بحولے پہر زیا دہ گھبرا ہوئی جہ سونے کے بعد بڑھتی ہیں اور مریض گھبرا کراٹھ جاتا ہے۔ رات کے بحول تو ہو تا ہے۔ دن کوگیارہ بجے کے قریب یہ بے چینی معدہ میں ظاہر ہوتی ہے۔ وار شخت بے سکون ہوجا تا ہے۔ دن کوگیارہ بجے کے قریب یہ بے چینی معدہ میں ظاہر ہوتی ہے۔ رات کو تکلیف بڑھتی ہے مگر بستر کی گرمی سے لیکیسس کی طرح محض سونے سے تکلیف نہیں بڑھتی ۔

بعض دفعہ بچے کی پیدائش کے بعداس کے گرد کیٹی ہوئی جھلی (Placenta) کا پچھ حصہ رحم میں ہی رہ جاتا ہے اور پوری صفائی نہیں ہوتی جس کی وجہ سے سخت تعفن والا بخار ہو جاتا ہے۔اس میں سلفراور یا ئیروجینیم (Pyrogenium) ملا کر دینے سے بہتر کوئی نسخہ نہیں۔ اسی طرح نزلہ زکام کے ساتھ ہونے والا بخار جو عام روز مرہ کی دواؤں سے ٹھیک نہ ہواس میں بھی سلفر 200 اور یا ئیروجینیم 200 ملا کر دینے سے افاقہ ہوتا ہے۔

گاؤٹ لیعنی جوڑوں کی تکلیف میں بھی سلفر بہت مفید ہے۔بعض دفعہ سلفر کھانے

سے گاؤٹ کی دبی ہوئی تکلیف جس کی موجودگی کا پہلے علم نہیں ہوتا، ظاہر ہوجاتی ہے اور مریض

خوفز دہ ہوکراس کا استعال جھوڑ دیتا ہے حالا نکہ اگر سلفر سے گاؤٹ کی تکلیف ظاہر ہوتو وہی کچھ

عرصة تک دینے سے اس کا مؤثر علاج بھی ثابت ہوتی ہے۔اگرسلفر بند کردیں توبیہ بیاری دب

جائے گی اور پھر دوسری اندرونی بیاریوں کا پیش خیمہ ہوگی جو بآسانی قابومیں نہیں آ سکتیں۔

تپ دق اور پھیچھڑوں کی امراض میں سلفر میں سلیشیا کی طرح بہت مختاط ہوکر استعمال

کرنی چاہئے کیونکہ یہ بھی پھیپھڑوں کو بہت طاقتورر ڈِمل کا حکم دیتی ہے اور اگر کمبی بیاری سے

چیں پھر سے کمزور ہو چکے ہوں تو وہ سخت رغمل کے نتیجہ میں پھٹ بھی سکتے ہیں۔سلفرتپ دق کے

ان مادوں کو جومختلف شکلوں میں خلیوں اورا ندرونی پر دوں میں لیٹے پڑے ہوتے ہیں باہر نکالتی

ہے کیونکہ سلیشیا کی طرح اس کوبھی اجنبی چیزوں کی موجودگی ناپیند ہے۔سل کے کیڑے اگر

زیادہ مقدار میں ہوں تو ان کا اپنی نمین گا ہوں سے باہر نکلنا فائدہ کی بچائے مہلک ثابت ہوسکتا

ہے کیونکہ ل کا مریض اپنی کمزوری کی وجہ سے ان کومغلوب کرنے کی بجائے ان سے مغلوب ہو

، جاتا ہے۔سلیشیا بھی ہراجنبی چیز کو جا ہے وہ ریت کا ذرہ ہویااندر چیبی ہوئی بندوق کی گولی ہویا

شیشے کا ٹکڑا ہوضرورجسم سے باہر نکا لنے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ جراثیم جوزندگی کونقصان پہنچانے

والے ہیںان کے خلاف اتنا طاقتورر دعمل پیدا کرتی ہے کہ سل کے بعض مریض اس ردعمل کے

نتیجہ میں مربھی جاتے ہیں۔ یہ ہومیو پیتھک معالج کا کام ہے کہ کمزور مریض کو اتنی زیادہ

طاقت ور دوا نہ دے کہ جسم اس سے نیٹ ہی نہ سکے۔مناسب یہی ہے کہ شروع میں دوا چھوٹی

طاقت میں دی جائے۔اگر فائدہ ہوتو رفتہ رفتہ طاقت بڑھائیں نیز مریض کو مددگار دوائیں مثلاً

سٹینم بھی دیں جوآ ہستہ آ ہستہ مریض کی دفاعی طاقت کو بڑھاتی ہے۔

یہ نہ بھولیں کہ مزاج کے لحاظ سے سلفر گرم ہے اور سلیشیا ٹھنڈی ۔ کلکیریا کارب

سل کے فاسد مادوں کو باہر نکالنے کی بجائے ان کے گردانڈوں کے چھلکے کی طرح کیلشیم

کے خول چڑھا دیتی ہے جن کے اندروہ قید ہوجاتے ہیں۔ یا در کھیں کہ کلکیر یا کارب دینے کے معاً بعد سلفرنہیں دینی چاہئے ورنہ کئ قسم کی خرابیاں پیدا ہوسکتی ہیں۔ اگر کلکیر یا کے بعد سلفردینے سے پہلے ایک دفعہ لائیکو بوڈیم دے دیں تواس کے بعد سلفردی جاسکتی ہے۔

ہر پیز (Herpes) یا Shingals جواعصا بی ریشوں پر نکلنے والے چھالوں کی بیاری ہے،اس میں سلفر بھی اچھا کام کرتی ہے۔

صبح کے اسہال کار جمان پایا جائے تو اس میں بھی سلفر مفید ہے لیکن ڈاکٹر کینٹ نے متنبہ کیا ہے کہ سلفر سے منح کے اسہال روکنے کی کوشش نہیں کرنی چاہئے۔ کیونکہ اگر اسہال رک گئے تو وہ چھپچروں کی تکلیفوں کو بڑھا دیں گے جو خطرناک ثابت ہوسکتا ہے۔ اگرسل کے مریض کو اسہال لاحق ہوں تو پہلے نرم دواؤں سے آ ہستہ آ ہستہ اسہال کا علاج کرنا چاہئے اور پھر تپ دق کے مرض کو جڑ سے اکھیڑنے کی طرف توجہ دینی چاہئے۔

خسرہ میں بھی سلفر بہت اچھا کام کرتی ہے۔ اگر جلن اور بے چینی بہت بڑھ جائے لیکن دانے باہر نہ کلیں اور خدشہ ہو کہ بیاری اندرونی جھلیوں پر جملہ نہ کر دیتو سلفر کے علاوہ آرسنگ بھی بہت کارآ مد ہوتی ہے۔ سلفر میں آرسنگ جیسی بے چینی نہیں ہوتی۔ ہاں جلن اور آگے کا احساس آرسنگ سے مشابہ ہوتا ہے۔

ٹیکوں کے بدا ترات دور کرنے میں بھی سلفراچھی دوا ہے۔اس کے علاوہ چنداور دوائیں بھی مفید ہیں۔

سلفر کے مریض کوفلسفی بننے کا بہت شوق ہوتا ہے اور پچھ مزاجاً فلسفی ہوتے بھی ہیں۔اگر بیشوق جنون کی حد تک بڑھ جائے تو او نچی طافت میں سلفر کی ایک دوخورا کوں سے کافی فرق پڑجا تا ہے۔ ان میں بعض اقتصادی فلسفی ہوتے ہیں جو ہر وقت سکیمیں بناتے رہتے ہیں لیکن عملی طور پر پچھ ہیں کرتے ۔ بیا قتصادی فلسفی عملاً کوئی کام کر بیٹھیں تو اکثر اپنا سارا سر ما بیڈ بو بیٹھتے ہیں۔ بہت ست مزاج ہوتے ہیں۔ کسی کام میں ان کا دل نہیں لگتا۔ اپنی سوچوں ہی میں مقیدر ہتے ہیں۔ ان کا علاج بھی سلفر کی اونچی طافت ہے۔

سلفر کے مریض کو سر درد بہت ہوتا ہے جس کا دورہ ہفتہ میں ایک دفعہ تو ضرور پڑتا ہے۔ اسے گرمی پہنچانے سے آ رام آتا ہے حالانکہ سلفر کی عمومی تکلیفیں گرمی سے بڑھتی ہیں، خاص طور پر بستر میں گرم ہونے سے اور کمرے کی گرمی سے کیکن سر دردکوگرم کمرے میں آ رام ماتا ہے۔ اسی طرح گرم گلور سے بھی فائدہ پہنچتا ہے۔

آ تکھوں کے سامنے چنگاریاں اور شعلے ناچتے ہیں۔ کبھی سر اوپر اٹھانے سے تارے نظر آنے لگتے ہیں۔ مختلف قسم کے رنگوں کے دھے بھی دکھائی دیتے ہیں۔ عام طور پر سردرد شروع ہونے سے پہلے ایسا ہوتا ہے۔ اگر شروع میں سلفردے دی جائے تو سردرد ہوگا ہی نہیں۔ ہرقسم کے ایگزیما اور خارش میں بھی سلفر مفید ہے۔ پرانے نزلہ، زکام میں اور ناک سے آنے والی بدیو میں بھی بیا کدہ مند ہے۔ بیالیی بدیوہوتی ہے جسے مریض خود بھی محسوس کرتا ہے جبکہ اکثراینی بدیوکو خود محسوس نہیں کرتا ہے جبکہ اکثراینی بدیوکو خود محسوس نہیں کرتا ہے جبکہ اکثراینی بدیوکو خود محسوس نہیں کرتا۔

اگردائیں طرف شدید تتم کا اعصابی درد ہوتو اس میں بھی سلفر کی ضرورت پیش آسکتی ہے۔ اگر ہونٹ کٹے بچھٹے ہوں اور ان میں زخم بنتے ہوں تو سلفر بھی بالمثل دواؤں میں سے ایک ہے غدودوں میں سوزش پیدا ہو جومستقل ہو جائے اور گلے میں سلسلہ وار دائیں بائیں گلٹیاں بننے لگیں تو سلفر بھی دوا ہو سکتی ہے۔ بائیں گلٹیاں بننے لگیں تو سلفر بھی دوا ہو سکتی ہے۔

مسوڑ مے خراب ہو جائیں اور دانت ڈھیلے ہو کر لٹکنے لگیں تو بھی اگر سلفر مزاجی دوا ہو تو اس کا ازالہ کرسکتی ہے مگر صرف ایک دانت میں تکلیف ہوتو سلفر کی بجائے کوئی اور دوا تلاش کریں۔

پیٹ کی ہواؤں میں بہت ہی دوائیں اچھااٹر دکھاتی ہیں لیکن معین دوا کی تلاش بہت مشکل ہے۔اگرکوئی اور دوا کام نہ کر بے قو سلفر مفید ہو سکتی ہے خصوصاً بد بودار ہوا میں۔
سلفر ہیضہ کی ایک بہت اہم دوا ہے۔اگر ہیضہ کی وبا پھیلی ہوتو حفظ ما تقدم کے طور پر کثرت سے سلفر استعال کروانی جائے۔ چند روز 200 طاقت میں دن میں ایک دفعہ سلفر

دیے سے ہیضہ سے بچاؤ ہوجا تا ہے۔اگراور دوائیں جوعموماً ہیضہ میں کام آتی ہیں میسر نہ ہوں تو سلفر ہی ایک حد تک اکیلی کافی ہو سکتی ہے۔اس کا ہیضہ سے بہت گہراتعلق ہے۔

رں بیک عدمی ہیں ہوں ہوں ہے۔ اس بیات ہے۔ اور اسے تھوجا کے ساتھ ملا کر دینا زیادہ سلفر پر اسٹیٹ گلینٹڈ زیر بھی گہرااثر رکھتی ہے اور اسے تھوجا کے ساتھ ملا کر دینا زیادہ مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ اگر مریض کے ہاتھ پاؤں اور بغلوں میں بد بودار پسینہ نہیں آتا اور اس کے ہاتھ پاؤں اور سرکی چوٹی کی علامتیں مختلف ہیں تو محض پیشاب کی علامتوں کے مشابہ ہونے کے باعث سلفر کا منہیں کرےگی۔

سلفر **مردانہ وزنانہ کمزوریوں می**ں مفید ہے۔عورتوں کے <mark>بانچھ بن میں بھی سلفر</mark>کو اہم مقام حاصل ہے۔

سلفر کے مریض کی دہنی علامات بہت نمایاں ہوتی ہیں۔ یا دداشت کمزور ہوتی ہے اور سوچ بچار میں دشواری محسوس ہوتی ہے۔ سردرد جس میں جھکنے سے اضافہ ہو جاتا ہے اور دائمی سر درد جومعین وقفول سے عود کر آتا ہے۔ خشکی سے بال بھی گرتے ہیں۔ یہ سب

علامتیں سلفر کی ما دولاتی ہیں۔

سلفر کے مریض کوسینہ پر دباؤ اور جلن کا احساس رہتا ہے۔ سانس رکتا ہے اور کھلی ہوا پیند کرتا ہے۔ آ دھی رات کودم گھٹتا ہے اور سینے پر بو جھمحسوس ہوتا ہے۔ سلفر کے مریض کی تکلیفیں آ رام کرنے ، کھڑے ہونے ، بستر کی گرمی سے ، نہانے سے اور شبح کے وقت بڑھ جاتی ہیں۔ گرم موسم میں دائیں کروٹ لیٹنے سے آ رام آتا ہے۔

وہ لوگ جوکو کلے کی کا نوں میں کا م کرتے ہیں یا کسی اور رنگ میں کو کلے سے تعلق رکھتے ہیں ان کے لئے بھی سلفر بہت ضروری دوا ہے کیونکہ یہ کو کلے کی وجہ سے پیدا ہونے والی بہت سی بیار یوں میں مفید ہے۔

مددگاردوائيں: ايلوسورائينم ايكونائك آرنيكا شينم بائيرولينم تصوجاوغيره طاقت: 30اوراونچي پوشينسيال

### 180 سلفيور کيم ايس<u>ٹر</u>م

#### SULPHURICUM ACIDUM

(Sulphuric Acid)

سلفیورک ایسٹرسلفرکا تیزاب اورانسانی زندگی پراس کا گہرااثر ہے۔ عام بہضمی کے نتیجہ میں معدہ کے اندرسلفیورک ایسٹر پیدا ہوتا ہے اوراس کے اثر سے جو ہوا بنتی ہے اس کی بد بو ہئیٹر روجن سلفائیٹر کی طرح ہوتی ہے۔ ہر تیزاب جوانسانی جسم میں موجود ہے بعض ایسی بنیادی خصوصیات کا حامل ہے جو مریضوں پراٹر دکھاتی ہیں۔ اگرجسم میں کسی بھی تیزاب کا عضر زیادہ ہو جائے تو اچا تک شدید صعف کا حملہ ہوتا ہے اورجسم سے طاقت نگلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ سلفیورک ایسٹر معدہ کی ایسی تیزابیت کی بہترین دوا ہے۔ اس دوا کے مطالعہ سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ عناصر کا توازن بدلنے سے علامتیں کتنی بدل جاتی ہیں۔ سلفرایک ایسی دوا ہے جوسر کی چوٹی سے لئے کریاؤں کے تلووں تک جلن پیدا کرتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہائیڈروجن کی چوٹی سے لئے کریاؤں کے تلووں تک جلن پیدا کرتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہائیڈروجن کے ایٹم کا اضافہ کر دیں تو سلفیورک ایسٹر بن جائے گا جس کا مزاج سلفر کے عمومی مزاج سے مختلف ہے۔ اس کے مریض کو مردی سے بھی تکلیف ہوتی ہے اور گرمی سے بھی۔

سلفیورک ایسڈ کی ایک علامت یہ ہے کہ مریض کے سار ہے جسم پر کپکی طاری ہوجاتی ہے لیکہ اس کے بغیر ہی جسم میں قرقر اس کا سر دی کے احساس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا بلکہ اس کے بغیر ہی جسم میں قرقر اہٹ اورلرز ہ طاری ہوجاتا ہے ۔سلفیورک ایسڈ میں کا لے رنگ کا خون بہنے کا بھی رجحان ہوتا ہے ۔ ناخن کی پوروں اور جہاں جلد اندرونی جھلیوں سے ملتی ہے ان جوڑوں سے کا لاخون بہنے لگتا ہے جیسے سانپ کا زہرجسم میں سرایت کرنے سے ہوتا ہے ۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ جلد کے اندرخون کا اخراج ہوجانے کی وجہ سے اس خون

میں طبعًا باہر کی طرف نکلنے کار جحان ملتاہے۔

بعض دفعہ جلد پر بلاوجہ سرخ خون کے دھیے پڑ جاتے ہیں۔ یہ دھیے سیاہی مائل بھی ہوتے ہیں۔ یہ دھیے سیاہی مائل بھی ہوتے ہیں جو کیچے کیچے اور بہت بدزیب نظر آتے ہیں۔ چہرے پر بعض بہت سی ایسی بیاریاں ظاہر ہوتی ہیں جن کی تشخیص معالجین کے لئے بہت مشکل کام ہے۔ سلفیورک ایسڈ کے مزاج میں اس قتم کا اندرونی جریان خون داخل ہے لیکن اس کے علاوہ اور ادویہ میں بھی بیر جمان ماتا ہے۔

سلفیورک ایسڈ بہت سی جلدی امراض میں مفید ہے۔ اگر عمومی دواؤں کا مزاج معلوم ہوتو ضرور فائدہ پنچتا ہے۔سلفیورک ایسٹر کی بعض علامتیں سلفرسے بھی ملتی ہیں۔سلفر میں صبح کے وقت بعض تکلیفیں نمایاں ہو جاتی ہیں مثلاً اسہال۔

سلفیورک ایسٹر معدہ کی تیزاہیت کے لئے ایک اچھی دوا ہے۔سلفیورک ایسٹر میں اور نیکا کی بعض علامتیں پائی جاتی ہیں۔آ رئیکا کی طرح جسم میں چوٹوں کا احساس، درد، کمزوری اور سردی سلفیورک ایسٹر میں بھی پائی جاتی ہیں۔ جلد پرخون دھبوں کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ ان دھبوں کا رنگ سیاہی مائل یا نیلا ہوتا ہے لیکن ایک علامت آ رئیکا میں نہیں ہے جواس میں ہے کہ خون اندر سے ابل کرجلد کے نیچ خلیوں کو بھردیتا ہے جس کی وجہ بھھ میں نہیں آتی ۔ جلد پر بھی خون کے چھالے سے بن جاتے ہیں اور پھیلنے لگتے ہیں جواندرونی بیاری کا مظہر ہیں۔ اس مرض میں سلفیورک ایسٹر کی عمومی علامتیں موجود ہوں تو ایک دوخوراکوں سے بی آ رام آجا تا ہے۔ سلفیورک ایسٹر کی عمومی علامتیں موجود ہوں تو ایک دوخوراکوں سے بی آ رام آجا تا ہے۔ سلفیورک ایسٹر کے مریض کے اعصاب جلد جواب دے جاتے ہیں اور خون کا نظام معمولی ہے احتیاطی سے بھی بگڑ جاتا ہے۔ اس میں خون کی گہری خرابیاں پائی جاتی ہیں۔ جلد پر بھوڑ ہے بھی بننے لگتے ہیں۔ کمزوری محسوں ہوتی ہے۔ رنگت خرابیاں پائی جاتی ہیں۔ جلد پر بھوڑ ہے بھی بننے لگتے ہیں۔ کمزوری محسوں ہوتی ہے۔ رنگت خرابیاں پائی جاتی ہے۔ اور مریض بہت حساس ہو جاتا ہے۔ سلفیورک ایسٹر میں درد آ ہستہ آ ہستہ خراب ہو جاتی ہے اور مریض ہوجاتے ہیں۔ ایسٹر سلف کی زیادتی سے جو بیاریاں خطرناک اور لمبا برطے ہیں لیکن اچا تک ختم ہو جاتے ہیں۔ ایسٹر سلف کی زیادتی سے جو بیاریاں خطرناک اور لمبا

چلنے والی دکھائی دیتی ہیں وہ بسااوقات عارضی اثر ات رکھتی ہیں اور دائمی بدا ثر ات چھوڑے بغیر ختم ہوجاتی ہیں۔

سلفیورک ایسڈ کے مریض کے اخراجات میں تیزابیت پائی جاتی ہے اور کاٹنے والے مادے نکلتے ہیں۔ اگرجسم میں تیزاب زیادہ ہوجائے تو بعض دفعہ کھانا کھاتے ہوئے تخت کمزوری کا احساس ہوتا ہے اور مریض پسینہ پسینہ ہوجا تا ہے۔ کھانے سے بھی تھکا وٹ محسوس ہوتی ہے۔ جسم میں برقی کوندے ایک طرف سے دوسری طرف لیکتے ہیں۔ بعض مریض ان سے لطف محسوس کرتے ہیں۔ یہ سلفیورک ایسڈ کی خاص علامت ہے۔ اس میں سر درد اور دوسری دردیں آ ہستہ آ ہستہ بڑھتی ہیں اور ایک دم ختم ہوجاتی ہیں۔ شنوائی آ ہستہ آ ہستہ تم ہونے گئی سے کتن ایک دم واپس نہیں آتی۔ شنوائی کے معاملہ میں سلفیورک ایسڈ کا مزاج اپنے عام مزاج سے مختلف ہے۔ درد، پیپ اور بد بووغیرہ کے گھیک ہونے کے بعد بہت آ ہستہ آ ہستہ لمبے وصلے میں شنوائی واپس آتی ہے۔

بعض اوقات ناک کی رطوبت کان کی طرف منتقل ہونے سے قوت شامہ میں کی واقع ہوجاتی ہے۔ اگر دیگر علامتیں ملتی ہوں تو یہ تکلیف بھی سلفیورک ایسٹر کے دائرہ کار میں ہے۔ اس میں دانتوں کا درد آ ہستہ آ ہستہ بڑھتا ہے اور بہت شدید ہوجاتا ہے لیکن ایک دم ختم بھی ہو جاتا ہے اور لمبا گہرا بدائر پیچھے نہیں چھوڑتا۔ منہ اور گلے میں رخم بن جاتے ہیں۔ سلفیورک ایسٹر ایسے مریضوں کے لئے بہت مفید ہے اور ان بچوں کی بھی بہترین دوا ہے جومنہ کے زخموں کی وجہ سے معدہ جواب دے جاتا ہے۔ سلفیورک ایسٹر کے مریض کی سائس بہت بد بودار ہوتا ہے اس میں کھٹاس نمایاں ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کو تیز ابی چیزیں کھانے سے بھی ہوجاتی ہے۔ بعض لوگوں کو تیز ابی چیزیں کھانے سے بھی ہوجاتی ہے لیکن سلفیورک ایسٹر کے مریض کو تیز ابی چیزیں کھانے سے بھی جو تیز ابی چیزیں کھانے سے بھی جو ایک سہال شروع ہوجاتے ہیں۔ آ و کیسٹر (Oyster) کھانے سے بھی جو ایک سمندری گھونگا ہے اور کچا اور کھٹا بچل کھانے سے بھی اسہال شروع ہوجاتے ہیں۔ ایسے مریضوں کے پیپے دردوں میں بہی دوا مفیر ثابت ہوتی ہے۔

اگر عورتوں کو حیض کے دوران ڈراؤنی خوابیں آنے لگیں تو اس مرض کی اور

دواؤں کے علاوہ سلفیورک ایسٹر بھی زیر نظر رہنی جا ہئے۔ (تفصیلی بحث کے لئے دیکھیں آرنیکا اور آرسنک)

اگر حیض کی زیادتی کی وجہ سے کسی عورت کو حمل نہ تھہرے تو سلفیورک ایسڈ اس کی دوا ہوسکتی ہے بشرطیکہ عمومی مزاح ملتا ہو۔ دراصل بانجھ بن کی بے شار وجو ہات ہیں اور صحح دوا کے انتخاب کے لئے بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ حسب ذیل چند دواؤں میں یہ مضمون نسبتاً تفصیل سے بیان ہوا ہے۔

پلسٹیلا ،کولوفائیلم ،سبا ننا،کلکیریا کارب،اشوکااورگوشیم (Gossypium)۔

سلفیورک ایسڈ میں کمر کی کمزوری کااحساس رہتا ہے اور مریض کا دل لیٹنے کو جا ہتا ہے۔ کھڑا ہونا اور بیٹھنامشکل ہوتا ہے۔ ملکا چلنے سے آرام محسوس ہوتا ہے۔ صبح کے وقت پسینہ میں مدھ کے ماسک کردہ گ

آتا ہے جوعموماً سلی مادہ کی موجودگی کی وجہ سے ہوتا ہے۔

سلفیورک ایسڈ شراب کی پرانی عادت توڑنے کی بہترین دواہے اور پورپ میں ایسے بہت سے مریض ملتے ہیں جن کوشراب کا جنون ہوجا تا ہے اور بالآخریدان کی ہلاکت کا موجب بن جاتی ہے۔ ایسے مریضوں کا بہترین علاج سلفیورک ایسڈ ہے جوبعض دفعہ جادو کا سا اثر دکھا تا ہے۔ ایک بڑے گلاس پانی میں خالص سلفیورک ایسڈ کا ایک قطرہ ملا دینا چاہئے۔ اس پانی کودن بھر تین خوراکوں میں ختم کر دینا چاہئے۔ بعض مریضوں پر جن کوئمام دوسرے معالجین پانی کودن بھر تین خوراکوں میں ختم کر دینا چاہئے۔ بعض مریضوں پر جن کوئمام دوسرے معالجین نے قطعاً لاعلاج قرار دے دیا تھا۔ نینا چاہئے اور شراب کو ہاتھ لگا ایک کوئی دل نہیں کرتا تھا۔ دنیائے طب میں غالبًا اس مرض کی اس سے بہتر کوئی دوانہیں۔

مددگاردوا: پلسٹیلا طاقت: مدرنگچر(Q) کی صورت میں دی جاسکتی ہے۔

### 181 ميرينيۇلا ہسيانىيە

### TARENTULA HISPANIA

(Spanish Spider)

ٹیرینٹولا سپین میں پایا جانے والا ایک بے حدز ہریلا مکڑا ہے جس کے کائے سے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے۔ اس مکڑے کے عرق سے بیدوا تیار کی جاتی ہے جو پیشاب کی علامتوں میں آگ لگ جاتی ہے۔ اس مکڑے کے عرق سے بیدوا تیار کی جاتی ہے کہ پیشاب کی علامتوں میں کمینتھر س بھی ایک مکھی کے زہر سے تیار کی جانے والی دوا ہے۔ بیز ہر پیشاب کی نالیوں میں شدید جلن پیدا کرتا ہے۔ گردوں کی حجملیاں سوج جاتی ہیں۔ قطرہ قطرہ پیشاب باربار جل کرآتا ہے جیسے بگھلا ہوا تا نباہو۔

ٹیرینٹولا میں سارے بدن میں اور خصوصیت سے نجلے اعضاء میں آگ گئے کا احساس پایا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ دل کی بے چینی اور کمزوری بھی لازم ہے۔ کینتھرس میں ضروری نہیں ہے کہ دل پر اثر ہو۔ اس کے علاوہ ٹیرینٹولا میں بعض رنگول سے نفرت اور کراہت پائی جاتی ہے۔ کالا، سرخ اور سبزرنگ نا قابل برداشت ہوتا ہے۔ اگر یہ کیفیت دائمی ہوجائے تو اونچی طاقت میں ٹیرینٹولا دینے سے ٹھیک ہوجاتی ہے۔ وہ بیاری جوانسانی مزاج پر مشقلاً اثر انداز ہو چکی ہواس میں دوااونچی طاقت میں دینی چا ہے لیکن دوائیں عموماً 30 طاقت میں شروع کرانا محفوظ طریقہ علاج ہے۔

ٹیرینٹولا میں ایک علامت ہائیومس (Hyoscyamus) سے مشابہ ہے۔ ہائیومس میں بعض اوقات شرمیلی بچیاں بھی بے حیائی کی با تیں کرتی ہیں لیکن وہ بے ہوشی اور بائیومس میں بعض اوقات شرمیلی بچیاں بھی بے حیائی کی با تیں کرتی ہیں لیکن وہ بے ہوشی اور بائیوں ہوتا۔ ٹیرینٹولا کے مریض میں ہوش کے دوران بھی بے حیائی کا رجحان پایا جاتا ہے۔ اور وہ واقعتاً بے شرم اور بے حیا ہوجاتا ہے۔ وہ ہر جائز اور ناجائز ذریعہ سے اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ ایسے مریض کوٹیر ینٹولا اونچی طاقت میں دینا ضروری ہے۔

ٹیرینٹولا میں مریض کا گوشت پوست سکڑ نے لگتا ہے اور وہ آ ہستہ آ ہستہ ہڈیوں کا پنجر
بن جاتا ہے جیسے اسے گھن لگ گیا ہو۔ یہٹیرینٹولا کا مزاج ہے۔ اس علامت کا ہسپانوی مکڑے
کے زہر یلے اثر سے تعلق ہے۔ جب وہ کسی جانور کو کا ٹتا ہے تو اس کے زہر کے اثر سے شکار کا
گوشت گھلنے لگتا ہے جس کی وجہ سے وہ آسانی سے اسے چوس سکتا ہے۔ پس اس کے زہر میں
گوشت گھلانے کی طبعی صلاحیت پائی جاتی ہے۔ اس لئے اگر کسی مریض کا گوشت گھل رہا ہواور
کوئی اور علامت نہ بھی ہوتو اسے ٹیرینٹولا استعال کرانی جا ہے۔

ٹیرینٹولامیں سردی سے زود حسی پائی جاتی ہے۔ سونے سے پہلے ٹانگول میں بے جینی نمایاں ہوتی ہے۔ بیعلامت ارجنٹم ، لائیکو پوڈیم اور آرسینک میں بھی برابرملتی ہے۔

ٹیرینٹولا کے امراض اور در معین وقت پر ظاہر ہوتے ہیں مثلاً اگر پیرکو بھاری کا حملہ ہوا
ہے توا گلے پیرہی کو پھر حملہ ہوگا۔ اس کی جو بھاری دوہفتوں کے بعد عود کر آتی ہے۔ وہ ایک دفعہ
پھر دو ہفتے ہی کے بعد دوبارہ ہوگی۔ وقت کی پابندی کرنے کا تعلق عموماً جانوروں کے زہروں
سے ہوتا ہے۔ مثلاً اکثر سانپول کا زہر ہمیشہ موسم بہارہی میں اثر دکھا تا ہے جس کی وجہ سے
سانپ کے بار بارکا شخ کی بہت ہی دیو مالائی کہانیاں بن گئیں ہیں۔ حالانکہ سانپ بار باراسی
موسم میں نہیں کا ٹیا بلکہ اس کا ٹے کے پرانے زخم دوبارہ ہرے ہوجاتے ہیں۔ اگر موسم بہار میں
سانپ نے کا ٹا ہوتو ہر موسم بہار میں مریض کو یہی احساس ہوتا ہے کہاسے دوبارہ سانپ کا ٹی گیا
ہے۔ ایسے زخموں سے مستقل نجات کے لئے اور پرانے زخموں کے نشان دور کرنے کے لئے
لیکیسس سے بہتر کوئی دوانہیں جواو نچی طاقت میں دینی چاہئے۔

ٹیرینٹولا میں عین وقت پر مرض کا دہرایا جانا سال یا مہینے سے تعلق نہیں رکھتا بلکہ دنوں

اورہفتوں سے تعلق رکھتا ہے۔

ملیریا میں بھی ، جبکہ دوسری دوائیں ناکام ہو چکی ہوں اور ملیریا ہفتہ یا پندرہ دن کے وقفوں کا بابند ہو،اللہ کے فضل سے ٹیرینٹولاشفا بخشنے کی طاقت رکھتا ہے۔

ٹیرینٹولاکا مریض بالعموم ہنت پیاسا، بدمزاج، عیاراور مکار ہوتا ہے۔خوفناک سیمیں بناکر بہت عیاری کے ساتھ نقصان پہنچا تا ہے۔ٹیرینٹولا کی مریضہ پر لے درج کی مکار ہوتی ہے اور اپنے مکر سے بہت نقصان پہنچا سکتی ہے۔اکثر دھمکی آمیزالفاظ استعال کرتی ہے۔اسے اجبنی چہرے دکھائی دیتے ہیں۔ جانور،جن، بھوت اورخوفناک شکلیں نظر آنے گئی ہیں۔ ٹیرینٹولا بے چینی اور جلن کے لحاظ سے آرسنگ سے مشابہ ہے اور ہاتھ پاؤں کے ٹیرینٹولا بے چینی اور جلن کے لحاظ سے آرسنگ سے مشابہ ہے اور ہاتھ پاؤں کے تلوے جاناخصوصیت سے سلفر کی یا دولا تا ہے۔ بعض رنگوں سے نفرت سے ہین کے لڑنے والے بیلوں سے ملتی ہے جو سرخ رنگ سے خت نفرت کرتے ہیں اور سرخ چیز پر جملہ آور ہوتے ہیں۔ آرسنگ ٹیرینٹولا جب کسی بیاری میں ناکام ہو جائو آرسنگ ٹیرینٹولا جب کسی بیاری میں ناکام ہو جائو آرسنگ اس کی متبادل دوا کے طور پر کام کرتا ہے۔

ٹیرینٹولا کی تکلیفوں میں سردی مضر ہے مگر اس کی بعض علامتیں سلفر سے ملتی ہیں۔ ہتھیلیوں اور تلووں میں جلن کے لئے نیز ایسی عورتوں کے رحم کی جلن دور کرنے کے لئے جو ہسٹریا کار ججان رکھتی ہوں،ٹیرینٹولاا چھی دوا ثابت ہوسکتی ہے۔

ٹیرینٹولا کا مریض عموماً یہ خیال کرتا ہے کہ اس کی ہتک کی جارہی ہے جس کی وجہ سے وہ اندر ہی اندر کھولتا رہتا ہے اور سکیمیں بناتا ہے۔ اگر کوئی لومڑ کی طرح جالاک ہوا ورساتھ کچھ پاگل بھی ہوتو اسے ٹیرینٹولا اونچی طاقت میں دینا چاہئے۔ ٹیرینٹولا کا مریض بیار نہ بھی ہوتو ہر بیاری کا ڈرامہ رچاسکتا ہے۔ اٹواٹی کھٹواٹی لے کر پڑرہے گا اور بہانے بنا کر بیار نہ توجہ کھنچتا رہے گا۔ اس کی حقیقی بیاری لیعنی اندرونی بے چینی آرسنک سے مختلف ہوتی ہے۔ ٹیرینٹولا کا مریض گھرا ہے سے سرتکھے پر رگڑتا ہے۔ سر پر وحشت سوار

ہوتی ہے، آئھیں نہیں گاتیں اور دوشنی سے زودسی کے ساتھ کنیٹیوں اور گدی میں بہت درد ہوتا ہے۔

ٹیرینٹولا کی نیٹرم میور سے یہ مشابہت ہے کہ سر پرچھوٹے چھوٹے ہتھوڑ سے برٹ نے

کا احساس ہوتا ہے۔ آئھ کی بیماریوں کا اثر وائیں طرف زیادہ ہوتا ہے۔ دائیں آئھ میں
دھند اور نظر کی کمزوری کے علاوہ دائیں آئھ سے مواد نگلتا ہے۔ دائیں کان میں شدید در د ہوتا ہے۔

ہے۔ناک کے دائیں نتھنے میں ایک نزلاتی مرکز بن جاتا ہے جہاں سے نزلہ کا آغاز ہوتا ہے۔

گلے میں بھی دائیں طرف تکلیف نمایاں ہوتی ہے۔ خوراک سے نفرت اور بے دلی،

ٹھنڈ سے پانی کی پیاس اور متلی بھی خصوصیت سے ٹیرینٹولا کی علامتیں ہیں۔ گلے کی خرابی کی وجہ

سے باہر بھی سوزش نمایاں ہوجاتی ہے۔

سے باہر بھی سوزش نمایاں ہوجاتی ہے۔ ٹیرینٹولا میں شدید اور مسلسل قبض رہتی ہے جس کی وجہ سے مریض سخت بے چینی محسوس کرتا ہے، کروٹیس بدلتا ہے اور تکبیہ کے ساتھ سررگڑتا ہے۔ بعض دفعہ انیا اور اسہال کی دواؤں سے بھی اسے افاقہ نہیں ہوتا۔

بسااوقات غم اورفکر سے ذیا بیطس ہوجاتی ہے۔ایسی صورت میں اگر سارے جسم میں خصوصاً ٹائگوں اور بازوؤں میں دکھن کا احساس بھی ہوتو ٹیرینٹولا دوا مفید ثابت ہوسکتی ہے۔ وقتی فائدہ ہی نہیں دیتی بلکہ اللّٰد کے فضل ہے کممل شفا بھی بخشی سکتی ہے۔

ٹیرینٹولا گردول کے شنجے میں جو پھر یوں یا سوزش وغیرہ سے ہو، بہت مفید ہے۔اگر گردے کے اردگر دکو لہے کے اوپر کمر کے پاس در دنمایاں ہواور پیشاب میں جلن ہولیکن مقدار میں زیادہ ہواورا جا تک جکڑن کی علامت یائی جائے تو غالبًا ٹیرینٹولا ہی دوا ہوگی۔

اگر عور توں میں جلن کے ساتھ شدید <u>خارش رحم کے اندر تک</u> جاتی ہوئی محسوں ہوتو اس تکلیف کو بھی ٹیرینٹولا سے آرام آسکتا ہے۔ رحم میں غدود کا بڑھ جانا، رحم کا اپنی جگہ سے ہٹ جانا، ڈھیلا ہو کر لٹک جانا اور نیچ گرنے کا احساس اور رحم کا دبا ؤبر داشت نہ کر سکنا میں تمام علامتیں ٹیرینٹولا میں یائی جاتی ہیں۔

ٹیرینٹولا کے شنجات کا سانس کی نالی سے گہراتعلق ہے۔ آواز بیٹھ جاتی ہے۔ گلے میں مسلسل چېمن کا حساس اور آواز کا بوجھل ین ٹیرینٹولا کا مزاج ہیں۔

ٹیرینٹولا دل کی تکلیفوں اور دمہ میں اگر دیگر مزاجی علامتیں یا ئی جا ئیں تو بہت مفید ثابت ہوسکتا ہے۔

ٹیرینٹولا کے مریض کی پیٹھ پراکٹر پھوڑے نکلتے ہیں گردن کی پشت پراور دائیں ہا بائیں کندھے کےاویر کار بنکل نکل آتا ہے۔ کار بنکل اکثر ذیا بیطس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگرٹیرینٹولا کی دیگرعلامتیں یا ئی جائیں تو دونوں نکلیفوں کوشفاد ہے۔

ٹیرینٹولا میں اعضاء میں سن ہونے کا احساس، کمزوری اور جلن کا پایا جانا اس کے عمومی مزاج کا خاصہ ہے۔ ہرونت بے پینی رہتی ہے۔اعضاء میں شدید در دہوتا ہے۔ ٹاگلول کا در د خاص طور پرنمایاں ہوتا ہے۔ جلد میں دکھن کا احساس جو ملکے دبا وَ کو ہر داشت نہ کر سکے۔ بعض اوقات مریض کیڑے کا وزن بھی برداشت نہیں کرسکتا۔

کولہوں میں خصوصاً رات کے وقت در دہوتا ہے۔ٹیرینٹولا میں تکلیفیں عموماً رات کو بڑھ جاتی ہیں۔تمامجسم میں خارش اور جلن ہوتی ہے۔ چلنے سے رانوں میں در دہوتا ہے اور بیاحساس کہان پرکس کریٹی باندھی گئی ہو۔ ٹانگول کا فالج بھی نمایاں ہے۔ حرکت کے ساتھ پیٹھ پر درد اوربے چینی جبکہ سر درد کو حرکت سے آرام آتا ہے۔

ٹیرینٹولا میں کشنج بہت نمایاں ہوتے ہیں یہاں تک کہ اگر باقی علامتیں بھی پائی

جائیں توبیدوا مرگی میں بھی شفا بخشنے کی طاقت رکھتی ہے۔

دافع اثر دوائين: ليكييسس كينتهرس مددگاردوائیں: كيويرم \_ميك فاس عموماً 30 طاقت ميں 30 سے 200 تک طاقت:

### 182 ٹیوبر کیوینم

### TUBERCULIUNUM

(A Nosode from Tubercular abscess)

تپ دق کے مادے سے تیار کردہ اس دوا کا نام ٹیوبر کیولینم ہے۔ ڈاکٹر برنٹ نے اس دوا پرسب سے زیادہ کام کیا ہے اور ان کے تج بات کے حوالے سے دوسرے ہومیو پاتھک معالجین نے اس کے اثر ات سے استفادہ کیا ہے۔ ڈاکٹر کینٹ نے بھی اس دواکو بہت اہم قرار دیا ہے۔اس کی بنیادی صفات کو یادر کھنا جا ہے کیونکہ اس سے تب دق سے براہ راست تعلق ر کھنے والی بیار یوں ہی میں نہیں بلکہ دوسری بیار یوں میں بھی بہت مدد ملے گی۔ بدایک نوز وڑ (Nosode) ہے۔نوزوڈ کسی بیاری کے گندے اور متعفن مادے سے تیار کی جانے والی دواکو کتے ہیں۔اگراصل زہر کو بہت زیادہ لطیف کر دیا جائے تو تیار کردہ دوا میں اصل غلاظت اور گندگی کا کوئی نام ونشان تک باقی نہیں رہتا، ہاں اس زہر کی یا دا بک لطیف طاقت بن کرموجود رہتی ہے جس سے اس بیاری یا اس سے ملتی جلتی بیاری کے علاج میں مدد لی جاتی ہے۔ نوزوڈ عام طوریر 200 طاقت سے کم استعال نہیں کرنی جاہئے ۔زیادہ بہتر ہے کہ اسے اونچی طاقت میں استعال کیا جائے۔ایک ہزار طاقت میں استعال بہت احیا ہے۔ اس دوا کے بارے میں کینٹ کا دعویٰ ہے کہ اگر کسی شخص کو 200ء ایک ہزار، دس ہزار، پچاس ہزاراور آخر میں ایک لا کھ طاقت کی 2 خورا کیں وقفوں سے دی جائیں تو ایسے خص کو تمجھی سل نہیں ہو گی جیا ہے وہ سل کے مریضوں کے درمیان اٹھے بیٹھے۔وہ مریض جن میں سلی اثرات پائے جاتے ہوں خواہ مخفی ہوں۔ ان میں ٹیوبر کیولینم پاکسی اور نوزوڈ کی ضرورت پڑ سکتی ہے جس کے اثر سے دیگر بالمثل دوائیں پوری طرح کام کرنے لگیں

گ۔ ٹیوبر کولینم جسم میں گہرا رقمل پیدا کرتی ہے اور اس کے اثر سے دوسری دوائیں جو ٹیوبر کیلینم دینے سے پہلے سیجے تشخیص کے باوجود کام کرتی تھیں، کام کرنے گئی ہیں۔ ٹیوبر کیولینم دینے کے بعدعلاج شروع کیا جائے توعلاج زیادہ مؤثر ثابت ہوتا ہے۔

ٹیوبر کیولینم کوا پنٹی سورک (Anti-Psoric) دوا کہا جاتا ہے۔جلدی امراض سورک امراض سورک امراض کہلاتی ہیں۔ملیریا اور وہ سب بخار جو بارباریلٹ آئیں جسم میں موجود رہتے ہیں اور وقتی طور پر دب جاتے ہیں کین ایک دودن کے بعد یااس سے بھی زائد وقفہ سے واپس آ جاتے ہیں۔ ایسے بخاروں میں ٹیوبر کیولینم بہت مفید ہے۔ گئ ڈاکٹر ملیریا بخار کے دوران بھی ٹیوبر کیولینم استعال کرتے ہیں اور اسے ملیریا توڑ کتے ہیں۔

اس میں ایک علامت یہ ہے کہ مریض جہاں بھی ہو وہاں سے کہیں اور جانا جا ہتا ہے۔ آرنیکا اور تھو جامیں بھی یہ بات یائی جاتی ہے۔

ایک اور بات یا در گھنی چاہئے کہ سل اور آتک (Syphilis) دونوں کے مریض بیاری بڑھنے پر پاگل بھی ہوجاتے ہیں مگر دونوں کے پاگل بن میں فرق ہوتا ہے۔ سل کے مریض عموماً سرمیں شدید درد کے دوروں اور سینے کے اندرونی زخموں کی تاب نہ لاکر پاگل ہو جاتے ہیں۔ سفلس کے مریض کا ساراجسم زخموں اور ناسوروں سے بھرجا تا ہے جو ہڈیاں بھی گلا دیتے ہیں۔ سفلس کے مریض کا ساراجسم زخموں اور ناسوروں سے بھرجا تا ہے جو ہڈیاں بھی گلا دیتے ہیں۔ ناک کی ہڈی گل کر بالکل بیٹے جاتی ہے۔ یہ مرض براہ راست دماغ پر بھی ہملہ آور ہوتا ہے اور مریض کو کمل طور پر پاگل کر دیتا ہے۔ سل کے پاگل میں تشدد کا رجحان پایا جاتا ہے۔ بعض دفعہ خاموش بھی ہوتا ہے۔ بعض دفعہ خیف وزار عورتیں جنہیں سل اندر ہی اندر کھو کھلا کر دیتی ہے پاگل ہوجا کیں تو ان کے جسم میں بہت زیادہ طاقت آجاتی ہے۔ دماغ میں جوش بیدا ہوجا تا ہے اور وہ تشدد پراتر آتی ہیں حالانکہ عام حالات میں بالکل خاموش طبع ہوتی ہیں۔اگر ٹیوبر کیولینم اونچی طاقت میں دی جائے تو یہ ایسے مریضوں کو پاگل بن سے بچاسکتی ہے۔

گوبر کیولینم اونچی طاقت میں دی جائے تو یہ ایسا گہرا تعلق ہے کہ بعض ڈاکٹروں کے نزد کیک بیدا کہ دوسرے کے ساتھ ادل بدل کر بھی دی جاسکتی ہیں۔

ٹیوبر کیولینم میں عضلاتی نظام اتنا کمزور پڑجاتا ہے کہ اعضاء لئکے ہوئے محسوں ہوتے ہیں۔اس کی یہ علامت بہت شدید ہوتی ہے۔اگر بچہ میں سل کا مادہ ہوتو اجابت کے ساتھ ان کی آنت بھی باہر نکل آتی ہے۔اس میں ٹیوبر کیولینم کونہیں بھولنا چاہئے۔مردا نہ یازنا نہ اعضاء کے نئے گرنے کے احساس کودور کرنے کے لئے بھی بیدوا بہت فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔

حیض بہت جلد، بہت زیادہ اور بہت لمباعرصہ تھہر نے والے ہوتے ہیں۔ در دبھی بہت پائے جاتے ہیں۔ ان علامات میں دوسری دواؤں کے ساتھ ساتھ ٹیوبر کیولینم بھی مفید ہے۔اسے نظرانداز نہیں کرنا جاہئے۔

خشک، سخت اور مزمن کھانسی جو عام نزلہ زکام وغیرہ کے نتیجہ میں نہ ہو بلکہ آ کر گھیرہی جائے، ٹیوبر کیولینم کے مریضوں میں ملتی ہے۔ پلسٹیلا بھی ایسی کھانسی کو زم کرنے میں کام آتی ہے۔ رنگ ورم (Ringworm) یعنی دوری یا داد میں چھوٹے دانوں کا ایک چکر سابن جاتا ہے جو اگر بالوں میں ہو جائے تو بالوں کو جڑ سے اکھیڑ دیتا ہے۔ اس کو ایلو پیشیا میں بالوں کو چھوں کی شکل میں گول گول دائروں کی صورت میں اتارتی رہتی ہے۔ اس بیاری میں ٹیوبر کیولینم یا بیسیلینم دونوں بہت مفید ہیں۔ ڈاکٹر برنٹ کا میں اتارتی رہتی ہے۔ اس بیاری میں ٹیوبر کیولینم یا بیسیلینم دونوں بہت مفید ہیں۔ ڈاکٹر برنٹ کا شوبر کیولینم دیوبر کولینم دونوں بہت مفید ہیں۔ ڈاکٹر برنٹ کا شوبر کیولینم دونوں بہت مفید ہیں۔ ڈاکٹر برنٹ کا شوبر کیولینم دینے جائے۔ کیرک ایسٹر بھی ایلو پیشیا اور دادگی بہت توی دوا ہے۔

عضلات کوسوتے میں جھٹکے لگنا بھی ٹیوبر کیولینم کی ایک نمایاں علامت ہے لیکن اس بیاری میں اور بھی کئی دوائیں کا م آتی ہیں۔

ٹیوبر کیولینم میں طوفان سے قبل ہی مریض میں بیاری کی علامات ظاہر ہونے گئی ہیں۔ ٹیوبر کیولینم کو حاد بیاریوں سے زیادہ مزمن بیاریوں کے اثر کوتوڑنے کے لئے استعال کیا جاتا ہے ورنہ وہ مزمن بیاریاں نسلاً بعد نسلٍ منتقل ہوتی رہتی ہیں۔لیکن حاد بیاریوں میں بھی بیفوری اثر دکھانے والی دواہے۔ الشیائی اورافریقن ممالک میں غربت کی وجہ سے ملیریاعام ہے۔ چہرے زرد، پھیکے اور بےرنگ پڑجاتے ہیں۔ پھیپے ول کی تکلیفیں، کھانسی، دمہ وغیرہ عام ہوتی ہیں۔ ٹیو ہر کیولینم سے دمہ کی بیخ کنی کا مؤثر علاج کیا جاسکتا ہے کیونکہ لی امراض بھی دمہ میں تبدیل ہوجاتی ہوں۔

میں میں میں موری ہے جب سے بیو میں ہوت کے ساتھ خمونیہ سل اور ملیر یا بخار پائے جاتے ہیں اولیاں کثرت کے ساتھ خمونیہ سل اور ملیر یا بخار پائے جاتے ہیں وہاں رات کوا چا تک میں گئر ورکر دیتا ہے۔ پھیچھڑوں کی کمزوری کی وجہ سے سل ہونا کوئی عجوبہ ہیں۔ایسے ملیر یائی علاقوں مثلاً سندھ میں ٹیوبر کیولینم مفید ہی نہیں بلکہ ضروری دوابن جاتی ہے۔

ملیریا بخار میں عموماً سردرد ہوتا ہے جس کے ساتھ متلی بھی ہوتی ہے۔ تپ دق کی علامتیں رکھنے والا مریض جس میں ملیریانے گہرے اثر ات چھوڑے ہوں اس کے سردرد میں بھی بیدوا کام آتی ہے۔

جسم میں دکھن اور بخار کی کیفیت اور ہر چیز سے بیزاری بھی ٹیوبر کیولینم کی علامت ہے۔ بچوں کے بڑھتے چلے جانے والے سر کی بیماری میں جسے ہائیڈرو کیفیلس (Hydrocephalus) کہتے ہیں جب بظاہر بالمثل دوائیں کام نہ کریں تو ٹیوبر کیولینم او نچی طاقت میں وہ رقبل بیداکردیتی ہے جو عام دواؤں کودکھانا چاہئے تھالیکن وہ نہیں دکھا تیں۔

ٹیوبر کیولینم میں پیٹ کی بہت ہی علامتیں سلفر کے مشابہ پائی جاتی ہیں۔ مسیح کے وقت دست کا زور، بھی پیچیش، بھی اسہال اور بھی بہت قبض ۔ یہ سب انتر یوں کی تکلیفیں ہیں۔ اگر وقت پر ٹیوبر کیولینم سے ان کا علاج نہ کیا جائے تو بعض دفعہ مریض علاج کے قابل ہی نہیں رہتا اور انتر یوں کے ناسوروں سے مستقل خون رہنے لگتا ہے۔ اس بیاری کا علاج لمبے عرصہ تک ٹیوبر کیولینم دیتے رہنے سے ممکن ہوسکتا ہے۔

مددگاردوائیں: کلکیریا کارب۔ جائنا۔ برائیونیا۔ سلفر۔ تھوجا۔ ٹیوبر کیولینم کے بعد شیلینم بھی اچھا کام کرتی ہے۔ طاقت: روزم ہ 30 سے 200 تک یا حسب ضرورت بہت اونچی طاقتیں

### 183 وريٹرم البم

### **VERATRUM ALBUM**

(White Hellebore)

وریٹرم البم میں سرسے پاؤں تک سردی کا شدیدا حساس پایا جاتا ہے۔ یہ دواہیضے کی بہترین دواؤں میں شامل ہے۔ ڈاکٹر ہائیمن نے ہمیضہ کی وبا پھیلنے سے پہلے ہی بغیر کسی ہمیشہ کے مریض کودیکھے وریٹرم البم کو ہمیضہ کی دوا تجویز کیا تھا۔ یہ دوا ہمیضہ میں کیمفر اور کیو پرم کا مقابلہ کرتی ہے مگراس کے اخراجات مقدار میں بہت زیادہ ہوتے ہیں جوزندگی کی تمام قوتوں کو بالکل نے وڑ کرر کھ دیتے ہیں۔

وریٹرم میں سردی کا احساس بہت نمایاں ہوتا ہے اور شنڈ بے بین اور مریض میں سردی کا احساس بہت نمایاں ہوتا ہے۔ کیمفر میں بھی بالکل بہی علامات مریض سرسے پاؤں تک شنڈ بے بسینوں میں شرابور ہوتا ہے۔ کیمفر میں بلاک یہی علامات نمایاں ہیں کیکن فرق میہ ہے کہ کیمفر میں اجابت تھوڑی تھوڑی ہوتی ہے۔ وریٹرم میں بے حد پانی والے کھے اسہال آتے ہیں جود کھتے ہی دیکھتے جسم کا پانی نچوڑ لیتے ہیں اور مریض جلد ہی موت کا شکار ہوجا تا ہے۔

وریٹرم البم ،کیمفر اور کیو پرم نتنوں میں تشنج کا ہونا لازمی ہے۔خصوصاً پنڈلیوں میں بہت تشنج ہوتا ہے جو ہیضہ کی خصوصی علامت ہے۔

وریٹرم الیم کی ایک متضا دعلامت انتر یوں کی خشکی بھی ہے۔ جس طرح یہ اسہال کی چوٹی کی دوا ہے۔ اس طرح یہ قبض کی بھی بہترین دوا ہے۔ اگر قبض دائمی ہو چکی ہواور لیم عرصہ تک کمزوری کا رجحان ہوا ور ساتھ ٹھنڈا پسینہ بھی آئے تو وریٹرم الیم اچھا علاج ثابت ہوتی ہے۔ اگر میعلامتیں نہ بھی ہوں مگر قبض غیر معمولی طور پر شدید ہوتو تب بھی میدوا مفید ثابت ہوتی ہے۔ اس صورت میں اسے 30 طاقت میں روز انہ دوتین دفعہ دیتے

ر ہنا چاہئے۔ یہ پیٹ کوآ ہستہ آ ہستہ زم کرے گی اور انتڑیوں کی خشکی کو دور کر دے گی۔ تا ہم اس کے بوری طرح مؤثر ہونے سے پہلے قبض کے اس مریض کو یا توانیا دینا پڑے گایا گلیسرین کی ٹیو ہز استعمال کرنی پڑیں گی کیونکہ فضلہ اتنا زیادہ سخت ہو چکا ہوتا ہے اور اتنی زیادہ مقدار میں اکٹھا ہو چکا ہوتا ہے کہ طبعی طریق پراس کا اخراج ناممکن ہوجا تا ہے۔

وریٹرم البم کا مریض مسلسل سردی محسوس کرنے کی وجہ سے سخت چڑ چڑا اور مائل بہ اشتعال ہوجا تا ہے۔اگرایسے مریض کو ہروقت گرم رکھا جائے تواس کی طبیعت اعتدال پر آ جاتی ہے بعنی اشتعال اس کے مزاج کا کوئی مستقل حصہ نہیں ہوتا۔

وریٹرم البم کے بعض مریضوں میں مذہبی جنون بھی ملتا ہے۔ایسے مریض تیز تیز اور جلد جلد با تیں کرتے ہیں۔ بھی با تونی ہونے کا دورہ پڑ جاتا ہے اور بھی خاموثی کا۔خاموثی کے دورے کے وقت مایوسی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ خودشی کار جحان پیدا ہوجاتا ہے مگر ذہنی مریضوں کی ایسی علامتوں کا اور بھی بہت سی دواؤں میں ذکر موجود ہے۔ یہاں اس ذکر کا مقصد صرف اتنا ہے کہ جب بھی ذہنی مریضوں کے علاج کا موقع آئے تو وریٹرم بھی ایک امکانی دوا ہو سکتی ہے کہ جب بھی ذہنی مریضوں کے علاج کا موقع آئے تو وریٹرم بھی ایک امکانی دوا ہو سکتی ہے کیاں شاذ کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔

بعض بچیاں ہر حیض سے پہلے بغیر کسی وجہ کے بے صداداس اور ما یوس سی ہوجاتی ہیں۔ مسکرانا بھول جاتی ہیں۔ ان کواگر وریٹر م البم فائدہ دے تومستقل شفا ہوجاتی ہے۔ ورنہ البی بچیوں کے مستقل ذہنی مریضہ بن جانے کا احمال نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ طبیب کوالی بچیوں کے علاج میں یہ علامت یا در کھنی چاہئے کہ جن کو وریٹر م البم کی ضرورت ہوان کو لاز ما سردی محسوس ہوتی ہے۔

وریٹرم البم میں بعض تضادات بھی پائے جاتے ہیں۔ سرمیں سردی محسوں نہیں ہوتی جبکہ باقی جسم محسنڈا ہوتا ہے لیکن بعض دفعہ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کسی نے سرمیں برف کوٹ کر بھر دی ہو۔ گدی اور سرکی چوٹی پریہ احساس بہت نمایاں ہوتا ہے جوسلفر

وريٹرم البم

کے بالکل برعکس ہے۔سلفر میں سرکی چوٹی پرجلن کا احساس ہوتا ہے۔وریٹرم البم کا مریض شدید سردی محسوں کرنے کے باوجود سخت ٹھنڈا پانی پیتا ہے۔ پچلوں سے پیٹ میں ہوا بھر جاتی ہے۔ متلی اور قے کے باوجود معدہ میں شدید کھر چن اور بھوک محسوں ہوتی ہے۔

طاقت: 30 سے 200 تک

# زنكم

### ZINCUM METALLICUM

### (Zinc)

زنک اعصاب کی بیاریوں میں کام آنے والی ایک بہت اہم دواہے۔ابیامریض جس کا عصاب نظام کمبی بیاریوں کی وجہ سے جواب دے چکا ہواوراس کے اعصاب اتنے کمزور ہوجا کیں کہ جسم میں موجود بیاریوں کو باہرا چھا لنے کی طاقت ندر کھتے ہوں توان کے اس عارضے کی اصلاح کے لئے بیدوا بہترین ثابت ہوتی ہے۔

اگرالیی وبائی امراض پھیلی ہوں جن کے مریضوں کی شناخت کے لئے ان کی علامتوں کا جلد پر ظاہر ہونا ضروری ہوتا ہے مثلاً خسر ہ اور چیک وغیرہ تو زکم کے مریض میں علامتیں ظاہر نہونے کی وجہ سے اس کی تشخیص نہیں ہو سکے گی کیونکہ اس کے مریض میں بیاری کا حملہ اندر تو ہو جائے گا مگر اس کی علامتیں ظاہر نہیں ہوں گی۔ ہومیو پیتھک زنک دینے سے اس کی بیاری کی علامات باہر آ جا کیں گی۔

وہ فالجی امراض جوآ کر گھر جائیں اور گھیک ہونے کا نام ہی نہ لیں ان میں اگر زنک دی جائے تو اعصاب میں ایک اضطراب پیدا ہو جاتا ہے، ایک جدو جہد شروع ہو جاتی ہے اور صاف پتہ چلتا ہے کہ جسم نے بیاری کے خلاف ریم مل دکھایا ہے۔ دبی ہوئی بیاریاں خواہ و بائی ہوں یااعصابی، ان کی دبی ہوئی علامتوں کو زنک باہر نکال دیتا ہے۔ یہ ریم مندگی کو بچانے کے لئے ضروری ہے لیکن تکلیف دہ بہت ہے اور بسااو قات بہت سخت ہوتا ہے۔ اگر اعصابی کمزوری کی وجہ سے دبے ہوئے فالج کے خلاف روم مل پیدا کرنا ہوا وراس مریض کی دواز نک ہوتو اسے اس روم ل کے خلاف بوری طرح متنبہ کردینا چاہئے۔ ڈاکٹر کینٹ نے تو یہ لطیفہ بنایا ہوا ہے کہ اگر زنگ کے مریض کو فالج ہو جائے جو ایک جو جائے کہ اگر زنگ کے مریض کو فالج ہو جائے

تواس کے علاج کے لئے تیز رفتار گھوڑ ہے پر جانا چاہئے اور دواد سے ہی گھوڑ ہے پر بیٹھ کر وہاں سے روانہ ہو جانا چاہئے کیونکہ ذبک کا اثر بہت جلد ظاہر ہوتا ہے اور اتی خوفنا ک سرسرا ہے ہوتی ہے کہ عین ممکن ہے گھر والے ڈاکٹر کو مار نے کے لئے دوڑیں کہ مریض کو کیا زہر دے دیا ہے۔ اس سرسرا ہٹ کے بعد جب اعصاب میں جان پڑنے لگے گی اور فالج ٹھیک ہوگا تو پھر وہ شکر یہ اداکر نے کے لئے اس ڈاکٹر کوڈھونڈیں گے۔ میں نے بھی بار ہاا یسے مریضوں کوزنک دی ہے جس کے نتیجہ میں سرسرا ہٹ پیدا ہوئی لیکن اتی خوفنا کنہیں کہ تیز رفتار گھوڑ ہے کی ضرورت پڑی ہو۔ میں اپنے مریضوں کو پہلے ہی متنبہ کر دیتا ہوں کہ اس دوا کا شدید رؤمل شفا کی ابتدائی علامت ہوگی۔

زنک کی ایک خاص پیچان ہے ہے کہ اس کا مریض اپنے پاؤں کومسلسل حرکت دیتارہتا ہے۔ عموماً عور تیں رات کے وقت اپنے پاؤں بستر سے باہر نکال کرآپس میں رگڑتی رہتی ہیں یا بعض مریض اپنی ٹانگوں کومسلسل ہلاتے رہتے ہیں۔ اگر کسی میں یہ عادت پائی جائے تو وہ جب بھی بیار ہواسے زنک دے کر دیکھنا چاہئے۔ اگر زنک کے مزاجی مریض کی پیچان ہوجائے تو اس کی سب بیار یوں میں زنک مفید ثابت ہوگا۔

زنک کے ساتھ نکس وامیکا بھی نہ دیں کیونکہ بید دونوں ایک دوسرے کی مخالف دوائیں ہیں۔ حالانکہ اعصابی تناؤ میں بید دونوں قدرے مشابہ ہیں۔ جب دو دواؤں کے مزاج آپس میں ملتے ہوں تو وہ ایک دوسرے کے اثر کو زائل بھی کرسکتی ہیں اور بعض صور توں میں ایک دوسرے سے متصادم ہو کرسخت رومل بھی دکھا سکتی ہیں۔ اگر کسی مریض کو زنک دینا ہولیکن اس سے پہلے اسے نکس وامیکا دی جا چکی ہوتو زنک دینے سے پہلے کیمفر یاسلفردے کرنکس وامیکا کے موجود اثر کو زائل کرنا ضروری ہے۔

اگر جلدی بیماری دب جائے یا بہت ست رفتاری سے جلد برظا ہر ہواور آ ہستہ آ ہستہ دانے لکلیں تو زنگ کی ایک دوخور اکیس ان کے ظاہر ہونے کی رفتار کو تیز کر دیتی ہیں۔ نوجوان بچیوں کے حیض کا زمانہ بہت دہر سے اور آ ہستہ آ ہستہ شروع ہوتو یہ

علامت بھی زنگ کی نشاندہی کرتی ہے۔اگر زنگ سے اس کا علاج نہ کیا جائے تو بعض دفعہ رخم اوراعصاب کی بہت ہی بیاریاں یا کمزوریاں زندگی بھرکے لئے لگ جاتی ہیں۔

807

زنگ کے زہر سے معدے کا نظام بہت ست پڑجاتا ہے۔ کھانا بہت آہتہ ہفتم ہوتا ہے۔ بھوک مٹ جاتی ہے، معدے میں تعفن بیدا ہوتا ہے، تیزابیت کی وجہ سے کھٹی قے شروع ہو جاتی ہے۔ قبض رہتی ہے۔ اس نظام کی ست روی مثانے میں فالجی کیفیت پیدا کرتی ہے۔ بیشا ب اوراجابت دونوں میں اکھی علامتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ اس کے برعکس مرکری میں تیزی اور شدت پائی جاتی ہے۔ بیشاب میں جلن ہوتی ہے جو بعد میں بھی جاری رہتی ہے۔ بیش میں بھی یہی ہوتا ہے کہ اجابت کے باوجود پیٹ میں بل پڑتے ہیں اور جلن رہتی ہے۔ زنک کا مریض کھڑے ہوکر بیشاب آتا ہے۔ اس کے برعکس کا سائیکم کا مریض صرف کھڑے ہوکر بیشاب کرسکتا۔ اسے بیٹھ کرکھل کر بیشاب آتا ہے۔ اس کے برعکس کا سائیکم کا مریض صرف کھڑے ہوکر بیشاب کرسکتا ہے، بیٹھنے پر اس کا بیشا ب بالکل بند ہوجا تا ہے یا رک رک کر آتا ہے اور بعض مریضوں کو بیشاب جاری کرنے کے لئے پیچھے کی طرف کھنچنا پڑتا ہے۔

زنگ کے ٹکسالی کے مریض کا چہرہ زردی مائل اور جھری دار ہوتا ہے۔ابیام بیض ہمیشہ مختڈا رہتا ہے۔ جب ذہن پر اثر ہونے گے اور اس کی یا دداشت جواب دینے گے تو پہلی علامت بیظا ہر ہوتی ہے کہ مریض سوال کو پہلے دہرا تا ہے پھر جواب دیتا ہے۔ ذراسے اچا نگ شور سے اس کا جسم لرز اٹھتا ہے۔ زنگ کا مریض اگر مفلوج ہوجائے تو اس کے چہرے پر جو بڑھا ہے گئے ہیں اگر چہ وہ اسے بھر پور بڑھا ہے سے پہلے ہی بوڑھا دکھانے لگتے ہیں لیکن زنگ کے مریض میں جوانی کے عالم میں بی علامتیں ظاہر نہیں ہوا کرتیں۔ یہ سارسپر یلا اور ایگیر کیس کا خاصا ہے کہ چھوٹی سی عمر میں ہی مریض بوڑھا دکھائی دے گا۔ سارسپر یلا اور ایگیر کیس کا خاصا ہے کہ چھوٹی سی عمر میں ہی مریض بوڑھا دکھائی دے گا۔ سارسپر یلا میں تو بعض بح بھی بوڑھے گئے ہیں۔

زنک کے بعض مریض ایمیں (Apis) کی طرح سوتے میں چینیں مارتے ہیں کیونکہ ان کے دماغی اعصاب میں زنک کا مخصوص ارتعاش پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایمیں کی علامتیں توبڑی آسانی سے پہچانی جاتی ہیں۔ اگر وہ علامتیں نہ ہوں تو بلاتر دد زنک شروع

زنكم

کرا دینا چاہئے۔ یہاں بھی مریض یا گھر والوں کو متنبہ کرنا ضروری ہے کہ ہوسکتا ہے کہ شروع میں چیخوں کار ججان بڑھ جائے جورفتہ رفتہ کلیتاً ختم ہوجائے گا۔

زنگ کے رقیل کے طور پر بہت کھلا پیدند آتا ہے، شدید متلی اورائی آنے لگی ہے، دل دوبتا ہوامحسوں ہوتا ہے۔ زنگ کی بیسب علامتیں بیک وقت ظاہر نہیں ہوتیں بلکہ بعض دفعہ پہلے معدہ اورانٹر یوں پر ظاہر ہوتی ہیں یا پھر بازوؤں میں اور دل پر اثر ڈالتی ہیں۔ اگر رفتہ رفتہ انٹر یوں میں فالجی علامتیں ظاہر ہورہی ہوں اور اجابت کے انداز بدلنے سے شک پڑے کہ انٹر یوں کی طبعی حرکت میں کمزوری آرہی ہے تو بلاتو قف زنگ دینا شروع کر دیں۔ اگر بیشک درست ہوا تو ایسے تدریجی فالجے سے کلیٹا نجات بل سکتی ہے۔ بعض دفعہ ایسے مریض کوزنگ کے درشت ہوا تو ایسے تدریجی فالجے سے کلیٹا نجات بل سکتی ہے۔ بعض دفعہ ایسے مریض کوزنگ کے رقبل کے طور پر الٹیاں آنی شروع ہوجاتی ہیں۔ بیا یک بہت خوشکن علامت ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ واقعی بیا کیت تدریجی فالجے تھا جس کے مل کوزنگ نے لوٹا دیا ہے۔ زنگ کار ڈِس ایک میل وقتی تکایف کا دور ہے جس سے لاز ما گزرنا پڑتا ہے کیونکہ بیصحت کی بحالی کے لئے ضروری ہے۔ مگر بعض غلط دواؤں یا غلط طاقتوں کے استعال سے جور دیمل ہوتے ہیں وہ نہا بیت خطرنا ک بھی نابت ہو سکتے ہیں اور فائد کی بجائے قصان پہنچاتے ہیں۔ اگر کوئی ہومیو پہتے ہررڈ میل کواچھا نابت ہو سکتے ہیں اور فائد کی بجائے قصان پہنچاتے ہیں۔ اگر کوئی ہومیو پہتے ہررڈ میل کواچھا ہی بیں ہوتے ہیں اور فائد کی بجائے قصان پہنچاتے ہیں۔ اگر کوئی ہومیو پہتے ہررڈ میل کواچھا ہی بی بتا ہو۔ خطرنا ک رڈمل غلط سمت میں آگے بڑھتا رہتا ہو اور شکور تی بیلیوں کے آٹا رظاہر نہیں کرتا۔

زنگ ریڑھ کی ہڑی اور حرام مغز کی سوزش (Spinal Meningits) میں بھی مفید دوا ہے۔ اگر کچھ دوائیں مثلاً ہرائیونیا، بیلا ڈونا، سیمیم وغیرہ اس تکلیف میں فائدہ پہنچائیں اور کچھ دیر کے بعد ساتھ جھوڑ دیں تو ان کے بعد زنگ بہت اچھا اثر دکھاتی ہے۔ عبو برکولرمیننجائٹس (Tubercular Meningitis) کے علاج میں بھی زنگ مفید ثابت ہوا ہے۔ مینجائٹس کی وبا کے دنوں میں اگر ہفتے میں ایک دوبارزنگ 200 استعمال کیا جائے تو غالباً اس کی روک تھام کے لئے مفید ثابت ہوگا۔ آئکھول کی متعدد تکالیف میں بھی زنگ بہت کام آتا ہے۔ اگر آئکھول کے جھیر

آ ہستہ آ ہستہ پھول کر بڑے ہو جائیں اور آ نکھول میں رفتہ رفتہ سرخی بڑھنے لگے اور مزمن ہو جائے، اس کے ساتھ اندرونی علامتیں بھی ظاہر ہونے لگیں اور نظر دھندلا جائے اور بھری اعصاب متاثر ہوں تو ان تکالیف میں زنگ بہت کار آ مد ثابت ہوگا۔ زنکم سلف سفیدموتیا کی بہترین دواؤں میں سے ہے۔ میں نے ایک نوے سالہ بوڑھے مریض کوجس کی آ تکھوں میں سفیدموتیا کی علامتیں ظاہر ہوکر کافی آ گے بڑھ پھی تھیں، ایک لا کھ طاقت میں زنکم سلف کی ایک خوراک دی۔ اس مریض کو ایک سرجن نے میرے پاس بھوایا تھا کہ اس عمر میں ہم اس کا اپریشن خوراک دی۔ اس مریض کو ایک لا کھ طاقت کا بیچیرت انگیز اثر میں نے دیکھا کہ اس کی آ تکھیں چندمہینے کے اندر شیشے کی طرح شفاف ہوگئیں۔ بعد از ال وہ کئی سال زندہ رہائیکن اس کی وفات تک اسے یہ تکلیف نہ ہوئی۔

آ نکھ میں پیدا ہونے والے وہ تمام مادے جونظر کو دھندلا دیتے ہیں یا جم کرموتیا کی طرح شکل اختیار کر لیتے ہیں،ان سب میں زنک اچھی دوا ہے ۔لیکن اگر مرض نصف سے آگ بڑھ چکا ہوا ورسختی کی طرف مائل ہوتواس وقت زنک دینے کی بجائے آپریشن کروالینا ہی بہتر ہے کی کونکہ اگر موتیا میں ختی شروع ہو چکی ہوتو زنک دینے سے وہیں رک جائے گا اور مریض نہ اپریشن کے قابل ہو سکے گا نہ اس کی بینائی ٹھیک ہوگی ۔لہذا ایسے مریض کوموتیا پہنے ہی دینا چا ہے تاکہ جلد آپریشن کے ذریعہ اسے جھنجٹ سے خات ملے۔

زنک کے ساتھ کلکیریا فلور 6x میں کھلانا بہت مفیدرہتا ہے۔ اسی طرح آنکھ میں ٹیکا نے کے لئے Cineraria Maritima Sussex کا لوثن بہت فائدہ مند ہے۔ دن میں تین باراس کا ایک ایک قطرہ ماؤف آئکھ میں ٹیکایا جائے توافاقے کی رفتار اور بھی تیز ہوجاتی ہے۔ روز مرہ کے طور پر زنکم سلف 200 ہفتہ میں ایک دو بار استعال کروانا چاہئے۔ اگر CM طاقت میں دیا جائے تو مہینے سے پہلے اسے نہیں دہرانا چاہئے۔ اور اگر دہرانا بھی ہوتو ایک دفعہ دے کر بند کردیں۔

اگر آئکھ میں سفیدسی جھلی تھیلنے لگے تو زنک کی دوسوطاقت بہت فائدہ دیتی ہے۔

آ تکھوں کے چھپر میں اگرایسی بیاری ہوجائے کہ پیکوں کے بال مڑکر آ نکھ کے چھپر میں داخل ہونے شروع ہوجائیں تو وہ قدرتی طور پر بڑھتے ہوئے چھپروں کے اندر ہی گول چھلکوں کی شکل میں بڑے ہونے ہوئے جھپروں کے اندر ہی گول چھلکوں کی شکل میں بڑے ہونے ہوئے جہونے ہیں۔ عموماً اس کا علاج جراحی ہے لیکن ایک جراحی کے بعد پھرکوئی دوسرابال مڑکر اندر چلا جائے گا اور بیسلسلختم ہونے میں نہیں آئے گا۔ جراحی کے بعد پھرکوئی دوسرابال مڑکر اندر چلا جائے گا اور بیسلسلختم ہونے میں نہیں آئے گا۔ اس کا مستقل علاج زنگم سلف ہے اور میں نے اسے اکثر 200 طاقت میں بہت مفید پایا ہے۔ آئھ میں ناخونا (Pterygium) کوبھی زنگ 200 بہت جلد ٹھیک کردیتا ہے اور کسی ابریشن کی ضرورت نہیں رہتی۔ ابریشن کی ضرورت نہیں رہتی۔

کمر کے نچلے حصہ میں درد،جس میں دباؤ برداشت نہیں ہوتا۔مردوں اورعور توں کے جنسی اعضاء بھی متاثر ہوتے ہیں اور فوتوں (Testicles) میں اوپر کی طرف کھپاؤ ہوتا ہے۔عورتوں میں بیماری کے طور پرشہوانی جذبات تیز ہوجاتے ہیں اور پستان متورم

زنكم

ہوجاتے ہیں۔رات کے وقت حیض کا خون زیادہ بہتا ہے اور حیض کے دوران سب تکلیفوں میں اضافہ ہوجا تا ہے۔

ٹانگوں میں ویریکوز وینز (Vericose Veins) اور پاؤں میں چل بلینز (Chilblains) یعنی انتہائی سردی کے نتیجہ میں پاؤں کے پنج کا سخت سرخ ہوکر متورم ہو جانا جس کے نتیجہ میں ایسا پنجہ جڑ بھی سکتا ہے۔ کوہ پیاؤں کو بعض دفعہ انتہائی سردموسم میں برف پر مسلسل چلنے سے یہ تکلیف ہوتی ہے۔



إنديس تشخيص امراض

REPERTORY

### ریبرٹری کے سلسلہ میں ایک ضروری نوٹ

اس ریپرٹری میں بعض دواؤں کا نمونے کے طور پر تفصیل سے ذکر ہے کہ ایک ہی مرض بہت ہی دواؤں میں مل سکتی ہے یا ایک ہی دوا بہت ہی بیاریوں میں کام آ سکتی ہے مگر اس میٹریا میٹریا میٹریا (Materia Medica) کی طرز ایسی ہے کہ صرف بڑی بڑی دواؤں یا امراض میٹریا میٹریا میٹریا کی نشاندہ می گئی ہے اور اگر کوئی ان میں سے ایک بھی غور سے پڑھ لے تو وہیں اس کی ضرورت پوری ہوجائے گی یا دوسری دواؤں کی طرف اسے وہاں سے رہنمائی مل جائے گی۔ اس ریپرٹری میں جو بینی طرز اپنائی گئی ہے اس سے امید ہے کہ پڑھنے والوں کا بہت سا وقت بی گا اور کتاب کے مطالعہ سے جو تکر ارکا ایک عمومی ساتا ٹر اکھرتا ہے اس کی شجھ آ جائے گی کہ کیوں یہ تکر ارضروری تھی۔

#### بسم الله الرحمن الرحيم

بعض بیاریوں کاخصوصی ذکرخواہ روز مرہ لاحق ہونے والی عارضی بیاریاں ہوں یا لمبی مزمن اور بہت گہری بیاریاں ہوں۔

- (۱) نزله، زکام، بخار
  - (۲) کھائسی۔
- (۳) ٹانسلز (Tonsils) یعنی گلے کے غدودوں کی ہرفتیم کی خرابی
- (٣) حچوٹ بچوں کا علاج جوابنی بیاریاں خود نہ بیان کرسکیں۔
- - (۲) معدہ کےعوارض۔
  - (۷) آنگھوں کی تکالیف۔
  - (۸) سلی امراض اور پھیچھ وں کی تکلیفیں مثلاً دمہ، کینسروغیرہ۔
    - (۹) جلدي امراض ـ
    - (۱۰) دل کی بیاریاں۔
    - (۱۱) پتے کی تکالیف جس کے ساتھ ذیا بھس کی پیچید گی ہو۔
      - (۱۲) رحم کی روزمرہ خرابیاں، کینسراور جریان خون۔
- (۱۳) بانجھ بن اوراسقاط حمل حمل کے دوران عمومی عوارض اورتسہیل ولا دت کی دوائیں۔
  - (۱۴) شریانوںاوروریدوں کی خرابیاں۔
- (۱۵) اعصابی ریشوں یعنی نروس سٹم (Nervous System) کی تکالیف۔
- (۱۲) مختلف توہمات اور عوارض کی نشاندہی کرنے والی خوابیں۔ نیند کا فقدان یازیادہ نیند۔

- (۱۷) نشه کی عادت۔
- (۱۸) د ماغی اور دبینی عوارض \_
  - (۱۹) جنسی امراض \_
- ر (۲۰) پین غده قدامید (Prostate Glands) بین غده قدامید
  - (۲۱) جوڑوں کا در داور گنٹھیا۔
    - (۲۲) مبر یوں کی تکالیف۔
  - (۲۳) حادثات اور چوٹوں کے فوری اور دیریا اثرات کاعلاج۔

    - (۲۴) ہوشم کے فالج۔ (۲۵) جسمانی ساخت اوروضع قطع۔
    - ر ۲۲) وبائی بیاریاں۔ (۲۷) روزمرہ کام آنے والے بعض مجرب نسخے۔

#### <sub>1\_</sub>نزله،زکام، بخار

روزمرہ کے تجربہ سے بیہ بات ثابت ہے کہ اگر نزلدز کام کا آغاز میں ہی مؤثر علاج کیا جائے تو خدا کے فضل سے نزلہ کے نتیجہ میں ہونے والی خطرناک پیچید گیوں سے بچاجا سکتا ہے۔ جو نہی ناک کے اندر سردی کا احساس ہو فوراً کیمفر (Camphor) بہت چھوٹی طاقت میں وہ کی جائے یا پھرا یکونا ئٹ (Aconite) جس طاقت میں بھی میسر ہو، دے دیں۔ایک ہزار طاقت میں بھی خدا کے فضل سے بہت اچھا اثر دکھاتی ہے۔

اگر چېره تمتمایا ہوا ہواور دھڑکن والا سردرد ہوتو ایکونائٹ (Aconite) کے ساتھ بیلا ڈونا (Belladonna) اور آرنیکا (1000 (Arinca) کھی ملالیاجائے تو بیسخہ بہت مفید ٹابت ہوتا ہے۔ نصف گھنٹے کے وقفہ سے دوخورا کیس دینا کافی ہوتا ہے کیکن اگر بیاری کچھ مفید ٹابت ہوتا ہے۔ نصف گھنٹے کے وقفہ سے دوخورا کیس دینا کافی ہوتا ہے کیکن اگر بیاری کچھ آگے بڑھ چکی ہوتو بیسیلینم (Bacillinum) + ڈفتھیرینم (Oscillococcinum) وانفلوئنیزینم (Oscillococcinum) اور اوسلوکو سینم (Oscillococcinum) منہیں اور بخاریا دمہ وغیرہ میں تبدیل نہیں ہوتا۔ اگر پھر بھی مرض قابو میں نہ آئے تو علامات کا باریک نظر سے مطالعہ کریں اور حسب موقع علاج کریں۔

اگر نزلہ کے ساتھ چھینگیں بہت ہوں تو مندرجہ بالانسخہ کے بعد نیٹرم میور (Natrum Mur) 200 دیں۔اگراس کے باوجود بخار ہوجائے تواسے حسب ذیل ادویہ سے قابومیں لانے کی کوشش کریں۔

کالی فاس (Kali Phos) + فیرم فاس (Kali Phos) کالی میور (Kali Phos) بالی میور بیرم فاس (Kali Phos) بالی میور (Kali Phos) بالیشیا (Kali Mur) بالیشیا (Kali Mur) بالیشیا (Sulphur) بالی نیروجینیم (Pyrogenium) بالی نیروجیند (Sulphur) بالی نیروجیند دن روزانه شیخ شام دین ورنه علامات کے مطابق حسب ذیل شنوں سے علاج کریں۔ زکام میں یانی سی تبلی رطوبت اور سردی کی علامت سیمیم (Gelsemium) ، سلیشیا

(Silicea)، نیٹرم میور (Natrum Mur)، سورائینم (Silicea) اور کالی کارب (Kali Carb) میں مشترک ہے۔کالی کارب میں کمر کی دکھن پچھلے پہرتین چار بجے بڑھ جاتی ہے جبکہ نیٹرم میور میں صبح سے شام تک دن بھررہتی ہے۔

اگر گرمی سے نکلیف بڑھے توپلسٹیلا (Pulsatilla) اور ایپی (Apis) دونوں کام آ سکتی ہیں۔ دونوں میں پیاس کم اور رطوبت عموماً گاڑھی، زرد رنگ کی ہوتی ہے لیکن پلسٹیلا کا مریض نرم مزاج ہوگا جبکہ ایپس کا مریض چڑچڑا ہوگا اور عضلات میں ڈ نک لگنے کی طرح کے تیز لہر دار در دہوں گے اور پیپٹا ب میں کمی اور گردوں میں سوزش ہوگی۔

کالی بائیکروم (Kali Bichrom) پرانے ضدی نزلہ میں مفید ہے۔گاڑھی کیس دار زر در طوبت نکلتی ہے جس کے ساتھ پیچھے ناک کی جڑھ میں در دہوتا ہے۔ مادہ گاڑھا اور جڑا ہوا دھاگوں کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔

موسم بہار میں Hay Fever اور الرجی کی وجہ سے چھینکوں کے دورے شروع ہوں تو سیاڈیلا (Sabadilla) ضروری ہے لیکن اگر الرجی خزاں کے موسم میں ہوا ورچھینکیں آئیں اور آئیکھوں سے سادہ پانی بہے جو خراش نہ بیدا کرے نیز نزلہ کا اثر کا نوں پر بھی ہوتو سباڈیلا کی بجائے اہلیم سییا (Allium Cepa) دوا ہوگی۔

اگر آنکھوں سے جلن پیدا کرنے والا پانی بہے جوسوتے میں گلے اور چھاتی پر گر کر خارش اور کھانسی کا موجب بنے تو یوفریزیا (Euphrasia) دوا ہوگی۔

موسم بہار کی الرجی کے مستقل علاج کے لئے کیکیسس (Lachesis) 1000 بہت اچھا کام کرتی ہے جسے سباڈ بلا سے آ رام آنے کے بعد بیاری کی نیخ کنی کے لئے لمبے وقفوں کے ساتھ چند ماہ استعال کرنی جائے۔

جب بھی مرطوب موسم ہو یا جلد جلد موسمی تبدیلیاں واقع ہوں تو نزلاتی اور جلدی بیار یوں میں ڈ لکا مارا (Dulcamara) بہترین دوا ثابت ہوتی ہے۔اس کے زکام سے ناک بند ہوجا تا ہے،صرف ملکا ملکا یانی رستار ہتا ہے۔

اگر کمزوری، بے چینی اور جلن بہت ہولیکن گرمی سے آ رام آئے تو آ رسینک

(Arsenic) دوا ہوگی۔ اگر کھانے کی بوسے متلی ہوتو یہ کالچیکم (Colchicum) کی نمایاں علامت ہے۔

ذیا بیطس کے مریضوں کی نزلاتی تکالیف میں دوسری ضروری دواؤں کے علاوہ (Natrum Phos) اور نیٹر م فاس (Kali Sulph) نیٹر مسلف (Natrum Sulph) کالی سلف (Arnica) اور نیٹر م فاس (Arnica) ملاکر دن میں دو تین بارد بنی جا ہمئیں اور اگر جسم اور ہڈیوں میں درد بہت ہوتو آرنیکا (Eupatorium) ملاکر دینا بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔

پرانانزلہ جودھا گوں کی صورت میں نگلے اس میں کالی بائیکروم (Kali Bichrom) کے ساتھ ملاکر کے علاوہ کو کس کیکٹائی (Coccus Cacti) کو ہمیپر سلف (Hepar Sulph) کے ساتھ ملاکر دینانزلہ کے برانے مریضوں کے حق میں بہترین ثابت ہوتا ہے۔

اگرنزلہ سے گلاخراب ہوجائے تواس کے لئے مندرجہ ذیل دواؤں کو یا در کھیں۔ ﷺ برائیٹا کارب(Baryta Carb) + جلسیمیم (Gelsemium)(اگرییاس نہ ہو، منہ میں خشکی ہواور سر بھاری ہو)

+ (Causticum المين الم

بعض دفعہ اس نسخہ میں کاسٹیکم (Castucum) کی بجائے کالی میور (Kali Mur) ملانا حسب علامات ضروری ہوتا ہے۔

اگر گلا شدیدخراب ہونے کے ساتھ منہ سے پانی بہے اور سخت بدبوآتی ہوتو مرکری

(Mercurius) کے مرکبات میں دوا تلاش کریں۔

ضروری نوٹ: جن دواؤں کی بحث نزلہ، زکام اور بخار کے مذکورہ بالا باب کے تحت کی گئی ہے ان میں سے کسی دوا کا بھی تفصیلی ذکر پڑھ لیا جائے تو ان امراض کے سبجھنے میں آسانی پیدا ہوجائے گی۔

| آرم ٹرائی فلم Arum Triphyllum | Alumina                 | اليومينا        |
|-------------------------------|-------------------------|-----------------|
| يروميم                        | Aurum Metallicum        | یه مثیلی<br>آرم |
| کار بونیم سلف Carboneum Sulph | Calcarea Carbonica بارب | کلکیریا ک       |
| Coccus Level                  | Carbo Vegetabilis 3     | كار بوور        |
| Capsicum ليپسيکم              | Guaiacum                | گائیکم          |
| نیٹرم کاربNatrum Cabonicum    | Medorrhinum مُ          | میڈورا ک        |
| Nux Vomica ککس وامیکا         | يىڈ Nitruc Acid         | نائٹرک!         |
| Mercurius مرکری               | Hydrastis "             | ہائیڈ راسٹ      |
| سورانکینم Psorinum            | Phosphorus              | فاسفورس         |
| Silicea سلشيا                 | Cistus                  | سسٹس            |
| تھوجا Thuja                   | Pulsatilla              | بيلستيلا        |
|                               | Kali Bicrom روم         | كالىبائيك       |

# 2\_ کھانسی

کھانتی اگر اچا نک ہو جائے ، منہ اور گلا خشک ہواور مریض اس اچا نک حملہ سے خوفز دہ ہوتو ایکونائیٹ (Arsenic) + آرسینک (1000 (Aconite) اور بیلا ڈونا (Belladonna) 1000 (Belladonna) دھ گھنٹہ کے وقفہ سے دوبار پھر لمبے وقفہ سے (جب بھی ضرورت پڑے) اور اگر ہروقت بے چینی لگی رہے تو آرسینک کو آزمانا چاہئے۔ ایسا مریض جو آرسینک کو آرسینک گانسی اور چینیکیں گرمی سے مریض جو آرسینک کو ارسینک گونسی کرمی سے مریض جو آرسینک کا تقاضا کرے لیکن خشک کھانسی اور چینیکیں گرمی سے

بڑھیں تو آ رسینک آ بوڈ ائیڈ (Arsenic Iodide) مفید ہوگی جو کی خون کے مریض کے لئے بھی مفید ہے۔ بھی مفید ہے۔

خشک کھانسی کے ساتھ اگر نچلے جڑے اور گلے کے غدود بڑھے ہوئے ہول، لیٹنے سے چکرآئیں تو برومیم (Bromium) دیں۔

جب سردیاں گرمیوں میں تبدیل ہورہی ہوں تو اکثر نزلاتی تکلیفوں میں برائیونیا (Bryonia) کام آتی ہے جو 200 طاقت میں اچھا کام کرتی ہے۔ اس موسم میں اگر کالی کھانسی اور دمہ ہوجائے تو ڈروسرا (Drosra)لازمی دوا ہوگی۔ نمدار موسم میں بھی ڈروسرا کی تکلیفیں بڑھتی ہیں۔

اگر بیلا ڈونا (Belladonna) سے آرام نہ آئے تو کلکیریا کارب (Calcarea Carb) سے آرام نہ آئے تو کلکیریا کا مریض عموماً کم خون دیں اور یا در کھیں کہ بیلا ڈونا کا مریض پرخون ہوتا ہے اور کلکیریا کا مریض عموماً کم خون والا۔

گرم مزاج مریض کی خشک کھانسی جوبلغمی کھانسی بن جائے اور گلے میں پیپ پڑنے کا رجحان ہوتو کلکیر یاسلف(Calcarea Sulph) دوا ہوگی۔

رو ٹھنے کی عادی لڑکیوں اور ہسٹیریائی مزاج عور توں کی کھانسی میں اگنیثیا (Ignatia)

بہترین ہے۔

ر یومیکس (Rumex) کی کھانسی ضدی اور خشک ہوتی ہے۔ گلے میں سخت کھجلی ہوتی ہے، کھانسی لیٹنے سے بڑھتی ہے۔ اسے چیلی ڈونیم (Chelidonium) کے ساتھ ملا کر دینا بہترین نسخہ ہے۔ اگر میکام نہ کرے تو سلفر (Sulphur) 200 اور رسٹاکس (Rhustox) بہترین نسخہ ہے۔ اگر میکام نہ کرے تو سلفر (Sulphur) 200 اور رسٹاکس (200 باری باری دیں۔

سپونجیا (Spongia) کی خشک کھانسی دل کے عارضہ سے تعلق رکھتی ہے۔ چھاتی سے آرا چلنے کی بی آ واز آتی ہے۔

وہ خشک کھانسی جو بہننے یا بولنے سے چھڑ جائے فاسفورس (Phosphorus) کا تقاضا کرتی ہے۔ بیسل اور چھیپھڑوں کے کینسر کی بھی بہترین دوا ہے۔شروع میں چند مہینے اسے 30 طاقت سے زیادہ استعمال نہ کریں۔ نیز برائی او نیا (Bryonia) کے ساتھ ملا کریا باری باری دن میں تین چار باراستعمال کرائیں۔علاوہ ازیں روزانہ چائے کی چمچی کا چوتھا حصہ ہلدی، پانی یا دودھ کے ساتھ بلائیں، چھپھڑے کے کینسر کا بہترین علاج ہے۔

پرانی کھانسی میں کالی کارب نمایاں کام کرتی ہے۔کالی کارب کے مریض کی آنکھوں کے پپوٹے عموماً متورم ہوتے ہیں اورا کثر کمر در دکی شکایت بھی ہوتی ہے جو مبح تین جار بج ضرور بڑھ جاتی ہے۔

گلے کی سوزش میں، جو کان کی طرف جائے نیز مریض کی ناف پردکھن کا احساس ہوتو پلامیم (Allium Cepa) یا بیم سیپا (200 (Plumbum) مفید ہے۔ بیز لہ کی وجہ سے ہونے والی کان درد کا بھی فوری علاج ہے۔ بیہ کام نہ کرے تو حسب علامات کیمومیلا (Chamomilla) یا پلسٹیلا (Pulsatilla) بہترین کام کرتی ہیں۔

ایسے بچوں کی خشک کھانتی میں، جن کو پیٹ کے کیڑوں کی شکایت اور ناک کوانگل سے کھیلانے کی عادت ہو، سائنا (Cina) دوا ہوگی۔اگراس کے ساتھ معدہ تیز ابی ہوتو نکس وامیکا (Nux Vomica) کارآ مدہے۔

جسمانی رطوبات ضائع ہونے سے یابار بارجریان خون سے کھو کھلے ہوجانے والوں کی چا ئنا (China) دواہے۔

کھانستے وفت متلی ہو مگر تے نہ ہو اور چھاتی میں بلغم کھڑ کھڑائے تو اپی کاک (Ipecac)مفیدہے۔

خشک کھانی میں جو حجرہ پر دباؤ ڈالے اور نیند کے دوران زیادہ ہوجائے، کیکیسس (Lachesis) بہت مؤثر ہے۔

خشک کھانسی جورات کوزیادہ ہواور بچے سخت غصیلے اور ضدی ہوں ان کے ہر مرض کا علاج کیمومیلا (Chamomilla) ہے۔

Argentum Metallicum ارجام مثلیایی Alumina

| كار بووت Carbo Vegetabilis                          | اینٹی مونیم ٹارٹ Antimonium Tart              |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Drosera לתפתן                                       | Causticum کاسٹیکم                             |
| Hyoscyamus ہائیوسائیمس                              | Hepar Sulphuris ميپرسكف                       |
| کالی بائنگیروم Kali Bichromicum                     | اپی کاک                                       |
| کالی آئیوڈائیڈ Kali Iodide                          | Kali Carbonicum کالی کارب                     |
| سینگو نیریا Sanguinaria                             | سورانینم Psorinum                             |
| Senega النيكا                                       | Silicea يشيا                                  |
| ٹیو بر کولینم Tuberculinum                          | Stannum مطينم                                 |
| Conium کوینم                                        | Nux Vomica نکس وامیکا                         |
| Capsicum کپیسیکم                                    | Raryta Carb برائيطا كارب                      |
| ليكيت Lachesis                                      | يوفريزيا Euphrasia                            |
| ا بائیڈراسٹس Hydrastis                              | ا النيشيا Ignatia                             |
| گلے کے غدودوں کی ہرتشم کی خرابی                     | 3 - ٹانسلز (Tonsils) لیعنی گ                  |
| (Aconite) + ييلاؤونا                                | · ·                                           |
| Ar) 1000 کی چندخورا کیں فوری اثر دکھاتی             | nica) اورآ رنيکا (Belladonna)                 |
| 6x(Ferrum Phos) فيرم فاس + 6x(Sil                   | ہیں۔روزمرہ کی گلے کی خرابیوں میں سلیشیا (icea |
| + كالى ميور (Kali Mur) ملاكر                        | + کلکیر یا فلور (Calcarea Fluor) +            |
| ·                                                   | دیں۔ بخار کی صورت میں شروع میں نصف گھنٹہ      |
| ز کام، کھانسی اور نزلاتی بخاروں کی بحث کے           |                                               |
| بخار کے ساتھ سانس میں بدیوہو، گلاسوجا ہوا ہو<br>• ا | دوران گزر چکاہے،اسے ضرور پڑھ لیں نیزاگر       |

اورنگلنامشکل ہوتو بیٹیشیا (Baptisia) اکیلی دواہی کافی ہوگی۔

گلے میں بیپ پڑنے کا رجمان ہواور اندرکوا بھی سوجا ہوا ہوتو کالی بائی کروم (Kali Bichrom) ضروری ہے۔

غدودوں میں شدید سوجن کے ساتھ تختی پائی جائے اور جگہ جگہ پیپ کے دھبے نظر آئیں، نگلتے وقت درد کانوں تک چلا جائے ، حلق میں خشکی اور جلن بہت ہوتو فائیولاکا (Phytolacca)انتہائی ضروری ہے۔

گلے کی نئی اور پرانی تکلیفوں میں ہرایسے مریض کے لئے برائیٹا کارب(Bryta Carb) بہت مفید ہے جس کی غدودویں بیاری کے ہرحملہ کے بعد پہلے سے پچھاورموٹی اور سخت ہوجاتی ہیں اوراینے پہلے جم کی طرف واپس نہیں لوٹیتں۔

گلے سے خوفناک بد ہوآئے تو مرکری (Mercurius) کے مرکبات کا مطالعہ کرکے دوا تلاش کریں۔

کلے کی خطرناک تکالیف میں ٹرینٹولا ہسپانیہ (Tarentula Hispania) کی جسمانی اور نفسیاتی علامات کا بغور مطالعہ ضروری ہے۔

شدید درد اور ایسے زخم جو کئے بھٹے ہوں، منہ میں بے حدید بودار لعاب ہوتو نائیٹرک ایسٹر (Nitric Acid) دواہوگی۔

نزلاقی بیار یوں میں برومیم (Bromium) کا ذکر گزر چکا ہے۔ٹانسکز (Tonsils) کے لئے اسے دوبارہ احتیاط سے پڑھ لیں۔

سخت سوزش، گلے میں بھانس اٹکنے کا احساس، بخار اورجسم سے سخت کھٹی ہو ہمیپر سلف (Hepar Sulph) کی علامات ہیں۔

سیفیلینم (Syphilinum) 200طافت میں گلے کی ہرخرابی کے آغاز میں استعمال کرنی مفید ہے۔ نیز مندرجہ ذیل نسخے کام آسکتے ہیں۔

(Kali بیٹیشیا (Phytolacca) + کالی میور (Kali بیٹیشیا + (Phytolacca) کالی میور (Kali کالکیر یا فلور (Silicea) + سلیشیا (Silicea) ملاکر 30 طاقت میں روزانہ تین بار، اگر گلے میں درد زیادہ ہوتو سلیشیا (Silicea) کی بجائے ہیپر سلف

(Hepar Sulph)دیں۔

ہے۔ انگولاکا (Phytolacca) + ہیپرسلف (Phytolacca) + ہیپرسلف (Phytolacca) + ہیپرسلف (Carboveg) + کاربووتخ (Carboveg) ملاکر 30 طاقت میں روزانہ تین بار۔ انگوئیزینم (Hepar Sulph) ایسے ٹانسلز جو ٹھیک ہونے میں نہ آئیں ان کو یہ نسخہ بھی دیں۔ انگوئیزینم (Diphtherinum) + ٹوتھیرینم (Becillinum) + ٹوتھیرینم (Oscillo Coccinum) چاروں اکٹھی 200 طاقت میں ملاکر۔ تین دن اور اوسلوکوسینم (Oscillo Coccinum) چاروں اکٹھی 200 طاقت میں ملاکر۔ تین دن تکلیف کی شدت کے دوران دن میں ایک باریا زیادہ سے زیادہ حسب ضرورت دوبار استعمال کروائیں۔ تین دن سے زیادہ دین کی ضرورت نہیں۔

# 4۔ جھوٹے بچوں کاعلاج جواپنی بیاریاں خودنہ بیان کرسکیں

بچوں کوعموماً نزلاتی بیاریاں، گلے کی خرابیاں اور کان کی تکلیفیں لاحق ہوتی ہیں اوران نزلاتی تکلیفوں کے نتیجہ میں روزانہ رات کو بخار کا حملہ ہوتا ہے جو یا تومسلسل بڑھتا چلاجا تا ہے یا ایک دم دب جاتا ہے جس کے نتیجہ میں بیچے کی موت بھی واقع ہوسکتی ہے۔ ایسی تمام بیاریوں کا مکسالی کانسخہ میں ہے۔

ا کیونائیٹ (Aconite) + آرنیکا (Arinica) ہے ایکونائیٹ (Aconite) + آرمینک (Arsenic) + بیلاڈونا (Belladonna) + بیلاڈونا (Kali Mur) + کالی میور (Silicea) + سلیشیا (Ferr Phos) کیرم فاس

کلکیر یا فلور (Calc. Flour) + کالی فاس (Kali Phos) دن میں جار پانچ دفعہ دیے رہیں۔ اگر فائدہ نہ ہو گلے اور کان کی تکلیفوں کے باب میں مناسب حال نسخہ تلاش کریں۔ اسی طرح اگر وبائی بیاریاں پھیلی ہوں تو وبائی بیاریوں کا مطالعہ بہت ضروری ہے۔ بچہ تو بچھنہیں بتا سکتا مگر طبیب کے لئے ضروری ہے کہ گہری نظر سے اس کی علامتوں کا مطالعہ کرکے مناسب حال دواکی فوری تلاش کرے۔

| Ipecac         | ا پي کاک    | Chamomilla        | كيموميلا    |
|----------------|-------------|-------------------|-------------|
| Nux Vomica     | تكس واميكا  | Natrum Muriaticum | نیظرم میور  |
| Alumina        | اليومينا    | Calcarea Phos     | كلكير يافاس |
| Allium Cepa    | ايليم سيبيإ | Bryonia           | برائيونيا   |
| Veratrum Album | وريشرم البم | Podophilum        | يوڈوفانكم   |
|                |             | Colocynthis       | كالوسنتھ    |

#### 5\_ <u>اسہال، پیش قبض اورانتڑیوں کے عارضی</u> \_\_\_\_\_\_\_

# یا گہرے مزمن عوارض

انترا یوں کی بیار یوں میں ہرفتم کی پیچیدہ گہری بیاریاں شامل ہیں۔ بڑی آنت میں گہرے ناسور جن کی وجہ سے جریان خون بکثرت ہو، ہرفتم کی قبض، ہرفتم کی پیچیش اور جگر اور انترا یوں کا کینسر، ہرفتم کے عارضی یا مستقل اسہال۔ غرضیکہ شاید ہی کوئی بیاری الیمی ہوجوانترا یوں کے عوارض میں نہ ملے۔ اس لئے ان کا تفصیلی مزید ذکرر بپرٹری میں کیا جانا ممکن نہیں اور طبیب کے لئے ریپرٹری کے ذریعہ مرض کی شناخت کرنا بھی تقریباً ناممکن ہیں اور طبیب کے لئے ریپرٹری کے ذریعہ مرض کی شناخت کرنا بھی تقریباً ناممکن انترا یوں وغیرہ کی بیاریوں کی فراد اکر کیا جا رہا ہے جن کے ابواب میں معدے، جگر، انترا یوں وغیرہ کی بیاریوں پر گہری نظر ڈالیں تو طبیب کو میں انہی بیاریوں کا مزید ذکر کیا جان دوسرے ابواب کی نشاندہی بھی ہو جائے گی جن میں انہی بیاریوں کا مزید ذکر

| عه لازمی ہوگا۔اگران کو بار بار | كا كر تفصيلى مطاله | شب ذيل ابواب كا چند گھنٹے لًا | موجود ہے۔ بیں ﴿      |
|--------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------|
| کا ملکہ حاصل ہوجائے گا۔        | بسهولت تشخيص       | از برہوجا ئیں تو پھرمریضوں کی | پڑھاجائے اوروہ ا     |
| Aethusa                        | ايتقوزا            | Abrotanum                     | ابراثينم             |
| Alumen                         | اليومن             | Alumina                       | أيلو مينا            |
| Apocynum                       | ايپوسائنم          | Apis                          | اييس                 |
| Belladonna                     | بيلا ڈونا          | Arnica                        | آ رنيکا              |
| Calc. Carb                     | كلكيريا كارر       | Bryonia                       | برائيونيا            |
| Carbo Animalis <i>U</i>        | كاربواليتميلس      | Calc Fluor                    | كلكير يا فلور        |
| Carcinosin                     | كارسى نوسن         | Carbo Veg                     | كار بووتنج           |
| Cholesterinum                  | كوليسطرينم         | Chelidonium                   | چىلى دوينىم          |
| Croton                         | ڪروڻن              | Colocynthis                   | كولوسنته             |
| Dioscorea                      | ڈا ئیاسکوریا       | Cuprum                        | کیوپرم               |
| Graphites                      | گریفائٹس           | Ferrum Phos                   | فيرم فاس             |
| Kali Carb                      | كالى كارب          | Hepar Sulph                   | هميپرسكف             |
| Meg Phos                       | ميگ فاس            | Kali Mur                      | کا کی میور           |
| Millefolium                    | ملى فوليم          | Mercurius                     | مرکری                |
| Nux Vomica                     | نكس واميكا         | Nitric Acid                   | نا ئىٹرك ايسڈ        |
| Phosphorus                     | فاسفورس            | Oxalic Acid                   | آ گزالکایسڈ<br>پلمبم |
| Silicea                        | فاسفورس<br>سلیشیا  | Plumbum                       |                      |
| Aconitum                       | ا يكونا ئٹ         | Veratrum Album                | )<br>وريٹرمالېم      |
| Argentum Nitricum              | ارجنتم نا ئيٹر آ   | Aloe                          | ابلو                 |

|                      | 830                    | (REPERTORY)                        | انڈیکس تشخیص امراض             |
|----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| Psorinum             | سورائينم               | Baptisia                           | بيثينيا                        |
| Cantharis            | كينتهرس                | Baryta Carb                        | برائيطا كارب                   |
| Dulcamara            | <b>ڈ لکامار</b> ا      | China                              | <b>چا</b> ئنا                  |
| Natrum Sulphur       | نیٹرم سلفicum          | Natrum Muriaticum                  | نيطرم ميور                     |
| Sulphur              | سلفر                   | Tuberculinum                       | ٹيو بر کولينم                  |
| Podophilum           | بوِ ڈو فامکم           | Thuja                              | تھوجا                          |
| Opium                | او پیم                 | Fluoricum Acidum                   | فلورك ايسثر                    |
| Capsicum             | كيپسيكم                | Arsenicum                          | آ رسینک                        |
| Cina                 | سائنا                  | Colchicum                          | كالحجيكم                       |
| Chamomilla           | كيموميلا               | Gelsemium                          | حلسيميم                        |
| Ipecacuanha          | ا پي کاک               | Ceanothus                          | سيانونھس                       |
| Iris Tenax           | به برسطینکس<br>آیرس    | Magnesia Carbonic                  | میگ کارب                       |
|                      | کےعوارض                | 6- معده                            |                                |
|                      | !                      | ہ کےعوارض خاص توجہ کے محتاج        |                                |
| ہیں۔نمایاں دوائیں جو | پر گهرےانژات رکھتی     | م کو ماؤف کریں وہ سارےجسم          | معدہ کے نظام                   |
|                      | ى حسب <b>ذيل ہي</b> ں: | م کی تکلیفوں میں کا م آنے والی ہیں | معدے کی ہرات                   |
| Aesculus             | ايسكولس                | Absinthium                         | المستقيم                       |
| Arsenic Iodide       | • • •                  | Alumina                            | ا<br>اليومينا<br>سر            |
| Carbo Animalis       |                        | Capsicum                           | کپیسیکم<br>کار بوو ت<br>چا ئنا |
| Chelidonium          | چىلى ۋوينىم            | Carbo Veg<br>China                 | كاربووتج                       |
| Cimicifuga           | سيمىسى فيوجا           | China                              | <b>چا</b> ئنا                  |

|                              | 831                         | (REPERTOR                    | انڈیکس تشخیص امراض (Y |
|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Colocynthis                  | كولوسنتھ                    | Colchicum                    | كالجيكم               |
| Crotalus                     | ڪروفيلس                     | Conium                       | كويثم                 |
| Hydrastis                    | ہائن <u>ی</u> ڑراسٹس        | Dioscorea                    | ڈائیوسکوریا           |
| Iris Versicolor              | آ ئرس ورسى كلر              | Ipecac                       | ا پي کاک              |
| Kreosotum                    | كرئيوزوك                    | Kali Iodatum                 | كالىآ ئيوڈائيڑ        |
| Muriatic Acid                | ميوريٿك ايسڙ                | Mercury                      | مرکری                 |
| Nat Phos                     | نیٹرم فاس                   | Nat Mur                      | نیطرم میور            |
| Phosphorus                   | فاسفورس                     | Nux Vomica                   | تكس واميكا            |
| Plumbum                      | بيلمبم                      | Phytolacca                   | فائييو لا كا          |
| Sanguinaria                  | سينگونيريا                  | Pulsatilla                   | پلسٹیلا               |
| Arsenicum Album              | آ رسينک البم                | Ammonium Carb                | امونيم كارب           |
| Licopodium                   | لائيكو پوڙيم                | Lachesis                     | ليكيبس                |
| Sulphuric Acid               | سلفيورك ايسثر               | Rhus Toxicodendro            | رسٹاکس n              |
| Argentum Nitricum            | ارجنٹم نا ئیٹر کیم 1<br>بسم | Cyclamen                     | سانيظيمن              |
| Bismuthum                    | ب متهم                      | Asafotida                    | اسافوشيرا             |
| Lac Defloratum               | ليك ڈيفلوريٹم               | Gratiola                     | گریشولا               |
| ثابت ہوگا باتی سب ضروری      | كا مطالعه ہى كافى           | اؤں میں سےصرف چندایک ً       | ان دو                 |
|                              |                             | فحت ذکرمل جائے گا۔           | ادویہ کاانہی کے       |
| ھی چوٹی کا علاج ہے۔ کچا کیلا | کچے کیلے کا یا ؤ ڈرنج       | ورانتر ایوں کے السر کے لئے ۔ | معدها                 |
| يتين جإرد فعهاسے کھانا شروع  | بناليں اور دن مير           | ) طرح خشک کر کےاس کا پاؤڈر   | لے کراہے اچھی         |
| ابھی اس کے علاج کے طور پر    | ہوتا، بالکل کیا کیل         | تك كيلا بورى طرح خشك نهيس    | کردیں۔ جب             |
|                              |                             | -علاوه ازیں اس اثناء میں الس |                       |
| •                            |                             | ر کھ کراہے دانتوں سے چبالیں  | •                     |

### 7۔ آئنگھول کی تکالیف

آ نکھوں میں سوزش ہو جائے تو ایکونائٹ (Aconite) اور بیلاڈونا (Belladonna) ملاکر کسی بھی طاقت میں فوراً دے دینی چاہئے۔اگر فوری افاقہ نہ ہوتو ان ابواب کا مطالعہ کریں جن میں خصوصیت سے آنکھوں کی بیاریوں کا ذکر ملتا ہے۔ بیابواب حسب ذمل ہیں:

| Aethusa     | اليتقوزا  | Aesculus    | ايسكولس    |
|-------------|-----------|-------------|------------|
| Apis        | اييي      | Alumina     | ايليو مينا |
| Conium      | كوينيم    | Arnica      | آرنيكا     |
| Gelsemum    | حكسيميم   | Euphrasia   | يوفريزيا   |
| Millefolium | ملی فولیم | Hepar Sulph | هيپرسلف    |
|             |           | Psorinum    | سورانكينم  |

یہ سب بہت کام کی دوائیں ہیں۔ان کے مطالعہ کے دوران معالج کو آئکھ کی اکثر بیاریوں کا ذکر مل جائے گا۔ ذیل میں نمونٹا آئکھ کی بیاریوں اوران کے علاج کا نسبتاً تفصیل سے ذکر کیا جارہا ہے۔

اگرآئھوں کے وہ ریشے جن میں خون گردش کرتا ہے کمزور پڑجائیں اور ذراسا دباؤ بھی برداشت نہ ہو، آئھیں ہمیشہ سرخ رہیں تو بعض ڈاکٹر اس بیاری کوآئھوں کی بواسیر کہتے ہیں، اس میں ایسکولس (Aesculus) 30 بہت مفید ہے۔ ورنہ اس بیاری کے مزید بڑھ جانے سے آئھ ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ آئھوں میں سوزش رہنے سے گومڑ بن جائیں تو اس میں بھی ایسکولس مؤثر دوا ہے۔ بعض دفعہ آئکھ کے چھپر موٹے ہوکراوپر کی طرف الٹ جاتے ہیں اور اندر کی سرخی نمایاں ہوکر آئکھیں بہت بھیا تک شکل اختیار کر لیتی ہیں، بلکیں چھڑ نے گئی ہیں۔ ایسی صور توں میں سورائینم (Psorinum)،

ہیپر سلف (Hepar Sulph)،ایلومینا (Alumina)،وغیرہ مفید دوائیں ہیں۔

ایتھوزا (Aethusa) میں زود حسی بہت پائی جاتی ہے۔ پیوٹوں کے کنارے سوج جاتے ہیں، تکلیف کی شدت ہے آئکھوں کی پتلیاں ادھرادھر حرکت کرتی ہیں، آئکھیں نیچے کی طرف ھنچ جاتی ہیں۔

اییں (Apis) میں آنکھوں کے نیچے ورم آ کر ساری آنکھ سوج جاتی ہے، کیا کیا گوشت ابھرا ہوا دکھائی دینے لگتا ہے۔ بیلا ڈونا اور یوفریزیا سرخی کی علامت اور شدت میں مشابہت رکھتی ہیں۔ یوفریزیا(Euphrasia) میں تیزکا ٹیے والا یانی بہتا ہے۔

بیلا ڈونا آ نکھ کے بلڈ پریشر میں بھی مفید ہے۔ جسیمیم بھی آ نکھ کا دباؤ کم کرنے کے لئے مفید دوا ہے۔ کالے موتیے میں کلکیریا فاس 6xاور سیمیم ملاکردینا مفید ہے۔

آ نکھ کے کورنیا میں بعض اوقات سفید مواد آجاتا ہے اور آہتہ آہتہ بہنے لگتا ہے، اگر انفیکشن پرانی ہوتو مواد میں زردی آجاتی ہے۔ اس میں کلکیریا کارب مفید ہے۔ آنکھوں کی تھکاوٹ اور دباؤ سے پیدا ہونے والی کمزوری میں کلکیریا کارب مفید ہے لیکن اونو سموڈ یم (Onosmodium) آنکھوں کی تھکاوٹ میں زیادہ مؤثر ہے۔

آئکھوں کے پوٹوں کی بیاری میں کاربونیم سلف (Carbonium Sulph) دوا ہے۔ آئکھوں کے اور چینے لگیں یا پیپ کے دھا گے کلیں یا آئکھوں کے اور پی گومڑنکل آئیں جن میں جلن اور خارش بھی ہو گر دوسری علامتی دواؤں سے فائدہ نہ ہوتو کاربونیم سلف دیں۔
آئکھ کے چھیر کا ایگزیما، گرمی ، بھاری بن، دکھن کا احساس، پانی بہتا ہے، آئکھیں بوجل، پیپ کے چھوٹے دانے ، پوٹوں کا سوجنا، روشنی سے زود حسی ،نظر کی کمزوری، رگوں کی بیچان کا فقدان کاربونیم سلف کی خاص علامتیں ہیں۔ آئکھوں کے چھیر کا تدریجی فالج جو آہستہ آہتہ بڑھتا ہے۔ کاسٹیکم کی خصوصی علامت ہیں۔

روشنی سے بہت زودحسی اور پانی کا بہنا ،اگر سرمیں چکروں کا رجحان بھی ہواور لیٹنے

سے چکرزیادہ آئیں توبیتینوں علامتیں مل کر کونیم (Conium) کی نشاندہی کرتی ہیں۔ آئکھیں زرد، آئکھوں کے گردسیاہ جلقے، آئکھوں میں جلن اور درد جیسے کسی نے چاقو گھونپ دیا ہو،نظر کا دھندلا جانا، بینائی کی بڑھتی ہوئی کمزوری،خون بہنے کار جحان،روشنی نا قابل برداشت، یہتمام علامتیں کر ڈیلس (Crotalus) میں یائی جاتی ہیں۔

آ نکھوں کی سرخی اور زخم، پوٹوں پہدانوں یا آبلوں کا پایا جانا اور آنکھوں میں سوزش ہو تو کروٹن (Croton) مفید ہے۔ کروٹن کی مزید علامتیں یہ ہیں۔ آنکھوں کے سامنے بجلی سی لہراتی اور ستارے جیکتے ہوئے دکھائی دینا، نیچے جھکنے سے سیاہ دھبے نظر آنا، درد، دباؤ، خون کا غیر معمولی اجتماع۔ جیسے ریت کے ذرات سوزش پیدا کر رہے ہوں اور روٹا (Ruta) کی طرح باریک نظر کے کام کرنے سے بہت تکلیف۔ باریک کام سے اگر آنکھوں میں دردکی بجائے سردردہوتو اونوسموڈیم (Onosmodium) مفید دواہے۔

آ نکھ کا چھپرا گرفالجی کمزوری کی وجہ سے گر جائے تو حسب ذیل چار دوائیں زیر مطالعہ آئی جائیں۔ ایگیریکس (Senega)، سینی گا (Senega) اور کا جائیکم (Causticum)۔ کورنیا کے اندر چھوٹے چھوٹے داغوں کا پایا جانا بھی سینی گا کی نمایاں علامت ہے۔

کورنیا کے السر میں سلیشیا (Silicea) بہت مفید ہے۔ اسی طرح کلکیر یا فلور بھی آ تکھوں کی بیاریوں سے گہراتعلق رکھتی ہے۔ اچا تک سردی لگ جائے اور آ نکھ میں درد ہوتو سپائی جیلیا کے باب میں آ نکھ کی بیاریوں کا مطالعہ مفید ثابت ہوگا۔

آ نکھ کے اعصابی درد کے لئے لاک فل (Lac Felinum) بھی مفید دوا ہے جو بلی کے دودھ سے تیار کی جاتی ہے۔ آ نکھوں میں درد ہو، سرخی پائی جائے، پانی بہتا ہو، آ نکھ کھو لنے اور بند کرنے سے تکلیف میں اضافہ ہو، آ نکھوں کی جلن نیز پڑھنے سے آ نکھوں میں درد ہوتو سٹروشیم کارب(Strontium Carb) دوا ہے۔

اگرآ نکهی بیاریون کااثر دائیں طرف زیادہ ہو، دائیں آ نکھ میں دھند،نظر کی کمزوری

ښا پر سې **ېو گ**ا

اور مواد نکلے توٹرینٹولا (Tarentula) مفید دواہے۔ آئھوں کے سامنے سیاہ دھبے نظر آتے ہیں، آئکھ کھلنے پر نظر دھند لی محسوس ہوتی ہے، آئکھوں میں سوئیاں چھتی ہیں اور جلن ہوتی ہے تو اس کے لئے نیٹرم کارب (Natrum Carb) دواہے۔

۔ یہ رہار ۱۷ رب (۱۷ اور ۱۷ ۱۷ ۱۷ ۱۷ ۱۷ ووائے۔ مندرجہ بالا دواؤں کے علاوہ ان ابواب کا مطالعہ بھی آئنگھوں کے علاج کے لئے مفید

|                   |                 |                   | -03°C.V                  |
|-------------------|-----------------|-------------------|--------------------------|
| Calc Flour        | كلكيريا فلور    | Baryta Carb       | برائيطا كارب             |
| Hydrastis         | ہائیڈ راسٹس     | Crotalus          | ڪروفيلس                  |
| Ledum             | ليڈم            | Kali Carb         | كالى كارب                |
| Medorrhinum       | ميثه ورائينم    | Lilium Tig        | لليم ٹگ                  |
| Muriatic Acid     | ميوريثك ايسڈ    | Mercurius         | مرکری                    |
| Zincum Sulph      | زنكم سلف        | Phosphorus        | فاسفورس                  |
| Aurum Metallic    | آرم مثلیکیم um  | Argentum Nitricum | ارجنثم نائيثر مكيم       |
| Calcarea Sulphuri | کلکیر یا سلف ca | Cocculus          | كا كوكس                  |
| Cicuta Virosa     | سيكوثا وروسا    | Chininum Ars      | چینینم آرس<br>مینینم آرس |
| Cyclamen          | سانيكليمن       | Cuprum            | كيويرم                   |
| Graphites         | گریفائٹس        | Glonoine          | گلونائن                  |
| Natrum Carb       | نیٹرم کارب      | Millefolium       | ملى فوليم                |
| Natrum Sulph      | نيرم سكف        | Natrum Phos       | نیٹرم فاش                |
| Lachesis          | ليكييتس         | Nitric Acid       | نائترك ايسڈ              |
| Lycopodium        | لائيكو بوڈىم    | Rhus Tox          | رسٹاکس                   |
| Senega            | سينيگا          | Sulphur           | سلفر                     |
| Pulsatilla        | بلسشيلا         | Sanguinaria       | سينگو نيريا              |

**Borax** 

زىك ميك Zincum Metallicum

# 8\_ سلی امراض اور پھیپھڑوں کی تکلیفیں مثلاً دمہ کینسروغیرہ

پھیچر وں کی تکلیفیں عموماً تین قتم کے عوارض میں ملتی ہیں۔اوّل کینسر، دوم دمہ، سوم سلی امراض جن میں نمونیہ بھی شامل ہے۔ جب بھی پھیچر اے کا کوئی مریض سامنے آئے سب سے پہلے اسے پھیچر اے کے دفاع کے لئے بڑھتی ہوئی پڑینسی میں میسیلینم (Bacillinum) یا ٹیو برکولینم (Tuberculinum) دینی چاہئے۔اس کا طریق استعال ان دواؤں کے ابواب میں بالوضاحت بیان کردیا گیا ہے۔اس علاج سے گہر سے گی اثر ات مٹ جاتے ہیں اور آئندہ سل کا خطرہ نہیں رہتا۔اس تفصیل کے لئے بیسیلینم اور ٹیو برکولینم کے ابواب کا گہری نظر سے مطالعہ کریں جن میں ہرقشم کے غدودوں کی بیاری کا ذکر بھی ملے گا۔

پھیپھڑوں سے کینسر کے قلع قبع کے لئے سب سے اچھانسخہ فاسفورس اور برائیونیا کا ادل بدل کر دینا اور اونچی طافت لینی CM میں کارسینوس (Carcinosin) دینی چاہئے۔ ہفتہ دس دن کے وقفہ سے چندخورا کیس دے کرا نظار کریں اور دیکھیں کہ کیااثر ظاہر ہوا ہے۔ دمہ سے متعلق امراض میں علاج نسبتاً زیادہ پیچیدہ ہوتا ہے کیونکہ ان امراض کا تعلق سوزا کی مادے سے ہے جو بعض اوقات کئ نسلوں تک جسم میں دبی ہوئی شکل میں موجودر ہتا ہے اورا یسے مریضوں کواگر چہ پیشا ب کی کوئی تکلیف نہیں ہوتی مگر بار بار ہونے والا دمہ زندگی اجیرن کردیتا ہے۔ ایسے مریضوں کے دمہ کی روک تھام کے لئے تھوجا (Thuja) ایک لا کھ طافت میں دبی چاہئے ۔ اگر تھوجا ایک مہینہ تک ہفتہ وارایک دفعہ دینے کے نتیجہ میں فائدہ نہ پہنچا کے تواس کا متبادل ٹیو برکولینم استعال کریں۔ دمہ کے مریض کے متعلق ہدایا سے حسب ذیل ہیں۔ متبادل ٹیو برکولینم استعال کریں۔ دمہ کے مریض کے متعلق ہدایا سے حسب ذیل ہیں۔ سب سے پہلے نزلے کا یا گلے کی خرائی کا فوری علاج ضروری ہے کیونکہ دمہ اکثرا نہی

دو تکلیفوں کے بگڑنے سے ہوتا ہے۔ فوراً صحیح علاج کیا جائے تو دمہ ہوتا ہی نہیں۔ اگر تیز ایلو بیتھک دواؤں کے ذریعہ ان کا علاج ہوتو بسااوقات یہ بیاریاں دمہ میں تبدیل ہوجاتی ہیں اورایسے مریض کو باربارا بنٹی بائیوٹس (Anti-Biotics) کی ضرورت پڑتی ہے اور باربار دمہ کا حملہ ہوتا ہے۔ ہومیو پیتھک طریق پرنزلے کے علاج کے لئے فوراً انفلوئیز نیم + بیسیلینم + وقتھیرینیم + اوسیلوکوسینم ۔ دو تین دن روزانہ ایک دفعہ دلائی جائیں تو خدا تعالی کے فضل سے حملہ جڑسے اکھڑ جا تا ہے۔ گلے کی خرابی کے لئے جھوٹی طاقت یعنی 6x میں بالعموم حسب ذیل دوائیں فوری اثر دکھاتی ہیں جو گلے کی خرابی کے ساتھ ہونے والے بخار میں بھی بہت مفید ہیں۔ فیرم فاس+ کالی میور+کلکیر یا فلور + سلیشیا+کالی فاس

اکٹر بچوں میں یہ نسخہ کارآ مد ثابت ہوتا ہے مگراس کے ساتھ کھٹی اور بہت ٹھنڈی چیزوں سے پر ہیز ضروری ہے خصوصاً کھٹے مشروبات اور کو کا کولا وغیرہ نقصان پہنچاتے ہیں۔اگر پھیچھڑول کی خرابی کی بیاری اس دوا کے قابو میں نہآئے اور گلا بدستور متورم رہے تو اس دوا کی بجائے تیں طاقت میں چیلی ڈوینم (Chelidonium) + کوئس کیٹائی (Coccus Cacti) طاقت میں چیلی ڈوینم (Hepar Sulph) استعال کروائی جائے توا چھا نتیجہ دکھاتی ہے۔

اگر دمہ کی تکایف دل کی کمزوری سے تعلق رکھتی ہوتو اس میں سپونجیا (Spongia) اچھی دوا ثابت ہوتی ہے۔ دل کی تکلیف سے جو دمہ ہوا گر اس میں سپونجیا مفید ہوتو اس کی علامت یہ ہے کہ مریض کے سانس چلنے سے ایسی آ واز آتی ہے جیسے ککڑی پر آرا چل رہا ہو۔ دل کی کمزوری والے مریض کا علاج دل کی بیاریوں میں ڈھونڈ نا چاہئے اور اس کے لئے دل کی بیاریوں عیں ڈھونڈ نا چاہئے اور اس کے لئے دل کی بیاریوں کے باب کا مطالعہ کرنا چاہئے۔

پھیپھڑے کے کینسرمیں برائیونیا (Bryonia) اور فاسفوری (Phosphorus) کا ذکر گزر چکاہے۔ ایک دواجو ہومیو پیتھک نہیں مگر ہومیو پیتھک علاج کو تقویت دیتی ہے وہ ہلدی ہے۔ بار ہا کے تجربہ سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ ایک چچی کا چوتھا حصہ ہلدی دودھ یا

پانی کے ساتھ دن میں چار دفعہ استعال کرائی جائے تو چھپچر سے کے کینسر کا بہترین علاج ثابت ہوتی ہے۔

جب پھیپھڑ ہے اور انتڑیوں کی تکلیفیں جلدی امراض کے دبنے کے نتیجہ میں پیدا ہوں تو ان کے علاج کے لئے سلفر (Sulphur) ، سورائینم (Psorinum) اور دیگر جلدی امراض کی دواؤں کی ضرورت بھی پڑتی ہے جن کی تفصیل کے لئے جلدی امراض کے باب کی طرف متوجہ ہوں۔

### 9\_ جلدى امراض

جلدی امراض کا مضمون تمام اہم بیار یوں اور اہم دواؤں کے ذکر میں جگہ جگہ پھیلا پڑا ہے۔ اسے ایک جگہ ریپرٹری کی صورت میں اکٹھا کرنا ناممکن ہے۔ کسی بھی اہم دوا کا باب پڑھ لیں اس میں لازماً جلدی امراض کا ذکر ملے گا۔ مثلاً سورائینم (Psorinum)، لیس اس میں لازماً جلدی امراض کا ذکر ملے گا۔ مثلاً سورائینم (Tuberculinum)، ویر لینم سلفر (Sulphur)، بیسیلینم (Bacillinum)، ٹیوبرکولینم (Variolinum) اورمرکری کے مرکبات وغیرہ وغیرہ۔

وہاں جلدی امراض ایک د بی ہوئی بے چینی کے اظہار کے طور پر مٰدکور ہوں گی اور معالج کے لئے اس میں ہدایت کاعمدہ سامان ہے۔

اس ضمن میں وہائی امراض کے باب کا بھی مطالعہ کرلیں۔ان میں جلد سے تعلق رکھنے والی تمام وہائی امراض کا ذکر ہے۔ پس بیے تجویز ہی نا قابلِ عمل ہے کہ جلدی امراض کا اکٹھا ذکر جو تمام امراض پر حاوی ہوا یک جگہ ریپرٹری میں کر دیا جائے۔زیر بحث عنوان کے تحت جواشار سے دیے گئے ہیں وہی تمام معالجین کی ہوت می رہنمائی کے لئے کافی ہوں گے۔

اييس Apis آرنيکا Arsenicum Sulf آرسينکسلف Arsenicum Album آرسينک البم اينا کارؤيم Ana Galis ايناکارؤيم

|                                                                               | 839                    | (REPERTORY                                 | انڈیکس تشخیص امراض ('  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|------------------------|
| Anthracinum                                                                   | انتقراسينم             | Anthrakokali                               | انتقرا كوكلي           |
| Berberis                                                                      | <i>ג</i> וני ש         | Agaricus                                   | ا يگير نيس             |
| Dolichos                                                                      | ڈ الی کوس              | Croton Tiglium                             | كروثن كليم             |
| Graphites                                                                     | گریفائش                | Lachesis                                   | ليكيبس                 |
| Silicea                                                                       | سليشيا                 | Hepar Sulph                                | هيپرسلف                |
| Petrolium                                                                     | بيٹروليم               | Mercurius                                  | مرکری                  |
| Radium Bromide                                                                | ریڈیم برومائیڈ         | Rhus Tox                                   | رسطاكس                 |
| Bovista                                                                       | بووسطا                 | Sepia                                      | سيبيا                  |
|                                                                               |                        |                                            | م <i>ائيڈ روکوٹائل</i> |
|                                                                               | کی بیماری <u>اں</u>    | 10 <u>ول</u>                               |                        |
| دل کے روز مرہ کے حملہ کے خطرہ کے ازالہ کے لئے کریٹیگس مدر ٹنگچر (Crataegus-Q) |                        |                                            |                        |
| ا كوئى نقصان تجربه مين نهيس                                                   | می دی جائے تو اس ک     | ستعال کرنی حیاہئے جوساری عم <sup>رمج</sup> | با قاعدگی سےا'         |
| نيكا (Arnica)، كييسس                                                          | Belladon)، آر          | ے (Aconite)، بیلاڈونا (na                  | آیا۔ ایکونائییٹ        |
| رور (Berberis) اور                                                            | نيليا(Spigelia)،       | )،سپونجيا (Spongia)،سپائی:                 | (Lachesis)             |
| ل کی اکثریباریوں کا ذکر                                                       | ا) کے ابواب میں د      | Carduus Marianus) 🔾                        | كارڈس مریانس           |
|                                                                               |                        |                                            | موجود ہے۔              |
| Adrenalin                                                                     | ايڈرینالین             | Arsenicum                                  | آ رسینک                |
| Digitalis                                                                     | ڈ بیج <sup>ط</sup> یلس | Aurum Metallicum                           | ، مثیلیم<br>آرم        |
| Carbo Veg                                                                     | كاربووتج               | Kalmia                                     | كالميا                 |
| Laurocerasus                                                                  | لاروسيراسس             | Cactus                                     | كيكشس                  |
| Lilum Tig                                                                     | لليئم تُك              | Naja                                       | ناجا                   |

| Millefolium | ملى فوليم | Phosphorus | فاسفورس  |
|-------------|-----------|------------|----------|
| Rhus Tox    | رسطاكس    | Plumbum    | بيلميم   |
|             |           | Psorinum   | سورانينم |

# 11۔ ہے کی تکالیف جس کے ساتھ ذیا بیطس کی پیچیدگی ہو

پتے کے درداور تشنج میں مریض سخت جلن اور دردمحسوں کر رہا ہوتو بیلا ڈونا کی اونچی طاقت میں ایک دوخورا کیں دس پندرہ منٹ کے بعد دہرانے سے اللہ کے فضل سے آرام آجا تا ہے۔ بیلا ڈونا کے عارضی استعال کے بعد مستقل علاج جاری رکھنا چاہئے۔ سلفراور لائیکو بوڈ یم مستقل علاج جاری رکھنا چاہئے۔ سلفراور لائیکو بوڈ یم مستقل علاج کے طور پر وقتاً فو قباً استعال کرنی پڑتی ہیں۔ ان دونوں کا صفراء پر گہرا اثر پڑتا ہے۔ صفراء وہ زردی مائل مادہ ہے جو جگر میں بنتا ہے اور کھانا ہمضم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اکثر اسی کی خرابی سے بیتے میں پھریاں بننے کار ججان بیدا ہوتا ہے۔

یج کی پھری میں چیلی ڈونیم (Chelidonium) بھی بہت مفیدہے،اس کا در دپیچھے
کمر کی طرف پھیل جاتا ہے جبکہ بربرس (Berberis) کے مریض کا در دچاروں طرف پھیلتا ہے۔
جائنا (China) بھی ہے کے در دکے لئے مفید ہے۔اسی طرح نیٹر م سلف (Nat Sulph) کا با قاعدہ استعال بھی ہے کی پھریوں کو گھلا دیتا ہے۔

اگریتے کی نکلیف کے ساتھ پیشاب میں شوگر آئے اور پیشاب کی رنگت کسی سے ملتی ہواور مقدار میں بہت زیادہ ہوتو ان علامات میں خصوصی دوا ارجنٹم میٹلیکم (Argentum Metallicum) مقدار میں بہت زیادہ ہوتو ان علامات میں بھی پیتہ کی تکلیف اکثر ذیا بیطس کی وجہ سے ہی ہوتی ہے۔ مثانہ بہت حساس ہوجا تا ہے اور ذرا سابھی دبا و برداشت نہیں کرسکتا۔

اییا مریض جس میں ذہنی کمزوریوں کی علامتیں ظاہر ہوکررفتہ رفتہ بڑھرہی ہوں اور

ساتھ شوگر (ذیابیطس) بھی ہوتو بعض اوقات ایسڈ فاس (Acid Phos) سے کممل شفا ہو جاتی ہے۔ شوگر اگر لمبغ م اور فکر کے نتیجہ میں ہواور اس کے ساتھ پتے میں سخت ڈ نک لگنے کی سی دردیں ہوں نیز ٹانگوں اور بازؤوں میں بھی ہلکی سی دکھن کا احساس ہوتو ٹرینٹولا (Tarentula) بہت مفید دوا ہے جو وقتی فائدہ ہی نہیں دیتی بلکہ اللہ کے فضل سے مکمل شفا دے دیتی ہے۔ اگر ذیابیطس کی وجہ سے کندھے کے پیچھے جڑوں والا پھوڑا (Carbuncle) نکل آئے تو اس خطرناک بیاری میں بھی ٹرینٹولا دینا بہت مفید تا ہت ہوتا ہے۔

### 12 \_ رحم کی روزمرہ خرابیاں - کینسراور جریان خون

رحم کی متفرق خرابیوں اور مختلف قسم کی کینسر کے علاج کے لئے مندرجہ ذیل ہومیو پیتھی

ا دویہ کا مطالعہ کرنا جا ہے ۔ کتاب میں ان دواؤں کے ابواب کا قارئین بغورمطالعہ فر مائیں۔ اكثاريسي موسا Actaea Racemosa اليومن Alumen Arsenic Iodatum آرسینک آئیوڈائیڈ Argentum Met Belladonna پرائنونا ببلا ڈونا Bryonia كلكير ما آرس كلكير باكارب Calc. Ars Calc. Carb كلكيريا فلور كلكير بافاس Calc. Flour Calc. Phos Carbo Animalis کاربواتیمیاس Camphor كار بووتنج Carbo Veg کارسنوس Carcinosin Coccus Cacti کوکس کیکٹائی Caulophyllum كولوفائيكم فيرم فاس Ferrum Phos Conium كالىكارب Gelsemium Kali Carb

|                       |                          | ( =                           | <del>/ • • •</del> |
|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------|
| Kali Phos             | كالى فاس                 | Kali Mur                      | كالى ميور          |
| Murex                 | ميوريكس                  | Kali Sulph                    | كالىسلف            |
| Psorinum              | سورا نكينم               | Nux Vomica                    | نكس واميكا         |
| Pyrogenium            | پائیروجینیم              | Pulsatilla                    | بيلسثيلا           |
| Senecio Aureus        | سينيثو آرس               | Sabina                        | سبا تنا            |
| Silicea               | سليشيا                   | Sepia                         | سيپيا              |
| Stannum               | سطينم                    | Spongia                       | سيونجيا            |
| Tarentula Hisp        | ىرىنىۋلا ہسيانى <u>ي</u> | Sulphur                       | سلفر               |
| ب کا مطالعہ ضروری ہے۔ | ں دواؤں کے ابواب         | یانِ خون کے امراض میں حسب ذیل | 7.                 |
| Antimonium Crud       | اينٹی مونیم کروڈ         | Ammonium Carb 🖵               | امونيم كارر        |
| Arsenic               | آ رسینک                  | Arnica                        | آ رنيکا            |
| Hamamelis             | بهيماميلس                | Baryta Carb -                 | برائيطا كأرب       |
| Kreosotum             | كرئيوز وط                | Kali Carb                     | کالی کارب          |
| Millefolium           | ملى فوليم                | Lachesis                      | ليكييس             |
| Phosphorus            | فاسفورس                  | Natrum Mur                    | نيظرم ميور         |
| Secale Car            | سيكيل                    | Sabina                        | سبا ئنا            |
| Sulphur               | سِلفر                    | Senecio Aureus                | سنيشيو آرر         |
| Cantharis             | كينتهرس                  | یپٹر Sulphuric Acid           | سلفيورك            |
| Hydrocotyle           | م <i>ائيڈ روکوٹائل</i>   | Hyoscyamus                    | بائيوسائيمس        |
| Platina               | بإلاثينا                 | Lilium Tig                    | لليئم گگ           |
| Graphites             | گریفائٹس                 | Zincum                        | زنک                |

# 13\_ بانجھ بن اور اسقاط حمل حمل کے دوران عمومی عوارض اور تسہیل ولا دت کی دوا ئیں

بانجھ بن میں اگر چہ سپیا (Sepia) کو ایک مؤثر دواسمجھا جاتا ہے اور عموماً جسم کی ساخت سے سپیا کی بچپان کی جاتی ہے لیکن بیدرست نہیں۔ جب تک سپیا کا مزاج کسی عورت میں نہ پایا جائے اس کی کسی بیاری کا علاج بھی سپیا سے ممکن نہیں۔ اگر محض جسمانی ساخت سپیا میں نہ پایا جائے اس کی کسی بیاری کا علاج بھی سپیا کی نسبت کالی فاس (Kali Phos) زیادہ کار آمد ثابت ہوتی ہے۔

اعصابی تناؤ سے جوجنسی کمزوریاں پیدا ہوتی ہیں ان کا بھی کالی فاس علاج ہے۔ اسی طرح جن عور توں میں حمل گرنے کا مستقل رجان پایا جائے ان کے تعلق میں بھی کالی فاس کونہیں کھولنا چاہئے۔ عام طور پر حمل کے آغاز میں حمل ضائع ہونے کا خطرہ ہوتو وائی برنم او پولس کھولنا چاہئے۔ عام طور پر حمل کے آغاز میں حمل ضائع ہونے کا خطرہ ہوتو وائی برنم او پولس (Viburnum Opulus-Q) مفید ثابت ہوتی ہے۔ اس مدر گیر کے دس پندرہ قطرے ایک گھونٹ پانی میں ملاکر پہلے اور دوسرے مہینہ میں با قاعد گی سے دینے چاہئیں۔ تیسرے مہینہ میں سائنا (Sabina) اور چو تھے اور پانچویں مہینہ میں کالی کارب (Kali Carb) زیادہ مؤثر بیان کی جاتی ہیں کالی فاس ہر مہینہ میں دی جاسکتی ہے۔

پاؤں پھیلنے یا دیگر حادثات کے اثر سے حمل ضائع ہوجانے کا خطرہ ہوتو آرنیکا (Arnica) دینا ضروری ہے، الیں صورت میں علامتیں ظاہر ہونے سے پہلے ہی 1000 طاقت میں آرنیکا دینا چاہئے۔ اگر آرنیکا کے ساتھ کالی فاس 1000 ملا دی جائے تو اور بھی طاقت میں آرنیکا دینا چاہئے۔ اگر آرنیکا کے ساتھ کالی فاس 1000 ملا دی جائے تو اور بھی بہتر ہے۔ اس کے علاوہ کولو فائیکم (Caulophyllum) بھی حفظ مانقدم کے طور پر بہت مفید دوا ہے جواکٹر 200 طاقت میں بہت مفید ثابت ہوتی ہے۔ جریان خون شروع ہونے پر کالی فاس کے ساتھ فیرم فاس (Ferr Phos) ملائل بہت ضروری ہے۔ نیز ملی فولیم (Phosphorus) اور فاسفورس (Phosphorus) ملاکر دینے سے بعض دفعہ فوری فائدہ

ہوتا ہے۔

پیٹ میں بچ کی پوزیش درست نہ ہوتو پلسٹیلا (Pulsatilla) بہت مفید دوا ہے کیکن اگر یہ کام نہ آئے تو کالی سلف (Kali Sulph) دے کر دیکے اچ جو پلسٹیلا کی مزمن ہے۔ کالی سلف ایسی عور توں کے رحم کو طافت دیتی ہے جن میں اسقاط کامستقل رجحان ہو۔ ہر قسم کے سیلان الرحم ، سوزش اور جلن میں بھی کالی سلف مفید ہے۔ رحم اپنی جگہ سے ٹل جائے ، رحم میں درد ہو، نیچے دبانے والا بو جھ محسوس ہوتا ہوتو ان سب تکلیفوں میں بیا چھا کام کرتی ہے بشرطیکہ کالی سلف کی دیگر ضروری علامتیں بھی یائی جائیں۔

کرئیوزوٹ (Kreosotum) کی خاص علامت ہرفتم کا سیلان خون ہے۔ ذراسے دباؤ سے خون جاری ہوجا تا ہے۔ مثلاً آئکھ میں ورم ہوتو معالج کے ہاتھ لگا کر دیکھنے سے بھی خون نکل آتا ہے۔ رحم میں ایسی کیفیت پیدا ہوتو ایسی عورتوں کو مسلسل خون آنے کی شکایت رہتی ہے۔ حیض کے ایام گزرجانے کے باوجود بھی خون جاری رہتا ہے۔

لیڈم (Ledum) کی مریض خواتین میں حیض بہت جلد، بہت زیادہ اور گہرے سرخ رنگ کا ہوتا ہے۔اگران علامتوں کے ساتھ لیڈم کی دوسری رہنما علامتیں موجود ہوں تو بیرحم کی اکثر بیاریوں میں مفید ثابت ہوتی ہے۔

لکئیم ٹگ (Lilium Tig) ایسی عورتوں کے لئے بہت مفید ہے جو ہسٹریائی مزاج رکھتی ہوں اور بہت پر جوش ہوں، رحم اور دل کی بیاریوں میں ببتلا رہتی ہوں، طرح طرح کے وہم، خوف اور خدشات انہیں گھیرے رکھتے ہوں، خدشہ محسوس کریں کہ رحم اور دیگر اندرونی اعضاء باہرنکل جائیں گے اور یوں لگتا ہو جیسے اعضاء نیچ گرر ہے ہیں۔ اس لئے لاشعوری طور پر مریضہ ہاتھ کے دباؤ سے انہیں او پر کرنے کار جحان رکھتی ہے۔ ایسی مریضا وُں کے چیش کا خون قبل از وقت جاری ہوجا تا ہے، مقدار میں کم لیکن نہایت بد بودار ہوتا ہے، سیاہ خون کے لوگھڑے بھی نکلتے ہیں، حرکت کرنے سے خون زیادہ جاری ہوتا ہے اور لیٹنے اور آرام کرنے سے ختم ہو جاتا ہے۔

اگر بیضة الرحم (Ovary) میں ڈ نک دار دردیں ہوں اور جلن کا احساس ہو۔ حیض کا

خون مقدار میں بہت زیادہ ہواور پیٹ میں درد ہو، کیکوریا جورات کوزیادہ ہو جائے، جھیلنے والا مواد خارج ہو، جو جائے، جھیلنے والا مواد خارج ہو، جو جو جائے، پیٹا ب کرنے کے بعد خارش اور جلن جسے ٹھنڈ بے پانی سے دھونے سے آ رام آتا ہوتو یہ وہ عمومی علامتیں ہیں جن میں مرک سال (Merc Sol) مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ اگر محض کمزوری کی وجہ سے شروع مہینوں میں حمل ضائع ہو جائے تو بھی مرک سال اس کمزوری کو دور کرکے طاقت کو بحال کرتی ہے اور عورت اس قابل ہو جاتی ہے کہ جنین کا بو جھا ٹھا سکے۔

بعض عورتوں کو شادی کے بعد بعض تکلیفیں آ گیرتی ہیں مثلاً حیض کے ایام میں بے قاعد گی، درد، اعصابی کمزوری وغیرہ ہو تو انہیں میڈورائینم (Medorrhinum) کی ضرورت پڑتی ہے۔

حیض کا خون لمباعرصہ جاری رہے، رحم اور پیٹ میں شنج ہوجائے اور بہت زیادہ مقدار میں خون بہدر ہا ہوتو یہ خاص ملی فولیم (Millefolium) کا نشان ہے۔ یہ تینوں علامتیں اکٹھی ہوجائیں توالا ما شاءاللہ ملی فولیم خدائے ضل سے فوری فائدہ دیتی ہے۔ اسی طرح اگر حمل ضائع ہونے کا خدشہ لاحق ہوجائے ، معمولی حرکت سے خون جاری ہواور آرام کرنے سے رک جائے تو اس صورت میں بھی ملی فولیم مفید ہے۔ ویریکوزونیز (Varicose Veins) کی بیاری عموماً حمل کے دوران شروع ہوتی ہیں۔ اس عرصہ میں ملی فولیم دی جائے تو بیاری و ہیں رک جاتی ہولی آ۔ اور آ گے نہیں بیطھی ۔

عورتوں میں چیض رک جانے سے شنج اور مرگی کے دورے پڑنے لگیں یا سخت محنت مشقت کرنے کی وجہ سے رحم سے خون جاری ہوجائے تو بھی ملی فولیم (Millefolium) مفید ہے۔

خیج کی پیدائش کے بعد باقی رہ جانے والی کمزور یوں کو دور کرنے کے لئے کالی کارب مفید ہے۔
مفید ہے۔کالی کارب کے علاوہ نیٹر م میور بھی مؤثر دوا ہے جو صحت کو بحال کرتی ہے۔
اگر بچہ کی پیدائش کے بعد بخار ہو جائے تو سلفر (Sulphur) اور یا ئیر وجینیم (Pyrogenium) ملاکر دیں۔اگر رحم کے اندر یوری طرح صفائی نہ ہوئی ہوا ور اندر

کچھ باقی رہ گیا ہوتو پلسٹیلا اس گندکو باہر نکا لنے کے لئے مفید ہے۔

حیض کے ایام بے قاعدہ ہوں، سوزش بیدا کرنے والالیکوریا ہوجس سے خارش بھی ہوتی ہو، حیض سے خارش بھی ہوتی ہو، حیض سے قبل طبیعت میں افسر دگی اور غمگینی بیدا ہو، نیچے کی طرف بو جھاور در دمحسوں ہوتی ہوتی ہوتو بیعلامتیں نیٹرم میور کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔
کرتی ہیں۔

جن عورتوں کو دائمی کیکوریا کی تکلیف ہوتی ہے ان کے بانجھ بن کے لئے نیٹرم کارب (Nat. Carb) مفید ہے۔ نیٹرم کارب کی خاص علامت سے ہے کہ مریضہ کا مزاج مختدا ہوتا ہے، دائمی بانجھ بن کا شکار ہوتی ہے اور سلسل جاری رہنے والالیکوریالاحق ہوتا ہے۔ اگر بیسب علامتیں کسی مریض میں اکٹھی ہوجا کیں تو خدا کے فضل سے بیا کیلی دوابا نجھ بن کو دور کرنے میں بہت مؤثر ہے۔

بانچھ بن کے لئے پلسٹیلا (Pulsatilla)، اشوکا (Ashoka)، اور گوسپیم (Gossypium-Q) ہوں کہ مطابق (Gossypium-Q) بھی بہترین دوائیں ہیں۔ اس کے علاوہ موجودہ علامتوں کے مطابق بانچھ بن کا علاج کرنا چاہئے۔ اگر رحم اپنی جگہ سےٹل جائے اور اس وجہ سے حمل نہ گھہر رہا ہوتو نیٹرم فاس کے مریض کے ہاتھ پاؤں نیٹرم فاس کے مریض کے ہاتھ پاؤں سورائینم (Psorinum) کے مریض کی طرح بہت ٹھنڈے ہوتے ہیں (اگر چہاس میں بعض علامتیں پلسٹیلا سے مشابہ ہوتی ہیں)۔ حیض کے ایام میں خصوصاً دن کے وقت ہاتھ پاؤں گھنڈے رہتے ہیں۔

## حمل کے دوران عمومی مدایات اور تسہیل ولا دت کی دوائیں

فیرم فاس ،کلکیریا فاس اور کالی فاس اگر حمل کے تیسرے، چوشے مہینے سے 6x طاقت میں چندٹکیاں فی خوراک شبح شام دی جاتی رہیں تو ماں اور بچے دونوں کے لئے بہترین ٹائک ہے۔ مگراس نسخہ کوایک دو ہفتہ دے کر پھر ہفتہ دس دن کا ناغہ کرنا چاہئے ۔مسلسل دیتے چلے جانا درست نہیں۔ وضع حمل کی دردین شروع ہونے پر تسہیل ولا دت کے لئے کالی فاس (Kali Phos) 16x (Kali Phos) میگنیشیا فاس (6x (Mag Phos) کی پندرہ ہیں ٹکیاں ایک پیالی گرم پانی میں ملا کر گھنٹہ دو گھنٹہ بعد تین کے وقفہ سے دن میں آ ٹھ دس بار گھونٹ گھونٹ بلانی جا جمیس ۔ شروع میں ہر آ دھ گھنٹہ بعد تین خوراکیں اور پھروقفہ لمبا کردیں ۔

ولادت سے ہفتہ پہلے آرنیکا 1000 کی ایک خوراک اور ولادت کے فوراً بعد بھی ایک خوراک اور ولادت کے فوراً بعد بھی ایک خوراک اور ولادت کے بعدا گرافعیشن سے بخار ہوجائے جسے پرسوتی بخار کہا جاتا ہے تو بلاتا خیر سلفر (Sulphur) 200(Sulphur) ودن سلفر (Sulphur) 1200(ور پائیر وجینیم (Pyrogenium) دو دن میں دیں۔ جب بخار ٹوٹنا شروع ہوجائے تو کم دو فعہ روزانہ یا زیادہ سے زیادہ تین دفعہ دن میں دیں۔ جب بخار ٹوٹنا شروع ہوجائے تو کم کر کے تین دن ایک دفعہ روزانہ اور آرام آنے پر ہفتہ میں ایک دوبار چند ہفتہ تک دیتے رہیں۔ اس تعفیٰ بخار کی اس سے بہتر کوئی دوامیر علم میں نہیں۔

بیچ کی پیدائش کے بعد اگر دودھ بند ہو جائے تو برائیونیا 00 2 اور فائٹولاکا 200 بند ہو جائے تو برائیونیا 00 2 اور فائٹولاکا 200 (Phytolacca) ملاکر دیں۔ایک دوبارروزانہ دینے سے جیرت انگیز فائدہ ہوتا ہے۔ ان دواؤں کو 30 طاقت میں دن میں تین چاربار بھی دیا جاسکتا ہے۔

بیچ کی پیدائش کے بعدا گر سخت اداسی کا دورہ پڑے اور دل تاریکی میں ڈوبا ہوامحسوس ہوتو اگنیشیا (Ignatia) 200 کی چند خورا کیس فوری آرام پہنچاتی ہیں۔ اگر پورا فائدہ نہ ہو اگنیشیا کے بعد نیٹرم میور 200 کی ایک خوراک فائدہ کممل کردے گی۔

اگر باہر آنے جانے کا خوف دل میں بیڑھ جائے تو کلکیر یا کارب (Calcarea Carb) 1000 کی ہفتہ دارایک خوراک دوتین ہفتہ تک دی جائے۔

ولا دت کے وقت در دہلکے اٹھ رہے ہوں تو پلسٹیلا (Pulsatilla) دن میں تین علی رہوتی ہیں۔ چار بار دینا بہت مفید ہوتا ہے۔ بچہ الٹا ہوتو پلسٹیلا 200 کی ایک دوخورا کیس مفید ہوتی ہیں۔ اگر لیٹا ہوا بچہ ہوتو آرنیکا (Arnica) اور کولوفائیلم (Placenta Previa) کوئیل ملاکر چند دن روزانہ ایک خوراک دیں۔ جب پلاسینٹا پریویا (Placenta Previa)

یعنی بچیر کی تھیلی کی نالی رحم کی گردن کے قریب جڑی ہوئی ہوتواس انتہائی مہلک عارضہ میں بھی آر نیکا اور کولوفائیلم ملا کر 200 طاقت میں جیرت انگیز اثر دکھاتی ہیں۔ چندون روزانہ ایک بار دی جائیں۔

حمل کے دوران کی مختلف تکلیفوں اور ولا دت کے وقت کے مسائل کی بحث کالی کارب (Kali Carb) ، کولوفائیلم (Causticum) ، کاسٹیکم (Causticum) اور جلسیمیم (Gelsemium) کے ابواب میں ملے گی ۔ان کا بغور مطالعہ بھی ضروری ہے۔

Actaea Racemosa اکٹیار کی موسا Agnus Castus اگلنس کاسٹس Borax بورکیس Aurum Muriaaticum آرم میور کالی برومیٹم کالی برومیٹم Kali Bromitum فاسفورس Scale Cor

Simphori Corpos سمفوري کارپس

## 14\_ شریانوں اور دریدوں کی خرابیاں

شریانوں (Arteries) اور وریدوں (Veins) کی عارضی اور مستقل خرابیوں کا ذکر جن میں حادثاتی اور نفسیاتی عوامل بھی شامل ہیں، حسب ذیل دواؤں میں تفصیل سے ملتا ہے۔ جب بھی شریانوں یا وریدوں کے بیمارسامنے آئیں حسب ذیل ادویات کا مطالعہ کریں۔ان میں زبر علاج مریض کی علامات کہیں نہ کہیں ضروریائی جائیں گی۔

|                                                                                            | 049                 | (REPERTOR                       | انڈیکس محیص امراض (Y |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|----------------------|
| Crataegus                                                                                  | كريٹيگس             | Cimicifuga                      | سى مى سى فيوجا       |
| Lachesis                                                                                   | ليكييس              | Cuprum                          | کیوپرم               |
| Opium                                                                                      | اوپیم               | Millefolium                     | ملى فوليم            |
| Strontia Carb                                                                              | سٹروشیم کارب        | Psorinum                        | سورا نينم            |
| Pulsatilla                                                                                 | بلستيلا             | Sulphur                         | سلفر                 |
| Bellis Perenis                                                                             | بيلس                | Aurum Metalicum                 | ، مثیلیکم<br>آرم     |
| Haema Melis                                                                                | هيماميلس            | Flouricum Acid                  | فلورك ايسثر          |
| بیار یوں کی وجہ سے بھی ہوتا                                                                | ن د ېې هوئی جلدی    | فعہ شریا نوں کے بھٹنے کا رجحال  | بعض,                 |
| ہے پانی ہنے کار جحان نمایاں                                                                | ت ہوتو ماؤ ف جگہ    | ٹاکس(Rhustox) کی ضرور           | ہے۔مثلاً اگررسا      |
| کوٹھیک کر دیا گیا ہوتواس کی                                                                | ى كى خلام رى علامات | یوں سال پہلے بھی ایسے مریض      | ہوتا ہے۔اگر بیہ      |
| وریکوزوینز (Varicose Veins) کے لئے رسٹاکس 1000 طاقت میں حسب ضرورت                          |                     |                                 |                      |
| ہفتہ میں ایک دو دفعہ دینا حیرت انگیز اثر دکھا تا ہے۔اس کے ساتھ وریریکوز وینز کا مروجہ علاج |                     |                                 |                      |
| ایسکولس (Aesculus) وغیرہ کے ذریعہ بھی کرنا جا ہئے ۔                                        |                     |                                 |                      |
|                                                                                            |                     | ایسٹر کلکیر یا فلور فلورک ایس   | فلورك                |
|                                                                                            |                     | 15_ اعصابی ریشوں یع             |                      |
| ط رہے گا اور متعلقہ دیگرا دویہ                                                             | صانی بیار یوں پرمجه | یل دواؤں کا مطالعہ ہرتشم کی اعد | درج                  |
|                                                                                            | a.                  | <i>ڪ تحت مذکور</i> ہيں۔         | بھی ان دواؤں.        |
| Agnus Castus                                                                               | ایگنس کاسٹس         | Agaricus                        | ایگیریکس             |
| Carbo Veg                                                                                  | كار بووتنج          | Argentum Met                    | ارتنتم ميث           |
| Crotalus                                                                                   | ڪروفيلس             | Cocculus                        | كاكولس               |
| Hyoscyamus                                                                                 | ہائیوسائمس          | Gelsemium                       | جلسيميم              |

|                 | 850                    | (REPERTORY                   | انڈیکس شخیص امراض(      |
|-----------------|------------------------|------------------------------|-------------------------|
| Kali Phos       | كالى فاس               | Ignatia                      | اگنیشیا                 |
| Nat Mur         | نيثرم ميور             | Mag Phos                     | ميگ فاس                 |
| Picric Acid     | پکرک ایسڈ              | Phosphorus                   | فاسفورس                 |
| Ruta            | روڻا                   | Rhustox                      | رسطاكس                  |
| Spigelia        | سپائی جیلیا            | Silicea                      | سليشيا                  |
| Actaea Racemosa | اكثياريسي موسا         | Arnica                       | آربيكا                  |
| Alumina         | اليومينا               | Argentum Nitricum            | ارجبتم نائثرتكم         |
| Hyparicum       | ہائی پیر کیم           | Causticum                    | كاستثيام                |
|                 | , ,                    | Plumbum Metallicum           | 1 1                     |
| نے والی خوابیں  | ی کی نشا ندہی کر۔      | ُ _ مختلف تو ہمات اور عوار ض | 16                      |
|                 | <u> يازياده نيند</u>   | نيندكا فقدان                 |                         |
|                 | ں کا ذکر پڑھیں۔        | ذیل دواؤں کےابواب میںخوابو   | כני                     |
| Actaea Racemosa | اكثياريسي موسا         | Absinthium                   | ابسنتهيم                |
| Arnica          | آرنيكا                 | Agaricus                     | ا يگير کيس              |
| Calc Ars        | کلکیریا آرس            | Belladonna                   | بيلا ڈونا               |
| Carbo Animalis  | كاربواليتميلس          | Calc. Carb                   | كلكيريا كارب            |
| Cofea           | كافيا                  | Carbo Veg                    | كاربوويج                |
| Helleborus      | ہیلی بورس<br>بیلی بورس | Drosera                      | ڈروسرا                  |
| Kali Carb       | کالی کارب              | Hyoscyamus                   | ہائیوسمس                |
| Natrum Mur      | نيشرم ميور             | Medorrhinum                  | میڈورائینم<br>نیٹرم فاس |
| Nux Vomica      | نكس واميكا             | Nat Phos                     | نیٹرم فاس               |

| Pyrogenium                      | پائیروجینیم     | Phosphorus                     | فاسفورس           |
|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------|
| Sabina                          | سبائنا          | Sabadilla                      | سباڈ یلا          |
| Stramonium                      | سٹرامونیم       | Silicea                        | سليشيا            |
| Sulphuric Acid                  | سلفيورك ايسثر   | Sulphur                        | سلفر              |
| Thuja                           | تھوجا           | Tarentula                      | <i>ٹیر</i> ینٹولا |
| كامطالعه مفيدر ہے گا۔           | دواؤں کےابواب   | نُوا بِی کی شکایت ہوتو درج ذیل | اگر بے            |
| Cocculus                        | كاكولس          | Belladonna                     | بيلا ڈونا         |
| Crotalus                        | ڪروفيلس         | Cofea                          | كافيا             |
| Nux Vomica                      | تكس واميكا      | Kali Phos                      | کا لی فاس         |
| Pessiflora Q                    | يبيى فلورا      | Opium                          | اوپیم             |
| Picric Acid                     | پکرک ایسڈ       | Phosphorus                     | فاسفورس           |
| Silicea                         | سليشيا          | Rhustox                        | رسٹاکس            |
| Ignatia                         | اگنیشیا         | Arsenicum Albun                | آ رسینک البم n    |
| Chamomilla                      | كيموميلا        | Causticum                      | كاستيكم           |
| 4                               |                 | Cannabis Indica                | كينابسانڈيكا      |
| Kali Bi)، سيميم                 | chrom) دم       | ه نیند آتی هو تو کالی بائی کر  | اگر زیاد          |
| و (Ferr Phos) کا (Ferr Phos) کا | Nux N) اور فیرم | )، نکس ماسکیطا (Ioschata)      | Gelsemium)        |
|                                 |                 |                                | استعال فائده مند  |

# 17\_ نشه کی عادت

| _ | ي | كر |
|---|---|----|
|   | • |    |

| Cannabis Indica کینابس انڈیکا | Caladium       | كليديم         |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| Nux Vomica نکس وامیکا         | Crotalus       | <i>ڪروشيلس</i> |
| إِيانتُكِيو Plantago          | Phosphorus     | فاسفورس        |
| Sulpur سلفر                   | Platina        | بلاثينم        |
| Tabacum                       | Sulphuric Acid | سلفيورك ايسثر  |

د ماغی اور ذہنی عوارض کا علاج بہت پیچیدہ ہوتا ہے کیونکہ اس کا تعلق ہر تسم کے صد مات اور گہرے نفسیاتی امراض سے ہوتا ہے۔ وہ بڑی دوائیں جواس میں کام آسکتی ہیں حسب ذیل ہیں اورا نہی دواؤں کے ذکر میں بعض دیگر دوائیں بھی مل جائیں گی جن کا اس فہرست میں ذکر

| Actaea Racemosa L | ا کٹیار کسی مور         | Aconitum      | ا يكونا ئٹ              |
|-------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|
| Arnica            | آ رنيکا                 | Aethusa       | اليتقوزا                |
| Calc Ars          | کلکیر یا آ رتر          | Belladonna    | بيلا ڈونا               |
| Cyclamen          | ئىكلىمن<br>سائىكلىمن    | Chininum Ars  | چیننه به<br>چینیم آرس   |
| Helleborus        | ہیلی بورس<br>میلی بورس  | Glonoine      | گلونائن                 |
| Hyoscyamus        | ما ئىيىسى<br>ما ئىيوسىس | Hydrophobinum | ہائیڈرو <b>ن</b> و بینم |
| Kali Phos         | كالىفاس                 | Ignatia       | اگنیشیا                 |
| Lilium Tigrinum   | لليم تگرينم             | Lachesis      | ليكيبس                  |

|                             |                     | `                              | ,0 , 0 0                                            |
|-----------------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Mercsol                     | مركسال              | Medorrhinum                    | ميڈورانکنم                                          |
| Nitric Acid                 | نا ئىڭرك ايسىڑ      | Nat. Mur                       | نيطرم ميور                                          |
| Opium                       | اوپیم               | Nux Vomica                     | تكس واميكا                                          |
| Sepia                       | سيبيا               | Phosphorus                     | فاسفورس                                             |
| Staphysagria                | سيبيا<br>سڻفي سگريا | Silicea                        | سليشيا                                              |
| Sulphur                     | سلفر                | Stramonium                     | سٹرامونیم                                           |
| Graphites                   | گريفائڻس            | Aurum                          | آ رم                                                |
| Lac Caninum                 | ليك كينانينم        | Iodum                          | آ ئيوڈم                                             |
| Platina                     | يلا تينا            | Natrum Carbonica               | نیٹرم کارب um                                       |
| Pulsatilla                  | پلسٹیل              | Psorinum                       | سورا نينم                                           |
| Veratrum Album              | وريثرم البم         | Thoja                          | تھوجا                                               |
|                             | ن امراض             | 19 جنسو                        |                                                     |
| کل ہے کیونکہاس میں تشخیص    | علاج سے زیادہ مشر   | <br>راض کاعلاج دیگرامراض کے:   | جنسيام                                              |
|                             |                     | ا ہواہے۔سوسےزائد دوائیں        |                                                     |
|                             |                     | پر سمجھتا ہے کہ یہی دوااس کے _ | •                                                   |
| ریپرٹری کی فہرستوں میں ملتا | دوا بھی جس کا ذکر   | ، ایک یا دو دواؤں کے سواکوئی   |                                                     |
|                             |                     | طعی فائدہ نہیں پہنچاسکتی۔      | ہے، کسی مریض کوقع                                   |
| Agnus Castus                | ایگنس کاسٹس         | Abrotanum                      | ابراثينم                                            |
| Anagallis                   | ایناگیلس            | Alumina                        | ايليو مينا                                          |
| ائير Arsenicum Iod          | آرسينڪآ ئيوڈ        | Arsenic Album                  | ایلیو مینا<br>آرسینک البم<br>برائیٹا کارب<br>کلیڈیم |
| Bufu                        | بوقو                | Baryta Carb                    | برائيطا كأرب                                        |
| Calc. Carb                  | كلكيريا كارب        | Caladium                       | کلیڈ یم                                             |

| 854 | بام اش(REPERTORY) | انڈیکس تشخیص |
|-----|-------------------|--------------|
|     |                   | J & ( ) " N  |

|                 |                 | `               |                      |
|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| Calc. Sulph     | كلكير ياسلف     | Calc. Flour     | كلكير يا فلور        |
| Cannabis Sativa | كينابس سيثائيوا | Camphor         | كيمفر                |
| Capsicum        | كيبيسيكم        | Cantharis       | لينتهرس              |
| Clematis        | کلیمٹس ا        | Chininum Ars    | چینینم آرس           |
| Coffea          | كافيا           | Coccus Cacti    | كوكس كيكڻا ئي        |
| Croton          | ڪروڻن           | Conium          | كوينم                |
| Ferr. Phos      | فيرم فاس        | Cyclaman        | ئىكلىمن<br>سائىكلىمن |
| Gelsemium       | جلسيميم         | Flouric Acid    | فلورك ايسثر          |
| Gratiola        | گریشیولا        | Graphitus       | گريفائڻس             |
| Hydrastis       | ہائیڈراسٹس      | Hepar Sulph     | هيپرسلف              |
| Kali Carb       | کا لی کارب      | Kali Bichrom    | كالى بائتكيروم       |
| Kali Sulph      | كالى سلف        | Kali Phos       | كالى فاس             |
| Medorrhinum     | ميڈ ورائينم     | Lycopodium      | لائيكو يوڈىم         |
| Natrum Phos     | نیٹرم فاس       | Mercurius       | مر کیورس             |
| Nitric Acid     | نا ئىڭرك ايسىر  | Natrum Sulph    | نيثرم سلف            |
| Nux Vomica      | تكس واميكا      | Nuphar Luteum   | نيوفر لوطيم          |
| Origanum        | اوری گینم       | Onosmodium      | اونوسموڙيم           |
| Phosphorus      | فاسفورس         | Phosphoric Acid | فاسفورك ايسثر        |
| Pulsatilla      | بيستيلا         | Platina         | بلاثينا              |
| Salix Nigra     | سيلكس نائيگرا   | Selenium        | سيلينيم              |
| Silicea         | سليشيا          | Sepia           | سپيا                 |
| Staphysagria    | ستثفى سيكريا    | Spongia         | سيونجيا              |
| Tarentulla      | <br>ٹیرینٹولا   | Sulphur         | سلفر                 |
|                 |                 |                 |                      |

| ٹریبولس ٹیرسٹرس Tribulus Terrestris | Thuja تصوحِا                 |  |  |
|-------------------------------------|------------------------------|--|--|
| Zincum                              | ترنيرا Turnera               |  |  |
| كلكيريافاس Calcarea Phos            | Agaricus اگیریکس             |  |  |
| کا کولس Cocculus                    | كاربونيم سلف Carboneum Sulph |  |  |
| نیٹر م میور Natrum Mur              | Sabina الماتكا               |  |  |
|                                     | yohimbinum پوټم پينم         |  |  |
| 20_ پراسٹیٹ گلینڈز لیننی غدہ قدامیہ |                              |  |  |

جب پراسٹیٹ گلنڈز (Prostate Glands) جسے اردو میں غدہ قدامیہ کہا جاتا ہے ہو ھنا شروع ہو جائے تو اس کے نتیجہ میں پیشاب کی خرابی کی بعض قطعی علامتیں ملتی ہیں اور بسااوقات اس کے علاوہ جنسی کمزوریاں بھی نمایاں ہو جاتی ہیں۔ مریض محسوس کرتا ہے کہ اس کا پیشا ب کھل کرنہیں آر ہا بلکہ کچھ دریے بعداس حالت میں رک جاتا ہے کہ شفی نہیں ہوتی اور محسوس ہوتا ہے کہ بیچھے اور پیشاب موجود ہے۔ فارغ ہونے کے تھوڑی دریہ بعد پھر حاجت محسوس ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ان کو بعض دفعہ نصف نصف تھٹے بعد یا اس سے بھی کم عرصہ میں پیشاب کے لئے جانا پڑتا ہے مگر ان کو بعض دفعہ نصف نصف تھٹے بعد یا اس سے بھی کم عرصہ میں پیشاب کے لئے جانا پڑتا ہے مگر اپیشاب تھوڑا آتا ہے اور حاجت رفع نہیں ہوتی۔

بیشاب کے بار بارآنے کی حاجت ضروری نہیں کہ غدہ قدامیہ کے بڑھنے سے ہی ہولیکن اگر اس وجہ سے ہوتو غدہ قدامیہ کے علاج کے لئے حسب ذیل طریق اختیار کرنا چاہئے۔

د بے ہوئے سوزاک کا خطرہ ہوتو تھوجا (Thuja) سے علاج شروع کریں اور رفتہ رفتہ اس کی طاقت بڑھا کرایک لا کھ تک پہنچادیں ۔تھوجاغدۂ قدامیہ پربھی اثر انداز ہوتی ہے اور بیشاب کی نالی کی جلن میں بھی نمایاں کام کرتی ہے اس لئے سب سے پہلے اسی کی طرف دھیان جانا چاہئے۔ دیگر بیاریاں جوتھوجا کی یاد دلاتی ہیں ان میں سب سے نمایاں دمہ کی تکلیف ہے۔ اس طرح جلد پر مسول یا موہکوں کا پایا جانا بھی اس کا تقاضا کرتا ہے۔ غد و قدامیہ کی تکلیف کے ساتھ اگر تھوجا کی دیگر علامتیں خصوصاً پیشاب کی نالی میں جلن کی علامت پائی جائے اور پیشاب کی باربار حاجت ہوتو تھوجا کی خاص نشانی ہے کہ پیشاب کی ایک دھار کی بائی جائے الگ دودھارین نکتی ہیں جوذراز وراگانے کے بعد پھرایک بن جاتی ہیں۔

غدہ قدامیہ کی دوسری بڑی دواسلیشیا (Silicea) ہے جو CM طاقت میں سب طاقتوں سے اچھااثر دکھاتی ہے مگر شرط بیہ ہے کہ مریض ٹھنڈا ہواور ہاتھ پاؤں میں سردی زیادہ محسوس کرے۔ بیدوا مثانے کے کینسراورغدہ قدامیہ کے کینسردونوں پر یکساں اثر کرتی ہے اگر ہفتہ دس دن کے وقفہ سے دو تین خورا کیس دی جا کیس تو اللہ تعالی کے فضل سے نمایاں فرق محسوس ہوگا۔

اس بیاری میں ایک نمایاں اثر رکھنے والی دوا کلیمٹس (Clematis) ہے۔ کلیمٹس جسم کے دائیں حصہ پرزیادہ اثر انداز ہوتی ہے اور اس کا حملہ زیادہ ترعضو کے دائیں حصے، دائیں فوط اور دائیں طرف کی پیشاب کی نالی پر ہوتا ہے جوگر دے سے مثانے تک جاتی ہے۔ مریض ہروقت اس میں کچھ بے چینی محسوس کرتا ہے اور پیشاب کی حاجت اسے باربار جگاتی ہے۔ عموماً نہ بجھنے والی بیاس پائی جاتی ہے جسے ٹھنڈے پائی سے پچھسکون ماتا ہے۔ کلیمٹس ایسے مریض کو وقت فائدہ تو دیتی ہے مگر ضروری نہیں کہ کممل شفاء کا باعث بنے۔ کلیمٹس پیشاب کے وقفوں کو طویل کردیتی ہے اور باربار حاجت کی بجائے بعض دفعہ دو گھنٹے تک حاجت نہیں ہوتی لیکن جب ہوتی ہے تو مریض کو بہت تیزی سے بیت الخلا جانے پر مجبور کرتی ہے۔ اس کے استعمال کے ساتھ ساتھ لازم ہے کہ دوسری دواؤں کی تلاش کی جائے جومرض کو جڑ سے اکھیڑ سکیس۔ بعض مریضوں میں بھی مشامہ و میں آیا۔ سے کلیمٹس کے استعمال کر لعد کھا ا

بعض مریضوں میں بیہ بھی مشاہدہ میں آیا ہے کہ کلیمٹس کے استعمال کے بعد کھلا پیشا ب آنے لگ جاتا ہے لیکن اس کے باوجود باربار کی حاجت باقی رہتی ہے۔اس کا مطلب یہ ہے کہ مریض کی بیاری کابراہ راست غدہ قدامیہ یعنی پراسٹیٹ گلینڈ کے بڑھنے سے تعلق نہیں تھا جلکہ گردوں یا مثانہ یا بیشاب کی نالی میں کوئی نقص تھا جس کا دور کرنا تنہا کلیمٹس کے بس میں نہیں۔

پیشاب کی اس قسم کی بیار یوں میں بعض دیگر علامتیں بھی بہت توجہ کے لائق ہیں جو مختلف دواؤں کی نشاند ہی کرتی ہیں مگر ضروری نہیں کہ ہر دوا مفید ثابت ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اصل دواکی تلاش بہت مشکل کام ہے۔ اس بیاری کی امتیازی علامتوں کاعلم ضروری ہے ور خطبیب کے لئے ہرمرض کی دواکی بیجان ناممکن ہوگی۔

پیشاب سخت بد بودار ہواوراس میں کچھ نہ کچھ گاڑھا مواد خارج ہوتا ہوتو یہ علامت خصوصیت کے ساتھ پیشاب کی نالی، گردے، مثانے اور فوطوں یارجم کے اندر عفونت کی نشاند ہی کرتی ہے۔ اس لئے فوری طور پرعفونت کا علاج ہونا چا ہئے اور جب تک مستقل عفونت کے نشان مٹ نہ جا کیں علاج جاری رہنا چا ہئے۔ اس مرض میں نمایاں اثر کرنے والی دوا کیں تھوجا (Pyrogenium)، سلفر (Sulphur)، یا کیروجینیم (Pyrogenium)، سورا کینم (Arsenicum Album)، سورا کینم (Silicea)، قیرم فاس (Ferr Phos)، سائٹریا (Silicea)، آرسینک الیم (Phosphorus)، کو نیم (Phosphorus)، کینا بس انڈیکا الیم (Sebal Serrulata)، فاسفورس (Staphysagria)، سٹیل سرولا ٹا (Sebal Serrulata)، سٹیل سرولا ٹا (Cannabis Indica)، سٹیل سرولا ٹا (Merc Car)، سٹیل سرولا ٹا (Metorrhinum) ہیں۔ انہی دواؤس کے ذکر میں دیگر متعلقہ دوا کین مثلاً میڈ ورا کینم (Medorrhinum) وغیرہ بھی مل جا کیں گی۔

21\_ جوڑوں کا در داور گنٹھیا جوڑوں کا در داور گنٹھیا جن دواؤں کے ابواب میں نمایاں طور پرنظر آئے گاوہ حسب

|                           |                   |                              | ذيل ہيں۔        |
|---------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------|
| Apis                      | اييس              | Abrotanum                    | ابراثينم        |
| Arnica                    | آرنيكا            | Apocynum                     | ايپوسائينم      |
| Calc. Carb                | كلكيريا كارب      | Bryonia                      | برائيونيا       |
| Lachesis                  | ليكييسس           | Kali Carb                    | كالى كارب       |
| Pulsatilla                | بلسثيلا           | Ledum                        | ليژم            |
| Actaea Reaemosa           | اکٹیاریسی موسا ۱  | Argentum Metallicus          | ارجنع مٹیلیکم m |
| Berberis                  | بربرس             | Belladonna                   | بيلا ڈونا       |
| Colchicum                 | كالحيكم           | Benzoicum Acidum             | بنز وئيكم ايسڈم |
| Eupatorium                | يو پاڻوريم        | Caulophyllum                 | كالوفائيكم      |
| Causticum                 | كاستيكم           | Agnus Castus                 | ایگنس کاسٹس     |
| Lactic Acid               | ليكثك ايسثر       | Guaiacum                     | گائیکم          |
| Mercurius                 | مرکری             | Medorrhinum                  | ميڈورائينم      |
| Phytolacca                | فائيثو لا كا      | Natrum Sulph                 | نيثرم سلف       |
| Sabina                    | سبائنا            | Rhus Tox                     | رسٹاکس          |
|                           |                   | Sulpur                       | سلفر            |
| الی دیگر دواؤں کا ذکر بھی | ن سے تعلق رکھنے و | دوا وُں کے ابواب میں ان عوار | ا تنهی ا        |
|                           |                   |                              | موجود ہے۔       |

سير حاصل ثابت ہوگا۔

### 22\_ ہڈیوں کی تکالیف

مڈیوں کی تکلیفوں میں سب سے خطرناک بیاریاں مڈیوں کا کینسراور مڈیوں کی سل ہیں۔اس کے علاوہ بہت سے خطرناک عوارض مثلاً ٹائیفائیڈ اور پولیو مڈیوں پر گہرے اور دیریا اثرات جھوڑ جاتے ہیں جن میں سے بعض کاعلاج ناممکن نہیں تو بہت مشکل ضرور ہوتا ہے۔

علاوہ ازیں ہڈیوں کی ساخت کی پیدائشی خرابیاں مثلاً بونا پن یا ہڈیوں کا بھر بھرا ہونا بھی الیسی بیاریاں ہیں جو گہرے، درست اور صبر آز ماعلاج کا تقاضا کرتی ہیں۔ان سب بیاریوں کا ذکراوران کے علاج کے طریق حسب ذیل دواؤں کے ابواب میں ملیں گے۔

| Bryonia                    | برائيونيا          | Baryta Carb                   | برائيفا كارب    |
|----------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------|
| Calc. Fluor                | كلكير يا فلور      | Calc. Carb                    | كلكيريا كارب    |
| Phosphorus                 | فاسفورس            | Medorrhinum                   | ميڈورائينم      |
| Mercurius                  | مرکری              | Silicea                       | سليشيا          |
| Ruta                       | روڻا               | Eupatorium                    | يو پاڻوريم      |
| Nitric Acid                | نائٹرک ایسٹر       | Arum                          | آ رم            |
| Asafoetida                 | ابيافو ٿيڙا        | Sepia                         | سيپيا           |
| Pulsatilla                 | بيستيلا            | ArgentumMetallicum            | ارجنثم ميثيليكم |
| Calcarea Phos              | كلكير بإفاس        | Staphysagria                  | ستثفى سيكريا    |
|                            |                    | Ledum                         | ليدم            |
| ئے گااور پیمطالعہانشاءاللہ | بادويات كاعلم هوجا | بواب کےمطالعہ سے دیگرضر ور کی | ا نهی ا         |

## 23\_ حادثات اور چوٹوں کے فوری اور دیریا اثرات کا علاج اس ضمن میں حسب ذیل ادوبی کا مطالعہ انشاء اللہ سیر حاصل ثابت ہوگا:۔

| Arnica       | آرنيكا       | Aconitum       | ا يكونائك     |
|--------------|--------------|----------------|---------------|
| Bellis       | بيلس         | Belladonna     | بيلا ڈونا     |
| Calc Phos    | كلكير بإفاس  | Calc. Flour    | كلكير بإفلور  |
| Hypericum    | مائی پیریم   | Carbo Veg      | كار بووت      |
| Opium        | اوپیم        | Muriatic Acid  | ميوريشك ايسثر |
| Staphysagria | سنثفى سيكريا | Ruta           | روٹا          |
| Symphytum    | سمفا ئيٹم    | Stromtium Carb | سٹروشیم کارب  |
|              | م کے فالج    | $\frac{24}{2}$ |               |

### ہر قتم کے فالج میں کام آنے والی بڑی بڑی ادویہ حسب ذیل ہیں:-

| Arnica     | آ رنيکا          | Aconitum   | ا يكونا ئٹ |
|------------|------------------|------------|------------|
| Causticum  | كاستيكم          | Belladonna | بيلا ڈونا  |
| Lachesis   | ليكييس           | Gelsemium  | حلسيميم    |
| Rhus Tox   | رسٹاکس           | Opium      | اوپیم      |
| Spigelia   | سٳڮؙجڸؠٳ         | Ruta       | روٹا       |
| Coccoulus  | كاكولس           | Alumina    | اليومينا   |
| Tarentula  | <b>ئىرىن</b> ۇلا | Conium     | كوينيم     |
| Zincum     | زنک              | Sulphur    | سلفر       |
| Natrum Mur | نيظرم ميور       | Pulsatilla | بلسثيل     |

|                        | 861                          | (REPE                             | انڈیکس تشخیص امراض (RTORY |
|------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| Plumbum                | پلمبم                        | Nux Vomica                        | نكس واميكا                |
| Muriaticum Acid        | میوریٹک ایسڈ ا               | Argentum Nit                      | ارجنٹم نائٹر کیم tricum   |
| Scale Cor              | سيكيل كار                    | Phosphorus .                      | فاسفورك ايستر Acid        |
| ن کے مناسب علاج کاعلم  | ) كى مختلف قسموں اور اا      | ) کے مطالعہ ہی سے فاتح            | ان چندرواؤل               |
|                        |                              |                                   | ہوجائےگا۔                 |
|                        | اخت اوروضع قطع               | 25_ <u>جسمانی سا</u>              |                           |
| قطع اور رنگ روپ کا ذکر | ئسمانی ساخت، وضع             | ۔<br>بہ میںعموماً مریض کی ج       | ہومیو بیتھی کتب           |
| بہت مشکل امر ہے۔ تا ہم | کی اور دوا کی نشا ند ہی      | نطع کے ذریعہ سے مرض               | ملتاہے کیکن جسمانی وضع ق  |
| سب ذيل ہيں:۔           | ئت سے متعلق ہیں،<            | جسمانی وضع قطع اورسا <sup>خ</sup> | چند برځی برځی دوا کیں جو  |
| Calc Carb              | كلكيريا كارب                 | Baryta Carb                       | برائيطا كارب              |
| Chininum Ars           | چینینم آرس<br>چینینم آرس     | Calc Fluor                        | كلكير بإفلور              |
| Graphites              | گريفائش                      | Cholestrinum                      | كوليسطرينم                |
| Natrum Mur             | نيثرم ميور                   | Kali Carb                         | كالى كارب                 |
| Plumbum                | بلمبم                        | Phytolacca                        | فائييو لا كا              |
| Silicea                | سليثيا                       | Sepia                             | سيبيا                     |
|                        | سلیثیا<br>ئی بیاری <u>اں</u> | 26_ وباه                          |                           |
|                        |                              | _                                 | ہینہ (Cholera):           |

\_\_\_\_\_\_ ہیضہ کی وبا کے دوران حفظ ما تقدم کے طور پر سلفر (Sulphur) بہترین کام کرتی ہے۔ پہلے چندروز 200 طاقت میں دن میں ایک دفعہ دینے سے پھر ہفتہ میں دوبارہ دیتے چلے جانے سے ہیضہ سے بچاؤ ہوسکتا ہے۔ کیمفر (Camphor) کو ہیضہ کی علامتیں ظاہر ہوتے ہی چھوٹی طاقتوں میں دیا جائے تو ہیضہ ابتدائی حالت میں ہی ختم ہوجا تا ہے۔ ہیضہ شروع ہو چکا ہوتو خصوصاً کم ہیضہ جس میں بغیر زیادہ درد کے دست آئیں اور یکدم توانائی ختم ہوکر سارا جسم ٹھنڈ ا ہوجائے کیمفر سے بہتر کوئی دوانہیں۔اس کی علامتوں میں اسہال کی نسبت متلی اور قے کار ججان یا جاتا ہے۔

کیوپرم (Cuprum) بھی ہیضہ کی اہم دواؤں میں سے ہے۔ اگر ہیضہ کی حالت میں معدہ اور ہاتھ پاؤں میں شے ہے۔ اگر ہیضہ کی حالت میں معدہ اور ہاتھ پاؤں کا تشنج انگلیوں سے شروع ہوکراوپر کی طرف حرکت کر بے توالیہ ہیضہ کے علاج میں کیوپرم بہترین ثابت ہوگی ۔ لیکن جس ہیضہ کی کیوپرم دوا ہواس میں عموماً سہال تھوڑی مقدار میں اور سخت مروڑ کے ساتھ باربار آتے ہیں۔ اگر کھلے دست ہوں اور پنڈلیوں میں بل پڑ رہے ہوں تو ایسے ہیضہ میں وریٹرم البم (Veratrum Album) تیر بہدف ثابت ہوتی ہے۔

جس کے ساتھ متلی اور نے کرنے کار جحان ہوقطع نظراس کے کہوہ ہیضہ ہے یا کوئی اور مرض،اس میں حسب ذیل نسخہ 30 طافت میں ملا کراستعمال کیا جائے۔

کروٹن (Croton)، اپی کاک (Ipecac)، کاربووق (Carbo Veg) اور پیٹیشیا -(Baptisia)

متلی اور قے کوٹھنڈا پانی چینے سے آ رام آئے تو یہ علامت کیو پرم کی نشاندہی کرتی ہے۔ کیو پرم کا ایک اثر کن پیڑوں پر بھی پڑتا ہے۔اسی طرح اگر ٹائیفا ئیڈکسی ایک عضو پر فالج بن کرگر ہے تواس میں بھی کیو پرم مفید بتایا جاتا ہے۔

|                         |                     | (: :=: =                   | 11.011.70                 |
|-------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|
| Sulphur                 | سلفر                | Pulsatilla                 | بيستيل                    |
| Antimonium Cruc         | اینٹی مونیم کروڈ ا  | Aresenicum Albur           | آ رسينک البم n            |
| Colchicum               | كالحييم             | Argentum Nit               | ارجنتم نائٹر کیم ricum    |
| Nux Vomica              | تكس واميكا          | Iris                       | آ ئرس                     |
| Dioscorea               | ڈ ائسکو ریا         | Colocynthis                | كالوسنته                  |
|                         |                     | _                          | مليريا(Malaria):          |
| اب میں موجود ہے۔ان      | یل دواؤں کے ابو     | _<br>ج کاتفصیلی ذ کر حسب ذ | ملیریا کے علار            |
| ریڑھنے والے کومعلوم ہو  |                     |                            |                           |
|                         |                     |                            | سکتی ہے۔                  |
| Arnica                  | آ رنیکا             | Aconitum                   | ا يكونا ئت                |
| Bryonia                 | برائيونيا           | Arsenic                    | آ رسینک                   |
| Chininum Ars            | چینینم آرس          | China                      | <i>چ</i> ائنا             |
| Rus Tox                 | رسٹاکس              | Tarentula                  | <i>ځیر</i> ینٹولا ہسپانیہ |
| Tuberculinum            | ٹيو بر کيوينم       | Eupatorium                 | يو پاڻوريم                |
| Gelsemium               | جلسيميم             | Ipecacuanha                | ا پي کاک                  |
| Natrum Mur              | نيثرم ميور          | Pulsatilla                 | بلسثيل                    |
| Natrum Sulph.           | نيثرم سلف           | Nux Vomica                 | نکس وامیکا<br>سیڈرن       |
|                         | سورا ينم            |                            |                           |
| قابو پانے میں بہت حد تک | للدمليريا كے مرض پر | بغورمطالعهكرين توانشاءا    |                           |
|                         |                     |                            | مہارت ہوجائے گی۔          |

## چکن پاکس اور خسر ه (Chicken Pox and Measles):\_

یہ وہ جلدی بیاریاں ہیں جو جب تک ظاہر نہ ہوں اس وقت تک بہت نقصان پہنچاتی ہیں۔ان کو باہر نکا لنے میں عموماً سلیشیا (Silicea)،کالی فاس (Kali Phos) اور فیرم فاس ہیں۔ان کو باہر نکا لنے میں عموماً سلیشیا (Ferr Phos) مددگار ثابت ہوتی ہیں۔اسی طرح ایکیم سیپا (Allium Cepa) بھی خسرہ کی علامتوں میں مفید بتائی جاتی جاتی جو سلفر عمومی دوا ہے جو دونوں امراض کو باہر نکا لنے میں فائدہ پہنچاتی ہے۔اسی طرح آرسینک (Arsenic) اور سورائینم (Psorinum) وغیرہ بھی حسب حالات کام کرتی ہیں۔ انہی دواؤں کے ابواب میں دیگر دواؤں کا بھی ذکر مل جائے گا۔

Antimonium Tart اینٹی موینیم ٹارٹ Apis

Euphrasinum یوفریزیا Calcarea Phos
کالکیر یافاس Kali Bichrom میلنڈرینم میلنڈرینم مرک سال اینٹی موینیم کروڈ Merc Sol
مرک سال Pulstailla سلفر Veriolinum وریولینم کولک کالی کھانسی ولامولینیم کالی کھانسی (Whooping Cough):۔

کالی کھانسی میں ڈروسر(Drosera)، ایلیم سیزیا Allium Cepa) اور آرنیکا Arnica) عام استعال کی دوائیں ہیں۔انہیں دواؤں کے ذکر میں اس کی دوسری دوائیں اور علامات بھی ملاحظہ فرمائیں۔

Senega سینیگا Kali Carb کالی کارب Hydrocyanic Acid بائیڈروسائینگ ایسٹر Tarentula

|  |  | C |
|--|--|---|
|  |  |   |

Coccus Cacti کاکس کیکھائی Belladonna

Ipecacuanha

کیویرممٹیلیکم Cuprum Metallicum اپی کاک

الفلونيز (Infuenza): \_

افلوئينرا بخار مين سلفر (Sulphur) اور پائيروجينيم (Pyrogenium) كو بهت مفیدیایا گیا ہے۔ان کے علاوہ انفلوئنزینم (Influenzinum)، بیسیلینم (Bacillinum)، وفتهيرينم (Diptherinum)، اوسلوكوسينم (Oscillo Coccinum) ، كالى فاس (Kali Phos)، فيرم فاس (Ferr Phos)، كالي ميور (Kali Mur)، سليشيا (Silicea) ، كلكيريا فلور (Calc. Flour) کا بھی مطالعہ کریں۔

Gelsemium Eupatorium بوباٹوریم ۇ لكارا برائی اونیا Bryonia Dulcamara Rhus Tox ربيط کس Carbo Veg Natrum Sulph نیٹرمسلف Arsenicum Album

پیچش (Dysentery):\_

پیچش کے لئے انی کا ک (Ipecac)، ایکونائٹ (Aconite)، کرچی (Kurchi)، ڈائیوسکوریا(Dioscorea)، کولوسنتھ (Colocynthis)، عموماً استعمال ہوتی ہیں۔ان کے مطالعہ سے دیگر دواؤں کاعلم بھی ہوجائے گا۔

| Carbolic Acid | كاربا لك ايسڈ | Aloe           | ابلو         |
|---------------|---------------|----------------|--------------|
| Nux Vomica    | تكس واميكا    | Colchicum      | كالحجيكم     |
| Arnica        | آرنيكا        | Sulphur        | سلفر         |
| Bufo          | بوفو          | Aresenic Album | آ رسینک البم |
| Capsicum      | كييسيكم       | Cantharis      | كينتقرس      |

|                                                                                | 866         | (REPI        | انڈیکس شخیص امراض (ERTORY |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------------------|--|
| Gelsemium                                                                      | جلسيميم     | Carbo Veg    | كار بووتج                 |  |
| Ricsal                                                                         | ركسال       | Mag Carb     | میگ کارب                  |  |
| Phosphorus                                                                     | فاسفورس     | Merc Car     | مرک کار                   |  |
|                                                                                |             | Rhus Tox     | رسطاكس                    |  |
|                                                                                |             | _            | طاعون (Plague):           |  |
| طاعون کے زمانہ میں مرکزی (Murcurius) اور سلفر (Sulphur) کے                     |             |              |                           |  |
| مرکبات استعال کئے جائیں تو بیاری غدو دوں کوچھوڑ کر باہر جلدی امراض کی صورت میں |             |              |                           |  |
| ظاہر ہوجاتی ہیں اور طاعون سے نجات مل جاتی ہے۔                                  |             |              |                           |  |
| Belladona                                                                      | بيلا ڈونا   | Aresenic Alb | آ رسینک البم um           |  |
|                                                                                | h 1. /1. h. | ~            | الم طبليد الم طبيد        |  |

Hydrocyanic Acid بإئية روسائينك ايسة Crotalus Horridus كروفيكس مرى وس Ignatia Lachesis Phosphorus فاسفورس Naja Pyrogenium رسٹاکس ما ئىروجىنم Rhus Tox

Tarentula Hispania ٹیرنٹولا ہسیانیہ

### ایڈز(Aids):۔

ایڈز کی بیاری میں اونچی طاقت میں سلیشیا (Silicea)، سورائینم (Psorinum)، سيفيلينم (Syphilinum) اور پائيروجينيم (Pyrogenium) بهت فائده مند ثابت

ورم الدماغ (Meningitis): \_\_\_\_\_\_\_ (Meningitis)، حبلسیمیم (Gelsemium)، حبلسیمیم (Gelsemium)، مینخائیٹس کے تملہ میں نیٹر م سلف سلیشیا(Silicea)اورامیس (Apis) کے علاوہ مندرجہ ذیل ادویات کا مطالعہ کرنا جا ہے۔

اليكونا ئترك ببلا ڈونا Aconitum Belladona برائی اونیا كككير باكارب Calcarea Carb Bryonnia Cuprum Metallicum کروٹیلس ہری ڈس Crotalus Horridus کروٹیلس ہری ڈس سيكوڻا ور وسا Cicuta Virosa Glonoine مائيومس ہملی بورس Hyoscyamus Helleborus نكس واميكا مرکری Mercurius Nux Vomica زنک Zincum Opium اوپیم 27\_ روزمرہ کام آنے والے بعض مجرب نسخے 🖈 وہ بیجے جو کمرہ امتحان میں جا کرسب کچھ بھول جاتے ہیں یا کنفیوز (Confuse) ہو حاتے ہیں۔انہیںایتھوزا(Aethusa)200ستعال کرنی جاہیے۔ 🖈 جن طالب علموں کوامتحان کا خوف ہوتو انہیں ارجنٹم نا ئیٹر کیر (Argentum Nitricum) اورا يتقوز (Aethusa) 200 ملا كراستعال كرني حيا ہے۔ 🖈 جن میں خوداعتادی کی کمی ہو یا پیلک میں تقریر کرنے کا خوف ہوانہیں لائیکو بوڈیم (Lycopodium)200 استعال کرنی جاہئے۔ 🖈 اگرامتحان میں فیل ہونے کا خوف ہوتو کالی فاس (Kali Phos) اور سلیشیا (Silicea) ملا کراستعال کریں۔

- خو بچ بهت زیاده توجه چا ہتے ہوں انہیں پلسٹیلا (Pulsatilla + 30 (Pulsatilla + فاسفورس ⇔ جو بچ بہت زیادہ توجہ چا ہتے ہوں انہیں پلسٹیلا (Phosphorus)
- + (Phosphorus) جو بیچ سکول جانے سے خوفز دہ ہوں انہیں فاسفورس (Phosphorus) ہے جہ کہ کہ اوپیم (Opium) استعال کرانی چاہئیں۔
- الارونے کا بہانہ بناتے ہوں انہیں سٹفی سیریا (Staphysagria)

### استعال کرائیں۔

- جو بچ بہت ضدی ہوں ان کے لئے کیمومیلا (Chemomilla) مجرب نسخہ ہے۔
- جو بچ اکیلے رہنے سے ڈرتے ہوں انہیں فاسفورس (Phosphorus) 130 استعال کرنی چاہئے۔
- (Opium) + او پیم (Arsenic) + او پیم (Opium) + او پیم (Arsenic) + او پیم (Arsenic) + ایکوناٹ (Aconite) ملاکردیں۔اللہ کے ضل سے عموماً فائدہ دیتی ہیں۔
- ہ حادثہ کے نتیجہ میں اگر دماغ پر چوٹ آ جائے تو آ رنیکا (Arnica) + نیٹر م سلف کا دشہ کے نتیجہ میں اگر دماغ پر چوٹ آ جائے تو آ رنیکا (Natrum Sulph)
- ک اگرد ماغ کا پچھ صه ماؤف ہوجائے تواوپیم (Opium) 1000 یااس سے بھی اونچی اللہ کے اللہ ماؤف ہوجائے تواوپیم طاقت کی ایک خوراک فوراً دیں۔
- استعال کرائیں۔ باقی رہ جائیں تو ہیلی بورس نائیگر (Helleborus Niger) ☆
- ہوش کرنے والی دواؤں کے استعال کے بعد جب مریض کو ہوش آنے پر متلی شروع ہوجا کیں تو آرم میٹ (Arum Met) 200 فائدہ مند ہے۔ فاسفورس بھی زرنظررہے۔
- خوف کے بداثرات کو دورکرنے کے لئے ایکونائٹ CM کی صرف ایک خوراک جساوییم (CM(Opium) کے ساتھ ملا کر دیا جائے تو اور بھی زیادہ مؤثر ثابت ہوتی ہے۔
- ہراپریش سے پہلے اور بعد میں آرنیکا (Arnica) کی ایک ایک خوراک دینا بہت میں پیچید گیوں سے بچالیتا ہے۔
  - 🖈 اگر چر بی زیاده کھائی گئی ہوتو بعد میں پلسٹیلا(Pulsatilla)استعال کریں۔

- اگر کاربوہائیڈریٹس (Carbohydrates) کی زیادتی ہو گئی ہو تو کاربوو ت (Carbo Veg) استعال کرنی چاہئے۔
  - 🖈 چاول اور گوشت سے الرجی ہوتونکس وامیکا(Nux Vomica) استعال کریں۔
- ک انڈے سے الرجی ہوتو کلکیریا کارب(Cale Carb) کا استعال مفید ثابت ہوتا کہ
  - استعال کریں۔ انڈے کے اسہال ہوں تو چینینم آرس (Chininum Ars) استعال کریں۔
- کا سگریٹ کی عادت چیٹروانے کے لئے سلفیورک ایسٹر (Sulphuric Acid) کا ایک قطرہ ایک گلاس پانی میں ڈال کردن میں تین بار پئیں۔اللہ کے فضل سے اچھا فائدہ دیتی ہے۔
- ﷺ غلط دواکے ٹیکہ کا اثر دور کرنے کے لئے نکس وامیکا (Nux Vomica) 200 مفید
- یا سلفر (Nitric Acid) یا سلفر کے انگیلین سے اسہال لگ جائیں تو نائیٹرک ایسٹر (Sulphur) یا سلفر (Sulphur) اونچی طاقت میں ایک خوراک استعال کرنا فائدہ کا موجب ہوتا ہے۔
- یا دواشت کی کمزوری دور کرنے کے لئے کالی فاس (Kali Phos) کی ایک خوراک اور پھر پلمبم (Plumbum) کی چندخوراکیس استعال کریں۔
- جوکوئی ہرایک کوشک کی نظر سے دیکھے اوران دیکھے خطرات سے خوفز دہ ہوتو اسے لیکیسس (Lachesis دیں۔
- ک اگرکسی کام میں دل نہ گئے، موت کا خوف ہو، حادثہ کا ڈر ہواور بے چینی بہت ہوتو آرسینک(Arsenic کی چندخوراکیں دیں۔